

محمرصا دق قصوري







کتاب کے مندر جات کی ذمہ داری مصنف پر ہے

كتاب : تحريكِ پاكستان ميس علماء ومشائخ كاكردار

مصنف : محدصا دق قصوري

تگران : نصيراحدملک (يکرزې تريب پاکتان ورکرزرت

ناشر : تحريك پاكستان وركرز راسك

طابع : نظرية پاكستان پرنشرز-لا مور

مهتمم اشاعت : رفاقت رياض

اشاعت اول : 2008ء

تعداد اشاعت : 500

Published by

#### **Pakistan Movement Workers Trust**

Madar-i-Millat Park, Shahrah-i-Quaid-i-Azam, Lahore. Ph. 9201215-16-17

Printed at: Nazaria-i-Pakistan Printers, 10-Mutlan Road, Lahore.Ph: 7466975

## فهرست

| صفحہ |                        | عثوانات                        | نمبرثار |
|------|------------------------|--------------------------------|---------|
| 09   | محمه صادق قصوري        | انتباب                         |         |
| 11   | مجيدنظامي              | پیشِ لفظ                       |         |
| 12   | نصيراحمد ملك           | اینیبات                        |         |
| 13   | طارق سُلطان پوري       | وه لوگ                         | 4       |
| 15   | سرور باره بنکوی        | أرضٍ پاکتان                    | 5       |
| 17   | خواجهافتخار            | بغام                           | 6       |
| 19   | ڈ اکٹر شیر محدز مان    | مقدمه                          | 7       |
| 23   | حكيم محمر سعيد د بلوي  | تاثرات                         | 8       |
| 25   | علامه عبدالعزيز عُر في | تعارف                          | 9       |
| 27   | محد صادق قصوري         | سخنِ اوّ ليں                   | 10      |
| 33   | نوابزاده محمودعلی خاں  | قائداعظم كانظرية بإكسان        | 11      |
|      | ہائے کرام''            | حصهاول "عل                     |         |
| 39   | سِ وفات: 1926ء         | مولا ناعبدالباري فريكي محليٌ   | 12      |
| 53   | سنِ وفات: 1931ء        | مولا ناعبدالماجد بدابوني"      | 13      |
| 61   | سنِ وفات: 1931ء        | مولا نامحم على جو ہر"          | 14      |
| 73   | سن وفات: 1938ء         | مولا ناشوكت على م              | 15      |
| 83   | سنِ وفات: 1939ء        | مولا نامجرمظهرالدين شيركو في " | 16      |
| 109  | سنِ وفات: 1941ء        | مولا ناعنايت الله فرنگي محليّ  | 17      |
| 115  | سنِ وفات: 1944ء        | نواب بهادريار جنگ ٞ            | 18      |

| _ |     |                 |                                                |    |  |
|---|-----|-----------------|------------------------------------------------|----|--|
|   | 127 | سنِ وفات: 1944ء | مولا ناعبدالعلى خال اخوندزادةً                 | 19 |  |
|   | 129 | سنِ وفات: 1947  | مولا نا يارمحمد بند يا لويٌّ                   | 20 |  |
|   | 135 | سنِ وفات: 1948ء | مولا ناعبدالرؤف دانا پورێ                      | 21 |  |
|   | 141 | سنِ وفات: 1948ء | مولا ناسيّدتعيم الدين مرادآ باديّ              | 22 |  |
|   | 151 | سنِ وفات: 1948ء | مولا ناھيم معراج الدين امرتسري ت               | 23 |  |
|   | 157 | سنِ وفات: 1949ء | ڈ اکٹر سیّد ظفر الحسن انبالوئ                  | 24 |  |
|   | 165 | سنِ وفات: 1949ء | مولا نامحمه شفيح دا وُ ديٌ                     | 25 |  |
|   | 175 | سنِ وفات: 1951ء | مولاناسيّد حبيبُ الديمرُ روزنامه سياست ولا مور | 26 |  |
|   | 183 | سنِ وفات: 1951ء | مولا نا حسرت مو ہائی "                         | 27 |  |
|   | 195 | سنِ وفات: 1952  | مولا نامیرغلام بھیک نیرنگ انبالویؒ             | 28 |  |
|   | 201 | سِن وفات: 1954  | سيّدعبدالرؤف شاه براريّ                        | 29 |  |
|   | 215 | سن وفات: 1954ء  | مولا ناقطب ميال فرنگی محليٌ                    | 30 |  |
|   | 221 | سِ وفات: 1954ء  | مولا ناشاه عبدالعليم ميرهمي                    | 31 |  |
|   | 227 | سن وفات: 1955ء  | مولا نا نورالحن سيال كوئي "                    | 32 |  |
|   | 233 | سنِ وفات: 1957ء | مولا نا آزادسُجانی "                           | 33 |  |
|   | 241 | سنِ وفات: 1957ء | مولا ناخليل الدين آ زادصداني "                 | 34 |  |
|   | 243 | سنِ وفات: 1959ء | مولا ناغلام محمر ترتم امرتسري                  | 35 |  |
|   | 249 | سن وفات: 1959ء  | مولا نامرتضی احمدخال میکش                      | 36 |  |
|   | 259 | سنِ وفات: 1961  | مولا ناابوالحسنات محمداحمه قادري ٌ             | 37 |  |
|   | 265 | سنِ وفات: 1964ء | مولا ناعبدالصمدمُقتدري بدايوني ﴿               | 38 |  |
|   | 269 | سنِ وفات: 1964ء | مولا ناصبغته الله شهبيد فرنگى محلئ             | 39 |  |
|   | 273 | سن وفات: 1965ء  | مولا نامفتی محمد صاحب دادخان ً                 | 40 |  |
|   | 275 | سِ وفات: 1965ء  | مولا ناسيَّه محمد نا صرجلا لي "                | 41 |  |
|   |     |                 |                                                |    |  |

| 42 | مولا نامحمرا براجيم على چشتى"          | سنِ وفات: 1968ء | 277 |
|----|----------------------------------------|-----------------|-----|
| 43 | مولا ناعبدالكريم آف كوئيةٌ             | سن وفات: 1969ء  | 283 |
| 44 | مولا ناعبدالحامد بدابوني               | سنِ وفات: 1970ء | 287 |
| 45 | مولا ناعبدالغفور ہزاروی م              | سِ وفات: 1970ء  | 307 |
| 46 | مولا ناغلام الدين اشر في "             | سنِ وفات: 1970ء | 319 |
| 47 | مولا ناحكيم شس الاسلام صديقي "         | سِ وفات: 1971ء  | 325 |
| 48 | مولوی فریداحد شهید"                    | سن وفات: 1971ء  | 327 |
| 49 | مولا نا كرم على مليح آبادي             | سن وفات: 1972ء  | 335 |
| 50 | مولا ناظهورالحن درس صديقي"             | سنِ وفات: 1972ء | 341 |
| 51 | مولا ناسيّدها مجلاليّ                  | سنِ وفات: 1973ء | 347 |
| 52 | مولا ناسيّدامير الدين قد وائي "        | سنِ وفات: 1973ء | 349 |
| 53 | مولا نامحمد ذاكر جھنگوٽ                | سنِ وفات: 1976ء | 353 |
| 54 | مولا ناھكىم محمدانور بابرڭ             | سِ وفات: 1977ء  | 359 |
| 55 | مولا نا شاه عارف الله مير هي ً         | سنِ وفات: 1979ء | 363 |
| 56 | مولا نامحد مطيع الرضاخان قادريٌ        | سنِ وفات: 1979ء | 367 |
| 57 | مولا ناغلام قادراشر في "               | سنِ وفات: 1979ء | 369 |
| 58 | مولا نا شا ئسته گل مردانی "            | سنِ وفات: 1981ء | 377 |
| 59 | مولا ناعبدالشكورشيوة                   | سنِ وفات: 1983ء | 379 |
| 60 | مولا ناعبدالباقى بُر بإن الحق جبليوريٌ | سنِ وفات: 1984ء | 381 |
| 61 | مولا ناعبدالقدرنعماني"                 | سنِ وفات: 1986ء | 391 |
| 62 | مولا ناسيّدا حدسعيد كاظميّ             | سنِ وفات: 1986ء | 395 |
| 63 | مولا نامحر بخش مُسلم لا موريٌ          | سنِ وفات: 1987ء | 399 |
| 64 | مولا ناسيْدِ محمودشاه مجراتي"          | سنِ وفات: 1987ء | 405 |
|    |                                        |                 |     |

| alle.           | ن مين علماء ومشائخ كاكروار              | تحريك بإكستار |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| سنِ وفات: 1994ء | مولا نابشِراحمدافكُرٌ                   | 65            |
| سنِ وفات: 1997ء | مولا ناعلامه محمر يعقوب خان سيالكو في " | 66            |
| سن وفات: 1999ء  | مولا نامحمه عبدالله قصوريٌ              | 67            |
| سنِ وفات: 2001ء | مولا ناعبدالستارخان نبإزيٌ              | 68            |
| عظام "          | حصددوم "مشائخ                           |               |
|                 | مولانا جمال ميان فرنگي محليٌّ           | 69            |
| سنِ وفات: 1935ء | شاه محرسلیمان سچلواریؒ                  | 70            |
| سنِ وفات: 1942ء | پیرمحد اسلحیل روش سر ہندی ً             | 71            |
| سنِ وفات: 1946ء | پيرځرحسن جان سر ہندئ                    | 72            |
| سنِ وفات: 1948ء | پيرڅرحسين جان سر منديؒ                  | 73            |
| سنِ وفات: 1949ء | پير محد مقبول الرسول للبي               | 74            |
| سنِ وفات: 1949ء | مخدوم سيّد محمد رضاشاه گيلانيْ          | 75            |
| سنِ وفات: 1950ء | خواجه عبدالصمدالمعروف حضورجن            | 76            |
| سنِ وفات: 1951ء | پیرسیّد جماعت علی شاه علی بوریؒ         | 77            |
| سنِ وفات: 1952ء | سيّد سجاد حسين شاه سيكريّ               | 78            |
| سنِ وفات: 1952ء | پیرفضل حق کر بوغویؒ                     | 79            |
| سنِ وفات: 1954ء | ستيدستار بإدشاه پشاوري ّ                | 80            |
| سنِ وفات: 1955ء | خواجه حسن نظامي د ہلوئ ؒ                | 81            |
| سنِ وفات: 1956ء | ملّا شور بإزار كابكيّ                   | 82            |
| سِ وفات: 1957ء  | ميال غلام الله شرقيوري                  | 83            |
| سنِ وفات: 1957ء | پیر معصوم با دشاه چورایتی               | 84            |
|                 | **                                      |               |

85 پیر گرشاه بھیروی

پيرغلام مجد دسر مندي

سِ وفات: 1957ء

س وفات: 1958ء

| فبرست | treally a       | ملاءومشائخ كاكردار 7                         | يكِ پاکستان مين |
|-------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 561   | سن وفات: 1959ء  | اجه غلام صدانبالوڭ                           | <i>i</i> 87     |
| 565   | سنِ وفات: 1960ء | الحمد المين الحسنات ما تكي شريف <sup>®</sup> | Z= 88           |
| 577   | سنِ وفات: 1960ء | اجه غلام سديدالدين تونسويٌ                   | <i>غ</i> 89     |
| 581   | سنِ وفات: 1960ء | يرنورمجرسر وري كلاچوي                        | 90              |
| 583   | سنِ وفات: 1960  | عبدالرحمٰن بھر چونڈ وێؓ                      | چ 91<br>ع       |
| 589   | سنِ وفات: 1961ء | برمحمد حسين على بوريّ                        | 92              |
| 593   | سنِ وفات: 1961ء | برمحمه طاهراشرف جيلاني "                     | 93              |
| 597   | سنِ وفات: 1961ء | سيد محد ش يكهو چهوى                          | .÷ 94           |
| 601   | سنِ وفات: 1962ء | اجه عبدالرشيد پاني پتي"                      | <i>9</i> 95     |
| 605   | سنِ وفات: 1962ء | يملى احد شاه يستفليّ                         | 96              |
| 611   | سنِ وفات: 1963ء | رمحی الدین لال با دشاه مُکھڈ ویؒ             | ± 97            |
| 615   | سنِ وفات: 1966ء | عبدالتنار جان سر ہندیؒ                       | ÷ 98            |
| 619   | سنِ وفات: 1966  | اه محمد مظهر الله د بلوگ                     | ÷ 99            |
| 623   | سنِ وفات: 1966ء | رمحم فضل شاه جلاليوريٌ                       | ÷ 100           |
| 627   | سنِ وفات: 1967ء | ما <i>جبز</i> اده څمه عمر بير بلوي ّ         | 0 101           |
| 631   | سنِ وفات: 1969ء | يّد منظورا حمد مكان شريفي "                  | 102             |
| 633   | سنِ وفات: 1970ء | پّدسعیدشاه بنوری کو ہائی <sup>"</sup>        | 103             |
| 639   | سن وفات: 1973ء  | يَّدِ مَظْهِرً كَيلًا فِي بِشَا وريُّ        | 104             |
| 643   | سن وفات: 1973ء  | رعبدالله جان سر ہندیؒ                        | ÷ 105           |
| 645   | سِن وفات: 1973ء | يوان سيِّد آ كِرسول على خان اجميريٌ          | 106             |
| 651   | سنِ وفات: 1974ء | رسیّدغلام محی الدین گولژ وی <del>ّ</del>     | ÷ 107           |
| 653   | سنِ وفات: 1975ء | يال على محمد خان بتسي شريف "                 | 108             |
| 657   | سنِ وفات: 1975ء | يرحمد باشم جان سر مندى ً                     | 109             |
| 661   | سنِ وفات: 1975ء | يرمحداسحاق جان سر مندئ                       | 110             |
|       |                 |                                              |                 |

| 665 | سن وفات: 1978ء            | پيرعبداللطيف زكوڙي شريف          | 111 |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-----|
| 673 | سنِ وفات: 1978ء           | سيدمحر حسين ظفر سكهو چكي         | 112 |
| 675 | سنِ وفات: 1981ء           | خواجه محمد قمرالدين سيالوي ع     | 113 |
| 685 | سن وفات: 1982ء            | پیرغلام مرتضلی سر ہندگی          | 114 |
| 689 | سنِ وفات: 1982ء           | مخدوم شوكت حسين گيلانيٰ          | 115 |
| 691 | سنِ وفات: 1984ء           | صاحبز اده ظهورالحق گور داسپورێ   | 116 |
| 693 | سنِ وفات: 1990ء           | پیر محمد قاسم مشوری              | 117 |
| 697 | سنِ وفات: 2000ء           | پیرمجمد عباس کر مانی شیر گرهمی ّ | 118 |
| 701 |                           | قطعات ِتاريخ قيام پاكستان        | 119 |
| 709 |                           | كتابيات                          | 120 |
| 725 | صاجزاده فيض الامين فاروقي | قطعهٔ سال بخمیل                  | 121 |

AND SANS

The state of the s

ALEGICA

See individ

----



1- سرپرستِ تحریکِ پاکستان مربی ٔ قائداعظم ٔ سنوسی مند قبلهٔ عالم ابوالعرب سیّنه ی وسندی مُرشدی ومولائی حضرت امیر ملّت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاه صاحب محد شاعظم علی بوری قدس سرّه ه،

2- مجامد تحریکِ پاکتان، شیدائی قائداعظم مسیدی و مُرشدی بطلِ

حريت مجابد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستارخان نيازى نوراللدم قده،

3- محقّقِ عصرسيُوطي وبرم تغ نظرية بإكستان حكيم ملّت أستاذي وملاذي

حضرت حکیم محرمُوسیٰ امرتسری ثم لا موری رحمته الله علیه کے نام۔

سجا کے لختِ ول کو کشتی چشمِ تمنا میں

چلا ہوں بارگا وعشق میں لے کے سے نذرانہ

نگاہ لُطف وکرم کا اُمیدوار محمد صادق قصُوری

# يبش لفظ

علمائے دین کی ایک بڑی جماعت نے ہردور میں دین اسلام کے تحفظ اور ملت کی آبر و کیلئے گرال قدر قربانیاں دی ہیں۔ برصغیر پاک وہند کے علمائے دین کو بھی پی فکر لاحق رہی کہاس خطے میں بسنے والے ملت اسلامی کے افراد پر ہندو تہذیب وتدن اثر انداز نہ ہواور معاشرے میں اسلامی شخص اور اقدار کا امتیاز قائم رہے جبیہا کہ حضرت مجدد الف ٹاٹی اور شاہ ولی اللّٰہ کے کردار سے واضح ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران جمعیت علاء ہندنے انگریز استعار سے خطرہ محسوں کیا اوراس مقصد کے لئے ہندوا کثریت کا ساتھ دیا۔لیکن علماء ومشائخ کی ایک بڑی جماعت ہیمحسوس کررہی تھی کہ برطانوی استعار ہے آ زادی کے بعد برصغیر کے ہندواکثریت کا تسلط مسلمانوں کے لئے سب سے برداخطرہ ہے۔ان صبر آز ما حالات میں علمائے دین کی ایک بڑی جماعت نے مسلمانان برصغیر کے لئے الگ مملکت کے حصول کے لئے جدوجہد کی اور حضرت قائداعظم کاساتھ دیتے ہوئے قیام پاکستان کی مخالف قو توں کا ڈے کرمقابلہ کیااور جدو جہدآ زادی میں نئی روح پھونک دی۔حضرت قائد اعظمؓ نے متعدد مرتبداینے ساتھی علمائے کرام اور مشاکخ عظام کے اس جذبہ اور خدمات کا اعتراف کیا تھا اور وہ خود قرآن حکیم کومسلمانوں کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات مانتے تھے۔انہوں نے پاکستان کامطالبہ بھن زمین کاٹکڑا حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس ملک کواسلام کی تجربہ گاہ بنا کراسلام کے آفاقی اصولوں کے تحت صحیح معنوں میں ایک آزاد اسلامی جمہوری فلاحی معاشرہ قائم كرنا جائيے تھے۔ قائد اعظمٌ نے اپنے ارشادارت میں علاء ومشائخ كى حصول پاكستان كے لئے جدوجہد کا بار ہااعتراف کیا ہے۔علماء ومشائخ کے تحریک پاکستان میں کردار پر بہت کچھ کھھا جاچکا ہے اور متعدد تصانف پہلے ہے موجود ہیں۔ جناب محمد صادق قصوری نے نہایت عرق ریزی سے ان قابل احترام شخصیات کے حالات وواقعات قلمبند کئے ہیں اوراس موضوع کے ان تمام پہلوؤں کواجا گر کیا ہے جن سے یا کستانی قومی ابھی تک ناواقف تھی۔ان کی اس کاوش کی بدولت اس کتاب کا شارتحریک یا کستان کی ایک تاریخی دستاویز کے طور کیا جاسکتا ہے۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جناب محمہ صادق قصوری کے زورقلم میں مزیداضا فہ فرمائے اوروہ اسی طرح قلمی جہادیر کاربندر ہیں۔

# ارضِ پاکستان

مرے وطن! تری تخلیق معجزہ ہی سہی وہ معجزہ جو بڑے عزم سے عبارت ہے مرا ہر ایک نفس تیرے پیار کا ضامن کہ شجھ سے میری محبت مری عبادت ہے

سَدا بہار رہے تیرا گلتان یُونہی ہوائے اُمن چلے ، دل کی ہر کلی کھِل جائے جو لوگ تیری بقا کے لیے ہیں سرگرداں مری دُعا ہے اُنہیں میری زندگی مل جائے مری دُعا ہے اُنہیں میری زندگی مل جائے (سروربارہ بنکوی)

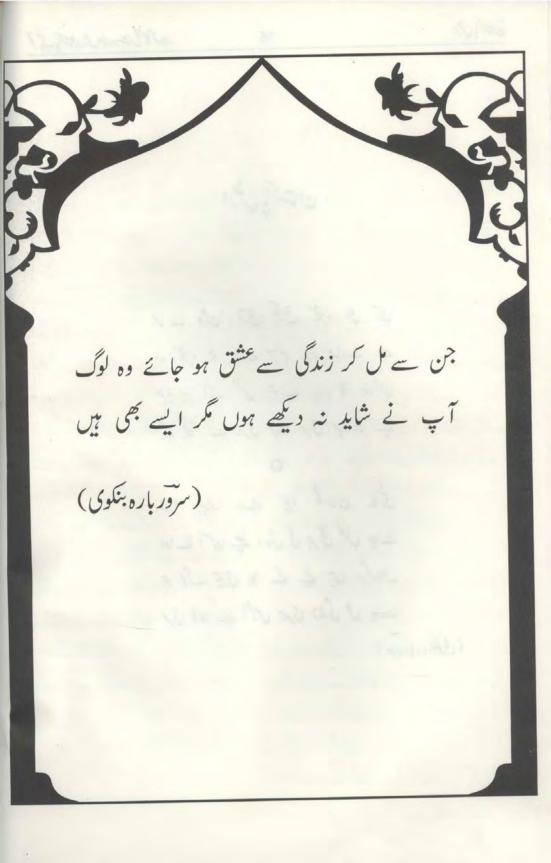

## يغام

#### (جناب خواجه افتخار (مصنف "جب امرتسر جل رباتها") \_\_\_ لا مور

مجھے یہ معلوم کر کے از حدخوثی ہوئی ہے کہ وطن عزیز کے نامور محقق، صاحب طرزمور نے اور ممتاز اہلِ قلم میاں محمہ صادق قصوری صاحب کی تازہ تصنیف''تحریک پاکتان میں علاء ومشائخ کا کرداز'' زیو رطبع سے عنقریب آراستہ ہور ہی ہے جس کے لئے میں اُن کی خدمت میں صدق دلانہ مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل وہ در جنوں کتا ہیں تصنیف کر کے وطن عزیز کے مذہبی ، علمی اوراد بی حلقوں میں ایک عظیم محقق اور ممتاز مصنف کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی متعدد کتا بوں کے مطالعہ کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے جس سے میرے دل میں اُن کے لئے بے پناہ محبت اور عقیدت پیدا ہوئی ہے۔ بلا شبہ قصوری صاحب جیسے لوگ روز بروز پیدا نہیں ہوتے۔ بقول میر تقی میر

مت سہل ہمیں جانو ، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

قصوری صاحب نے تحریک پاکستان کے عظیم رہنماؤں کی خدماتِ جلیلہ کے بارے میں قلم اُٹھا کر ملک وقوم کی عظیم خدمت انجام دی ہے جس پراُن کی جس قدرتعریف کی جائے کم ہے۔ میری دلی دُ عاہے کہ خداوند کریم انہیں صحت، تندرتی اورخوشحالی جیسی نعمتوں سے مالا مال کرے جس سے وہ ملک وقوم کی خدمت کے اس سلسلے کو جاری رکھ کیس۔ (آمین)

> دُعا گو خواجها فتخار

( افسوس کہ خواجہ افتخار صاحب 26 فروری 2007ء بروز منگل طویل علالت کے بعد اللہ کریم جل شانہ' کو پیارے ہو گئے قصورتی)

#### مقدم

#### (جناب ڈاکٹرشیر محمدز مان چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اسلام آباد)

مُسلم تاریخ نولیمی کی ایک امتیازی خصوصیت میر بھی ہے کہ مُسلم مورخین نے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ مسلم اہل علم کی تاریخ بر بھی کما حقہ توجہ دی ہے اور ہر دور کے اہلِ علم کے سوانح حیات، افکاراور علمی خدمات پر کتابیں لکھی ہیں بالحضوص علمائے وین کی تاریخ ایک شلسل کے ساتھ محفوظ اور دستیاب ہے۔
تاریخ نولیمی کا میہ پہلومت قدمین میں اہلِ علم کی خدمات کا اعتراف بھی ہے، ان کی جناب کی میں ہدیہ تشکر بھی اوراُن کے افکار کی اشاعت کا ذراجہ بھی۔

تاریخ اسلام کے اس پہلو سے مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ لہتیت ،خلوص ،مسلم حکمر انوں اور مسلم عوام کے ساتھ خیرخوا ہی ہی علمائے دین کا مطلوب ومقصود تھا۔منصب یا اقتدار کا لا کچ علمائے دین کے خلوص پر بھی اثر انداز نہ ہو سکا یہی وجہ تھی کہ حکام اور عوام ہمیشہ علمائے دین کا دل وجان سے احتر ام کرتے اوران کی نصیحت پر کان دھرتے تھے۔

برصغیر پاک و ہند پرمسلم اقتد ار کے زمانہ میں علائے دین کو برا برفکر لاحق رہی کہ اسلامی اقد اراورمسلم معاشرت کے انتیازی اوصاف کہیں ہندوا کثریت کے ثقافتی سمندر میں گم نہ ہوجا ئیں۔ چنانچہ جب بھی علائے دین کو ایسا خطرہ نظر آیا انہوں نے حکمرانوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائی اورعوام کی توجہ بھی ، جیسا کہ شخ مجدّ دالف ثانی " اور شاہ ولی اللّٰہ کے کردار سے واضح ہے۔ برصغیر کے مسلم حکمران اور مسلم عوام برقسمتی سے خوابِ غفلت کا بچھاس طرح شکار ہوئے کہ جب آئکھ کھلی تو وہ تخت و تاج سے محروم ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی اقد اراور ثقافت ایک شدید خطرہ سے دوجیار ہوچکی تھی۔

بیخطرہ کہاں تھااوراس کا دفاع کیونکرممکن تھا؟ بعض کے نزدیک اسلام کو بیخطرہ انگریزی استعارے لاحق تھااوربعض کے نزدیک بدلتے ہوئے سیاسی نظام میں ہندوا کثریت ہے۔ نیتجاً بعض علماء مثلاً جمعیت علمائے ہندنے اپنی تمام ترتوجہ برصغیر کوانگریزی استعار سے نجات دلانے کے لئے جدوجہد پرمرکوز کردی اوراس مقصد کے لئے ہندوا کثریت کا ساتھ دیا لیکن مسلم عوام اور علماء کی ایک بڑی جماعت بی محسوس کررہی تھی کہ برطانوی استعارے آزادی کے بحدیر صغیر کی ہندوا کثریت کا تسلط مسلمانوں کے لئے سب سے

بڑا خطرہ ہے اور برصغیر میں اسلام اور اسلامی اقدار کا تحفظ اسی طرح ممکن ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے۔اسی مقصد کے لئے علاء کرام اور مشائخ عظام کی ایک بڑی تعداد نے تحریب پاکستان کے لئے لیوری سرگرمی کے ساتھ کام کیا اور بحد اللہ قائد اعظم محمد علی جنائے کی مد تر انہ اور پر خلوص قیادت میں یہ تحریک کامیاب ہوئی۔

بے شک قائداعظم محمعلی جنائے ایک نہایت باصلاحیت قائد تھے۔ اُن کی سیاسی بصیرت اور جراُت و دیانت ضرب المثل تھی۔ اُن کے خلوص، نصب العین پرار تکاز اور عزم راسخ کی وجہ سے انہیں عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ لیکن یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ مسلم عوام، علائے کرام کو جس احترام اور عقیدت کی نظر سے و کھتے تھے اس کے باعث تحریک پاکستان میں علائے دین کی جدوجہد نے عوام کو ایک ولولہ تازہ اور عزم راسخ عطا کیا۔ پاکستان کے عوام قیام پاکستان کے لئے جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کے قائدین بالحضوص محمعلی جنائے کی خدمت میں ہدیے تشکر پیش کرتے ہیں، وہاں وہ علائے کرام اور مشائخ عظام کے بالحضوص محمعلی جنائے کی خدمت میں ہدیے تشکر پیش کرتے ہیں، وہاں وہ علائے کرام اور مشائخ عظام کے بھی سیاس گزار ہیں۔

۔ جناب محمد صادق قصوری نے اس نقطۂ نظر سے برصغیر کےعلائے دین اور مشائخ طریقت کی تاریخ مرتب کی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اُن کواس کوشش پراجرِ جلیل عطافر مائے۔آمین

تحریکِ پاکتان کے لئے علماء کا ذکر بعض دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے مثلاً محمیلی چراغ کی کتاب ''اکابر بن تحریکِ پاکتان اور نیشنلٹ علماء''
کتاب ''اکابر بن تحریکِ پاکتان''، چوہدری حبیب احمد کی کتاب ''تحریک پاکتان اور نیشنلٹ علماء''
(اگر چداس کا بنیا دی مقصد نیشنلٹ علماء کے موقف پر تنقید ہے )، Leonard Binder کی کتاب '' Religion and politics in Pakistan''
(جو برصغیر کی سابی تاریخ بیں علماء کے کردار پر ایک نہایت وقع کتاب ہے ) تا ہم جناب محمد صادق قصوری نے تحریکِ پاکتان کے حوالے سے خاص طو
ر پر برصغیر کے علمائے دین اور مشاکخ طریقت کا تفصیلی تذکرہ مرتب کیا ہے۔ اس موضوع پر اتنا مواد کی دوسری کتاب میں دستیاب نہیں۔

تذکرہ نگاری اور طبقات وتر اجم کے ادب کی قدیم روایت میں جناب قصوری کی بیتازہ ترین تصنیف، اپنے موضوع پرخاص جامعیت کے باعث ایک ممتاز مقام کی حامل قر اردی جائے گی۔ کسی بھی انسانی کاوش کی طرح بی قابلِ قدر تصنیف بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے اور اس موضوع پرنگاہ رکھنے والے قاری کو اس میں بعض اہم خلاء بھی نظر آئیں گے تاہم اس حقیقت کو بھی مدنظر رکھیں کہ قصوری صاحب نے اپنی متعدد گزشتہ

تصانیف کی طرح ہے وقع کتاب بھی قارئین وخفین کے لئے اُن وسائل و ذرائع کے بغیر مرتب کی ہے جو ایسی کتابوں کے لئے ناگز رہیمجھے جاتے ہیں تو مصنف کی فضیلت کے ساتھ اُن کی خدمت و جراُت اور علم و حقیق سے مجنو نا نہ وابستگی کا بھی اعتراف کر نا پڑتا ہے۔ پاکستان کی نصف صدی پرمحیط علمی وادبی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات روز روثن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ اس قسم کی کتابیں جومو رخ اور محقق کے لئے ڈالی جائے تو یہ بات رکھتی ہیں ، موقر تحقیقی ادار ہے بھی کم کم ہی پیش کر سکے۔ جناب محمد صادق قصوری اپنی بنیادی مواد کی حیثیت رکھتی ہیں ، موقر تحقیقی ادار ہے بھی کم کم ہی پیش کر سکے۔ جناب محمد صادق قصوری اپنی اس ممتاز خدمت کے لئے لائق تبریک ہیں اور اُن کے علمی جہاد میں اُن سے ہر طرح کا تعاون ایک موثر علمی خدمت کی حیثیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر شیر محمد زمان چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد

#### تاثرات

(جناب حکیم محمر سعید د ہلوی ، چانسلر ہمدر دیو نیورٹی مدینه انحکمه ، کراچی )

علاء ومشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں تعمیر اذبانِ ملّت کا نہایت مخلصانہ فریضہ سرانجام دیا ہے اور ملّت کے افرادکو صراط متنقیم ہے آگاہ کیا ہے اور راوحق میں جہاد کی دعوت دی ہے۔ یہ جہاد ثبات کا پہلو رکھتا ہے۔ اس میں نفس کشی کو مقام اہمیت حاصل ہے اور خواہشات پر عبور اور قابواس کا جلی عنوان ہے۔ انباعِ سنت نبوی مُن اللّٰیَّ ہُنے سے یہ جہاد عبارت ہے۔ ''تحریک پاکستان میں علاء مشائخ کا کر دار'' میں جن انباعِ سنت نبوی مُن اللّٰی ہے اور افرادِ ملّت کے قار و شخصیاتِ مبارکہ کا ذکرِ خیر ہے اُن سب نے راوحق میں جہاد کوعنوانِ زندگی بنایا ہے اور افرادِ ملّت کے قار و ذبن کو بالید گیاں دی ہیں۔

جناب محترم میاں محمہ صادق قصوری صاحب نے ان علماء و مشائخ کے حالاتِ زندگی ادر تحریکِ پاکستان کے لئے اُن کی رابطہ اور بلارابطہ شرکت کو قلمبند کیا ہے اور نہایت خوبی ادر سنجیدگی کے ساتھ اُن کا تعارف کروایا ہے۔ بیرخدمت قابلِ قدر ہے اور سزاوار شخسین ہے۔

range to

(افسوس كه چكيم محمد سعيد صاحب 17-اكتوبر 1998 ء كور حلت فرما گئے \_قصوری)

#### تعارف

25

### (علامه عبدالعزيز عرفی ايْدووكيٹ سپريم كورٹ آف پا كستان، كراچی)

تحریکِ پاکستان در حقیقت جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں کی تحریکِ آزادی سے عبارت ہوئی ہے۔
1857ء میں مغلیہ حکومت کے اختقام پر مسلمان ہی زیر عماب آئے۔ استعمار پیند برطانوی حکمرانوں نے
بھی ظلم ڈھائے اور یارانِ وطن نے بھی برصغیر ہند سے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے۔ اس دوراہتلاء
میں مسلمانوں پر معاشی ضرب کاری بھی لگائی گئی اوران کے قائدین علمائے کرام اور مشائخین کو تہ تیج بھی کیا
گیا۔ بیتمام حقائق ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔

سے 1906ء میں آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت بن کر میدانِ سیاست میں آئی۔ اُس نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لئے جدوجہد کی لیکن اس تح یک کوتوانائی علاء ومشائخ اہلست کی کاوشوں سے ملمانوں کے سیاسی حقوق کے لئے جدوجہد کی لیکن اس تح یک کوتوانائی علاء ومشائخ اہلست کی کاوشوں سے ملی ۔ بیا نہی کی سعی جلیلہ کا فیضان تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے قلوب میں دُبِ مصطفیٰ مُنافِیْنِ کے جذبات نہ صرف ترونازہ رہے بلکہ انہی جذبات کے تحت وہ بڑی قربانی دینے ہے بھی گریزاں نہ ہوئے۔
میرف ترونازہ رہے بلکہ انہی جذبات کے تحت وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے ہے بھی گریزاں نہ ہوئے۔
قیام پاکستان کے بعد ضروری تھا کہ تح یک پاکستان کے ان مجاہدین کی کاوشوں اور قربانیوں کو ملیہ مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن افسوس! اس کام کواس طرح نہ کیا گیا جواس کا نقاضا تھا۔
میرے مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن افسوس! اس کاوش ہے ۔ انہوں نے جذبہ صادق کے ساتھ قلم اُنٹیا یا محل میں کہ دمت کرنے کی اور زیادہ تو فیق ہے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالی اُن کی اس کاوش کو قبول فر مائے اور اہل سنت کی خدمت کرنے کی اور زیادہ تو فیق عطافر مائے۔

عبدالعزيز عُر في

# بىم الله الرحمٰن الرحيم در يجير سنخن

سیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ علماؤ مشائخ کے قُدی گروہ نے ہر دور میں مذہب وملّت کی عزّت و آبر و کے تحفظ کے لئے بڑی بڑی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں،اس سلسلے میں انہوں نے جابر سے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہُ حق کہمۂ حق کہنے اور حق وصدافت کاعلم بلند کرنے ہے بھی گریز نہیں کیا۔حالانکہ انہیں اس کی پاداش میں تن من دھن کی بازی لگانی پڑی چنا نچانہوں نے بنسی خوثی تختہُ دار پرلٹک جانا قبول کرلیا مگرا ہے آتا ومولا حضور پُرنُورسیّد عالم مُنْلَیْمَ اللّٰ کیا عدت سے انحراف نہیں کیا۔

امام اعظم سیّد ناابوحنیفه، آفتاب بهند حضرت مجد دالف ثانی ، مجابد کیر علام فضل حق خیر آبادی ، شاہ احمد سعید دہلوی ، شاہ احمد الله شاہ مدرای ، مفتی کفایت علی کا تی ، مفتی عنایت احمد کا کوروی ، مولا نافیض احمد بدایونی ، مولا ناامام بخش صببائی ، مولا نارحمت الله کیرانوی ، قیام الملت والدّین مولا نا عبد الباری فرنگی محلی ، سنوی بهندامیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوری ، فاضل بریلوی مولا نا احمد رضا خان ، مولا نا شوکت علی ، مولا نا محمد علی جو ہر ، مولا نا حسرت موہانی ، مجابد محدّ ث علی پوری ، فاضل بریلوی مولا نا احمد رضا خان ، مولا نا شوکت علی ، مولا نا محمد علی جو ہر ، مولا نا حسرت موہانی ، مجابد مقدت مولا نا محمد علی بوری ، فاضل بریلوی مولا نا احمد رضا خان ، مولا نا شوکت علی ، مولا نا محمد علی جو ہر ، مولا نا حسرت موہانی ، مجابد مقدت مولا نا محمد عبد الله علی مولا نا حسرت موہانی ، مولا نا حسرت موہانی ، مولا نا محمد عبد الله علی مولا نا محمد علی مولا نا محمد عبد الله نا محمد علی مولا نا محمد عبد الله نام معلق الله علیہ وسلم کے محقظ اور نظام مصطفیٰ مولا نا محمد عبد الله کا معلوں معام کے محقظ اور نظام مصطفیٰ مولان عبد الله کی معلوں سے مز بن بیں ۔ گرانفذر خدمات سرانجام دی بیں ۔ تاریخ کے صفحات ان کے روثن کارنا موں سے مز بن بیں ۔

جو کام جذبِ شوق میں دیوانے کر گئے وہ زندگیِ عشق کے افسانے بن گئے

حضرت امام ابوصنیفہ نوراللہ مرقد نے عباسی خلفاء کے جرواستبداد کے خلاف نعر ہُ حق بلند کیا تو ابوانِ خلافت میں لرزہ طاری ہو گیا اور انہیں قید و بند سے نبرد آز ماہونا پڑا اور اس حالت میں اپنے خالق حقیقی ہے جا ملے مگر باطل کی بیخ کنی کے لئے کسی لمحہ بھی عافل نہ رہے۔حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرّہ ہ النورانی نے دورا کبری و جہانگیری میں اُن کے خودساختہ ' وین الٰہی'' کے تارو پود بھیر نے کیلئے جس جرائت و مردانگی کا مظاہرہ کیا، تاریخ اُس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔حضرت مجد دعلیہ الرحمہ نے ''دوقو می نظریہ'' کا دفاع کرکے بیداضح کیا کہ ہندو، ہندو ہے اور مسلمان، مسلمان ہے۔دونوں ایک دوسرے سے رات اوردن کی طرح علیحدہ ہیں اور اپنا تشخیص رکھتے ہیں۔

حضرت مجدّ دقد س مرّ ہ العزیز نے اکبری دور کے حالات کا نقشہ کچھ یوں کھینچاہے! ''اسلام ضعیف گشتہ کفار ہند بے تحاشا مساجد منہدم می نمائت درآ نجا تکیہ پائے خود می سازند۔'' ( مکتوبات شریف)

ترجمہ: ''اسلام اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ کفار بے کھی مجدوں کوگرار ہے ہیں اوراُن کی جگہ مندر بنار ہے ہیں۔'' مکتوبات شریف کی جلداوّل میں ایک جگہ فرماتے ہیں!

'' کفروالے صرف اسی پر راضی نہیں کہ اسلامی حکومت میں اُن کے کا فرانے تو انین نافذ ہوجا کیں بلکہ اُن کی منشا تو یہ ہے کہ اسلامی احکام اور قوانین سرے سے نابود کر دیئے جا کیں اور اُن کو اتنا مثا دیا جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہے۔''

اِن حالات میں حضرت امام ربّانی مجدّ دالف ثانی قدس سرّ ہ العزیز نے اکبری دین، ہندوؤں کی اسلام دشمن تحریر کے کیوں اور گونا گوں فتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی تمام تر مساعی صرف کر دیں۔ اُنہیں جلال الدین اکبر کا جاہ و جلال اور رُعب ودید بہم عوب نہ کر سکا، نہ ہندوؤں کی منظم طاقت صراطِ متنقیم سے متزلزل کرسکی اور نہ ہی گوالیار کے قلع کی صعوبتیں جادہ محق سے بھی کا سکیں ۔ تکیم الامت ترجمانِ حقیقت اقبال رحمته اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے!

گردن نہ جھی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گری احرار وہ ہند میں سرمائی ملّت کا نگہبال اللّٰد نے بروقت کیا جس کو خبردار

1857ء کی جنگ آزادی کا مرحلہ آیا تو ہمارے علماء ومشائخ نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی مجاہد کبیر مولا نا فضل حق خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ اور اُن کے شیر دل ساتھیوں نے انگریزی سامراج کا تختہ اُلٹنے کے لئے جوہیش بہا قربانیاں دیں، اُن کے ذکر کے بغیر جنگِ آزادی کا تضور تک ممکن نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کی سرفروشانہ خدمات پر بھی ایک جامع کتاب معرضِ وجود میں لائی جائے گی۔

اس جنگ آزادی کے بعد' تحریب خلافت' وہ پہلی منظم تحریب تھی جس میں مسلمانوں نے کھل کراورڈٹ کر انگریز سامراج کے خلاف اعلانِ بیزاری کیا اور کفن بردوش ہو کر میدانِ عمل میں نکلے۔اس تحریب کی سرپرتی و قیاوت سنوسی ہندامیر ملت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور قیام الملّت والدّین حضرت مولا نامحمہ عبدالباری فرنگی محلی رحمتہ النّد بیھم نے فرمائی علی برادران نے اس تحریک میں شظیم عمل اور جوش وخروش کارنگ بھرا۔ پیر غلام محبۃ دسر ہندی، مولانا شاراحمہ کا نپوری اور مولانا عبدالماجد بدایونی رحمتہ اللہ علیهم جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں علاءومشائخ نے جس سرفروشی کا مظاہرہ کیااس کی مثال ڈھونڈ نے سے بھی نہ ملے گی۔

اس تحریک نے اکناف واطراف مک میں ایک ایسی آگ لگادی جس کے نتائج تحریکِ پاکستان کی شکل میں مودار ہوئے اور بابائے قوم حضرت قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی زیر قیادت اسلامیانِ برصغیر کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 14 اگست 1947ء کوایک علیحدہ اسلامی ملک'' پاکستان'' کی شکل میں حاصل کرلیا گیا۔

حصولِ پاکستان کی جنگ میں ہمارے علاء ومشائخ نے سب سے زیادہ کر دارادا کیا۔ 1925ء میں'' آل انڈیاسی کانفرنس مراد آباد''منعقد کی گئی جس میں حضرت امیر ملت سیّد جماعت علی شاہ محد شاملی پوری قدس سرّہ ہو بلا مقابلہ صدر پُختا گیا۔ پھر دس سال بعد 1935ء میں بیکانفرنس بدایوں میں اس وقت انعقاد پذیر ہوئی جبکہ شہید گنج کے مسئلہ کی وجہ سے مسلمانانِ ہند کے سینے فگار تھے۔ اس کانفرنس میں حضرت امیر ملت گودوبارہ صدر چن لیا گیااوراُن کی قیادت میں تن من دھن کی بازی لگانے کاعزم بالجزم کیا گیا۔

1946ء میں'' آل انڈیاسی کانفرنس بنارس' میں تحریک پاکستان کوساحلِ کا مرانی ہے ہمکنار کرنے کے لئے علاء ومشائخ کے عظیم الشان بلکہ عدیم المثال اجتماع نے حضرت امیر ملت قدس سرّ ہ العزیز کی زیر قیادت سر دھڑکی بازی لگادینے کا اعلان کیا۔اس کانفرنس نے پاکستان کوایک زندہ و پائندہ حقیقت بنادیا اور حضرت امیرِ ملت گکی رہنمائی میں اسلامیانِ برصغیر نے جو تاریخی کر دارا داکیا ، زمانہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے علما عور مشائخ تح یک پاکستان کی حمایت نہ کرتے تو پاکستان کا حصول آج تک ناممکن ہوتا۔ آج وطن عزیز کے و مشائخ تح یک پاکستان کی حمایت نہ کرتے تو پاکستان کا حصول آج تک ناممکن ہوتا۔ آج وطن عزیز کے نوجوانوں کو کیا معلوم کہ جمیں اس مملکت سے حصول کے لئے کیا پچھ کرنا پڑا ہے۔

تحریک پاکستان کی اس جنگ میں ہمیں چوکھی لڑائی لڑنا پڑی۔ انگریز اور ہندو نے تو پاکستان کی مخالفت کرنا ہی تھی کیونکہ اُن کا تو خمیر ہی اسلام وشمنی ہے لیکن ستم ہیہ ہے کہ بعض مسلمان کہلوانے والوں نے اُن ہے بھی بڑھ کراسلام وشمنی اور ملّت فروشی کا شرمناک مظاہرہ کیا۔ چنا نچہ ان نام نہاد مسلمان علماء نے گاندھی کی کنگوٹی تھام کر کانگری کے سنہری سکّوں کے عوض دوقو می نظریہ، قیام پاکستان اور مسلم لیگ کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی اُس کا ذکر کرنے سے سیدشق ہوجا تا ہے اور آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں کہ کہاں ہیہ جبّہ و دستار پوش علماء اور کہاں مزدوں کی ہمنوائی۔ زبان سے تو بیلوگ قال اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے مگران کے دل کانگریں کے روپے پیسے ہندووں کی ہمنوائی۔ زبان سے تو بیلوگ قال اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے مگران کے دل کانگریں کے روپے پیسے سیاہ ہو بچکے تھے۔ یہ ان جو ہر قاک تاکہ کو کافروں کی جماعت کہتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے علماء ومشائخ نے مسلم لیگ کی جان ودل سے مکمل تائید و حمایت کی۔ ایک طرف ہندواور انگریز حالات میں ہمارے علماء ومشائخ نے مسلم لیگ کی جان ودل سے مکمل تائید و حمایت کی۔ ایک طرف ہندواور انگریز حمایت کی۔ ایک طرف ہندواور انگریز

مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے غلام بنانے کی فکر میں تھے تو دوسری طرف ہندو کا نگرس کے نمک خوار مسلمان اس منحوس کوشش میں اُن کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہمارے علماء و مشائخ نے ہرفتم کے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ان کو کا نگرس کا روپیہ پیسہ نہ خرید سکا ، نہ ٹاٹا اور برلا کے لعل و جوا ہران کی آئکھوں کو خیرہ کر سکے اور نہ ہی انگریز کی حکومت کی جبلیں اور جبر و استبداد اُن کے ایمان کو چھین سکا اور نہ ہی جبہ و دستار پوش قشقہ لگانے والے علماء کی ہرزہ سرائی اور ناشا کستہ و ناگفتہ بہ سازشیں انہیں اس راہ حق سے متزلزل کر مسل حتی کہ اُن کی شانہ روز کا وشوں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پاکستان ایک روشن حقیقت بن کر 27 میصان المبارک 1366ء بمطابق 14 اگست 1947ء کو دنیا کے نقشے پراُ مجرا۔

ضرورت بھی کہ ان قدی صفات علماء ومشائخ کے کارناموں کومنظر عام پرلایا جائے تا کہ نئی نسل اپنے اِن
ہزرگوں ، محسنوں اور رہنماؤں کی خدمات جلیلہ سے واقف وآگاہ ہو کراپنے اندر مذہب وملت کے درد کی کسک
محسوں کرے کیونکہ تحریک پاکستان کے مقاصد کو ہروئے کارلانے کے لئے نژاونو کی ذہنی ،فکری ،نظریاتی اور روحانی
تربیت کی اشد ضرورت ہے کہ ابھی ہمیں قائد اعظم کے تصوّر پاکستان کے حصول کے لئے بہت پچھ کرنا ہے۔سب
سے پہلے تو پاکستان کو پاکستان اور قائد اعظم کے اصل پیروکاروں کے حوالے کرنے کی جدوجہد کرنا ہے اور اس کے
بعد قائد اعظم کے تصور پاکستان پر کام کرنا ہے کیونکہ:

ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

قا کداعظم کا تصور پاکتان بیتھا کہ اس ملک میں نفاذِ شریعت ہو، اسم محمد شکا تیکی ہے اُجالا ہو، امن وآشی کی حیات افروز ہوا کیں مہمکیں اور سلم اُمہ کے شعور کی بلبلیں چہکیں مگر افسوس کہ ہم اپنے اس مقصد کوفراموش کر کے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوگئے۔ آج عیارسا مراج اور مکار ہندو ہمیں زیر کرنے کے لئے بے قرار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ترگروہی اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوجا کیں۔ آج ہم میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اندرونی سازشوں کونا کام نہ بنایا تو آنے والاکل کسی اور کا ہوگا۔ اب نہ تو دوبارہ علامہ اقبال جیساعظیم مدیر، قائد اندرونی سازشوں کونا کام نہ بنایا تو آنے والاکل کسی اور کا ہوگا۔ اب نہ تو دوبارہ ملک مقر پیدا ہوگا اور نہ بی قربانیاں دینے والے علاء ومشائخ وقومی کارکنان۔ لبندا آئیس سب مل کرعبد کریں کہ وطن

عزیز کواسلام کانا قابل تنجیر قلعہ بنادیں کہ اس میں ہی ہماری بقا کاراز مضمر ہے۔ لہو برسا بہے آنسو کٹے راہرو کٹے رشتے ابھی تک نا مکمل ہے گرتکمیل آزادی!

مجھے ہرگز ہرگز بیددعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ ہے مکمل ہے۔ علمی مراکز سے بہت دُورا یک گاوُں میں بیٹھ کر جو پچھ کر سکا حاضر ہے۔ لیکن اس بات پر فخر ضرور ہے کہ اس موضوع پر کام کرنے میں مجھے سبقت حاصل ہوئی ہے جو میر سے اللّٰہ کریم جل جلالۂ اور میر ہے آقاحضور خاتم النہین مُثَافِیْۃ کا بے پایاں کرم ہے اور بس!
میں کہاں تھا اس کرم کے قابل مصور آپ کی بندہ پروری ہے

اُمید ہے کہ اہلِ علم ، اہلِ نظر اور اہلِ محبت میری اس اونی کاوش کو بنظر استحمان دیکھیں گے۔

آخر میں اُن میں تمام محسنین کاشکر بیادا کرنا فرض سجھتا ہوں جن کی شفقت ، محبت اور عنایت کی بدولت بیہ

کتاب پا بیہ پی تحمیل کو پینچی ۔ اُستاذی تحکیم ملّت حضرت تحکیم محمد موی امر تسری ثم لا ہوری (ف1990ء) اور مرشد

عالی مقام مجابدِ ملّت حضرت مولا نا محمد عبد الستار خان نیازی نقشبندی مجدّ دی (ف2001ء) قدس امرار ہم کی

بزرگانہ شفقت اور رہنمائی میراسر ماہیہ حیات ہے کہ اگر ان ہر دو بزرگوں کی نظر کرم میسر نہ ہوتی تو شاید میں عشق

کے اس بھاری پی ترکو کو پی مرکز کھردیتا۔ اللّہ کر بیم اان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطافر مائے ۔ عارف نوجوان پیرطریقت شبیبہ ءامیر ملت محضرت صاحبز ادہ پیرسیّد منور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ سجادہ فشین

آستانہ عالیہ علی پورسیّد ال شریف ضلع نارووال کاشکر بیادا کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ موصوف کی

نواز شات اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کرسکتا۔ اللہ کر بیم اُن کا سایہ ہما پا بیتا دیر سلامت رکھے۔

جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمدانعام الحق کوثر کوئے،علامہ عبدالعزیز عرفی ایڈووکیٹ کراچی، نامورمؤرخ خواجہ افتخارلا ہور، بزرگ محترم ٹواکٹر شیر محمدزمان چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد،حضرت قبلہ سیّدوجاہت رسول قادری صاحب کراچی، حضرت اقدس پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعودا حمد صاحب کراچی، جناب محترم محمد عالم مختار حق لا ہور، جناب خلیل احمد رانا آف جہانیاں منڈی ضلع خانیوال اور دیگر حضرات کاشکر گزار ہوں کہ جن کی نواز شات، عنایات اور قوجہات کی بدولت یہ کتاب گروٹ کروٹ جنے اور قوجہات کی بدولت یہ کتاب پایہ چیمیل کو پہنچی عظیم دانشور کیم محمد سعید شہید کو اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت

نصیب فرمائے کہ انہوں نے '' تاثرات' ککھ کر کرم فرمایا تھا۔حضرت صاحبزادہ پیرفیض الامین فاروقی دامت برکاتہم عالیہ نے قطعۂ تاریخ تنمیل مرحمت فرمایا۔اللہ کریم اُنہیں سلامت رکھے۔ آخر میں اہلِ علم سے بصداحتر ام گزارش ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی خامی ،کوتا ہی اور غلطی پائی جائے تو مجھے مطلع فرما ئیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں تھیجے کی جاسکے۔

محمرصادق قصوری بُرج کلال ضلع قصور - 55051

# قا كداعظم كانظرييه عياكستان نوابزاده محمود على خان

کسی نظریاتی مملکت کے نظام حکومت کا تصوراً س کے بانی کے رہنمااصولوں اوراسائ نظریات کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ روس سے لینن ، چین سے ماؤز ہے نگ اورام رکیہ سے نکن کے اساسی نظریات کو نکال دیجے تو ان مما لک کا نظریاتی آئینی ڈھانچے ایک جسد ہے جان ہو کررہ جائے گا۔ آئے ہم دیکھیں کہ بانی پر کتان بابائے قوم محموعلی جنائے گا تصور پا کتان کیا تھا اوراس تصورکو مملی جامہ بہنانے کے لئے قائد اعظم اور تحرکیک پاکتان کے کارکنوں نے اللہ تعالی اورا پی قوم سے کیا وعدے کئے تصاوران پر کتنا ممل ہوا ہے؟ کیا پہتے تھے اوران پر کتنا ممل ہوا ہے؟ کیا پہتے تھے اوران پر کتنا ممل ہوا ہے؟ کیا پہتے تھے اوران پر کتنا ممل ہوا ہے؟ کیا پہتے تھے اوران پر کتنا ممل ہوا ہے؟ اور چا نگام سے در ہ خیبر تک برصغیر آبند کے تمام مسلمان کو تحریک پاکتان کا گرویدہ اور جاں نثار بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ہندو اکثر بی علاقوں کے مسلمانوں نے جن کی بہت بڑی واضح اکثر بیت کو مملی طور پر قیام پاکتان سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، محض مذہبی شیفتگی اور اسلامی اخوت کی بنا پر حصول پاکتان کیا کہی جا کتھی جا کیں گے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم ، نصر سے ایز دی، قائدا تھائے کی فراست اور مسلمانان ہندگی جدوجہداور قربانیوں سے ہم نے انگر رہز اور ہندو کی مخالفت کے باوجود پاکتان حاصل کرلیا۔ حدوجہداور قربانیوں سے ہم نے انگر رہز اور ہندو کی مخالفت کے باوجود پاکتان حاصل کرلیا۔

پاکستان وہ خطۂ زمین جواسلامی ممالک میں سب سے بڑااور دنیا کا پانچواں بڑا ملک تھا جہاں آزادی کی نعمت کے علاوہ دنیاوی ترقی کیلئے تمام مادی وسائل بدا فراط موجود ہیں اور جس کے حصول کیلئے قائداعظم م نے 13 جنوری 1948ء کواسلامیہ کالج پٹاور کے جلسہ میں حصولِ پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے قوم کویاد دہانی فرمائی تھی!

" 'ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزماسکیں۔''
اسلامی نظام کے متعلق قائد اعظمؒ کے فرمودات کے چندا قتباسات پیش خدمت ہیں۔
1- نومبر 1939ء عیدالفطر جمبئی

"مسلمانو! ہمارا پروگرام قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کولازم ہے کہ قرآن پاک کوغور سے رسے مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کرسکتی۔" پڑھیں اور قرآنی پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کرسکتی۔" 2- خطاب اجلاس مسلم لیگ، کراچی 1943ء

''وہ کونسارشتہ ہے جس میں منسلک ہونے ہے تمام مسلمان جسدِ واحد کی طرح ہیں، وہ کونسی چٹان ہے جس پراُن کی ملت کی مشتی محفوظ کر دی گئی ہے جس سے اُمت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ کنگر خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آ گے براُ حقتے جا کیں گئی گئاب، کتاب، براُ حقتے جا کیں گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں بول ، ایک کتاب، براُ حقتے جا کیں گئی ہے۔ ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول ، ایک کتاب، ایک اُمت ۔''

3- صدارتى تقرير جالندهر بموقع اجلاس آل انثريامسلم سٹو ذنش فيڈريشن 1943 ء

'' مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکتان کا طرزِ حکومت کیا ہوگا؟ پاکتان کے طرزِ حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ بیرکام پاکتان کے رہنے والوں کا ہے۔اور میرے خیال میں مسلمانوں کا طرزِ حکومت آج سے تیرہ سوسال قبل قرآن کریم نے فیصل کر دیا تھا۔''

4- خطاب مسلم يونيورش على گڑھ8مارچ1944ء

آپ نے غور فرمایا کہ'' پاکستان کے مطالبے کا جذبہ متحرکہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لئے ایک جُداگانہ مملکت کی وجہ : جواز کیاتھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسکی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی حیال، بیاسلام کا بنیا دی مطالبہ تھا۔ رہنمائی کے لئے ہمارے پاس اسلام کی عظیم الثان شریعت موجود ہیں۔اسلام ہرشخص سے اُمیدر کھتا ہے موجود ہیں۔اسلام ہرشخص سے اُمیدر کھتا ہے کہ وہ وہ اپنا فرض بجالائے۔''

#### 5-خط بنام گاندهی جی 1944ء

'' قر آن مسلمانوں کا ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں مذہبی اور مجلسی، دیوانی اور فوجداری، عسکری اور تعزیری، معاشی اور معاشرتی غرض سب شعبوں کے احکام موجود ہیں۔ مذہبی رسوم سے لے کرروز اندامور حیات تک، روح کی نجات سے لے کرجسم کی صحت تک، زندگی میں جز اوسزا سے لے کرعقبی کی جز اوسزا تک، روح کی نجات سے لے کرجسم کی صحت تک، زندگی میں جز اوسزا سے لے کرعقبی کی جز اوسزا تک، ہرایک قول، فعل اور حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب میں بید کہتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات و مابعد کے ہر معیار اور مقدار کے مطابق کہتا ہوں۔''

6- پيغام عيد 1945ء

میر کے پچھلی عید کے پیغام کے بعد مسلمانوں میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآنی تعلیمات محض عبادات اور اخلا قیات تک ہی محدود نہیں بلکہ قرآن کریم سب مسلمانوں کا دین وایمان اور قانون حیات ہے یعنی مذہبی اور معاشرتی ، تمدنی ، تجارتی ، عسکری ، عدالتی اور تعزیری احکام کا مجموعہ ہے۔ ہمارے رسول اللہ منگا ﷺ کا ہم کو بیت ہم ہم ہم کہ ہر مسلمان کے پاس اللہ کے کلام کا ایک نسخہ ضرور ہواوروہ اس کا بغور وخوض مطالعہ کرے تا کہ بیاس کی انفرادی واجتماعی ہدایت کا بھی باعث ہو۔''

7- خطاب كراجي بارايسوسي ايشن 25 جنوري 1948ء

'' میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا ،جو دیدہ و دانستہ اور شرارت سے پروپیگنڈہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پرنہیں بنایا جائے گا۔اسلام کے اصول عام زندگی میں آج بھی اُسی طرح قابلِ اطلاق ہیں جس طرح تیرہ سوسال پہلے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو جو بدشمتی سے گراہ ہو چکے ہیں، یہ صاف صاف بنا دینا چا ہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کو بلکہ یہاں غیر مسلموں کو بھی کوئی خوف نہیں ہونا چا بیئے۔''

8-خطاب سي (بلوچتان) 4 فروري 1948ء

''میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطہُ حیات پر ہے جو ہمارے عظیم واضع قانون پیغمبرِ اسلام مُنَافِیْا نے ہمارے لئے قائم کررکھا ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سیچے اسلامی اصولوں اورتصورات پر کھنی چاہیئیں۔اسلام کاسبق بہہے کہ مملکت کے امور ومسائل کے بارے میں یہ فیصلے باہمی بحث و تمحیص اور مشوروں سے کیا کرو۔'' (وَ اَمْرُهُم شُورُی بَیْنَهُم ) سورہ الشُوریٰ 38:

9- خطاب كراجي 1948ء

''اسلامی حکومت کے تصور کا بیا متیاز پیش نظر رہنا چاہیئے کہ اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تغییل کاعملی ذریعی قرآن مجید کے احکام واصول ہیں۔اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ پارلیمنٹ نہ کسی شخص یا ادار ہے کی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست ومعاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں۔دوسرے الفاظ میں اسلامی حکومت قرآنی احکام واصول کی حکومت ہے۔'' 10- خطاب سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اِفتتاح کیم جولائی 1948ء

'' میں اشتیاق اور دلچیں ہے معلوم کرتا رہوں گا کہ آپ کی'' مجلس تحقیق'' بینکاری کے ایسے طریقے کیونکر وضع واختیار کرتی ہے جو معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات کے مطابق ہوں۔ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لئے لانچل مسائل پیدا کر دیئے ہیں اور اکثر لوگوں کی بیر رائے ہے کہ مغرب کو اس بناہی سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے جو کہ مغرب کی وجہ نے دُنیا کے سر پرمنڈ لار بی ہے۔ مغربی نظام افرادِ انسانی کے مابین انصاف کرنے اور بین الاقوامی میدان میں آویزش اور چپقاش دور کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی دوظیم جنگوں کی ذمہ داری سراسر مغرب پر عائد ہوتی ناکام رہا ہے بلکہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی دوظیم جنگوں کی ذمہ داری سراسر مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور ٹیکنالوجی کی دولت کے زبر دست فوائدر کھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے ہرترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کی پُرسکون برترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کی پُرسکون خوشجالی حاصل کرنے کے لئے اپنے نصب العین میں ہمیں کوئی مدند ملے گی۔

اپنی تقدر ہمیں اپنے منفر دانداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاثی نظام پیش کرنا ہے جوانسانی مساوات اور معاثی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسانظام پیش کرکے گویا ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیں گے۔ انسانیت کے سچے اور صحیح امن کا پیغام دیں گے۔ صرف ایساامن ہی بنی نوع انسان کی خوثی اور خوشحالی کا مین ومحافظ ہوسکتا ہے'۔

محولہ بالاتحریروں کی روشن میں بیصاف عیاں ہے کہ قائداعظم مغرب کے ہر نظام کوروئے زمین کے انسانوں کے لئے عام طور پر اور مسلمانوں کے لئے خاص طور پر مہلک سمجھتے تھے۔عصرِ حاضر کا نوجوان قائداعظم کے ان افکار ونظریات سے بالکل ناواقف ہے اور یہ بڑا المیہ ہے۔اس خطۂ پاک میں جولوگ نظریہ ء پاکستان کی حقیقی بنیاد پر ملک کی آرانگی اور تنظیم نو کے خواہاں ہیں ، اُن کو چاہیئے کہ بانی پاکستان کی تقریروں کونظراندازنہ کریں

ہمیں سوچنا ہے ہے کہ آج پاکستان میں جو پچھ ہور ہا ہے کیا یہی قائد اعظم کا تصور پاکستان تھا؟ کیا یہی وہ خواب ہے جوعلا مدا قبال ؒ نے دیکھا تھا؟ کیا ہے وہ ملک ہے جس کی آرز وملّتِ اسلامیہ نے کی تھی؟ کیا ہم مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دیگر حصول کے دس لا کھ سے زائد شہیدوں کو بھول گئے جواپنے بنائے ہوئے ملک کودیکھنے کی تمنا لئے چل ہے؟ کیا ہم اُن 35 ہزار بہنوں کی آہ و بکا کو بھول گئے جو آج بھی غیروں کے قضے میں ہیں؟ پاکستان کے حصول کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں۔ایک کروڑ سے زائد مسلمانوں کو قضے میں ہیں؟ پاکستان کے حصول کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں۔ایک کروڑ سے زائد مسلمانوں کو

ا پنے صدیوں کے گھر باراور مال واسباب مجبوراً جھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔کروڑ وں مسلمان ، بھارت میں آج بھی قیام پاکستان کی قیمت پُکا رہے ہیں اور ہندو کے ظلم وستم کا نشانہ بے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں خودغرضی، ہوں، اقتد ار و دول<mark>ت اور عی</mark>ش وعشرت کے علاوہ کچھ بھی یا نہیں۔افسوس ہم اس عظیم ور نہ کوسنیجا لنے کے اہل ثابت نہ ہوئے۔جس ملک نے ہمیں دولت وعزت سب کچھ دیا ،اسے اپنے ہاتھوں برباد کرنے میں کوئی کسر أٹھا نہ رکھی لیکن ہمیں پنہیں بھولنا چاہیئے کہ جب کوئی قوم گفر انِ نعمت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی اورا پے نظریہ سے رُوگر دان ہو جاتی ہے تو اسے آز مائش وآلام میں ڈال دیا جاتا ہے اور نیتجاً اُس کے لئے پریشانیوں اور مصیبتوں کا طوفان اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ باہمی اختلا فات، لڑائی جھگڑ ہے، عدم اعتادی، بے چینی ،نفرت ،غربت وافلاس ،غفلت وخود بنی ،خودغرضی اورغلط خواهشات اس مقهور معاشره میں عام ہوجاتی ہیں اورا چھے بُرے کا امتیاز ختم ہوجا تا ہے۔مشتیتِ خداوندی اس طرح کے حالات میں ایسی قوم کوتنبیہہ کے طور پر بار بارجھجھوڑتی ہے کہ شایدوہ راہِ راست پرآ جائے۔اوراگراس پربھی وہ باز نہآئے تو وہ قوم دنیا میں ذلیل وخوار ہوجاتی ہے۔مشرقی یا کتان کا سانحہ ہمارے لئے زبردست تنبیہ تھی کیکن اس ہے ہم نے کیاسبق لیا؟ ملک دوگکڑے ہوجانے اورتمام دُنیا میں اپنی ذکت ورسوائی کے باوجود ہم نے اپنی غلط روش نہیں چھوڑی۔ آج بھی ہم عدم استحکام، بے چینی اور پریشانیوں کاشکار ہیں۔ ہمارامعاشرہ ہرروز بدسے بدتر ہوتا جارہاہے۔ آیئے!اب بھی وقت ہے کہ ہم دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے خود اپنااحتساب کریں کہ ہم نے ملک کی جھلائی یا برائی کے کام کئے ہیں۔اللہ تعالی کے حضور درتو بہ ہرونت کھلا ہوا ہے۔اللہ اوراس کی مخلوق ہے گئے ہوئے وعدہ کواپفا کرنے کی انفرادی اوراجتماعی کوشش میں دل وجان سے لگ جا نمیں۔اس وعدہ کی تحميل ہى ير ہم الله تعالى ، نبي اكر م مُثالثُة عَلَى ، قائد اعظم اور شہيدوں كى رُوحوں كے سامنے سرخرو ہو سكتے ہيں اور اس عمل میں انفرادی طور پر دنیا وآخرت کی بھلائی اوراجتماعی طور پرتوم و ملک کی خوشحالی، پیجبتی اورعظمت کا انھمارے ورنہ خدانخواستہ ہماری اپنی بداعمالیوں سے ہمارا جوحشر ہوگا، وہ تحریکِ پاکستان کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔

> رہے گا تُو جہاں میں یگانہ و یکتا اُر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لا

> > ما فذ:-

مولا ناعبدالباری فرنگی محلی محلی در مولا ناعبدالباری فرنگی محلی دامان نگه شک و گلِ حسن تُو بسیار گلچین تُو از شکی دامان گله دارد (1878-1878ء)

قدوہ الخلف بقیہ السلف قیام الملّت والدین مولانا محمد عبدالباری ابن مولانا شاہ عبدالوہاب (1903-1846ء) ابن شاہ محمد عبدالرزاق (1889-1822ء) ابن شاہ محمد جمال الدین (ف۔1859ء) ابن ملا علاؤالدین (ف۔1827ء) ابن مولانا (ف۔1859ء) ابن مولانا شاہ احمد عبدالحق فرنگی محلی (ف۔1754ء) ابن ملا محمد سعید سہالوی ، ابن ملا قطب الدین شہید سہالوی شاہ احمد عبدالحق فرنگی محلی (ف۔1754ء) ابن ملا محمد سعید سہالوی ، ابن ملا قطب الدین شہید سہالوی (فرنگی محلی فرنگی محلی اللہ میں شہید سہالوی کی ولادت باسعادت 10 ربیج الثانی 1295ھ/14 اپریل 1878ء بروز اتو ارفرنگی محلی کھنؤ میں ہوئی۔سلسلۂ نسب خواجہ عبداللہ انصاری (مدفون ہرات 1088ء) کے واسطہ سے سیّدنا ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔

حفظ قرآن کے بعد مولانا عبد الباقی فرنگی محلی (1945-1869ء)، مولانا غلام احمد پنجابی، مولانا احمد الله سند میلوی مولانا غلام احمد پنجابی، مولانا احمد الله سند میلوی مولانا غلام کیلی ہے اکتساب علم کیا ختم کتب کے بعد مولانا عبد الباقی نے اپنے مرویات کی مع مسلسلات وغیرہ کے اپنے سامنے پڑھوا کر اجازت عنایت فرمائی ۔ علاوہ ازیں سیّد علی بن سیّد ظاہر وتری مدنی، شخ الدّ لاکل علامہ سیّد امین رضوان، علامہ سیّد احمد برزنجی مدنی، سیّد محمد باشلی حریری سے اجازت کتب حدیث اور دلائل حاصل ہوئی ۔ نا نا جان مولانا نور الحسنین بن ملک العماء مولانا حیدر نے بھی اجازت حدیث بسلسلۂ سیّد عابد سندھی اور سیّد احمد وطلان عطافر مائی تھی ۔

1321 ھ/ 1903ء میں حرمین شریفین اور عراق کا سفر اختیار فرمایا۔ رمضان المبارک میں بغداد شریف کے شریف کینچے اور بھرہ و بغداد کے تمام متبرک مقامات کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بغداد شریف کے صاحبز ادے نہایت عزّت واحترام سے پیش آئے اور حضرت نقیب الاشراف سیّد عبدالرحمٰنُ نے سلاسلِ طریقت کے علاوہ سندِ عدیث بھی مرحمت فرمائی۔

آپ آسانِ شہرت پرآفتاب و ماہتاب بن کر چیکے۔ بحرالعلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی اس است میں اس کے بعدار باب فرنگی محلی اس است کہ جو برصغیر پاک و ہند کے عوام و خواص، علاء وامراء، شہروں اور دیہاتوں سے گزر کر بیرونِ ہند، عرب وجھم تک پیجی ہو، نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کی شہرت کا ڈ نکا دنیائے اسلام ہی میں نہیں بلکہ پورپ کے قصور سلاطین اورار باب سیاست میں بھی بختا تھا۔ آپ کی شہرت کا ڈ فکا دنیائے اسلام ہی میں نہیں بلکہ پورپ کے قصور سلاطین اورار باب سیاست میں بھی بختا تھا۔ آپ کی شرح نام حاصل تھا، فاضل بریاوی مولانا شاہ احمد رضا خال (1921-1856ء) آپ کو ناضلِ اکمل' کہتے تھے۔

آپ نے درس و تدریس کا بیشہ اختیار فر مایا اور مدرسہ نظامیہ فرنگی کی کوشہرتِ عام اور بقائے دوام تک پہنچایا۔ایک زمانہ تک آپ کی توجہ مبارک صرف مدر سے پر ہی مرکوز رہی لیکن جب آپ کو مدرسہ کی جانب سے بڑی حد تک اظمینان ہو گیا تو آپ نے سیاسی امور میں بھی پوری دلجمعی سے حصہ لیا اور و نیا پر ثابت کر دیا کہ عالم وین سیاست میں بھی شہوار ہوسکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے عالم وین سے جنہوں نے میدانِ سیاست میں قدم رکھ کر علماء کو اس طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ آپ نے مولانا حرت موہائی میدانِ سیاست میں قدم رکھ کر علماء کو اس طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ آپ نے مولانا حرت موہائی (1958-1878ء) اور مولانا محمعلی جو ہر (1958-1878ء) اور مولانا محمعلی جو ہر ادران یعنی مولانا شوکت علی (1938-1872ء) اور مولانا محمعلی جو ہر ایک روحانی وسیاسی وروحانی تربیت کر کتا کے کیا آزادی کو جلا بخشی۔کوئی مانے بیانہ مانے لیکن میزیں دفیل کارنہ ہوتے تو حصولِ پاکتان کی منزل ابھی بہت دور ہوتی۔

13-اگست 1913ء کوکانپورکی مجد مجھلی بازار کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک سڑک نکالنے کے لئے مسجد کا ایک حصہ گرایا گیا تھا۔ جب مسلمان اس سلسلے میں مبجد کی اینٹیں جمع کرنے کے لئے انکھے ہوئے اور مولا نا عبدالقادر آزاد سبحانی (1957-1882ء) کی پر جوش تقریر سے متاثر ہو کر تغییر کا سلسلہ شروع کیا تو حکومت کی طرف سے گولی چلا دی گئی ۔ مسٹر بٹلرڈ پٹی کمشنر کانپور کے تھم پر سکھ فوج نے نہایت بے رحمی سے گولیاں برسائیں اور قریب سے بر جھے مارے ۔ شہیدوں اور زخمیوں میں ننھے ننھے بچ بھی شامل تھے۔ اس خونین سانحے نے تمام ہندوستان میں آگ لگا دی ۔ مولا نا آزاد سبحانی اور دیگر بہت سے علماء کرام اور راہنما گرفتار کرلئے گئے جس کی وجہ سے ملک گیرمظا ہرے شروع ہو گئے ۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مجد کے اس حصکو جو شہید کیا گیا ہے ، قائم رکھا جائے گر حکومت نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنالیا۔

اس موقع پرمولا ناعبدالباری دیواندوارمیدان میں کودے اور مسجد کے شہید شدہ حصے کی تعمیراور بازیابی

کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر حکومت نے آپ سے سکم کرنا ہی مناسب جانا۔ وائسر ائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر، مشہور ماہر آئین و قانون سرسیّد علی امام (1932-1869ء) نے مولا نامحم علی جو ہراوران کے ذریعے مولا ناعبدالباری کو پیغامِ سلح بھیجا۔ حکومتِ ہند نے صوبائی حکومت سے قطع نظر بطور خوداس مسئلے کا فیصلہ یوں کرنا چاہاتھا کہ!

1- قيديون كور ماكر دياجائے گا۔

2- زير عاعت ملزمول ع مقدمه أشاليا جائے گا۔

3- مظلوموں کی مالی مدد کی جائے گی۔

4- مسجد كاجوحصة منهدم كياجاچكا بوه على حالدر عكا-

5- مسلمان ازسر نوتغمير كامطالبه ندكري-

یہ شرا اکط حددر جبہ نامعقول تھیں۔ نہ مولا نامحمعلی جو ہرنے انہیں منظور کیا اور نہ ہی مولا ناعبدالباری کی دینے حمیت اسے قبول کرسکتی تھی۔ ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے اس بے غیرت تجویز کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ حکومت کے خلاف محاذ قائم کرلیا۔ حکومت حواس باختہ ہوگئ اورا بیک مرتبہ پھروہ اپنے طے شدہ اور ناقابل منتیخ فیصلے کو بدلنے پر آمادہ ہوگئ۔ ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنزل لارڈ ہارڈ نگ (عہد حکومت منتیخ فیصلے کو بدلنے پر آمادہ ہوگئ۔ ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنزل لارڈ ہارڈ نگ (عہد حکومت منتیخ فیصلے کو بدلنے پر آمادہ ہوگئ۔ ہندوستان کے جس کا نتیجہ نکلا کہ!

1- جملة قيديول كوغيرمشر وططور پرر ماكرديا جائے گا۔

2- جن لوگوں کے خلاف مقد مات چل رہے ہیں وہ واپس لے لئے جائیں گے۔

3- مسجد جو بلندی پرواقع تھی اس کے منہدم شدہ جھے کی تغمیر از سرِ نواس طرح کی جائے گی کہاو پر چھت دے کروضوخانہ پھرسے قائم کر دیا جائے گااور چھت کے پنچے سے آمدور فت کاراستہ رکھا جائے گا۔

یہ ایسا فیصلہ تھا جے فریقین سے خوش دلی اور مسرت کے ساتھ منظور کیا، اس فیصلے کا اعلان بذاتِ خود وائسرائے نے کیا اور اس کی مدح وستائش سرکار پرستوں نے بھی کی اور حکومت کے باغیوں اور حریت مآ بوں نے بھی کی مسلمانوں کی لاح رہ گئی اور ایک بہت بڑا فتنہ دب گیا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں میں بیاحسا س پیدا ہوا کہ وہ بھی ایک طاقت ہیں اور اپنے قومی و دینی مطالبات حکومت سے منوانے کی سکت رکھتے ہیں۔ 1857ء کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خوداعتا دی اور خودگری کا مظاہرہ کیا اور اس میں وہ پورے ہیں۔ 1857ء کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خوداعتا دی اور خودگری کا مظاہرہ کیا اور اس میں وہ پورے

طور پر کامیاب ہوئے تھے۔

ہندوستان کے علماء میں سب سے پہلے جوعلمائے کرام زاویۂ خانقاہ وصلقہ درس وافیاء کورٹ کرکے فرنگی استعار کے مقابلے میں سبۃ سکندری بن کر حائل ہوئے اُن میں سب سے پہلا نام مولا ناعبدالباری کا ہے۔ دوسر سے علماء کرام انہی کی دعوت تحریک، تلقین اور تبلیغ سے معجد و خانقاہ سے اُٹھ کر میدان میں انز سے اور بلاشبہ ظیم اور وقع اور عہد آفریں کارنا مے انجام دیئے۔

6 مئی 1913ء کوآپ نے مقاماتِ مقدسہ کے تحفظ کے لئے'' انجمن خدام کعبہ''کی بنیاد ڈالی۔اس انجمن نے جو کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے وہ تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔ بیا نجمن د ہلی میں آپ کی سربراہی اور مولا ناشو کت علی کی معتمدی میں قائم ہوئی۔اس انجمن کی کارگز اری کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ نصف سال کی کم مدت میں اس کے ممبروں کی تعداد ساڑھے تین ہزار کے لگ بھگ پہنچ گئی۔

واضح رہے کہ'' انجمن خدام کعب''کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جس کی بنیاد ہنگامہ آرائیوں پر ہو، بیا یک خالص ملتی تنظیم تھی اور اُن لوگوں پر مشتمل تھی جو خدا کے نام پر اور حضور سیّد عالم سَلَّ الْنَیْمُ کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ ممبری کی شرط میتھی کہ حرمین شریفین کی تحریم اور ناموس پر قربان ہوجانے اور جان فدا کرنے کا فیصلہ کر کے ممبری کے فارم پر دستخط کئے جا کیں۔''

دسمبر 1918ء میں مسلم لیگ کا گیار ہواں سالا نہ اجلاس دبلی میں زیرصدارت شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق (1962-1873ء) منعقد ہوا۔ کا گرس کا اجلاس بھی اُسی وقت دبلی میں ہور ہاتھا۔ مسلم لیگ کے جلنے کے صدراستقبالیہ ڈاکٹر مختارا حمدانصاری (1936-1880ء) تھے۔ یہ اجلاس اپنی نوعیت اورا ہمیت کے لحاظ سے تاریخی اجلاس تھا۔ مسلمانوں کے عام اضطراب اور حکومت کے خلاف عام ناراضگی کا اورا ہمیت کے لحاظ سے تاریخی اجلاس تھا۔ مسلمانوں کے عام اضطراب اور حکومت کے خلاف عام ناراضگی کا پہنتا اس اجلاس کی جوشیلی کارروائی سے چلتا ہے۔ اس سال کلکتہ میں ''انڈین ڈیلی نیوز''نے حضور پرنور نبی کریم مُنگاتیٰ ہم کی ذات گرامی پر حملہ کیا تھا جس کے خلاف بے شاراحتجا بی جلنے کئے گئے۔ ان جلسوں کو سرکاری حکام نے روکنے کی کوشش کی اور مسلمانوں پر گولیاں برسائی گئیں جس سے پینکڑ وں مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمان ان واقعات سے نہایت برہم تھے۔

اس اجلاس کی خصوصیت میتھی کہ پہلی بارمولانا عبدالباری نے کثیر التعداد علاء مثلاً مولانا عبدالماجد بدایونی (1931-1887ء) اور مولانا عبدالقادر آزاد سجانی (1957-1882ء) وغیرہ کے ساتھ شرکت فرمائی اوراپنی شعلہ بیاں تقریر سے سامعین کے قلب وجگر کوگر مایا۔اس زمانے میں کانگرس اور مسلم لیگ کے اجلاسوں میں'' یونین جیک' کے جھنڈے لگائے جاتے تھے۔کانگرس میں تو'' ملک معظم'' کی وفاداری کاریزولیشن ہمیشہ پاس ہوتا تھا۔مولا نا عبدالباری جب اس اجلاس میں بہاصرار صدرتقر ریکرنے کھڑے ہوئے تو آپ نے جب''یونین جیک'' کو ہال میں ویکھا تو غصہ کی شدّت سے چرہ مبارک سرخ ہوگیا اور فرمایا!

"اس بال میں کسی مذہبی مسئلہ پرایمانداری کے ساتھ ایک لفظ کہنا بھی حرام ہے جب تک کہ انگریزی حجفی دوں کی لعنت یہاں موجود ہے۔"

آپ کے ان الفاظ کے ساتھ تمام ایوان میں سناٹا چھا گیا اور مولوی فضل الحق نے ایک دم میز پر کھڑ ہے ہوکر ان جھنڈ وں کواپنے ہاتھ سے اتار کر مکڑ ہے نکڑے کر ڈالا۔ بیا قدام اُس زمانے کی سیاست میں بڑی زبر دست سزا کامستو جب تھااور آخر کار ڈاکٹر انصاری کا خطبہ مجلسِ استقبالیہ صنبط کرلیا گیا۔

اس اجلاس میں علمائے کرام بالخصوص مولا ناعبدالباری کی شرکت کی خوثی میں کرسی صدارت سے
ایک تجویز پیش کی گئی جس میں علمائے کرام کی شرکت پرخوثی اور مسرت کا اظہار کیا گیا تھا۔اجلاس کی تجاویز
میں خلافت، بیت المقدس اور اسلامی سلطنوں کی تقسیم مذہبی نطقه ُ نظر سے اہم تھیں۔ایک تجویز بیتھی کہ جنگ
کے بعد'' حق خود ارادیت'' کا جومسئلہ لیگ آف نیشنز (مجلسِ اقوام) نے طے کیا ہے، اس پرعملدر آمد
ہندوستان پربھی کیا جائے۔

اوائل دسمبر 1919ء میں امرتسر میں مسلم لیگ کا اجلاس زیر صدارت کیم اجمل خان دہلوی (1928-1863ء) منعقد ہوا تو علی برادران قید سے رہائی کے بعد سیّد ھے امرتسر پنچے علی برادران، صدر اجلاس کے دائیں ہائیس شیج پر بیٹھے تھے جبکہ مولا نا عبدالباری، مولا نا حسرت موہانی اور مولا نا آزاد سیانی بھی ساتھ جلوہ گر تھے۔ اسی موقع پر کیم الامت علامہ اقبالؒ نے ''بلبلانِ اسیر کی رہائی'' کے عنوان سے مندرجہ ذیل اشعار سنا کرعلی برادران کوخراج تحسین پیش کیا!

ہے اسری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند قطرہ نیساں ہے زندانِ صدف سے ارجمند مُشکِ ازفر چیز کیا ہے اک لہو کی بوند ہے مُشک بن جاتی ہے ہو کر نافۂ آہو میں بند ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت گر

کم بیں وہ طائر کہ بیں دام وقف سے بہرہ مند شہیر زاغ و زغن در بندِ قید و صید نیست ایں سعادت قسمتِ شہباز و شاہیں کردہ اند

جمعیت علمائے ہند کے آپ بانی تھے۔اس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1919 ء کوامر تسریل منعقد ہوا۔
اس زمانے میں امر تسریل کا نگرس مسلم لیگ اورخلافت کمیٹی کے اجلاس ہور ہے تھے۔اس اجلاس میں آپ
کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر چنا گیا۔اجلاس میں بی قرار پایا کہ مساجد میں سلطان المعظم کا خطبہ پڑھا
جائے اور مسائلِ خلافت طے کرنے کیلے سلح کا نفرنس میں لائیڈ جارج وزیر اعظم کے ساتھ وزیر ہند، مسٹر
ابوالحسن اصفہانی (1981-1902ء) مسٹر غلام محد کھر گڑی (1924-1850ء) اور مسٹر رفیع احمد
قد وائی (1954-1894ء) کو جانے کی اجازت دی جائے۔ جمعیت کے مقاصد میں حسب ذیل امور
شامل کئے گئے۔

1- غیرمسلم برادران کےساتھ ہمدردی اورا تفاق۔

2- نەجىي حقوق كى نگىبداشت اورسلمانوں كى رہنمائى \_

مولا ناعبدالباری نے تحریکِ خلافت میں جوکردارادا کیا، قلم اُس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس تحریک وہندوستان کے تمام اہلِ اسلام میں عام تحریک واشاعت کرنے میں آپ کا قدم سب سے آگے تھا اور اس کے تمام ابتدائی انتظامات ومصارف قیام آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے انجام پائے تحریک خلافت اور دوسری تمام تحریکوں میں آپ نے دامے، درمے، قدمے، شخنے اور قلمے جوسعی و کاوش کی وہ آپ زرسے لکھنے کے قابل ہے۔ چالیس پچاس ہزاررو پے اپنی جیپ خاص سے ان تحریکوں میں خرج کئے۔ بیر قم اُس زمانے میں بڑی اہمیت کی حامل تھی۔

تحریکِ خلافت کی کامیابی و کامرانی کے لئے آپ بہت منہمک رہتے تھے۔اکثر دن بھراوررات کے دوثلث حصول میں انہیں امور پر توجہ رہتی۔آپ نے خلافت کمیٹی کی امداد کے لئے اپنے ذاتی مصارف سے تمام ہندوستان کا یا تو خودسفر فرمایا یا اپنے بھائیوں اور بھیجوں کو بھیجا۔خودتقریبا ہر دوسرے مہینے بمبئی کا سفر فرمایا۔

آپ نے ہندومسلم اتحاد کے لئے بڑے خلوص سے کوششیں کیں۔اس سلسلے میں انہیں اپنوں اور بیگانوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کفر کے فتو ہے بھی برداشت کئے مگر حصولِ منزل کے لئے جادہ پیا رہے۔لیکن ہندوؤں کی مفاد پرستی مسلم دشمنی اورا بن الوقتی سے تنگ آ کر بدخن ہو گئے اور پھر ہندومسلم اتحاد کا خیال حرف ِ غلط کی طرح دل سے نکال دیا اوراپنی اس کوشش پرتا دم زیست نا دم و پریشان رہے۔

" ہندومسلم اتحاد' کا ذکر کرتے وقت مولا ناعبدالباری کو جس طرح ہدف تقید بنایاجا تا ہے اوراُن کے ساتھ نہایت تو ہین آ میز رق یہ اختیار کیا جا تا ہے، یہ کسی لحاظ ہے بھی جا کز ہستحن اور درست نہیں ہے۔ اُنہوں نے اپنے اس فعل پر سخت ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا اور بوقت آخر بھی وصیت نامے میں اپنی فلطیوں پر معذرت چاہی۔ اُن کی وفات کے دوسرے روز اُن کے وصیت نامے کی وہ دفعہ پڑھی گئی جس فلطیوں پر معذرت چاہی۔ اُن کی وفات کے دوسرے روز اُن کے وصیت نامے کی وہ دفعہ پڑھی گئی جس میں مخلصین سے خصوصاً عامتہ المسلمین سے عموماً اپنی غلطیوں کی معافی چاہی گئی۔ یہ دفعہ مولا ناسلامت اللہ فرنگی محلی (ف 1928ء) نے بلند مگر گلو گیر آواز سے سائی۔ حاضرین کے دل فگار اور آئی تھیں اشکبار تھیں۔ مولا نامجہ علی جو ہر تو خون کے آنسور درہے تھے۔

مذہبی اور سیاسی تحریکات میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیمی اداروں سے بھی تعلق رکھا اور مقدور بھر معاونت فرماتے رہے۔ چنانچہ 16 صفر 1339 ھ بمطابق 29۔اکتوبر 1920ء بروز جمعتہ المبارک علی گڑھ کالج کے جلسے کی صدارت فرمائی جس سے کالج کی ترقی و بہبود پراچھا خاصا اثر پڑا۔

آپ بہت بڑے عاشقِ رسول منگانی اور پابندِ شریعت تھے۔ مدت العرسفر وحضر میں جھی ہمان باجماعت کا ناغہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ سفر میں محض ضرورت نماز کے لئے دوآ دمی ہمراہ لے جاتے۔ رمضان المبارک میں شب وروز میں بھی دواور بھی بچھ کم وہیش قرآن شریف ختم فرماتے اور سوائے دو تین گھنٹوں کے بالکل آرام نہ فرماتے۔ مولا نا حسرت موہانی آپ کے والدگرامی سے بیعت تھے اور آپ سے خلافت یافتہ علی برادران بھی آپ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ ان سب کی روحانی وسیاسی تربیت کا سہرا آپ ہی کے مرہے اور یہ حضرات فنافی الشیخ کی کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔

وفات سے چندسال پیشتر آپ کوز ہر دے دیا گیا۔ بروقت معلوم ہوجانے پرفوراً مداوا کیا گیا مگر مکمل فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد مزاج میں حدّت بہت پیدا ہو گئ تھی۔ پھر روز بروز صحت گرتی چلی گئی یہاں تک کہ 2 رجب المرجب 1344ھ بمطابق 17 جنوری 1926ء بروز اتوار پونے چار بجے سہ پہر جبکہ آپ نماز عصر کی ادائیگی کا ارادہ فرمار ہے تھے، دفعتۂ داہنے جانب فالح کا شدید حملہ ہوا، فوراً علاج شروع کیا گیا مگر افسوں کہ پچھے فائدہ نہ ہوا۔ اگر چہ آپ کے ظاہری حواس پر فالح کا اثر تھا مگر اس پر بھی نماز کے اوقات میں آخروقت تک قبلہ رُخ ہوکر بایاں ہاتھا گھا کرنماز میں مشغول ہوجاتے یہ تری وقت اپنے بھتیجے مولا ناقطب

الدين عبدالوالي المعروف قطب ميال كوسينے سے لگا كر پيٹھ پر دوتين مرتبہ تھپتھپايا۔

4 رجب المرجب المرجب 1344 ه بمطابق 19 جنوری 1926 ء بروز منگل تقریباً سوا گیارہ بجے شب آپ نے رحلت فرمائی۔ تمام شہر میں کہرام کچ گیا۔ ملک کے اطراف وا کناف میں رحلت کی خبرآ نافا نا پھیل گئی۔ ضبح بعد نماز فجر عنسل شروع ہوا اور دس بجے جنازہ تیار ہو کر مزار مبارک حضرت مخدوم شاہ مینا (1479-1398ء) پہنچا جہاں قطب میاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد باغ مولا نا انوارالحق (فدا 1821ء) کے متصل سڑک پردوبارہ کیسم مولوی وہاج الحق نے جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 30 ہزار سے زائد تھی۔ باغ مولا نا انوارالحق میں مزار مقدس بنا۔ چوکھٹ پرلستان العصر حضرت اکبرالہ آبادی (1821ء) کا پیشعر کندہ ہے!

اے چرخ ہوائے شوق چلے ، اے شاخ گل گلباری کر پچھ کام کریں ، پچھ سعی کریں ، ہرشن کوعبدالباری کر

مولا ناعبدالباری کی وفات حسرت آیات پر ہندوستان کے تمام اسلامی اور قومی اخبارات نے تعزیق مضمون کھے اور اکثر شعراء نے مرشے اور تاریخیں کہیں۔طوالت کے خوف سے ہم صرف ہفت روزہ ''الفقیہہ'' امرتسر بابت 28 جنوری 1926ء کا''اداریہ''نقل کررہے ہیں:

'' نہایت رنج اور قلق سے بی خبر حوالہ قلم کی جاتی ہے کہ آفتابِ علم غروب ہو گیا لیعنی حضرت مولانا عبد الباری صاحب کھنوی 20-19 جنوری کی درمیانی رات کو بوقت گیارہ بجے اس دارِنا پائیدار سے ملک جاودانی کور حلت فرما گئے۔ اِناللہ وَ اِنالِیہ راجعون!

حضرت مولا نا مرحوم کی مقدی شخصیت مختاج تعارف نہیں۔ آپ کھنو کے اُس علمی خاندان کے روشن چراغ تھے جوفر گلی کی کے نام سے موسوم ہے اور جواپی خداداد علمی قابلیت کے سبب سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام اسلامی دنیا میں شہرہ آفاق ہے۔ آپ بڑے جید عالم تھے۔ اسلام کے سیچ شیدائی اور ہمدرد تھے۔ آپ کے کام اورا عمال میں خلوص نیت اور ہمدرد کی اسلام علل عائیہ ہوتی تھیں۔

خلافت کمیٹی کے قیام سے پچھ عرصہ تک اُن کے طرز عمل سے مسلمانوں کو کسی قدرنقصان پہنچا خصوصاً تحریکِ ججرت سے مسلمان برباد ہوئے۔ مگر مولانا مرحوم کی نیت نیک تھی اگر چیمل میں غلطی تھی ۔ لیکن موجودہ حالات جاز کے پیدا ہوتے ہی ان کوخدائے عزوجل نے جمایت حق کی جوتو فیق عطافر مائی وہ تلافی مافات سے صد ہا درجہ بڑھ کر ثابت ہوئی۔ مرحوم نے نجدی غذار اسلام کے خلاف علم جہاد بلند فر ماکر اور اُس

کی پخیل کے لئے'' انجمن خدام الحرمین''کی بنیا در کھ کروہ اسلامی کام کیا جس کے مقابلہ میں اور کوئی کام نہیں ہوسکتا۔ مسلمانوں کوایک صحیح رستہ پر چلایا جس کے لئے نہ صرف مسلمانانِ ہندوستان بلکہ دنیا کے کل مسلمان اُن کے ممنونِ احسان ہیں۔ اور یقین کامل ہے کہ مرحوم نے اس کارثواب کے عوض میں بارگاہِ ایروی سے اعلیٰ انعامات حاصل کئے ہوں گے۔ان الله لایضیح اجرالمحسنین O

مرحوم کی نماز جنازہ کی دو جماعتیں ہو کمیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی جمات میں تقریباً 20 ہزاراور دوسری میں تخییناً 10 ہزارنمازی تھے۔ ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے جو آپ کی ہر دلعزیزی کا بین ثبوت ہے۔ آپ کی وفات سے مسلمانوں کا ایک نا قابل تلافی نقصان ہوا۔ مرجوم کی کرامہ میں سرک اخرار''نرمینداں'' حوائن کو گلالاں دینال سنر کئراء عدور فخو ہونانے خال کرتا تھا موں

مرحوم کی کرامت ہے کہا خبار'' زمیندار'' جواُن کوگالیاں دینااپنے لئے باعثِ فخر ونا زخیال کرتا تھا، وہ بھی آپ کی وفات پرمتاثر ہوااور یہ مصرعہ صادق آیا!

### یادآئے گی اُنہیں میری وفامیرے بعد

امرتسر میں'' انجمن خدام الحرمین''،'' انجمن نصرۃ الحق حنفیہ'' نے مرحوم کی وفات پراظہارافسوس اور وابتدگانِ دامنِ مقدس سے اظہار ہمدردی میں جلنے کئے۔ پیر کے دن'' مدرسہ انجمن نصرۃ الحق حنفیہ'' میں تعطیل رہی۔ اللّٰہ تعالیٰ مرحوم ومغفور کو اپنے جوارِ رحمت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے اور تمام متعلقین اوراراکین خاندان کوصبر جمیل کی توفیق عطافر مائے۔'' (خاکسار مدیر)

ای پرچہ کے صفحہ 11 پر خانوادہ بریلی کے فرد فرید حضرت مولانا مفتی تقدس علی خال رضوی (1988-1907ء) نے'' آہ صدآہ! کہ بُر جِ علم کانیر اعظم غرقِ بحرِ فناہو گیا۔'' کے زیرعنوان یول خراجِ حسین پیش کیا!

'' خبر وفات حسرت آیات حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری رحمته الله علیه سے ایک ہلچل کچ رہی ہے۔ آج دارالعلوم منظر اسلام اہلسنت و جماعت بریلی کے ہرفرد کا قلب مجروح اور ہرقلب مجروح میں ایک بے چین کن درد ہے اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کے رکن اعظم کا دُنیا سے اُٹھ جانا حقیقاً ایک ایسا حادث کرگ ہے کہ جس سے اہلسنت کے قلوب پر جس قدر بھی غم والم کی بجلیاں گریں وہ کم ہیں۔ اس حادثہ کے اظہار تاسف میں ہماری زبان وقلم قاصر ہے۔ آج بتاری کی دجب حضرت مولا نامرحوم کا عرس سوم کیا گیا۔ تمام دارالعلوم میں تعطیل کردی گئی۔ نماز فجر کے بعد دس ہے تک قرآن خوانی ہوئی جس میں دارالعلوم کے علاء کرام و جملہ طلباء شریک تھے۔ دس ہے حضرت مولا نارحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہدایا نے تواب کا علاء کرام و جملہ طلباء شریک تھے۔ دس ہے حضرت مولا نارحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہدایا نے تواب کا

ایصال کیا گیااورشیرینی تقسیم ہوئی۔ ہماری وُعاہے کہ ربعز قر جل حضرت مولا نا کومدارج عالیہ پر فائز فر ما کراپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جملہ اہلسنت اور آپ کے متعلقین کوصبر کی توفیق عطافر مائے۔ (تقدیس علی خاں رضوی نائب مہتم مدرسہ منظراسلام اہلسنت و جماعت بریلی)

ماہنامہ'' پیشوا'' دہلی جلد 1 شارہ 2 بابت فروری 1926ء نےصفحہ 3 پر آپ کی رحلت پر یوں اظہارِ رنج وغم کیا!

''گزشتہ مہینہ کا سب سے زیادہ المناک واندوہ گیس حادثہ امام الہند مولانا عبدالباری صاحبؓ کی وفات ہے۔ جماعت علاء میں بلحاظ علم وفضل ، زہد وتقوی ، حمیّت اسلامی ، شرافت انسانی کے اگر کسی شخص پرنظر پڑتی تھی تو وہ حضرت مولانا محترم کی ذات تھی ۔ مسلمانا نِ ہندوستان کی اس سے زیادہ اور کیا بذهبی ہوگی کہ ان میں سے ایسی محترم ہستیاں اُٹھتی جاتی ہیں اور کمینہ خصلت نام نہاد مسلمانوں کی رسی دراز ہے۔ بہر حال جمیس خاندانِ فرنگی محل سے اس مصیبت کبری میں عموماً اور مولا نا قطب میاں صاحب سے خصوصاً دلی ہم مدردی ہے ، خدا تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اُن کی نیکیوں کے عوض اُن کے معاندین کو را و ہدایت دکھائے۔ آمین ۔''

مولانا آزاد سجانی (1957-1882ء) نے رخے والم کے عالم میں آپ کی روح کو یوں خراجِ عقیدت پیش کیا!

تری وداع پہ ہے خلق اشکبار بہت کہ تھی تو خادم خلق اور وفار شعار بہت تو ذی کمال تھی اور تیرے عزم اعلیٰ تھے ترے عمل سے تھے آباد کاروبار بہت تو فتح و خوبی و انجام پر بھی قابض تھی زمانہ لیعنی رہا تجھ سے سازگار بہت تو ہے قرار رکھتی تھی تری روش میں تھا انداز روزگار بہت شہود میں ترے تھوڑے ہی عزم اُبحرے ہیں شا

دبے ہوئے ہیں بہ حسرت تہ مزار بہت تھی معرفت تری وشوار مثل رمز عمیق زبکہ تھی تری تعمیر کہنہ دار بہت کریں گے قدر تری آگے چل کے اہلِ زمال ترے ارادول کے جب ہول گے رازدار بہت مٹی نہیں ہے تو دنیا سے بھی کسی صورت کہ تونے چھوڑی ہیں اشکال یادگار بہت رکھے گا زندہ انہیں ، ہے یہ عزم سجاتی دوش یہ رکھتا ہے گرچہ بار بہت دوش یہ رکھتا ہے گرچہ بار بہت

قیام الملت والدّین امام الوقت مولانا محمد عبد باری ناگهال رُو تافت زین عالم دلِ محزول بمن پُرسیّد پُول تاریخ ترحیلش در نگینِ خاتم دینِ محمدٌ بوده " من گفتم

حضرت صابر براری ثم کراچوی (2006-1928ء) نے یوں تاریخ وفات کمی!

"وسيع الاخلاق مولا ناعبدلباری فرنگی محلی لکھنوی'' 1000

عالم دیں وہ بھی رُخصت ہو گئے تھے فرگی محل میں جو ضو فشاں کیا بیاں ہو اُن کے علم و فضل کا سارے عالم میں تھے اُن کے قدر دال اُن کی خُربت نُور سے معمور ہو ہو عطا یارب اُنہیں قصر جنال کہ دو صابر اُن کی تاریخ وفات کہہ دو صابر اُن کی تاریخ وفات دو سابر اُن کُن کی تاریخ وفات دو سابر اُن کی تاریخ وفات دو سابر

مولا ناعبدالباری نے ایک سوسے زائد کتابیں لکھیں ۔طوالت کے خوف سے تفصیل نہیں دی جارہی۔ خواہ شمند حضرات'' تذکرہ علمائے فرنگی محل''ملاحظہ فرمالیں۔

ماغذ:-

- 1- "تذكره علمائے فرنگی محل" ازمولا ناعنایت الله فرنگی محلی مطبوعه العنو 1930 ع 106 تا 117
  - 2- "تذكره على البسنت" ازشاه محمود احمرقا درى مطبوعه كانبور 1391 ها 173
    - 3- "حيات شبلي" ازسيّد سليمان ندوي مطبوعه اعظم گره 1943 عن 602،601
      - 4- "ديدوشنيد" ازسيدرئيس احم جعفري مطبوعه لا مور 1948 ع 60،58
- 5- "اعمال نامه" از سررضاعلى ممطبوعه لا جور 1995 ع 280،278،125 تا 287،282 تا 291،287،282
  - 6- "داستان ياكستان" از چوبدرى نذ رياحدخال، مطبوعدلا بور 1976 عن 31
  - 7- "مسلمانوں كاروشن ستنقبل" ازسيد طفيل احد منگلورى مطبوعه بدايوں 1940 ء ص 389،373
    - 8- "بعظيم قائد ظيم تحريك" جلداوّل از ولى مظهرا يُدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ع 1200
    - 9- "كاروانٍ مم كشة "ازركيس احمد جعفرى مطبوعه كراجي 1971 ع 247 م 1414 تا 414
      - 10- مجلّه "علم وآسمي" "كورنمنث نيشنل كالح كراجي" مولا نامحم على نمبر "79-1978 ص28

11- ما ہنامہ ' جامعہ دبلی''،''مولا نامجر علی نمبر'' حصہ دوم جنوری فروری 1980ء ص 111،126 12- مجلّه " علم وآ كبي " كورنمنث نيشنل كالج كراجي " "تحريكات ملى نمبر "83-1982 ص 55 تا 106 13- "مسلمانوں كاايثاراورآ زادى كى جنگ' ازعبرالوحيدخان، مطبوعه كھنۇ 1938ء ص92،93،94 14- ''رُوح روشُ مستقبل''ازسيّد طفيل احمد منگلوري ، مطبوعه بدايول 1946 ء ٣٥،75 15- "بيس برا مسلمان" ازعبدالرشيدار شد، مطبوعدلا مور 1975 ع 428 16- "حيات امير شريعت" أز جانباز مرزا ، مطبوعدلا مور 1976 ع 42 17- "شاہراہ یا کتان" از چو ہدری خلیق الزمان مطبوعہ کراچی 1967ء ص28-327 ،457 ،354 18- "كاروانِ شوق" از حكيم آفتاب احمد قرشي مطبوعدلا مور 1984 ع 222،221 19- "جمعيت علماء منذ" ازيروين روزينه مطبوعه اسلام آباد 1980ء ص 31 تا 36 20- ''تح يك خلافت''از قاضي مجمد على عباسي مطبوعه دبلي 1978 ع 168 21- ''مشاہیر جنگ آزادی''ازمفتی انتظام الله شهابی مطبوعه کراچی 1957ء ص277 22- '' يا كتان نا گزيرتها''ازسيّدهن رياض مطبوعه كرا چي طبع سوم 1982 ء ص 86 23- " تاریخ ہندویاک "ازمولا نا قاری احمد مطبوعہ کراچی 1974ء ص 351 24- ''حيات شيخ الهند'' ازسيّدا صغرحسين مطبوعه لا مور 1977 ع 181 25- ''محمعلی \_ ذاتی ڈائری کے چنداوراق'' حصہ اوّل از مولا نا عبدالماجد دریا بادی ،مطبوعہ اعظم گڑھ 321t311 8,1954

26- ''معاصرين''ازمولا ناعبدالما جددريابادي،مطبوعه كراجي 1980ء ص86

27- مجلّه "برگ گل"، اردو کالج کراچی مولانا محمطی جو ہرنمبر 1401 ھ 233 28-ہفت روزہ''الفقیہہ'' امرتسر جلد 9 شارہ 4 بابت 28 جنوری 1926 ء ص 11،1 29- ماہنامہ''سبرس'' کراچی جنوری 1981ء ص 36 تا 48

30- ما منامه "السعيد" كماتان بابت نومبر 1996ء ص 32 تا 36، 49، 31- ماہنامہ"ضیائے حرم" کا ہور مارچ 1996ء ص 77 تا 86

32- ''میرے زمانے کی دِ تی''از ملا واحدی مطبوعہ کرا چی طبع دومص 274

33- ماهنامه "پيشوا" دېلى فرورى 1926 ع 3

34، سەمايى" العلم" كراچى بابت اپريل تاجون 1997ء ص 34،33

35- ''دانائے راز''ازسیّدنذ بر نیازی مطبوعہ لاہور 1979ء ص 171، 270،

36- ''سفرنامه ہند''از پروفیسرمحداسلم مطبوعه لا ہور 1995ء ص 227

37- ماهنامه "تهذيب الاخلاق" لا موربابت جنوري 1998ء ص 17،16

38- '' قائداعظم اوراُن كے سياسى رفقاء'' از اقبال احمد صديقى ،مطبوعه كراچى 1990ء ص 188

39- " تحريكِ آزادي ميں أردوكا حصة" از ڈاكٹر معين الدين عقيل مطبوعه كراچي 1976ء ص 350، 807

40- " برصغير مين اسلام" از اين ميري شمل (مترجم محد ارشد رازي)، مطبوعه لا مور 2000ء ص

41- '' قيام يا كتان كى غايت'' ازعبدالعزيز عر في مطبوعه كرا چي 1997 ء ص 85

42- "أنسائيكو پيريا تحريكِ بإكتان" از اسدسليم شيخ مطبوعه لا مور 1999ء ص 323 ، 647،

832-33

# مولا ناعبدالماجد بدايوني" (1887-1931ء)

مولانا عبدالماجد بن مولانا حكيم عبدالقيوم قادرى (1900-1867ء) بن حافظ مريد جيلانى المحلول مولانا عبدالماجد بن مولانا حكيم عبدالقيوم قادرى (1854-1827ء) بن سيف المحسول مولانا شاه محد فضل رسول بدايونى قادرى (1873-1798ء) بن مولانا شاه عين الحق عبدالمجيد قادرى عثانى (1847-1798ء) كى ولادت باسعادت 4 شعبان المكرّم 1304 هـ/ 28 اپريل 1887ء بروز جعرات بدايوں كے مشہور عثانى خاندان ميں ہوئى۔ بجين ہى ميں والد ماجد كاسا يہ سرے أشھ كيا۔

مولانا شاہ عبدالمجید قادری مقتدریؒ، مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی " اورمولانا شاہ محب احمد بدایونی " اورمولانا شاہ محب احمد بدایونیؒ سے ابتدائی درسیات اور درس نظامی کی تحمیل کرکے 1320 ھے/ 1902ء میں سند فراغت حاصل کی۔22-1321 ھے/ 4-1903ء میں د، ہلی میں رہ کر حکیم غلام رضا خاں اور حکیم عبدالرشید سے علم طب میں تلمذکر کے 22 13 1ھے/ 30 19 ء میں سند حاصل کی جس پر حکیم محمد اجمل خان دہلویؒ میں تلمذکر کے 23 13 مرتصدیق شبت کی۔

مولانا عبدالماجد بدایونی جادو بیان مقرر تھے۔ آپ کی تقریرین کر بڑے بڑے خالفین بھی گرویدہ ہوجاتے تھے۔ آپ کے برادرِ اصغرمولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء) بھی آپ کی طرح نامور خطیب تھے۔ تح یکِ آزادی اور انگریز وشمنی میں آپ نے نمایاں کر دار ادا کیا۔ انجمن خدام کعبداور تح یکِ خلافت میں شامل ہوکر اپنی بے لوث خدمات کی بنا پرتمام ہندوستان میں چھا گئے۔ تح یک مسجد کا نپور میں اپنے بے مثال کا رناموں کی وجہ سے ہردل کی دھڑکن بن گئے اور فتذار تداد میں تو اُن کی خدمات کا اصاطبی نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا محملی جو ہر کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔

آپایک عالم بے بدل ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر طبیب، خوش فکر شاعر اور سنجیدہ مصنف بھی تھے۔ حب الوطنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسلام کا در دتو اُن میں کوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریز حکومت نے جشن صلح منانے کا اعلان کیا تو آپ نے نہایت جرائت کے ساتھ بیاعلان فر مایا کہ! در جشن صلح در اصل صلح نہیں بلکہ ترکوں پر فتح پانے کی خوش ہے، یہی نہیں بلکہ حکومت برطانیہ نے اپنے سابقہ عہد ومواعید کے باوجود مقاماتِ مقدسہ پر ناجائز قبضہ کررکھا ہے۔ان حالات میں مسلمانوں کو اجتماعِ مذکورہ میں شریک ہوناحرام ہے۔''

بیاعلان ہوناتھا کہ گردونواح میں ایک تہلکہ مج گیااور برنطانوی حکومت کومولا ناسے بخت پرخاش ہوگئ جوآخرتک باقی رہی۔

آپ نے سب سے پہلے دسمبر 1918ء میں مسلم لیگ کے اجلاس وہلی میں مولا نا عبدالباری فرنگی اور مولا نا آزاد سجانی کے ساتھ شرکت کی اوراپئی تقریر میں انگریزی حکومت کے خلاف منظم ہونے اور اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کی تلقین کی۔اوائل 1919ء میں مولا ناعبدالباری فرنگی محلی نے خلافت کے مسئلہ پرعلاء کرام سے فقاوے حاصل کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی اور تمام فقاوے وائسرائے ہند کے پاس بھیج دیے گئے۔ ان فقوں پر مولا نا عبدالقدیر بدایونی (1960-1893ء) ، مولا نا آزاد سجانی (1957-1893ء) ، مولا نا آزاد سجانی (1957-1888ء) ، مولا نا عبدالکائی الدین الدین الدین الدین الدین گئے۔

کیم جنوری 1929ء کوسرآغاخاں (1973-1877ء) کی صدارت میں دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا جلسہ ہواجس میں پانچ ہزار نمائند مسلمانوں نے شمولیت کی۔اس جلسہ میں 'نہرور پورٹ' کی بڑی سخت اور شدید ندمت کی گئی اور دیگر مسلم مفاد قرار دادیں بھی منظور کی گئیں۔ تائید کرنے والوں میں مولانا آزاد سجانی (1957-1882ء) اور مولانا محد شفیع داؤدی (1949-1879ء) کے علاوہ مولانا عبد المهاجد بدایونی بھی شامل تھے۔

1929ء بی میں جب جمعیت علاء ہند مکمل طور پر کا گرس کی گود میں جاگری اور مسلم مفادات کو بالکل نظرانداز کر دیا تو علائے حق جن میں مولانا محم علی جو ہر (1931-1878ء) مولانا نثار احمد کا نبوری نظرانداز کر دیا تو علائے حق جن میں مولانا محم علی جو ہر (1930-1858ء) مولانا شاہ محمد فاخر الد آبادی (1930-1858ء) مولانا شاہ محمد سلیمان بھلواروی (1930-1898ء) مولانا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی (1954-1896ء) مثر فلام بھیک نیرنگ انبالوی (1952-1876ء)، مولانا مظہرالدین شیرکوئی (1942-1888ء)، مولانا سید حبیب ایڈیئر (1948-1888ء) ، مولانا سید حبیب ایڈیئر (1948-1888ء) ، مولانا سید حبیب ایڈیئر (1948-1888ء) ، مولانا حبیب ایڈیئر (1958-1888ء) ، مولانا حبرت (1883-1888ء) ، مولانا حبرت

موہانی (1951-1878ء) مولانا محد شفیع داؤ دی (1949-1879ء) مولانا عبدالرؤف دانا پوری (1949-1879ء) مولانا عبدالرؤف دانا پوری (1948-1936ء)، مولانا شاہ عبدالعلیم میرشی (ف1936ء)، مولانا شاہ عبدالعلیم میرشی (ف1936ء)، مولانا شاہ عبدالعلیم میرشی (ف1956-1893ء) وغیر ہم کے ساتھ مولانا عبدالما جد بدایونی نے بھی جمعیت علماء ہند کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر باد کہد دیا اور جمعیت علماء کا نپور کی تشکیل کی جس کے صدر رئیس الاحرار مولانا محمد علی جو ہراور سیکرٹری مولانا مظہرالدین شیرکوئی منتخب ہوئے۔

29-30 و تمبر 1930 ء كوآل انڈيامسلم ليگ كے سالا نہ اجلاس اله آباد كى صدارت حكيم الامت علامه اقبال (1938-1897ء) ، سيّد حبيب علامه اقبال (1938-1897ء) نے فرمائی ، ميں سيّد حسين امام (1985-1897ء) ، سيّد حبيب الدُيرْ ''سياست' لا مور (1951-1891ء) ، حاجی عبدالله ہارون (1942-1872ء) ، نواب محمد اساعيل خان ميرهی (1958-1883ء) ، شخ عبدالمجيد سندهی (1978-1889ء) کے ساتھ مولانا عبدالماجد بدايونی بھی شريک تھے۔

گونا گوں مصروفیات کے باوجود آپ نے مندرجہ ذیل کتابیں بھی لکھیں۔ 1- خلاصتہ العقائد 2- خلاصتہ المنطق 3- خطبات عربیہ (جمعہ وعیدین) 4- خلافت الہیہ 5- خلافت نبویہ 6- فلاح دارین 7- عورت وقرآن 8- الاظہار 9- المکتوب 10- دربار علم 11- فضل الحطاب 12- درسِ خلافت 13- جذبات الصدافت 14- اعلانِ حق 15- سمرنا کی خونی داستان 16- رپورٹ مالا بار 17- التہدید 18- القول السدید 19- خلاصتہ الفلیفہ 20- جوازِ عُرس۔

شعروشاعری ہے بھی دلچیسی تھی۔ برجت شعر کہتے تھے۔نعت،منقبت اورغزل کے میدان کے شہسوار تھے گرزیادہ تروفت ندہبی،ملتی اور سیاسی خد مات ہی میں صرف ہوا۔

دسمبر 1931ء میں ''مسلم کانفرنس' کے جلسہ میں شرکت کے لئے لکھنؤ گئے تو اچا نک طبیعت خراب ہوگئے۔ دست وقے کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ 14 دیمبر 1931ء مطابق 3 شعبان 1350 ھے بروز پیرتین بج صبح ''یا غفور ، یااللہ'' کے ذکر جہر کے ساتھ تیسری ضرب''اللہ'' لگاتے ہی واصل بجق ہو گئے۔ جسد انور بذر یعیم موٹر کارکھنؤ سے بدایوں لایا گیا اور 15 دیمبر 1931ء بروز منگل کو گیارہ بجے دن آستانہ قادر یہ بیس بذریعہ موٹر کارکھنؤ سے بدایوں لایا گیا اور 15 دیمبر 1931ء بروز منگل کو گیارہ بجے دن آستانہ قادر یہ بیس ترفی نماز جنازہ شاہ عبدالقدیر بدایونی " (1960-1893ء) نے پڑھائی۔ مولا نا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی نا حسر سے موہانی ودیگر مشاہیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

آپ کی وفات حسرت آیات پر برصغیر کے تمام قومی اخبارات، ہفتہ روزوں اور ماہناموں نے اپنے اپنے ادار یوں میں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اختصار کے طور پر صرف سیّد سلمان ندوی (1952-1884ء) کے ماہنامہ''معارف'' اعظم گڑھ بابت جنوری 1932ء کا ادار بیقل کیا جارہا ہے جوفا سے کی چیز ہے۔

''افسوس ہے کہ اس سال کا خاتمہ بھی ماتم پر ہوتا ہے،خطیب الامت مولا نا عبدالما جد بدایونی رحمتہ اللہ علیہ کا نا گہانی سانحۂ ارتحال ہمارے لئے ذاتی اورقو می دونوں حیثیتوں سے وہ غم ہے جو بھلائے نہیں بھولا جاتا۔

14 دسمبر 1931ء کی نصف شب کو بیدوا قعد کھنؤ صدر میں پیش آیا تو میں وہاں اس مسج کوموجود تھا، 8 بچے مسج کوخبر ہوئی جب 9 بجے کے بعد وہاں پہنچا تو مرحوم کی زندہ روح خدا کے پاس اور وہ الش بدایوں کو منتقل ہو چکی تھی۔

مولا ناعبدالماجد بدایونی کون تھے؟ لکھنے والے اُن کے محامد واوصاف صفحوں میں لکھیں گے، اور بیان کرنے والے گھنٹوں بیان کریں گے، کیکن اس سارے دفتر کوصرف ایک لفظ میں اگرا دا كرنا جابين تو كهه سكتے بين وه بستى جوسرتا يا محبت تھى، خدا سے محبت، رسول سے محبت، آل رسول سے محبت ، اکابر سے محبت ، دوستوں سے محبت ، کارکنوں سے محبت ، عزیزوں سے محبت ۔ حضرات علماء کے طبقہ میں اُن کی ذات ہر حیثیت سے قابلِ فخرتھی ، اُن تمام لوگوں پر جنہوں نے طرابلس کے زمانہ سے اسلامی جدوجہد میں شرکت کی ،ان بیس برسوں میں مختلف دور گذر ہے، لعنی بچه آرام وسکون، پھر بچھ سعی ومحنت، بچھ عزلت گزینی اور پھر ہنگامہ آرائی، بچھ تو قف، پھر تیز رفتاری،اس طرح اُن کی زندگی کے ایام وقتاً فوقتاً گزرتے رہے،مگر جماعت علاء میں یہی ایک ہستی تھی جس کی زندگی ایک لمحہ کو بھی اس وقت سے چین نصیب نہ ہوا، ہروقت ہر نفس اُن کو کام کی ایک وُھن لگی ہوئی تھی،جس کے پیچھے اُن کا آرام چین خاتگی سکون،اہل وعیال اور جان ومال ہر چیز قربان تھی ، یہ بھی سال گزراہے کہ اُن کے گھر میں کفن ودفن کا سامان ہور ہاہے ، اور وہ مُر دہ قوم کی مسیحائی کے لئے کانپور ولکھنؤ کی تگ و دو میں مصروف ہیں، خدام کعبہ، طرابلس، بلقان، كانبور،خلافت، كانگريس،تبليغ،تنظيم مسلم كانفرنس، پيتمام وه مجالس بيب جوأن کی خدمات ہے گراں بار ہیں۔ان مشغولیتوں میں اپنے مدرسے شمس العلوم کوجس کی خودانہوں

نے بنیا د ڈالی تھی ، ناتمام چھوڑا ، اس کے لئے کتب خانہ کی عمارت بنوائی ، کتابیں جمع کیں ، وہ بھی نامکمل رہا ، یہاں تک کداُن کی زندگی کی منزلیس دفعتۂ پوری ہو گئیں۔

مرحوم کی قوّت خطابت غیر معمولی تھی، اُن کی تقریر جذباتِ اسلامی کی ترجمان ہوتی تھی۔ اُن کی شاعری و سخنوری گوختی تھی مگر شاندار تھی۔ اُن کی عالمانہ شان اور معقول و منقول سے پرانی دل آویزی اس عالم میں بھی نمایاں رہتی تھی۔ اُن کا دراز قد، ہڑی داڑھی، سیاہ عمامہ، ہڑا کر تنہ اُس پر جُتِہ، گلے میں ہڑا کالا رُومال یا چا در، مست چال، جھوم جھوم کرمتانت سے چلنا، اب تک زگا ہوں کے سامنے اُن کی تصویر بنا کر کھڑی کردیتا ہے۔

مرحوم نے عراق کا سفراپنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھااور تجاز ومصر کا سفر میرے ساتھ 1924ء میں کیا۔ بے گوش تو وہ تھے، ی مگر اُن جیسا بے زبان رفیق سفر ملنا بھی ممکن نہیں۔ وہ بہت پچھ تھے مگر سب سے بڑھ کریہ کہ وہ اپنے ہر دوست، ہر جمعصر، ہر رفیق کے مجبوب وصبیب تھے، ان کا ہر ملنے والا یہی سمجھتا تھا کہ وہ اُسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اُن کی جستی محبت کا آئینہ خانے تھی، ہر آئینہ دل میں وہی ہر طرف چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔

سال کا آغاز تھا کہ میں نے اپنے رفیق پورپ (مولانا محمطی مرحوم) کاماتم کیا تھا، آج سال کا اختتام ہے کہ اپنے رفیق جاز ومصر کاماتم کرتا ہوں۔ رفیقو! رخصت، ابتم وہاں ہو جہاں تمہارے رفیق ملائکہ اللہ اور عبادالرحمٰن ہیں اور سب سے بڑھ کروہ رفیقِ اعلیٰ ہے جس کی رفاقت سب رفاقتوں سے بڑھ کرے۔ (عربی کے یہ چند شعربے اختیار نظم ہوگئے)۔

خير اخلاف الكرام ك الكي يوم القيام صرت في دارالسلام القوم حسّان السكلام

رحمة السلسه عليك خيسرا نم قسريسرالعين في قبس ك السو كنت في الدنيا سلاماً صدر اسكت الموت خطيب القوم بزرگوں كے بهترين خلف تم پرالله كى رحمت ہو قيامت تك اپني قبر مين مين شي نياسوتے رہو تم دنيا ميں باعثِ سلامتى تھابتم دارلسلام ميں پہنچ گئے۔ افسوس! موت نے قوم كے خطاب اور حيانِ زمانہ كو خاموش كرديا۔ بہت سے شعراء نے آپ کی رحلت پر قطعات تاریخ وفات کے جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں۔ مولا ناشاہ ضیاءالقادری بدایونی ثم کراچوی (1974-1883ء) نے قطعہ کہا \_

صاحب علم و صاحب تصنیف ماجد حق نگار اہلِ قلم ..... 21350.....

اے ضیاء ایسے با کمال کا سال کہتے "ماجد مصنف الاعظم"

" وحيد وطن رونتي شبر واعظ

ولئي زمال بادي دهر واعظ "

بلاشبہ تھے حفرت عبد ماجد

ضاء کہتے مرحوم کاسالِ رحلت

معروف شاعر شکیل بدایونی (1970-1916ء) کے والدمولا ناجمیل احد سوخت نے بیتاریخ کہی! مقتدر عالم ویں ، نیک مزاج ہو، گئی علم کی وُنیا تاراج آپ تے ملت حق کے سرتاج "وگل ہوا ہائے چراغ دین"آج

شيخ گل حضرت عبدالماجد یک بیک ہو گئے واصل بخدا رہم وین ، شہ دیں تھے حضور کہیئے یہ آپ کی تاریخ جمیل

جناب طارق سلطان پوری نے بھی قطعہء تاریخ یوں کہا!

باليقين تها آفتاب آسان فيض فقر التنزاد آور بهار بوستانِ فيضِ فقر ترجمانِ كشورِ روش دلال فيضِ فقر بطلِ حريت ، نقيب كاروانِ فيضِ فقر حق سرشت و پاک طنیت ، وه نشان فیض فقر ابلِ ول كا شهر، زيب داستانِ فيضِ فقر أس كا سال وصل" يمن كلستان فيضِ فقر"

صاحب مجدو فضيلت پيكر علم وعمل ابر نیسال کشتِ ملّت کے لئے اُس کا وجود پاکبازانِ دیار معرفت کا نغمہ خواں أس كا تحريكِ خلافت مين ربا كردارخوب لیگ کی سرگرمیوں میں بھی رہاوہ پیش پیش مرکز عرفاں، بدایوں سے تعلق اُس کا تھا رمحل مجھ سے سروش غیب نے طارق کہا

افذ:-

1- "اكابرتح يك ياكتان" جلداوّل ازمحرصا دق قصورى مطبوعه تجرات 1976 ع 155 تا 156

2- "تذكره علىائ المسنت" ازشاه محود احمد قادرى مطبوعه كانپور (انديا) 1391 هر 146 تا 149

3- "يادِرفت كال" ازسيّر سليمان ندوى مطبوعه كرايي 1956 ع 162 تا 164

4- "تاريخ كانيور" ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1990 ص 54

5- "شاہراہ یا کستان" از چوہدری خلیق الزمان مطبوعہ کراچی 1967ء ص332

6- ".....صرف مسرّ جناح" ازسيّد شس الحن (أردور جمه منيراحدمنير) مطبوعدلا مور 1995 ع 64

7- " تذكرة الواصلين "ازمولوي رضى الدين بدايوني مطبوعه بدايون (انڈيا) 1945 ع 250 تا 260

9- اقبال اورعلائے پاک وہند' از اعجاز الحق قد وی مطبوعہ لا ہور 1977ء ص 239 تا 10-243

10- "تح يك آزادى مين أردوكا حصه "از داكم معين الدين عقيل مطبوعه كراچي 1976 ع 365،354

11- ''تحریک پاکتان' (نوائے وقت کے ادار یوں کی روشنی میں) (1944ء تا 1947ء) از سر فراز

حسين مرزامطبوعدلا مور 1987ء ص 305

12- مجلّه (معلم وآهم هم) " گورنمنٹ نیشنل کا لج کرا چی، خصوصی شارہ 75-1974 ء ص 95

13- روزنامه "نوائے وقت" الا مور بابت 13 جؤرى 1977ء

14- "كتاب زيست "ازالحاج محمدز بيرمطبوعه كرا چي 1982 ع 202

15- " تحريك آزادى ميں أردوكا حصه 'از ڈا كٹرمعين الدين عقبل مطبوعه كراچي 1976ء ص 368،365،354

16- "تح يك ياكتان" از پروفيسر عبدالنعيم قريشي مطبوعه كراچي 1996ء ص 45،88

17- '' مولا نا ابوالكلام آ زاد اور قوم پرست مسلمانوں كى سياست' 'ازمحمہ فاروق قريشي مطبوعه لا ہور 1997ء ص89

18- "اقبال كا آخرى معركه" ازسيدنور محمة قادرى مطبوعه لا بهور 1987 ع 55،53،52

# مولا نامجرعلی جو ہر" (1878-1931ء)

رئیس الاحرار مولا نامحر علی جو ہر بن عبدالعلی (1880-1848ء) بن علی بخش (1867-1813ء)

بن محبوب بخش (1828-1770ء) بن امان الله (ف68-1785ء) بن طفیل محمہ بن فیض محمہ بن مدرار

بخش بن محمہ اعظم الله بن حیات الله کی ولا دت 15 نو والحجہ 1295 ھ مطابق 10 دئمبر 1878ء بروز منگل

رام پور (یوپی، بھارت) کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر دوسال سے بھی کم تھی کہ والدگرا می

میں حلت ہوگئ۔ والدہ ما جدہ آبادی بیگم المعروف بی اماں (1924-1852ء) کی عمراس وقت صرف 27

برس کی تھی مگرانہوں نے اپنی باقی عمراسے بچول کی تعلیم وتربیت میں گزارنے کا فیصلہ کرلیا۔

مولانا محرعلی نے ابتدائی تعلیم رام پوراور بریلی میں حاصل کی۔اس کے بعد انہیں علی گڑھ بھیج دیا گیا۔علی گڑھ کالج میں آپ' باغی طالب علم' شار ہوتے تھے۔انگریز شاف پر تنقید کرتے اورلڑکوں کو اُن کے خلاف منظم کرتے۔1898ء میں انہوں نے بی اے کا امتحان اوّل نمبر میں پاس کیا۔ آپ کی اس غیر معمولی کا میابی نے آپ کے عزیز وں کو چونکا دیا۔ کالج کے پرنبیل نے آپ سے نجات پا کرخوشی محسوس کی۔ معمولی کا میابی نے آپ کے عزیز وں کو چونکا دیا۔کالج کے پرنبیل نے آپ سے نجات پا کرخوشی محسوس کی۔ برخ کے بھائی مولانا شوکت علی (1938-1872ء) نے معاشی حالات نا مساعد ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعلیم کے لئے انگلتان بھیج دیا۔1902ء میں آکسفورڈ سے تاریخ میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔سول میروں کا امتحان دیا لیکن نا کا م رہے۔

انگستان سے واپسی پر پہلے رام پوراور بڑودہ میں ملازم رہے لیکن آپ ملازمت کے لئے بیدانہیں ہوئے تھے، جلد ہی اُن کے ادبی مزاج نے انہیں صحافت کی طرف تھینچ لیا۔ آپ نے ''ٹائمنر آف انڈیا'' میں '' آج کاعلی گڑھ' کے زیرعنوان مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جوعلی گڑھ کے طلباء میں بہت مقبول موا۔ 1907ء میں علی گڑھ میں انگریزی شاف کے خلاف ہڑتال ہوگئی جو بالآخراس کی علیحدگی پر منتج ہوئی۔ انگریزی استعار کے خلاف بیآ ہے کی پہلی بھر پورضر بھی۔

دسمبر 609 اء میں مسلم لیگ کی تشکیل کے وقت آپ موجود تھے۔ نواب وقارالملک (1917-1839ء) کے کہنے پر آپ نے اس اوّلین اجلاس کی کارروائی بھی مرتب کی تھی جو بعد میں ''آل انڈیا مسلم لیگ' کے تعارف کے طور پرایک پیفلٹ کی صورت میں شائع ہوئی۔ آپ لیگی اور کا گری دونوں حلقوں میں مقبول تھے۔ مئی 1915ء میں جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے آپ کونظر بند کر دیا گیا۔ 1917ء میں جب آپ قیر فرنگ میں تھے، آپ کوآل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا اور اس کے سالانہ اجلاس میں کری صدارت پر آپ کی تصویر رکھ دی گئی۔ اس قومی اعز ازنے آپ کو ملک کا سب سے بڑالیڈر بنا دیا۔ گر آپ کی نگاہ میں ان دنیوی اعز ازات کی کوئی انہیت نہ تھی کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی عداوت، بنا دیا۔ گر آپ کی نگاہ میں ان دنیوی اعز ازات کی کوئی انہیت نہ تھی کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی عداوت، آپ کا جینا، سب پچھاللہ تعالی کے لئے تھا۔ اپنے ذاتی مفادیا وجا ہت، وقار کیلئے نہ تھا اس لئے اس قومی اعز ازیر آپ نے فرمایا کہ!

'' میں اس عزت افزائی کیلئے ملّت کاشکرگز ارہوں مگر میری نظر میں اسکی اتنی زیادہ وقعت نہیں'' خو دفر ماتے ہیں!

> یہ صدر نشینی ہو مبارک تمہیں جوہر لیکن صلۂ روزِ جزا اور ہی کچھ ہے

14 جنوری 1910 ء کوکلکتہ سے ''کامریڈ' اخبار جاری کیا۔ 1913ء میں اس کے ساتھ''ہمدرد' کے نام سے ایک اُردوروز نامہ بھی لے آئے۔ یہ دور عالمی سیاسی بحران کا دورتھا۔ برصغیر کے اندراور باہر مسلمانوں پرخاص ابتلاء کا دورتھا۔ عالم اسلام میں انگریزوں کے استعاری عزائم تباہی مجار ہے تھے۔ ترک کے حصے بخر ہے کرنے کے لئے اٹلی اور یونان کو اُبھارا جار ہاتھا۔ ملک کے اندرتھسیم بنگال کی تنیخ کی تحریک مسلمانوں کے خلاف ہندووں کا عناد، انگریز حکومت کا کا نبور کی مسجد کے ایک حصے کو شہید کرنا ، علی گڑھ یو نیورٹی کے قیام کا مسئلہ، غرضیکہ اسٹے مسائل تھے کہ برصغیر کی سیاست ایک اہم موڑ مڑتی نظر آر ہی تھی۔ اس اہم دور میں ''کامریڈ' اور ''ہمدرد' کے مضامین ، تنقیدی نوٹ اور حقائق کے انکشافات نے برصغیر کے لوگوں کو بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ''کامریڈ' کی زبان اتنی پیاری تھی کہ انگریز اُس کو پڑھ کر چھی رہے تھے۔

آپ صحافت کے ساتھ ساتھ تو می مسائل میں بھی قوم کی قیادت کرتے تھے۔تقسیم بنگال کی تنتیخ پر اُن کاردِعمل بہت شدید تھا۔ 1912ء کے اجلاس مسلم لیگ میں اس کا انہوں نے بھر پورا ظہار کیا۔مسجد کا نپور کے مسئلہ پرایک وفد لے کرانگلستان گئے اور مذہبی امور میں حکومت کی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔وہیں مجرعلی جناح کومسلم لیگ کا کارکن بنایا۔واپس لوٹے تو جنگ چھڑگئی۔انگریزوں نے ترکی کے حامی مسلمانوں کولیڈرشپ ہےمحروم کرنے کے لئے علی برادران کوجیل جھیج دیا اور پونے پانچ سال جیل میں رہے۔

وسمبر 1919ء میں رہائی کے بعد کانگری اور مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے سید سے امرتسر پہنچے۔ بیروہ زمانہ تھا جب جلیا نوالہ باغ کا رُوح فرسااورالمناک واقعہ رونما ہو چکا تھااور ہندوستان کی فضا آزادی کے نعروں سے معمورتھی۔امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر آزادی کے ہزاروں پرستاروں نے اُن کا فقیدالمثال استقبال کیا۔ کانگرس کے اجلاس میں پنڈت موتی تعل نہرو (1931-1861ء) نے علی برادران کوخراج تحسین پیش کیا۔ وہاں ہے مسلم لیگ کے اجلاس میں تشریف لے گئے جہاں حکیم الامت علامه اقبالٌ (1938-1877ء) اورنواب شاہنواز ممدوث (1942-1873ء) نے انہیں خوش آمدید کہااوراس اجتماع میں حکیم الامت نے یول منظوم خراج عقیدت پیش کیا!

مشک از فرچیز کیا ہے اک لہو کی بوند ہے مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آ ہو میں بند ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر سے ہم ہیں وہ طائر کہ ہیں دام وقفس سے بہرہ مند 

ے اسری اعتبارافزا جو ہو فطرت بلند قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند

تحریکِ خلافت کا دورآیا تو علی برادران رہا ہو چکے تھے۔اب خلافت کوآپ جیسے نڈر قائد کی حمایت حاصل ہوگئی۔آپ خلافت کا وفد لے کرانگلتان گئے مگرنا کا می ہوئی۔ قوم کوتحریک کے لئے تیار کیا گیااور کئی سال تک تحریک نے برصغیر کے نظم وضبط کو درہم برہم کئے رکھا اور انگریزوں کے اقتدار کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ 11 جولائی 1921ء کوآپ نے '' کراچی خلافت کانفرنس' کی صدارت کی۔ آپ کے نطبہ صدارت كوباغيانة قرارد ي كرآپ كوگرفتار كرليا گيا اورآپ پريبرم عائد كيا گيا كه آپ نے مسلم ساہيوں میں سرکار انگریزی کے خلاف بدولی اور ناراضی پھیلائی ہے۔اس ریز ولیشن کی تائید میں تقریر کرنے والے پیر غلام مجدّ د سر مندی (1958-1883ء) مولانا شوکت علی (1938-1872ء)، مولانا نثاراحمد كانپورى (1934-1880ء)، ڈاكٹر سيف الدين كچلو (1963-1884ء) وغير ہم بھى گرفتار كر لئے گئے۔خالق دینا ہال کرا چی میں کیس چلا۔26 نومبر 1921 ءکوآپ نے ایک طویل بیان دیااورعدالت کو

"ایک ہندوستانی، ایک انسان اورایک مسلمان کی حیثیت میں برطانوی حکومت کا ساتھ دینا

اوراس کی غلامی پر رضامند ہوناضمیر کی موت اور ایمان کی جان کتی ہے۔''

اس مقدمہ میں آپ کو دوسال قید ہوئی۔ دورانِ جیل اپنی صاحبز ادی آمنہ کی شدید علالت کی اطلاع ملی تو آپ نے اُسے خط ککھا جس سے آپ کی ایمانی کیفیت کا اندازہ کرنا کچھ دشوار نہیں۔

تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اُس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں

چنانچہ بٹی نے عجیب کشکش میں جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔

آپ کوانگریزوں سے حددرجہ نفرت تھی۔آپ نے ارادہ کیا ہواتھا کہ انگریزوں کو ملک سے نکال کردم لیں گے۔ایک دفعہ جمبئ کے محلّہ مدن پورہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

''گلیڈ سٹون'' ترکوں کو پورپ سے بوریا بستر سمیت نکال دینے کا حامی تھالیکن ہم انہیں نکالتے وقت اُن سے بوریابستریہاں رکھوالیس گے کہ یہ ہمارامال ہے۔''

ای طرح ایک دفعه پھرفر مایا!

'' ہم بھی کوئی مسلمان ہیں جو حکومت سے ڈررہے ہیں، اِس سے ڈررہے ہیں، اُس سے ڈر رہے ہیں۔مسلمان کے لئے مخلوق بھی کوئی چیز ڈرنے اور خوف کھانے کی ہے۔مسلمان کوتو صرف ایک اور اسکیلے خالقِ ذوالجلال سے ڈرنا چاہیئے نہ کداُس کی مخلوق سے اور مخلوق بھی کون؟اُس کی باغی،اُس کی نافر مان،اُس کی اطاعت سے خارج۔''

پہلی نظر بندی کے اختیام پرر ہاکرتے وقت انگریز گورنمنٹ نے آپ کواس امر کے ایک عہدہ نامہ پر دستخط کرنے کو کہا کہ آپ آئندہ غیر آئین اور منشد دانہ طریقوں سے اجتناب کریں گے تو آپ نے اس عہد نامہ میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کردیا کہ:

"سب سے پہلے مجھ پراللہ کی اطاعت فرض ہے اور بادشاہ وقت سے میری وفا داری اس شرط سے مشروط ہوگی کداگر دُنیاوی قوانین خدائی احکام سے ٹکرائیں گے تو اُس صورت میں، مئیں صرف احکام اللی کی اطاعت کروں گا۔"

حکومت نے بیعہد نامہ نہ صرف مستر دکر دیا بلکہ دونوں بھائیوں کو حکومت کے احکام پر خدا کے احکام کو ترجیح دینے کی یا داش میں دوسال کے لئے پھر جیل بھیج دیا۔

آپ کو دارالعلوم فرنگی محل ، کھنمو سے سندِ فراغت ملی ہوئی تھی اور قیام الدین والملّت حضرت مولانا

محرعبدالباری فرنگی محلی (1926-1878ء) کے دستِ حق پر بیعت تھے۔ پیرومرشد کے دل و جان سے شیدائی تھے۔ یشش رسول مُنائیڈ کی آپ کا اوڑ ھنا بچھونا تھا۔ اتباع رسول اللہ مُنائیڈ کی بیں ہروقت کوشال رہتے تھے۔ آپ نے ''خلافت کمیٹی'' کی ممبری کی شرط ہی نماز با جماعت تجویز کی تھی کہ آئندہ اس کے وہی مسلمان ممبر بن کمیس گے جونماز با جماعت کے پابند ہوں گے۔ ہروقت درود پاک آپ کی زبان مبارک سے جاری رہتا۔ ذیل کے اشعار آپ نے جیل میں کہے۔ خیال رہے کہ بیدا شعار حضور سیّدِ عالم مُنائیڈ کی ذات گرای ہے۔ متعلق ہیں۔

تنہائی کے سب دن ہیں ، تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقاتیں ہے ہے اپنے سبی شاید وہ بُلا بھیجیں بھیجی ہیں ہم نے بھی درُودوں کی سوغاتیں آپ کا زیادہ ترکلام دورِزنداں کی یادگارہے جہاں رات کے طویل حصے درُ ودشریف کے وردمیں گزر جاتے تھے اور آسی غازی پوری (1917-1834ء) کا پیشعراکٹر وردِزبان رہتا!

وہاں پہنچ کے یہ کہیو صبا سلام کے بعد تہارے نام کی زٹ ہے خدا کے نام کے بعد

آپ کی ساری زندگی عشق رسول منگالی آن کا پرتو تھی۔جوں ہی آنخضرت منگالی آنا کا نامی اسم گرامی آتا ، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔ جب لا ہور کے ایک متعصب اور دشمنِ اسلام راجپال نے رسوائے زمانہ کتاب ..... شائع کی جس میں حضور منگالی آنا کی حیات طیبہ پرنہایت رکیک و بے ہودہ حملے کئے گئے تھے۔ادھر ہائی کورٹ نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرم کوصاف بری کردیا تو آپ نے ایک ایسا قانون پاس کرانے کی تحریک شروع کردی جس کی روسے کی ایسے تحص کو جوانبیائے کرام اور کی گرنہ ہی رہنماؤں کی تو بین کا مرتکب ہومزادی جاسکے۔ چنانچہ آپ کی کوشش کا میاب ہوئی اور آپ کا تیار کردہ مسودہ وہ جا جی عبداللہ ہارون (1942-1872ء) نے مرکزی اسمبلی میں پیش کیا جوغیر معمولی اکثریت سے منظور ہوگیا۔

ساردا ایک کادور آیا (جس کی رو ہے کم سنی کی شادی ممنوع قرار دے دی گئی) تو آپ نے مسلمانوں کے لئے بعض استثنائی صورتوں میں اس کے قانونی جواز کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے کوئی توجہ نہ دی مہاں تک کہ بل، ایکٹ بن گیا۔ آپ ایک وفد لے کر دائسرائے ہندلارڈ ارون (1959-1881ء) کے پاس پہنچے اور اپنامطالبہ دہرایا۔

وائسرائے نے جواب دیا:

'' ہندوستان میں ہر مذہب کوآ زادی حاصل ہے لیکن شرط پیہے کدوہ مفادِعموی سے نہ نگرائے۔ اس صورت میں حکومت کے قانون کو بالا دستی حاصل ہوگی اوراس کا نفاذ بہر حال کیا جائے گا۔'' آپ نے جواب دیا:

''میں قانون پر ہر مذہب کی بالا دستی کا قائل ہوں،للہذااسے بہے مندسیہ ، اسی صورت میں مسلمانوں پر نافذ نہیں ہونے دول گا۔''

وائسرائے نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا!

'' مجھے یقین ہے اس ہے آپ کی مُر ادقا نون شکنی نہیں ہے۔''

آپ نے جواب دیا:

'' میں اس یقین میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں کیونکہ میری مراد قانون شکنی ہی ہے۔'' اور پھراس کے بعد اخبارات میں اعلان کر کے آپ نے قانون شکنی کی مگر حکومت آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کرسکی۔

1923ء میں آپ نے کا نگرس کے اجلاس کو کناڈ اکی صدارت کی اور اتحاد کا اصول میہ بتایا کہ: "سوراج کا مطلب ہے، سب کا راج ۔"

لیکن اب کانگرس وہ پہلی کانگرس نہیں تھی جو''سب' میں مسلمانوں کواپنے پورے حقوق دینے پر آمادہ ہو۔ اب کانگرس، ہندومہا سجا کے زیراثر آگئ تھی، شُدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں چل پڑی تھیں۔ آپ اتحاد چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کے مفادات کو قربان کر کے نہیں۔ آپ مسلم لیگ میں بھی شامل تھے اور کانگرس میں بھی اور جمعیت علماء ہند میں بھی ، خلافت کمیٹی اُن کا اصل پلیٹ فارم تھا۔ جب ضرورت ہوئی'' آل میں بھی اور جمعیت علماء ہند میں بھی ، خلافت کمیٹی اُن کا اصل پلیٹ فارم تھا۔ جب ضرورت ہوئی'' آل انڈیا مسلم کانفرنس' کے زیر اہتمام تمام مسلمانوں کو جمع کر لیتے۔ آپ اب ''درجہ نو آبادیات' انڈیا مسلم کانفرنس' کے زیر اہتمام تمام مسلمانوں کو جمع کر لیتے۔ آپ اب ''درجہ نو آبادیات' انتحاد علیہ ہندوؤں سے اتحاد علیہ تھے۔

آپ نے کا نگری کواپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ، جناح کے ساتھ مل کر سائمن کمشن کا بائیکاٹ کیا بلکہ اُس کے لئے بھر پورمہم چلائی۔آل پارٹیز کا نفرنس میں شریک ہوئے۔نہرو کمیٹی کی رپورٹ آئی تو آپ لندن میں زیرعلاج تھے،فوراً لوٹے۔اس نازک دور میں بھی ' علاج'' کو بھی چنداں اہمیت نہ دی۔آل پارٹیز کانفرنس میں جناح کے ساتھ مل کرشر کت کی ۔ تجاویز دہلی اور جنائ کی ترامیم کی حمایت کی ۔ لیکن جب کا نگری اور مہا سبھائی ایک بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اجلاس سے واک آؤٹ کیا اور کانگرس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہہ دیا۔ ذاتی اختلافات اور مختلف مزاج رکھنے کے باوجود سر میاں محمد شفیع کیلئے خیر باد کہہ دیا۔ ذاتی اختلافات اور مختلف مزاج رکھنے کے باوجود سر میاں محمد شفیع اس کی صدارت کے لئے فرانس سے بلایا اور جداگا نہ انتخاب کے اصول کو پوری قوت سے دوبارہ پیش کیا۔ اس کی صدارت کے لئے فرانس سے بلایا اور جداگا نہ انتخاب کے اصول کو پوری قوت سے دوبارہ پیش کیا۔ آپ نے ''ہندوستانی قومیت' کے تصور کومستر دکر دیا اور گاندھی جی کی سنتی گری کی گھل کر مذمت کی۔ آپ نے گول میز کا نفرنس میں آپ کوشر کت کی دعوت دی گئی تو خلافت کمیٹی کے کانگری مجبروں نے آپ کے خلاف سیاہ جھنڈ یوں سے مظاہرہ کرنے کی سعی کہ موم کی لیکن مولا ناشوکت علی (1938-1872ء) اُن کو خلاف سیاہ جھگا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ کانفرنس میں آپنج کر آپ نے اعلان کیا کہ:

'' میں ایک کمنچے کے لئے بھی تصور نہیں کرسکتا کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر مسلمان ..... میں یقیناً پہلے مسلمان ہوں اور پچھ بعد میں۔''

دوسری گول میز کانفرنس میں مہاتما گاندھی (1948-1869ء) بھی شریک تھے جووائسرائے ارون کے ساتھ معاہدہ کر گئے تھے کہان کے سوراج کا مطلب مکمل آزادی نہیں بلکہ درجۂ نوآبادیات ہی ہوگا۔ تاہم آپ نے وہاں اعلان کیا کہ:

'' میں درجہ کو آبادیات کا قائل نہیں ہوں، میں تو آزادی کامل کو اپنا مسلک قراردے چکا ہوں۔ میں اُس وقت تک اپنے غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک آزادی کا بروانہ میرے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے گا۔ اگرتم نے ہمیں ہندوستان میں آزادی نہ دی تو تمہیں یہاں مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔''

اس تقریر کے بعد آپ کی حالت سنجل نہ تکی اور بے ہوش ہو گئے اور اسی قو می وملتی در د کی کسک میں 4 جنوری 1931ء بروز اتوار دارِ فانی ہے گوچ کر گئے ۔ اناللّٰد واناالیدراجعون!

مولا ناشوکت علی اور دوسر ہے مسلمان قائدین نے آپ کوٹسل دیا۔ شام کو پیڈنگٹن ہال لندن میں نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں گول میز کانفرنس کے تمام اراکین، وزیر ہند اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ بعد از اں آپ کا جسید خاکی بیت المقدس لے جایا گیا جہال مسجد اقصلی اور مسجد عمر سے قریب وفن کر دیا گیا۔ اور یوں آپ کا بیشعر حرف بحرف مجمع ثابت ہوا!

مارا دیارِ غیر میں جھے کو وطن سے دُور رکھ کی مرے خدا نے مری بے بھی کی شرم سے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر سے اُس کی دین ہے جسے پروردگار دے شفاءالملک کیم محمد صن قرشی (1974-1889ء)راوی ہیں کہ:

''جب آپ کی وفات ہوئی تو فلسطین کے عرب رہنماؤں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ محمد علی جو ہرکو ہیت المقدس میں فن کیا جائے۔ چنا نچہ مولا نا کی نعش بذر بعہ ہوائی جہاز'' پورٹ سعید'' پینچی تو حکومتِ مصر کی جانب سے وزیراعظم اور علاء نے استقبال کیا۔ جب یہ جناز ہ بیت المقدس پہنچا تو ہزاروں لوگ جمع تھے۔جلوس کی رہنمائی مفتی اعظم فلسطین مرحوم سیّد امین الحسین کررہے تھے۔قاہرہ ،عمان اور تیونس کے عرب شعراء نے روح پر ورمرشیوں سے امین الحسین کررہے تھے۔قاہرہ ،عمان اور تیونس کے عرب شعراء نے روح پر ورمرشیوں سے فضا کو محور کیا۔مصر کے شاعر مشرقی پاشانے ایک بلند پا یہ مرشیہ میں مولا نا محم علی جو ہرکو خراج تحسین پیش کیا۔''

سے مرشہ مولا نا جو ہر مُرحوم کی تاریخی خدمات کا اجمالی تذکرہ ہے۔ مرشہ ملا حظہ فرما کیں:

'' آج میں اُس کی ملا قات سے سرفراز ہوا، نبی اکرم منگا ٹیڈیٹر نے جس کے لئے اپنی براق کے بیٹے کی جگہ کھول دی اور اُس کے آنے کا مقام وہ ہے جہاں نبی اکرم منگا ٹیڈیٹر ارت کو گئے تھے۔ مشرق کے حقوق کے لئے لڑنا اُس کا کام تھا۔ مشرق کے لئے جواس کی تڑپ تھی یا ہندوستان مشرق کے لئے جواس کی تڑپ تھی یا ہندوستان کے واقعات کے لئے اُس کی آبے خوابی، اسے ہندوستان بھلا نہیں سکتا۔ اپنی مصیبتوں میں اُس کی آواز کو یا دکرے گا اور مرحوم کی رہنمائی، تبجی تڑپ کوفر اموش نہیں کریں گے۔ اُس نے زندگ میں وہاں کے لئے اجنبی کیے ہوسکتا ہے۔'' میں وہاں کے لئے اجنبی کیے ہوسکتا ہے۔'' وفات سے قبل اینے وصیت نامے میں کھوایا:

" میں شاید ہر ہندوستانی سے زیادہ اس کا خواہش مند ہوں کہ غیر ملکی اقتدار ختم ہو جائے جو ایک دکانداروں کی قوم نے ہماری قسمتوں پر حاصل کر لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گول میز کانفرنس کے دعوت نامہ کے جواب میں ہزایکسیلنسی وائسرائے کولکھا تھا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ غیر ملکی دکانداروں کے بجائے خودا پنے ملک میں دکانداروں کے ایک ملکی فرقہ کواپنی قسمتوں پر حاوی کر دیا جائے۔"

دُنیا بھر کے دانشوروں ،ممتازشخصیتوں اورعلاء وفضلاء نے آپ کوبھر پورخراج تحسین پیش کیا۔ حكيم الامت علامه اقبال (1938-1877ء) في مايا!

> خاک قدس أو را به آغوش تمنا در گرفت سُوع گردول رفت زال را ہے کہ پنجمبر گزشت

برصغیر کے نامور عالم دین مولانا مناظر احسن گیلانی (1956-1892ء) نے بول عقیدت کے

پھول نچھاور کئے:-

بدین مصطفی دیوانه بُودی فدائے ملّتِ جانانہ بُودی به رزم دشمنال فرزانه بُودی يه قالب پيكر شابانه بُودي وگرنه عاشق متانه بُودي ز آئین خرد بے گانہ بُودی تو شمع دین را پروانه بُودی بجانها بمت مردانه بُودي عجب سے عجب دیوانہ بُودی

يه برم ما رئيس عشق بازال بدل بُودی فقیر بے نوائی ساست را نقاب چیره کر دی ساست مجمتی بر کسن پاکت چه دانستی کجا سوزم ، نه سوزم بایمانها زئو زورے و شورے

رسیدی از رہِ اغیار نایار يورب كعظيم فلاسفر برنار دُشاه (1950-1856ء) في ان الفاظ مين خراج تحسين بيش كيا:

''وه نپولین کادل، برک کی زبان اور میکالے کاقلم رکھتے تھے۔''

بہت سے شعراء نے قطعات تاریخ وصال کیے۔بطورا خصار چندا کی درج ذیل ہیں:-الحاج سيّدمسعودهن مسعود للهميم يورئ ثم اله آبادي نے بي قطعه كاريخ كها!

جوبر تخلص اور محمد على تها نام بعد وفات يائي جَّله جنت النعيم تھی ذات اُن کی فخرعلی گڑھ کے واسطے اور شہر رام پور کے باشندہ قدیم

> لندن میں موت بیت مقدس ہے جائے وفن مسعود ہے وفات کا س ''فاضل عظیم''

خان شاہدا كبرآ بادى ثم كراچوى مرحوم نے بھى تاريخ كبى!

صاف گوشعله بیال معجز رقم شیرین مقال أن كى تقريروں ميں تھاسيل كہتاں كا جلال لفظ دکش، وکشیں انداز، سحر بے مثال

کس بلا کا اُن کو حاصل تھا خطابت میں کمال

اُن کے کہے کی کھنک، بجنا ہو جیسے جل تر نگ أن كى مينا ميں تھى صهبائے بہا در يار جنگ

اس قدر بے لوث، سطح آب پر جیسے حباب اس قدر ہدر دِ ملّت جیسے گردوں پر سحاب کیوں نہ گرتی اُن یہ پھرانگریز کی برق عتاب سرمیں آزادی کا سودا لب پیشور انقلاب

> وہ سرایا مرد کر تھے حیت کی جان تھے فكر حيرال ہے كہ وہ كتنے عظيم انسان تھے

کھل گیاسب پربیان کی رُوح کی پردازے مردِمومن تھے وہ ہر پہلو سے ہر انداز ہے اُن کے جانے پر کہا اقبال نے کس ناز سے موت اُٹھادیتی ہے یردہ زیست کے ہرراز سے خاکِ قدس اورا به آغوش تمنا در گرفت

رفت در فردوس زال راہے کہ پینمبر گزشت

وہ علیگ و آکس بھی قوم کے لیڈر بھی وہ کامریڈ اخبار انگریزی کے ایڈیٹر بھی وہ بندهٔ حق بھی، غلام ساقی کور بھی وہ محفلِ شعر وسخن میں حضرتِ جوہر بھی وہ

> ہیں ول تاریخ پر ثبت اُن کی عظمت کے نشاں "دُوْن خَاكِ قُدُل مِين مِين جوبر شيرين بيان"

" تاريخ پا كستان "ازشخ محمد رفق وغيره مطبوعه لا مور 1973 ع 348،346،345،344

"مشاہیر جنگِ آزادی" ازمفتی انتظام الله شها بی مطبوعه کراچی 1957ء ص285

" ہمارے محمطی جو ہر" از کلیم نشر مطبوعہ لا ہور سن نداردص 6،10،6 ،38،53،54

" جلوهٔ خورشيد حرم" از خان شاہدا كبرآ بادى مطبوعه كراچى 1993 ع 363 -4

''مولا نامحم على كى ياديين' ازسيّد صباح الدين عبدالرحن مطبوعه اعظم كَرْ هه( بھارت) 1977 ء متعدد صفحات -5

```
6- "تاريخ مندويا كتان" ازمولانا قارى احد مطبوعه كراجي 1974 ع 345،332
```

7- ''رُوح روش متعقبل''ازسيّر طفيل احد منظوري مطبوعه بدايوں (بھارت) 1946 ء ص 93،70

8- ''مسلمانوں کا ایثاراور آزادی کی جنگ''ازعبرالوحید خال مطبوعه کلھنوُ (بھارت) 1938ء ص90، 216،202،139،138،134،92

9- "سیّدی وابی" (سوانح مولا نا داؤ دغر نوی ) از پروفیسرسیّدا بو بکرغر نوی مطبوعه لا مور 1974 ع 95

10- "كاروان كم كشة" ازرئيس احرجعفري مطبوعه كراجي 1971 ع 160،20، 21، 20، 16

11- ''مسلمانوں کاروش مستقبل''ازسیّر طفیل احمد منگلوری مطبوعه بدایوں (بھارت) 1940ءص409

12- "حصول پاكستان" از پروفيسراحد سعيد مطبوعه لا مور 1975 ع 322

13- '' جنگ آزادی کے مسلم مجاہدین'' حصہ سوم ازعزیز الرحمٰن جامعی لدھیانوی مطبوعہ 1975ء دہلی

14- "عندليب تواريخ" از سيد مسعود حسن لهيم يوري مطبوعه اله آباد (بهارت) 1963 ع 53

15- "مقدمات وبيانات اكابر" ازعبد الرشيد ارشد مطبوعه لا مور 1975 ومتعدد صفحات

16- "مولا نامحم على جو هر"از ثناء الحق صديقي مطبوعه كراجي 1975 ء متعدد صفحات

17- ''خطبات مجمعلی''از رئیس احمد جعفری مطبوعه کراچی 1950ء متعدد صفحات

18- "حيات جوهر" ازسيرا زادمحمود مطبوعه لا مور 1978 ومتعدد صفحات

19- ''مولا نامحمعلی کے بورب کے سفر'از پروفیسرمحدسرورمطبوعدلا ہور 1941ءمتعددصفحات

20- "مقدمهٔ كراچى" مطبوعه مكتبهٔ دانش گنيت رود لا مورس ندار دمتعد وصفحات

21- ''على برادران اوراُن كازمانهُ'' ازسيد محمد مادى مطبوعه د، ملى 1978 ء متعدد صفحات

22- '' أنجمن خدام كعبه'' از ڈاكٹر ابوسلمان شاہجها نپوري مطبوعه كرا جي 1988ء متعدد صفحات

23- مجلّه گورنمنٹ شي كالج كرا جي 79-1978 ، 'جو برنمبر' 'متعدد صفحات

24- مجلّه "علم وآگهی" گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی 79-1978 ، "جو ہرنمبر" متعدد صفحات

25- ''تحريكِ خلافت''از قاضي محمر عديل عباسي مطبوعه دبلي (بھارت) 1978 ء متعدر صفحات

26- ''محمطی'' ( ذاتی ڈئزی کے چنداوراق ) ازمولا ناعبدالماجددریا بادی اعظم گڑھ ( بھارت ) جلداوّل

1954ء جلد دوم 1956ء متعدد صفحات

27- مجلّه "برك كل"، گورنمنث أردوكالح كراچي" جو برنمبر" 1401 همتعدد صفحات

28- ' على برا دران' از رئيس احرجعفري مطبوعه لا مور 1963 ء متعد دصفحات

29- "بيرت محميلي" ازركيس احمد جعفري مطبوعه دبلي (بھارت) 1932 ء متعدد صفحات

30- سەماىي دالعلم كراچى، جوېرنمبر بابت اكتوبرتا دىمبر 1978 ء متعدد صفحات

31- ما ہنامہ' الجامعہ دہلی' مولا نامحم علی نمبر جلد اوّل 1979ء جلد دوم جنوری ، فروری 1980ء متعدد صفحات

32- ما بنامه "رياض" كراچي "مولانا شوكت على نمبر" جنوري 1954 ء متعدد صفحات

33- '' تذكره كاملان رامپور''از حافظ احم على خان شوق مطبوعه دبلي 1929 ءص 459 تا 538

34- '' فيروزسنز أردوانسائيكلوپيڙيا''مطبوعدلا ہور 1987ءص 391

35- ''اكابرتح يك پاكتان'' جلد دوم ازمحرصا دق قصوري مطبوعه لا مور 1979 ءص 351 تا 362

36- مجلّه گور نمنت سلى كالح كراچي " ياكتان فمبر" حصداول 1983 ع 200 تا 220

37- " تاريخ نظرية پا كتان "از پيام شا بجها نيوري مطبوعه لا بور 1970 ع 202، 215، 202

38- "قائداعظم اورأن كاعهد" ازرئيس احمر جعفري مطبوعه لا بهور 1966 عن 473،53

39- " قائداعظمٌ اوراُن كے سياسى رفقاء "ازا قبال احمد صديقي مطبوعه كراجي 1990ء ص202 تا 218

40- "آبنك بازگشت" ازمحرسعيد مطبوعه لا بور 1979 ع 76،41،39

41- "خطباتة قائداعظم" "ازركيس احمد جعفري مطبوعدلا بور 1966ء ص 29 ج 537،501،141،47

42- مجلّه'' كا ئنات'' وفا قى گورنمنٹ أردوسائنس كالح كرا چى 98-1997 ۽''بشنِ طلا كي ياكستان نمبر''

حصددوم ص 153

# مولا ناشوکت علی م (1872-1938ء)

مولا ناصبغتہ اللہ شہید فرنگی محلی (ف1964ء) نے ایک نوجوان کا نقشہ یوں تھینچاہے: ''جھاری بھر کم لمباقد، متاثر کرنے والا بُشرہ، بیشانی درخشاں، آئکھیں چمکدار، سرپر بالوں والی لو پی، داڑھی بالکل صاف، مونچھیں بڑی جن کی نوکیس او پرکو بلند، قیمتی سوٹ اوراعلی درجہ کا بوٹ پہنے ہوئے، نہایت پھت پُوڑی دار پا جامہ، تیز رفتار، ہاتھ میں سگار، چرے پر ججیب دلکشی اور علی گڑھا نداز سے زبان پر السلام علیم۔''

یا بینو جوان مولا نامحرعلی جو ہر کا بڑا بھائی شوکت علی تھا جواما م الہند قیام الدین والملّت حضرت مولا نا محد عبدالباری فرنگی محلیؒ (1926-1878ء) کے دستِ اقدس پر بیعت کر کے مدرسہ نظامیہ فرنگی محل ککھنو ہے''مولانا'' کی سندیا کرمولا ناشوکت علی بن گیا۔

ضیغم اسلام مولا ناشوکت علی بن عبدالعلی (1880-1848ء) بن علی بخش (1867-1813ء) بن طفیل محمد بن فیض محمد بن مدرار محبوب بخش (1828-1770ء) بن امان الله (ف68-1785ء) بن طفیل محمد بن فیض محمد بن مدرار بخش بن محمداعظم الله بن حیات الله کی ولا دت 1872ء میں رام پور (یو پی ، بھارت) میں ہوئی۔ بچین میں ہی والد کا سامیہ سے اُٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ بی امتال (1924-1852ء) نے تعلیم وتربیت کا بارا کھایا۔ علی گڑھ سے بی اے کیا۔ دورانِ تعلیم کرکٹ کے نامور کھلاڑی اور بہترین باوکر سے۔ تیز وطر ارگفتگو کرتے۔ فطری لیڈر سے مزاجاً نڈر اور بیباک سے ۔ گر بجوایش کے بعد ایک اعلیٰ عبدے پر فائز ہوئے ۔ علی گڑھ اولا پوائز ایسوی ایش کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ سرآغا خال کے ساتھ مل کرعلی گڑھ کا لیے کو یو نیورٹی بنانے کے لئے چندہ جمع کیا اور سر آغا خال کے حاص معتمد سیکرٹری رہے۔ مولانا محمد علی جو ہر امال نے ان دونوں کی رہنمائی کی۔ دونوں بھائیوں کی ایک یادگار تصویر جس میں بی امال کرس پر بیٹھی امال نے ان دونوں کی رہنمائی کی۔ دونوں بھائیوں کی ایک یادگار تصویر جس میں بی امال کرسی پر بیٹھی بیں ، اور اُن کے پیچھے محمد علی اور شوکرے علی کھڑے ہیں، کے نیچے جوالفاظ درج ہیں وہ ان متیوں شخصیتوں بیں ، اوراُن کے پیچھے محمد علی اور شوکرے علی کھڑے ہیں، کے نیچے جوالفاظ درج ہیں وہ ان متیوں شخصیتوں بیں ، اوراُن کے پیچھے محمد علی اور شوکرے علی کھڑے ہیں، کے نیچے جوالفاظ درج ہیں وہ ان متیوں شخصیتوں کے کر دار کاموز وں ترین عکس ہیں۔ تصویر کے نیچے کھا ہے ''شیر نی اوراُس کے نیچ''۔

مولانا شوکت علی بہت اچھے نتظم تھے۔تقریریں کم کرتے تھے اور کام زیادہ تحریک شروع کرنا، اس کے لئے دلائل وخطابت کا زوراستعال کرنا اورعوام میں آگ لگا دینا،محمعلی جو ہر کا کام تھا۔لیکن اُسے منظم کرنا، ایک خاص ڈھب پر جذبات کو چلانا، تحریک کے لئے مالیات فراہم کرنا اورمختلف الخیال لوگوں کو جوڑنا،شوکت علی کا حصہ تھا۔

پہلی تحریک جو آپ نے منظم کی 'انجمن خدام الکعیہ'' تھی جو 1913ء میں آپ کے پیرومر شدمولانا محرعبدالباری فرنگی محلیؒ کے دولت خانہ پر قائم ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد مقامات مقدسہ کی حفاظت اور برطانوی عزائم (جو ترکی کیخلاف سرد جنگ کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے ) کا سدِّ باب تھا۔ یہی وہ پہلی انجمن ہے جس نے حکومتِ برطانیہ کے خلاف برملاتح یک شروع کی اور ممالک اسلامیہ کی طرف مسلمانالِ ہند کو متوجہ کیا۔ خلافت کی تحریک کے لئے فضاتیار کی ، ہندومسلم اتحاد کا نیج بویا۔ آپ اس کے معتمد (سیکرٹری) تھے اور مولانا عبدالباریؒ ، خادم الخدام (صدر) ، اسی انجمن کے نام پر آپ عمر بھراپنے نام کے ساتھ '' خادم کعبہ'' لکھتے رہے اور آپ کی ٹو پی برجھی ''خادم کعبہ'' کا نیج لگا ہوتا تھا۔

جنگ عظیم کے زمانے میں ترکی کی تمایت کی پاداش میں آپ بھائی محمطی جو ہر کے ساتھ پونے پانچ سال قیدر ہے۔ والیس لوٹے تو ''تحریک خلافت' کے لئے وقف ہو گئے۔ ملک بھر کا دورہ کیا۔ ہمبئی سے اخبار' خلافت' جاری کیا۔ کراچی کے معروف خالق دینا ہال کیس میں آپ نے عدالت میں گرج کر کہا کہ:

''اگر حکومت ، مسکلہ خلافت کے متعلق ہمیں مطمئن نہ کرسکی یا پنجاب (جلیا نوالہ باغ امرتسر)

کے بارے میں انصاف سے کام نہ لیا اور ہمیں مکمل آزادی نہ دی تو میرا فرض ہے کہ بحثیت

ہندوستانی مسلمان اس حکومت کوصفی ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کروں۔''

اس کیس کی بناپرآپ کودوسال قید بامشقت ہوئی جوآپ نے نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کی۔ زندگی میں آپ نے فاقد کشی بھی دیکھی مگر آپ کے عزم میم میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی۔اس سلسلہ میں رئیس احمد جعفری (1968-1912ء) لکھتے ہیں:

''شوکت صاحب خوش خوراک تھے، خوش لباس تھے، خوش اوقات تھے۔لیکن اُس وقت تک جب تک ان کے پاس دھن تھا، پنشن ضبط ہوئی، جائیداد بک گئ، وہ قلندرانہ زندگی بسر کرنے گئے۔ ہفتے گزرجاتے تھے گوشت کی صورت دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ یہ واقعہ ہے بلیوں نے مایوں ہوکرخلافت ہاؤس کی اقامت ترک کردی تھی لیکن شوکت صاحب کی شاد مانی کوئی چھین نہ

کا۔ دال روٹی اس شوق اور تعریفیں کر کر کھاتے تھے جیسے من وسلوی کھارہے ہوں۔ دن میں دو مرتبغنسل کرنااورلباس تبدیل کرنا اُن کامعمول تھا۔ وہ کہا کرتے تھے غربت کسی آ دمی کومیلا کچیلا رہنے پر مجبور نہیں کرتی ، پیسے نہ ہوں تو آ دمی خودا پنے کیڑے روز دھوسکتا ہے، لباس پھٹا ہوتو پیوند لگا سکتا ہے اور اُجلارہ سکتا ہے اور خود اُن کاعمل بھی یہی تھا۔ اُن کا جامہ تار تارکی مرتبہ میں نے پیونداور رفو ہوتے دیکھاہے، دوستوں کی جیب پرڈا کہ مارنے میں وہ کمال رکھتے تھے۔لوگ'' خلافت'' کو چندہ دیتے کتراتے تھے لیکن شوکت صاحب کا مطالبہ ردکر دیں پنہیں ہوسکتا تھا۔ بابائے اُردو (مولوی عبدالحق) ایک مرتبہ اورنگ آباد سے انجمن کے لئے چندہ وصول کرنے کا پروگرام لے کر حیدرآ باو ( وکن ) تشریف لائے۔اُن کی وجاہت ،اُن کا اثر ورسوخ ، چھوٹوں اور بروں پراُن کا دباؤاس امر کا غماز تھا کہ جھولی بھر کرواپس آئیں گے لیکن حیدرآ باد پہنچ تو شوکت صاحب کی صورت میں ایک قدر آور حریف موجود تھا اور قبل اس کے کہ مولوی صاحب حرف مطلب زبان پرلائیں، پیریف بے درنگ مُشترک دوستوں کی جیبیں خالی کرالیتا تھا، بری بے بی کے ساتھ سید ہاشمی فرید آبادی کومولوی صاحب نے شوکت صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: ''شخص تو ڈا کہ ڈال رہاہے، میں کیا کروں؟''لیکن ڈاکے کی رقمیں اس ڈاکو نے بھی اپنی ذات پر یاا ہے اہل وعیال پرخرچ نہیں کیں۔اس کا ایک بیٹا، کلکتے کی ایک مِل میں کام کرتار ہااور یہ رقمیں لالا کرخلافت فنڈ میں جمع کرتار ہا۔فقروفا قے کے اس عالم میں بھی علی گڑھ کا کوئی دوست آ جائے ،علی گڑھ کی کوئی ٹیم آ جائے ،علی گڑھ کا کوئی وفد آ جائے تو خلافت ہاؤس ان مہمانوں کے لئے وقف قرض لے لے كر خاطر تواضع كاحق اداكيا جارہا ہے، ايسامعلوم ہوتا تھا جيسے" اولا بوائز ایسوی ایشن' علی گڑھ سے' خلافت ہاؤس' منتقل ہوگئی ہے۔ چیجے، قبقہے، پرانی داستانیں، دوستوں کا ذکر، ماروں کا تذکرہ محفل آرائیوں کی داستان، بلاے ان مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد فاقد مستی رنگ لائے الیکن اب تو آرام سے گزرتی ہے۔''

1920ء میں جب مولا نامحرعلی جو ہر وفدِ خلافت کے ساتھ لندن گئے ہوئے تھے ہسلم لیگ کونسل کا ایک اجلاس اللہ آباد میں سرسید رضا علی (1949-1880ء) کے مکان پر ہوا۔ پنڈت جواہر لعل نہرو (1968-1889ء) کا بیان ہے کہ'' اجلاس میں ترک موالات کا جونقشہ گاندھی (1948-1869ء) نے پیش کیا، اُس کوئن کرسب گھبرائے ہوئے تھے لیکن مولا ناشوکت علی وہاں موجود تھے تاکہ قدم نہ اکھڑنے

دیں۔' انہوں نے ترک موالات کی قرار داد پاس کرادی تحریک میں دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہے۔ دونوں اکتھے تید ہوئے۔ انتھے قید ہوئے ، انتھے رہا ہوئے ، آخر میں کا نگریں کے طرز عمل سے دونوں بھائی مایوں ہو گئے۔

1924ء میں کو ہاٹ میں ہندو مسلم فساد ہواتو گاندھی کے ساتھ وہاں تحقیقات کے لئے گئے۔گاندھی کے نے جاندھی کو نے جس طرح ہندوؤں کی طرف داری کی اور مسلمانوں کو فساد کا ذمہ دار قرار دیا، اس پر آپ نے گاندھی کو بالکل بے نقاب کیا۔اُس کی ہندوانہ ذہنیت کی وجہ سے پھراس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہ ہوئے اور جب 1928ء میں 'نہرور پورٹ' پراُن کی پیش کردہ تر امیم کو منظور نہ کیا گیا تو انہوں نے کا نگرس سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔

مولا نامحمعلی جو ہر کے انتقال کے بعد مولا ناشوکت علی نے خلافت کمیٹی کے اندر کانگری مسلمانوں کے خلافت کمیٹی کے اندر کانگری مسلمانوں کے خلاف جنگ کڑی جن کا حال پیتھا کہ 1930ء میں مجلس خلافت کے اجلاس میں سیّد عطاء اللّہ شاہ بخاری (1961-1891ء) نے با قاعدہ ایک قرار دا دبیش کی کہ کانگری میں غیر مشر و ططور پر شمولیت اختیار کر لی جائے ۔ مولا ناشوکت علی نے مسلمانوں کو اس اجتماعی خودکشی سے بازر کھنے کی کوشش کی ۔

آپ نے جس خلوص کے ساتھ مسلم لیگ خدمت کی ، اسے ہرد تعزیز اور مقبول بنایا ، اسے عوامی جماعت کے درجے تک پہنچایا۔ اس کے قائد اعظم (1948-1876ء) بھی معترف تھے۔ قائد اعظم ہمیشہ نازک مواقع پراُن کے تعاون اور رفافت کے جو یا ہوئے۔ 1934ء میں مرکزی لیہ جسلیسو کونسل کے انتخابات کا مرحلہ آیا تو آپ نے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پرائیکشن لڑنے سے معذوری ظاہر کی لیکن قائد اعظم تھے کہنے پرسر شلیم تم کردیا اور یوپی کے شہری حلقہ (بریلی وغیرہ) سے بھاری اکثریت سے کامیا بی حاصل کی۔ پھرکونسل کے اندر اور باہر مسلم لیگ کی ڈھال اور کا گرس کیلئے برہنے تلوار بے رہے۔ کونسل میں فوجی بھر تی کے قانون کے مسئلہ پر بحث کے دوران صوبہ سرحد کے خان عبدالقیوم خان فوجی کوجی اورخوش طبعی کی عمد و مثال ہے۔

1935ء میں انڈیا ایکٹ کے ماتحت جب صوبائی مجالسِ قانون ساز کا انتخاب ہوا تو جھانی کے الیکشن کوکانگرس اور لیگ نے معیار بنالیا تھا، جواہلال نہرو (1964-1889ء) نے بار باراعلان کیا کہ ہم مسلم لیگ کوشکست دے کرر ہیں گے، قائداعظم نے میم آپ کے سپر دکی۔ آپ بمبئی سے سید ھے جھانی روانہ ہو گئے۔ کانگری اُمیدوار کے لئے رفیع احمد قد وائی (1954-1894ء) کی سرکردگی میں جمعیت

علاء ہند، مسلم مجلس، مسلم نیشنلسٹ پارٹی کے اکابراور کارکنوں کا قافلہ تھا۔ کا گرس کے پاس دولت کی کی نہیں تھی، مسلم لیگ اب اُ بھرنا شروع ہوئی تھی اور قائد افظم عام چندے کے خلاف تھے لہذالیگ کے ذرائع اور وسائل حد درجہ محدود تھے مگر آپ کی جوال ہمتی اور اولولعزمی نے میر صله آسانی کے ساتھ طے کر لیا۔ گواُن کی جان کی جان بربن گئی۔ گرمی کا موسم تھا وہ بھی بندیل کھنڈ کی گرمی جہاں آفتاب سوانیز نے پر آجا تا ہے، ووٹروں کومنظم اور متحد کرنے کے لئے دور دراز کے دیباتوں اور قصبوں کا دورہ بھی ضروری تھا، سواری کہیں بیل گاڑی جوئل جائے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک روز کئی میل کا سفر بیل کا شفر بیل گاڑی پر کرنا پڑا۔

آپ کیم و شخیم بھی اور ذیا بیطس کے مریض بھی تھے۔ سفرختم ہوا تو خون کا پیشا ب کئی مرتبہ آیا لیکن اُن کے عزم و ہمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہی زندہ دلی، وہی بذلہ شخی، وہی حاضر جوابی، وہی جوش وخروش۔ لوگوں نے اصرار کیا'' آج آرام کر لیجئے، جلسہ کل سہی''لیکن آپ کہاں ماننے والے تھے، اسی حالت میں جلسہ گاہ تک پہنچے اور ایک زور دار تقریر کی۔ کانگرس یہاں عرصے سے کام کر رہی تھی اور بہت پُر اُمیر تھی لور کیا آتا ہوئی اور کھن آپ نے پانسہ پلیٹ دیا۔ یہ معر کے کا انتخاب تھا، اس میں مسلم لیگ کو'' فتح مین' حاصل ہوئی اور کانگرس کو نشکست فاش۔'

اس الیکشن میں آپ کی نا قابل فراموش خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خال (1956-1872ء) نے کا نگرسیوں کو یوں مخاطب کیااور لدکارتے ہوئے کہا! لیا شوکت علی نے ہاتھ میں اسلام کا ڈنڈا میں جب جانوں مہیں اک چوٹ بھی اس ہٹے کئے کی میں جب جانوں مہیں اک چوٹ بھی اس ہٹے کئے کی

یں جب جا توں اس جے سے کا صدارت میں مسلمانوں کا ایک شاندارجلے عام آپ کی صدارت میں مسلمانوں کا ایک شاندارجلے عام آپ کی صدارت میں مسلمانوں کا ایک شاندارجلے عام آپ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں آپ کی خدماتِ جلیلہ کوز بردست خراج شخسین پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا! "میری زندگی اسلام اورقوم کے لئے وقف ہے اورانشاء اللہ تعالیٰ اسی راہ میں جان دے دوں گا۔ "میری زندگی اسلام اورقوم کے لئے وقف ہے اورانشاء اللہ تعالیٰ اسی راہ میں جان دے دوں گا۔ "جولائی 1938ء میں ہزارہ (صوبہ سرحد) کی دونشتوں پرمسلم لیگ اور کا گرس میں کا نئے دار مقابلہ ہوا۔ یہ ہم بھی آپ کے سپر دھی۔ آپ کے ساتھ مولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء) اور مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے مختلف مقامات پر جلے کر کے رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اہم کر دارادا کیا۔ ایب آب دیاں میں مسلم لیگ کے ایک تاریخ ساز جلنے سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا!

''اس صوبہ پر میرا بھی حق ہے کیونکہ یہ پٹھانوں کا صوبہ ہے اور میں بھی پٹھان ہوں۔ میں پٹھان ہوں۔ میں پٹھان بھا بٹوں نے پٹھان بھا بٹوں کہ پہلے میں بھی کانگرس میں تھا۔ہم دونوں بھا ئیوں نے کانگرس کوکامیاب بنانے کے لئے ہرممکن جدوجہدگی۔ہم نے گاندھی جی کوعوام سے روشناس کرایالیکن جب ہم نے دیکھا کہ گاندھی اور ہندولیڈروں کی نگاہیں صرف ہندومفاد پر گئی ہوئی ہوئی ہیں تو ہم نے کانگرس کوچھوڑ دیا۔''

نومبر 1938ء کے آخری ہفتے میں آپ پر برنکا ئیٹس کا شدید ملہ ہوا۔ ای حالت میں مسلم لیگ کے کام کیلئے آسام کے شہر شیلانگ کے دورے کا پروگرام بنایا اور کیم دیمبر تاریخ روائلی طے پائی۔ 28 نومبر کو بیگم مولانا محمعلی جو آبر (1947-1885ء) کی قیام گاہ دہلی کے صحن میں لیٹے دھوپ کھا رہ سے کہ تمازت نا گوارمحسوں ہوئی، جاکرا ہے کمرے میں لیٹ رہے۔ ذرا دیر کے بعد بیگم مولانا محمعلی جو آبر بچھ دریافت کرنے کے لئے کمرے میں پہنچیں تو آپ اس دُنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سبک بارمردم سبک ترروند!

آپ کی آخری آرام گاہ دہلی میں درگاہ سرمد شہید (1070 ھے/1659ء) کے جوار میں بی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نُوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ ور پیدا سید مسعود حسن مسعود تھیم پوری الد آبادی نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات کہا! رہنمائے قوم مُسلم خوش خصال دہر میں تھے آپ اپنی خود مثال موجزن دل میں خلافت کا خیال چل دیئے شوکت علی با حال وقال کہ دیا مسعود نے باپائے <u>''اوج''</u> امریک کہہ دیا مسعود نے باپائے <u>''اوج''</u>

صاف ہے <u>''دارالخلافت''</u> بہر سال 1347ھ 1347=1357ھ

فان شاہرا كبرآبادى (ف1994ء) كراجى في بھى تاريخ كبى!

وہ کہ تحریکِ خلافت اُن سے تھی کتنے سے بالا نشیں شوکت علی خادمِ کعبہ سے کیوں ہوتے نہ پھر زینتِ خُلدِ بریں شوکت علی مستحق ہیں مطلعُ تاریخ کے آفریں صد آفریں شوکت علی مستحق ہیں مطلعُ تاریخ کے آفریں صد آفریں شوکت علی '' قلعهُ علم و یقیں شوکت علی ''

''شوکتِ پُرکیف دیں شوکت علی'' 1938ء

آپ کی وفات حسرت آیات پر پورے عالم اسلام میں رنج والم کی لہر دوڑ گئی۔ برصغیر کے ہرمسلمان نے خون کے آنسو بہائے۔ ملکی اور غیر ملکی پر ایس نے آپ کی خدمات ِ جلیلہ کوز بردست خراج تحسین پیش کیا۔ سامی اکابرین نے بھر پور ہدیے عقیدت نڈر کیا۔ ذیل میں چندا یک تعزیقی پیغامات درج کئے جارہے ہیں جس سے آپ کی عظمت وسطوت کا اظہار ہوتا ہے۔

حضرت قائداعظمٌ نے فرمایا!

''مولا ناشوکت علی کے انتقال سے مسلمانانِ ہندایک ایسے بلند پایہ لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں جواپنی قوم کا ایک جا نباز سیاہی تھا۔ انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے بھی در لیخ نہیں کیا اور ہرمصیبت کے وقت قوم کے لئے سینہ سپر ہوکرآ گے آ جاتے تھے۔ مسلمان اگر اُن سے جان کی قربانی ما نگتے تو اُس کیلئے بھی آ مادہ تھے۔ اُن کی گذشتہ ربع صدی کی سیاس زندگی کا یہی بنیادی اصول تھا۔

جہاں تک میرے اور اُن کے ذاتی مراسم کا تعلق ہے، مرحوم میرے نہایت عزیز دوست تھے۔آل انڈیامسلم لیگ کے ساتھ اُن کی وفا داری غیر متزلزل تھی اورمسلم لیگ کے

صدر کی حیثیت ہے جوتعلق انہیں میری ذات سے تھاوہ بھی نہایت مشحکم تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہوہ ایک چٹان کی طرح ہماری پُشت پناہی کرتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے جومثال وہ قائم کر گئے ہیں اُس کی نظیرمشکل ہی ہے کہیں ملے گی۔''

پنڈت جواہر لعل نہرو کا گلری اور ہندو بلکہ متعصب ہندو ہونے کے باوجودا پنے رنج وعم کا اظہار کئے بغیر ندرہ سکے:-

'' ہماری جنگِ آزادی کے بہادر سپاہی آیک ایک کرکے اُٹھتے جارہے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ مولانا شوکت علی کا شار ہمارے سب سے بہادراور بے باک سپاہیوں میں ہوتا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کی جوئی تڑپ بیدا ہوئی ہے اس کے بہترین مظہر مولانا شوکت علی اور مولانا محملی تھے۔ اٹھارہ سال ہوئے جب ترک موالات کی تحریک جاری تھی تو مولانا شوکت علی کی بلند بالاشخصیت ہندوستان کے دُور دراز گوشوں میں ہرجگہ مقبول و محبوب بن گئی تھی۔

سالہاسال تک مجھے اُن سے قریب رہ کر، ایک رفیق کی حیثیت سے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اگر چہ گذشتہ چند سال سے ہمارے در میان بعض سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے لیکن ان اختلافات کے باعث ماضی کی خوشگواریا دیں بھی ذہن سے محونہیں ہوسکتیں اور نہ اس غم کا بار ہلکا ہوسکتا ہے جو اس شخص کے انتقال سے طاری ہوا ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کی جدو جہد میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ مولانا شوکت علی سے معنوں میں ایک سپاہی شے اور سپاہی کی طرح انہوں نے گھوڑے کی پُشت پر جان دی۔ اہلِ ہند کا فرض ہے کہ آج اس سپاہی کی یا دمیں ادب واحتر ام سے اپنی گردنیں خم کردیں۔'

#### افذ:

- 1- تاريخ يا كتان 'ازشخ محمد فيق وغيره مطبوعه لا مور 1973 ع 350،349
- 2- ''مسلمانوں کا یثاراور آزادی کی جنگ'از عبدالوحید خال مطبوعه کھنو 1938ء ص 70، 168،
- 3- "مسلمانون كاروشن مستقبل" ازسيد طفيل احد منگلوري مطبوعه بدايون 1940 ع 381،373
  - 4- "كاروانِ كم كَشة "ازسيّدرئيس احمد جعفري مطبوعه كراجي 1971 ع 36،35،33،32
    - 5- "طالب علم كي ۋائرى" ازسيدالطاف على بريلوى مطبوعه كراچى طبع دوم ص 167،72

```
6- "بهارى قومى جدوجهد" از ۋاكىر عاشق خسين بٹالوى مطبوعه لا مور 1966 ص 52
```

7- '' بِينَغْسِابِي''ازنواب صديق على خال مطبوعه كراچي 1971 ع 103

8- "عندليب تواريخ" ازسيّد مسعود حسن مسعود هيم پوري مطبوعه اله آباد (بھارت) 1963ء ص 56

9- " جلوهٔ خورشيد حرم" از خان شامدا كبرآ بادى مطبوعه كراجى 1993 ع 364

10- ''شخصياتِ سرحد''از پروفيسرمحد شفيع صآبرمطبوعه پشاور 1990ء ص577

11- "تاريخ سرحد" از پروفيسرمحد شفيع صآبر مطبوعه پيثاور 1986 ع 949

12- "عظمتِ رفته" ازسيّد آل احدرضوي مطبوعه ايبك آباد (سرحد) 1994 ع 305ء

13- '' تاریخ ہندو پاک''از قاری احمد پیلی بھیتی مطبوعہ کراچی 1974ءم 337،336

194،176،167،166،165،158 على خال مطبوعه لا بهور 1944 ع 195،166،165،166،167،166،

15- ''سياس مكتوبات رئيس الاحرار''از ابوسلمان شا جهها نپوري مطبوعه كراچي 1978ء متعدد صفحات

16- ''علی برا دران اوراُن کا زمانه''ازسیّدمجمه بادی مطبوعه دبلی 1978 ءمتعد دصفحات

17- '' تذكره كاملانِ رامپور''از حافظ احماعي خان شوق مطبوعه دبلي 1929 ء ص459 تا 538

18- "على برادران" ازرئيس احرجعفري مطبوعه لا مور 1963 ء متعدد صفحات

19- ''انجمن خدّ ام كعبه''از وُ اكثر ابوسلمان شا بهجها نپوري مطبوعه كرا چي 1988 ءمتعد دصفحات

20- "مقدمهُ كراجي" مطبوعه مكتبهُ دانش، كنيت رودٌ لا بهورس ندار دمتعد دصفحات

21- ''مقد مات وبياناتِ ا كابر''ازعبدالرشيدار شَرمطبوعه لا مور 1975 ءمتعد دصفحات

22- ''مشاہیر جنگِ آزادی''ازمفتی انتظام الله شہا بی مطبوعہ کراچی 1957ء ص293

23- " جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" ، جلداوّل مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا مور 1987 ء ص 861

24- "شخصيات كاانسائيكلوپيڙيا" از مقصوداياز ، محمد ناصر مطبوعه لا مور 1987 ع 404

25- ماہنامہ" ریاض" کراچی" مولاناشوکت علی نمبر" جنوری 1954ءمتعدد صفحات

26- "اكابرتح يكِ پاكستان" جلد دوم ازمحر صادق قصوري مطبوعه لا مور 1976 ع 122 تا 131

27- ہفت روزہ' چٹان' کل ہور بابت 12 جنوری 1979ء ص

28- "یادوں کے چراغ" از واحد ندوی جام پوری مطبوعہ ڈیرہ غازی خاں 1967 ع 95، 102 تا 104

29- "تاريخ نظريدً پا كستان "از پيام شا جهها نپورى مطبوعه لا مور 1970 وس 214

30- '' قائداعظمٌ اوراُن کاعهد''ازرکیس احمد جعفری مطبوعه لا ہور 1966ء ص 195،86 و 611،225،86 31- '' قائداعظمٌ اوراُن کے سیاس رفقاء''ازا قبال احمد صدیقی مطبوعہ کراچی 1990ء ص 214

32- "آبنك بازگشت" از محرسعيد مطبوعدلا مور 1979 وص 57

33- "خطبات قائد اعظم"" أز ركيس احمر جعفرى مطبوعدلا مور 1966 ع 158،148

# مولا نامحرمظهرالدین شیرکوٹی <sup>۳</sup> (1888-1939)

شہید ملّت مولانا محمد مظہرالدین بن شخ علی بخش 1305 ہے/ 1888ء میں شیرکوٹ ضلع بجنور (بھارت) کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابھی عمرعزیز کی چندکلیاں ہی توڑئ تھیں کہ سائئہ پدری سے محروم ہو گئے۔ برادرا کبرمیاں رحیم الدین نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آپ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہو گئے اور 1326ء / 1909ء میں سند فراغت ماصل کی ۔ پچھ عرصہ دارالعلوم دیو بند میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد ' مدرسہ الہیات کا نبور' میں بھی درس و تدریس کے وہرک کے۔ دیو بند میں قیام کے دوران ہی آپ کا ذہن ملکی سیاست کی طرف ملتفت ہوگیا۔

چنا نچے مراد آباد، میر ٹھاور شملہ کے موتمرالا نصار کے جلسوں میں شرکت کی۔

مولا نامظہرالدین کو صحافت سے خصوصی دلچپی تھی۔ آپ کی طبیعت میں قومی خدمت کا جوش اور ولولہ قدرت نے گوٹ کوٹ کر بھردیا تھا۔ آپ نے صحافت کے ذریعے قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ چنا نچہ مولا نا ابوالکلام آزاد (1958-1888ء) کے اخبار ''الہلال'' اور ''البلاغ'' میں بطور مدیر معاون کام کرتے رہے۔ بعدازاں قاضی عبدالغفار (1956-1888ء) کے اخبار ''جمہور'' کلکتہ میں کام کیا۔ وہاں سے اپنے وطن شیر کوٹ تشریف لے آئے اور کیم انوارالنبی کے اخبار ''دستور'' کی ایڈیٹری قبول کر کے اپنی قابلیت کے جو ہر بھیر نے گئے۔

تحریکِ خلافت کا دور آیا تو مولانا نے اس اخبار میں گورنمنٹ کے خلاف اداریئے لکھے جس کے نتیج میں اخبار کی صانت صبط ہوگئی اور'' دستور'' بند ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو مجید حسن نے اپنے اخبار ''مدینہ'' بجنور میں بلالیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک آپ نے''مدینہ'' میں خدمات انجام دیں۔ بعداز ال منثی نذیر احمد رئیس گینہ نے نگینہ میں اقامت اختیار کرنے کی دعوت دی۔

۔ 1919ء میں مولانا نے ہفت روزہ اخبار''الامان'' گلینہ سے جاری کیا۔ یہ پر چہشاہ امان اللہ والی کا بل 1910ء میں مولانا نے ہفت روزہ اخبار کیا گیا کیونکہ شاہ امان اللہ نے برطانیہ سے جنگ کر کے اُن دنوں اپنا ملک آزاد کرایا تھا۔''الامان' اخبار بڑا مقبول ہوا چنانچہ اس کو ہفتے میں دوبار کردیا گیا۔ 1914ء سے 1918ء کی جنگ عظیم کے نتیجے میں ترکی کو شکست ہوئی اور خلافت کوزوال آگیا۔ ترکی کو تین حصول میں تقسیم کر کے روس، اٹلی اور برطانیہ نے آپس میں تقسیم کرلیا۔ اس کی وجہ ہے ہندوستان میں مولانا محمد علی جو ہر اور مولانا شوکت علی نے 1919ء میں ''تحریک خلافت'' شروع کی۔ بیتحریک مسلمانوں میں ایک شعلہ جوالہ کی طرح بھڑک اُٹھی، آن کی آن میں ہندوستان کے طول وعرض میں پھیل گئی اور ہر شہراور ہر قصبے میں بے جھجک جلسے ہوئے اور انگریزوں کے اوسان خطا ہوگئے۔

مولانا مظہرالدین اپنے دور کے جادو بیان مقرر تھے۔ انہوں نے تح یک خلافت کے بڑے بڑے جلسوں میں دھوال دھارتقریریں کیں اور ان کی شعلہ نوائی کا سکہ بڑے بڑے لیڈروں پر بیٹھ گیا۔ ایک زبرست فعال آدمی دیکھ کرمیے الملک حکیم محمر اجمل خال دہلوی (1928-1863ء) نے انہیں دہلی بُلا لیا۔ چنائچہ 1922ء میں مولانا نے اپنا اخبار دہلی سے نکالنا شروع کر دیا۔ علی برادران ، ڈاکٹر انصاری چنائچہ 1932ء میں مولانا کا اثر ورسوخ بڑھا۔ آپ ضلع (1936-1880ء) اور حکیم اجمل خال جیسے لوگوں کی جماعت میں مولانا کا اثر ورسوخ بڑھا۔ آپ ضلع بجنور سے اکٹھا کر کے بجنور خلافت کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ چنائچہ تمام اصلاع سے زیادہ روبیہ آپ نے ضلع بجنور سے اکٹھا کر کے بھیجاجس کی مقدار 35 ہزارر و پہتھی۔

آپ جمعیت علائے ہند کے فعال رکن تھے۔ تح یک خلافت کے دور میں جب مولانا احد سعید (1959-1887ء) گرفتار ہوئے تو آپ کواُن کی جگہ جماعت کا سیکرٹری بنا دیا گیا تھا۔ آپ جمعیت کی ورکنگ کمیٹی کے مجبر بھی رہے تھے اور بہت می خدمات انجام دیں ۔لیکن جب جمعیت علائے ہند، گاندھی کی لنگوٹی کی اسیر ہوگئی اور کا نگرس کی مسلم وشن پالیسیوں کی جمایت کرنے لگی تو آپ بھی دیگر علائے حق مثلاً مولانا محد علی جو ہر (1931-1878ء) شاہ محد سلیمان محلواروی (1935-1859ء)، میر غلام بھیک نیرنگ (1952-1859ء)، میر غلام بھیک نیرنگ (1952-1887ء)، مولانا عبد المها جد بدایونی (1931-1887ء) وغیر ہم کے ساتھ جمعیت علاء ہند کا نپور کی بنا ڈالی۔ آپ اس جمعیت علاء ہند کا نپور کی بنا ڈالی۔ آپ اس جمعیت علاء ہند کا نپور کی بنا ڈالی۔ آپ اس جمعیت کیا تھ مقتر رہوئے اور 1929ء میں کا نپور میں جمعیت علاء ہند کا نپور کی بنا ڈالی۔ آپ اس جمعیت کیا تھ مقتر رہوئے اور تادم نے درے درے قدے شخنے اس کی خدمت کرتے رہے۔

1926ء میں آگرہ کے گردونواح میں شردھانندوغیرہ کی طرف سے ملکانہ مسلمان قوم میں شدھی کی تحریک چلی تو مولا نامظہرالدین نے اس مُسلم دشمن تحریک کو کچلئے کے لئے دن رات ایک کردیا۔اس مقام پر ہندومسلم اتحاد کے نقصان کا بغورمشاہدہ کیا اوراس سے تا ئب ہو کر پھراسلام اورمسلمین کی خدمت کیلئے اپنے آپ اوراپ نے اخبارات کو وقف کردیا۔ چنانچہ کفاروہ نود کے مقابلے میں جو خدمات آپ نے انجام دیں اُن

کا حاط کرنا اگرناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

ج پوردیاست کے علاقے چوموں میں حکام نے بآواز بلندگلمہ پڑھنے اوراذان دینے کی ممانعت کر دی تھی۔ یہ خت گرمی کا زمانہ تھا۔ مولا نا گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں وہاں پہنچے اور زبر دست تقریر کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگریہ تھم واپس نہ لیا گیا تو ریاست میں مسلمانوں کا تا نتا باندھ جائے گا۔ چنا نچے مولا نا کو کامیا بی نصیب ہوئی۔ اسی طرح جب نظام حیدر آبادد کن کے خلاف کا نگرسیوں اور سجا ئیوں نے پرپُرزے نکالے تو بھی مولا ناشم شیر بے نیام ہو کر نکلے اور نظام کی زبر دست جمایت کی۔ مولا ناسے عاشق رسول مُنَا ﷺ تھے۔ ہر سال عید میلا دالنبی مُنَا ﷺ کے جلسوں میں اُن کی مولا نا سے عاشق رسول مُنا اُن تھے۔ ہر سال عید میلا دالنبی مُنا ﷺ کے جلسوں میں اُن کی

مولانا سے عاشق رسول مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

'' یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں خداکی سرز مین نے آمنہ گے لال (روحی فداہ)

کے قدموں کو پچو مااور عرشِ الٰہی کا مقدس تارااس عالم کی تاریک فضامیں چکا۔اگر چہ وہ خلیل کی دعااور سے کی کو ید تھالیکن غافل دُنیا اسے فراموش کر چکی تھی۔ یہی ماہ سعید ہے جس میں یہ ماہ سعادت مطلع انوار کے اُفق پر تولد ہوا تا کہ دنیا کوفراموش شدہ سبق یا دولائے۔ پر جاہل دُنیا نے اسے نہ پہچانا۔

وہ طوفانِ نوٹ کا ناخداتھا۔ وہ حضرت ذیج کا ناخدہ کاری تھا۔ وہ موی علیہ السلام کے ید بیضا کی ضیاءتھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخساروں کی چمک تھا۔ چا نداُس کی بارگاہ میں نور کی بھیک ما نگنے آتا تھا اور خورشیداس کی جلوہ گاہ ناز پر شار ہوتا تھا۔ وہ آنے والا اسی ماہ مبارک میں آیا۔ قد وسیوں کے جھرمٹ میں آیا۔ خلوت نشینا نِ عرش سے سرگوشیاں کرتا ہوا آیا اور ملائکہ کی بلکوں سے اپنی تھی تھی ایڑیاں رگڑتا ہوا آیا۔ بہرحال یہی وہ ماہ مقدس ہے جب قندیل وحدت کی شع آمنے گھر میں اس طرح جلوہ ریز ہوئی کہ عالم لا ہوت و ناسوت جگرگا کہ ملے۔''

تحریکِ شہید گنج میں آپ کا کردار بڑا جاندار ہے۔تحریر وتقریر کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کی وکالت کاحق اداکر دیا۔اس تحریک میں آپ کوسنوس کی ہندامیر ملّت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّث علی پوری (1951-1841ء) کے زیرسایہ کام کرنے کا موقعہ ملا۔ آپ حضرت قدس سرہ العزیز سے بہت

متاثر ہوئے۔ چنانچہ 8 نومبر 1935ء کو جب حضرت امیر ملّت ؓ نے بادشاہی متجدلا ہور میں نماز جمعہ اداکی اور اُس کے بعد حب پروگرام لاکھوں افراد پر شمل جلوس نکالا تو اس جلوس میں مولا نا مظہر الدین بھی شامل سے جلوس کے اختیام اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد باغ بیرون دبلی دروازہ لا ہور میں حضرت امیر ملّت ؓ کی زیرصدارت ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں مولا نا مظہر الدین نے بھی زوردار تقریر کی اور قرارداد پیش کی کہ''متجد شہید گئج'' کے سلسلہ میں گرفتار اور نظر بند کئے جانے والوں کو فور اُر ہا کیا جائے۔'' ضیغم اسلام مولا نا شوکت علی ( 8 3 9 1 - 2 7 8 1ء) اور مولا نا عبدالقدیر بدایونی جائے۔'' الله مولانا عبدالقدیر بدایونی کے 1960۔ 1893ء) اور مولانا عبدالقدیر بدایونی

جیسا کہ ابتداء میں تحریکیا جاچکا ہے مولا نا مظہر الدین دیو بند کے فارغ انتحصیل تھے اور پچھ کو صد تک دار العلوم دیو بند میں مدرس بھی رہے اور پھر جمعیت علاء ہند کے ناظم اعلیٰ کے عہدہ پر بھی فائز رہے ۔ گر جب انہوں نے اپنے دیو بندی اکابر کو ہندوؤں کی زلف گرہ گیر کا اسیر دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ جمعیت علاء ہند، کا نگرس کے روپے پیسے پر بل رہی ہے اور گاندھی جی کی محبت میں اندھی ہوکر شعائر اسلام کی دھجیاں اُڑ اربی ہے تو وہ دیو بندی نظریات سے متنظر ہو گئے اور سواداعظم کے عقائدوا فکار اُن کے قلوب و جگر کو جلا بخشتے گئے ۔ جاتو وہ دیو بندی نظریات سے متنظر ہو گئے اور سواداعظم کے عقائدوا فکار اُن کے قلوب و جگر کو جلا بخشتے گئے۔ علی برادران، مولا نا حسر سے موہائی ، مولا نا قطب الدین عبدالوالی فرگی محلی ، مولا نا عبدالما جد بدایونی ، مولا نا خر موبائی ، مولا نا شار احمد کا نیوری وغیر ہم کی صحبت با اثر نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور مولا نا نے دیو بندیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر باد کہد دیا۔ جیسا کہ پاکستان کے نا مور مقرر ن اور صاحب قلم پر وفیسر ڈ اکٹر محمد ایوب قادری ( 1983 - 1926 ء ) مولف کے نام اپنے ایک خط محمر م 1970 ء کو فیسر ڈ اکٹر محمد ایوب قادری ( 1983 - 1926 ء ) مولف کے نام اپنے ایک خط محمر م 1970 ء کیا میں رقبط راز ہیں :

'' مولا نا مظہرالدین مرحوم دیو بند کے فارغ انتحصیل، شیرکوٹ ضلع بجنوراُن کا وطن تھا۔ والد کا نام شخ علی بخش تھا۔ کیکن دیو بندیت کے مبلغ نہ تھے، کٹرمسلم کیگی تھے اسی وجہ سے کسی کا نگری نے اُن کوشہید کر دیا تھا۔''

مولا نامظہرالدین شروع ہی ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ کی کامیا بی وکامرانی کیلئے انہوں نے نہ صرف شب و روز محنت کی بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ اپنے دونوں اخباروں ''الا مان''اور''وحدت'' کومسلم لیگ کی پلبٹی کے لئے وقف کر دیا۔ لیکن اُن کی خدمات یہاں تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ انہوں نے دامے درمے قدمے شختے ہر طرح سے مسلم لیگ کی خدمت کی۔ اس خدمت اور

ملاحظه فرماليحته:

خدمت کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے دو چیزیں خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ایک تو یہ کہ مولانا شہید کوئی ایسے آ دمی نہیں تھے جنہیں نفاذِ اصلاحات کے وقت مسلمان قوم کے ساتھ کا نگریں کے اندو ہناک طرزعمل کی بنا پر پیدا شدہ بیجان نے میدان میں لاکھڑا کیا ہواورلیڈر بنادیا ہو بلکہ وہ ایک مسلمہ لیڈر تھے اور ملک کے طول وعرض میں اُن کا اور اُن کے اخبارات کا اثر تھا اس لئے مسلم لیگ میں شامل ہو جانے سے اُن کی وقعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ مسلم لیگ کوان کے اور ان کے اخبارات کے اثر سے فائدہ پہنچا۔ دوسری چیزیہ ہے کہ مولانا شہید نے مسلم لیگ کا جوساتھ دیا ،کسی ذاتی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ مخض اللہ جل شانہ اور حضور سرور کا مُنات منگھنے ہیں دفاق کے لئے دیا۔

اگر مسلم لیگ کے حق میں مولانا کی خدمات پر نظر ڈالی جائے جوانہوں نے ذاتی کوششوں سے مختلف طریقوں پر انجام دیں تو ان خدمات کی روداد تین عنوانات کے حق بیان کی جاسکتی ہے۔ ایک عنوان تو یہ ہوگا کہ ان کے معتقدین نے جوطول وعرض ہند میں پھیلے ہوئے تھے محض اپنی عقیدت کی بنا پر مختلف مواقع ہوگا کہ ان کے معتقدین نے جوطول وعرض ہند میں پھیلے ہوئے تھے محض اپنی عقیدت کی بنا پر مختلف مواقع (مثلاً عید میلا دالنبی منگا پیٹر معلم لیگ کارات دکھایا اور مسلم لیگ کابنا دیا۔ اس طرح نہ معلوم تنی مسلم لیگ کمیٹیاں قائم ہوئیں جو مسلم لیگ کے نظام کارات دکھایا اور مسلم لیگ کا بنا دیا۔ اس طرح نہ معلوم تنی مسلم لیگ کمیٹیاں قائم ہوئیں جو مسلم لیگ کے نظام کی توسیع کے ساتھ ''آل انڈیا مسلم لیگ' کی شاخیس بن گئیں۔ دوسراعنوان بیہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم لیگ کے از ونفوذ کے پھیلنے میں سب سے زیادہ مددمولانا کے اخبارات ''الا مان'' اور'' وحدت' نے دی۔ تیراعنوان میہ ہے کہ مسلم لیگ کے آل انڈیا اجتماعات ہی میں نہیں بلکہ بہت سے صوبائی، شہری اورد بھی انجماعات ہی میں نہیں حصہ لیا۔ لیکن یا در ہے کہ مولانا اخراجات سفر کی سطح سے بہت بلند تھے۔ چنانچ مسلم لیگ کے مندوب کی حیثیت سے عالمی مسلم کا گرس قاہرہ کی شرکت کے سلسلے میں آنہیں اپنی جیب سے ایک ہزاررو سے سے زیادہ فرج کرنے پڑے۔

تاہرہ کی شرکت کے سلسلے میں آنہیں اپنی جیب سے ایک ہزاررو سے سے زیادہ فرج کرنے پڑے۔ ۔ لیکن قاہرہ کی شرکت کے سلسلے میں آنہیں اپنی جیب سے ایک ہزاررو سے سے زیادہ فرج کرنے ہوگئی سے دیائی میں مولانا کی خدمات کا مختصرا حاط کیا گیا ہے۔ لیکن اگر میں معلوم کرنا ہو کہ مولانا کس خلوص اور کس ذوق کے ساتھ مسلم لیگ کا کا م کررہ ہے تھے چندایک واقعات اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ مولانا کی خدمات کا محتولات کا محتولات کی خور ایک کو تو تا سے ساتھ مسلم لیگ کا کا م کررہ ہے تھے چندایک واقعات اگر کی میں مولانا کی خدمات کا محتولات کی خور ایک کی دور سے تھے چندایک واقعات کی ساتھ مسلم لیگ کا کا م کررہ ہو تھے چندایک واقعات کیا کو معرف کو کا کا میکر دیتے تھے چندایک واقعات

ایک مسلم نیشنلسٹ اخبار (الجمیعتہ) نے کانگرس کے صدر پنڈت جواہر لال نہر وکواپنے دفتر میں بلایا اورایک تھیلی پیش کی۔اس خبر نے مولانا کے دل پر گویاایک ڈنک کا کام کیا۔ فرمانے لگے! پنڈت جی توعمل کے لحاظ سے مسلمانانِ ہند کی حیثیت کومٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں مگر کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ ایک مسلمان اخبار انہیں اپنے دفتر میں بُلا کر تھیلی پیش کرتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ دارالحکومت ہند کے اسلامی اخبارات' الا مان' اور' وحدت' آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمطی جنائے کو اپنے ہاں بلائیں گے اور تھیلی پیش کریں گے۔ چنانچہ آپ نے مسلم لیگ کے دولیڈروں کو بلا کر ایڈریس دیئے اور تھیلیاں بھی چیش کیں۔ ایک ضیغم اسلام مولا نا شوکت علی کو جبکہ وہ ارض مقدس میں رئیس الاحرار مولا نا محمطی جو ہرکی تدفین سے فارغ ہو کر ہندوستان تشریف لائے تھے اور دوسرا 6 فرور کی الاحرار مولا نا محمطی جو ہرکی تدفین سے فارغ ہو کر ہندوستان تشریف لائے تھے اور دوسرا 6 فرور کی 1938ء حضرت قائد اعظم کے صدر آل انڈیا مسلم لیگ کی حیثیت سے۔ اس موقعہ پرقائد اعظم کے فرمایا:۔

د ہلی کے مخصوص حالات اور مخصوص فضا کے پیش نظر و ہاں مسلم لیگ کی کسی زندہ اور عملی شاخ کا قیام اگر نام کمکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ مولا نانے اپنی اور اپنے مخصوص رفقاء کی کوششوں سے دہلی میں مسلم لیگ کی ایک زندہ اور باعمل شاخ قائم کی لیکن خود کوئی عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فر مایا کہ میں معمولی رکن بن کر ہی خدمات کرنا چاہتا ہوں۔

میونیل بورڈ سکندرہ راؤضلع علی گڑھ کی عمارت پرمسلم لیگ کا جھنڈالہراتے ہوئے ایک پُر جوش اور بصیرت افروزتقر ریکرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا!

"بیاسلامی جھنڈا ہے جس کے سابید میں ہرخص کے لئے امن وامان ہے۔ بیہ پست اقوام اور مظلوموں کی جمایت کے لئے آج سے تیرہ سو برس قبل مکہ معظمہ میں بلند ہوا تھا اور اس کی حفاظت اور عزت کے لئے ہمیں اپنے آخری قطرہ خون کی بھی اگر ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہ ہوگا۔"

آل انڈیامسلم لیگ کے سالا نہ اجلاس پٹنہ 1938ء میں مولا نامظہرالدین نے آزادی فلسطین کے لئے نعرہ متانہ بلند کیا۔ اس سیشن کے تیسر ہے کھلے اجلاس میں تلاوت قرآن پاک اور چند نظموں کے بعد حضرت قاکد اعظم کی صدارت میں آپ نے اپنی معرکتہ الآراتقریر فرمائی۔ چنانچہ جونہی نوابزادہ لیا قت علی خال (ف 1951ء) نے اعلان کیا کہ پہلا ریزولیشن فلسطین کے متعلق مولانا محمظہرالدین پیش کریں گئو تمام پنڈال نعرہ تکبیرسے گونج اٹھا۔ مولانا مائیک پرتشریف لائے اور فرمایا!

"جناب صدراور معزز حضرات! اس وقت جوتجویز میرے ہاتھ میں ہے بیاً س سرز مین سے تعلق رکھتی ہے جال کے باشندے اپنے خون سے اُسے پاک کررہے ہیں۔فلسطین اسلام کا

قبلۂ اول ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ روح اللّٰد تک صد ہاا نبیاء نے اس کی طرف نماز پڑھی اورسیّدالا نبیاء خاتم المرسلین مَثَاثِیّئِ بھی تحویل قبلہ سے پہلے سالہا سال تک اور تمام مسلمان اس کی جانب نماز پڑھتے رہے۔

برطانوی دسائس کی مکروہ مثال: اس تجویز میں جس''اعلانِ بالفور'' کا تذکرہ ہے یہ برطانوی دسائس کی نا قابل فراموش مکروہ مثال ہے۔ یہ کوئی اعلان نہ تھا بلکہ ایک پرائیویٹ چھی تھی جوایک یہودی لیڈرمسٹر رونشیلڈ کونومبر 1917ء میں لکھی گئی۔ کئی ماہ تک یہ خط کسی برطانوی الماری میں بندر ہااور کسی کوبھی اس زہر یلے خط کی خبرنہیں ہوئی۔

یہ وہ وقت تھا کہ جب جنگ عظیم میں برطانوی اقتدار مُرغ کے پر کی طرح ادھراُ دھراُ ڈتا پھرتا تھا۔ بھر تھا۔ بھی وہ امریکہ کے سایہ میں چھپنا چا ہتا تھا اور بھی کسی دوسری طاقت کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا کہ برطانوی اقدار کی حفاظت میں عرب اپنی قربانیاں کر چکے تھے اور اس اثنا میں وقا فو قا شریف حسین کے ذریعے 1915ء سے بار بارعر بوں کی مکمل آزادی کے اعلانات ہو چکے تھے اور انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ سب'' متحدہ عرب اسٹیٹ' کی شکل میں کا ملا آزاد موں گے۔ عربوں نے اپنی آزادی کے عشق میں سب چھے کیا اور کئی بار برطانیہ کی عزت کو دو سے سے بچھ کیا اور کئی بار برطانیہ کی عزت کو دو سے سے بچایا۔ باوجود یکہ یہ وعدے برطانوی اعلانات اور پارلیمنٹ کی تاریخ میں موجود تھے مگر بالفور کی پرائیویٹ چھی کو اعلانِ بالفور کی شکل دے دی گئی اور اس کا پچھ خیال نہ آیا کہ تھے مگر بالفور کی پرائیویٹ چھی کو اعلانِ بالفور کی شکل دے دی گئی اور اس کا پچھ خیال نہ آیا کہ اسے برطانوی مواعید کا چہرہ اس قدر سیاہ ہو جائے گا کہ اسے قیامت تک آبنائے ڈدور کا اس سے برطانوی مواعید کا چہرہ اس قدر سیاہ ہو جائے گا کہ اسے قیامت تک آبنائے ڈدور کا یانی بھی نہیں مٹاسکنا۔ (نعر ہ تکہیر)

انگستان میں یہود یوں کا قتلِ عام: حضرات! کیا یہ فریب وعہد شکنی یہود یوں کیلئے علم میں آئی؟ ہرگز نہیں، ہمیں یورپ کی تاریخ معلوم ہے کدا س نے یہود یوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنین میں یہ یہود ی کس طرح ذریح کئے گئے۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی میں اُن کا کس طرح قتلِ عام ہوا۔ ہمیں پندرھویں صدی کے آخر کی تاریخ یاد ہے کہ جب ہسپانیہ اور اطالیہ کی سڑکوں پر انہیں جانوروں کی طرح ذریح کیا گیا اور جو باقی رہ گئے تھے وہ نہایت ذلت و نامرادی کے ساتھ نکال دیئے گئے۔ روس میں اٹھارہویں صدی میں ان کے ساتھ یہی ہوا۔ اور انیسویں صدی کے آخر تک اس قتم کے مظالم ہوتے رہے۔ آج مدراس میں اچھوت اس قدر ذلیل نہیں صدی کے آخر تک اس قدر ذلیل نہیں

جتنے ذکیل یہودی یورپ میں سے پندرھویں صدی میں برطانیہ کے اندرجو کچھ یہود یوں کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کواجھی طرح معلوم ہے۔اطالیہ،فرانس،جرمنی یا ہسپانیہ میں یہود یوں کا قتل عام ہوااس کی ابتدا پہلے برطانیہ ہے ہی ہوئی تھی۔ جوخونیں سبق یہاں پندرھویں صدی میں سکھایا گیا وہ یی بعد کی صدیوں میں جرمنی،اطالیہ، روس اور ہسپانیہ وغیرہ میں یہود یوں کے ساتھ دہرایا گیا۔اس کا سب وہی مسیحت اور یہودیت کی قدیم عداوت و کینہ پروری تھی۔پس ساتھ دہرایا گیا۔اس کا سب وہی مسیحت اور یہودیت کی قدیم عداوت و کینہ پروری تھی۔پس مشفقہ کی گودین گی (نہیں نہیں کی آوازیں) تو کیا پھر یہود یوں نے اپنی خبیث فطرت بدل کی مشفقہ کی گودین گی (نہیں نہیں کی آوازیں) تو کیا پھر یہود یوں نے اپنی خبیث فطرت بدل کی اور (آوازیں، ہرگر نہیں) اگر یہ بھی نہیں تو کیا برطانیہ نے اپنی سابقہ بدا عمالیوں سے تو بہ کر کی اور اب وہ یا کبازی کا شوت اسے وہ یا کبازی کا شوت سے کیا گیا تھا۔(نعرہ تکبیر)

بحرِ روم میں برطانوی اغراض: اصل یہ ہے کہ فلسطین، بحرِ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ بجیرہ احراور بحررہ سے برطانوی اغراض جس قدر وابستہ ہیں وہ باخبر اصحاب سے پوشیدہ نہیں۔ بلامبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملکہ بحر (برطانیہ) کے تاج کے تمام ہیرے بحر احمراور بحر روم کے حاصل شدہ موتیوں اور قائم شدہ افتدار کا نتیجہ ہیں۔ ان ہی میں ہندوستان کا چکدار ہیرا بھی شامل ہے۔ اگر ان وونوں سمندروں میں برطانوی افتدار خطرہ میں پڑجائے ہوئے تو ہندوستان آنے کا سہل ترین راستہ اور نہرسویز وغیرہ سب برطانوی اقتدار خطرہ میں پڑبیں۔ پس برطانوی مدبرین نے خیال کیا ہوگا کہ اگر بھی نہ بھی انہیں ہوش آیا تو بحر روم میں برطانوی جہازوں کے لئے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ البذا اس نے اعلانِ بالفور کے ماتحت بمیں اسلین کا ضمیمہ شامل کیا اور اس کی رُوسے عربوں کو چیچے دھیل دیا اور یہودی اسٹیٹ کے نام پر''یافٹ' کے ماسواوہ تمام بندرگاہ یہودیوں کودے دیئے گئے جو مجدل سے شروع ہوکر کہا مکہ تک ہیں۔ بنیا مین، نصرانیہ طنطورہ، ہرقلیہ اور حیفہ بھی یہودی اسٹیٹ میں شامل ہیں۔ مکہ تک ہیں۔ بنیا مین، نصرانیہ طنطورہ، ہرقلیہ اور حیفہ بھی یہودی اسٹیٹ میں شامل ہیں۔ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں سے چھین کر یہودیوں کودے دیئے گئے اور صرف یا فہ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں سے چھین کر یہودیوں کودے دیئے گئے اور صرف یا فہ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں سے چھین کر یہودیوں کودے دیئے گئے اور صرف یا فہ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں سے چھین کر یہودیوں کودے دیئے گئے اور صرف یا فہ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں سے جھین کر یہودیوں کودے دیئے گئے اور صرف یا فہ بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں ہوں سے بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں ہوں ہور کیوں کو سے بندرگاہ اور زر خیز ساحلی مقامات عربوں ہوں ہوں کو دیے دیئے گئے اور صرف یا فہ

عربوں کو دیا گیا۔ مگر اُس تک پہنچنے کے راستے برطانوی اسٹیٹ یا یہودی اسٹیٹ میں سے رکھے گئے تا کہ جب بید دونوں چاہیں عربوں کا راستہ یا فدتک پہنچنے کا بند کر دیں۔ وہ دسیوں بندرگاہیں ہاتھ سے دینے کے بعد بھی اس بندرگاہ کو آزادی سے استعال نہ کرسکیں اور رگیتانوں میں ایڑیاں رگڑ کر مرجا کیں۔ عرب قوم بہا درقوم ہے۔ اس کی رگوں میں شجاعت کا خون ہے، اُس نے ذکت کی زندگی پرعزت کی موت کو ترجیح دی اور وطن کی آزادی کے کئے سرے گفن باندھ کر میدان میں آگئی۔ (نعرہ تکبیر)

حضرات! جب تک ایک عرب بھی فلسطین میں زندہ ہے اور جب تک ساٹھ کروڑ مسلمانانِ عالم میں ایک حقیقی کلمہ گوبھی موجود ہے وہ اس قتم کے ظالمانہ فیصلوں کے سامنے سرنہیں جھکا سکتا تھا (نعرہ تکبیر) لہٰذااس جابرانہ تقسیم کا حشر وہی ہوا جوہونا چاہیئے تھا کہ جس جگہ ہے پیدا ہوئی تھی وہیں فن کردی گئی اور مجھے یقین ہے کہ قیامت تک کوئی مسیحاا سے زندہ نہ کر سکے گا۔ چھلا کھ عرب اور 33 کروڑ ہندوستانی: حضرات آپ کومعلوم ہے کہ برطانوی اقتدار آسانی ے اپنے ارا دوں پر خط تنسیخ نہیں پھیر تا تقریباً بچاس سال سے کانگرس اپنے مطالبات منوانا جا ہتی ہے مگر آج تک کا میا بی نہیں ہوئی۔ان کے مقابلہ میں فلسطین کی دس لا کھ آبادی میں چار لا کھ یہودی اور صرف چھ لا کھ عرب ہیں۔ ان میں وہ عیسائی بھی شریک ہیں جوملمانوں کی طرح یہودیوں کے سخت مخالف ہیں اور عربوں کے دوش بدوش برطانوی فوجوں کا مقابلہ کررہے ہیں۔انہوں نے لباس بھی وہی اختیار کرلیاہے جوعر بوں کا ہے۔ ترکی ٹوپی جوفلسطین میں یہودی اوڑ ھتے ہیں تمام عربوں نے اُتار دی ہے اور سفیدرو مال وعقال سر پر پہنتے ہیں اور مسئلہ آزادی پر اُن میں پورا اتحاد ہے۔ برطانیہ کو مٹھی بھریہودیوں کی غاطرمسيحيوں اورتمام عربوں اور ساٹھ کروڑ مسلمانانِ عالم کوچیلنے نہیں دینا چاہیئے ۔ بہر حال تین سال کی مدت میں چھولا کھ عربوں کی قربانیوں نے برطانوی مدبرین کواس حد تک متاثر کر دیا ہے کہ کانگریس بچاس سال کے عرصہ میں بھی نہیں کرسکی ۔اور میرا خیال ہے کہ جوعرب تقسیم فلسطین کی تنتیخ کرانے میں کا میاب ہوئے ہیں وہ آ زادی کامل حاصل کرنے میں بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔اورا گرفلسطین کے دس لا کھافراد برطانوی حلق سے اپنی آزادی کا نگلا ہوا لقمہ واپس لے رہے ہیں تو ہندوستان کے نو کروڑ مسلمان بھی اپنے مستقبل سے مایوس اور

ایخ فرض سے غافل نہیں ہیں۔(نعرہُ تکبیر)

فلسطین کے متعلق یہود یوں کے ناپاک منصوب: المقطف وغیرہ بعض جرائد میں ایسی تصاویر بھی شائع ہوئی ہیں جو یہودی مذہبی دیوانوں کی ناپاک آرزووں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ ارضِ مقدس فلسطین میں صرف سیاسی افتد ارہی نہیں چاہتے بلکہ مسلمانوں اور سیحیوں کے متفقہ مقدس مقامات کو بگاڑ کر اور بدل کرا پنے مذہبی نشانات کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ مجوصح کی شریف کو جہاں آنحضور شکا گئے نے شب معراج کو نماز پڑھی تھی، یہودی ہیکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی شکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی شکل میں اسے تبدیل کرنا چاہا ہے کہ دونوں طرف شیروں کی تصاویر ہیں، انہوں نے ایک ایسی شکل میں اسے تبدیل کرنا چاہا ہے کہ دونوں طرف شیروں کی تصاویر ہیں، وسط میں یہودی جھنڈا ہے اورا اس پر یہودی تاج ہے۔ اس طرح قبہ حضرت سے علیہ السلام، اولا دِداوَ دعلیہ السلام کی قبر، حرم ابراہیمی ، غار ابراہیمی ، مقام براق شریف اوران دسیوں مقدس مقامات کو جنہیں عیسائی اور مسلمان دونوں مقدس و مقام براق شریف اوران دسیوں مقدس مقانا اور بدلنا چاہتی ہے۔ اور اس قشم کے کاغذات اور مشود سے تھی ہیش کی گئی ہیں۔ یادر ہے کہونیابدل معتبی ہو کہونی ہیں اور کمشن کے سامنے بھی پیش کی گئی ہیں۔ یادر ہے کہونیابدل عتی ہے کین جب تک ہم مسلمان زندہ ہیں کوئی طاقت ہمارے قبلۂ اول کی ایک اینٹ اور حرم خالث کے نشان کو بھی نہیں بدل سکتی۔ (نعرہ تکبیر)

فلطین سے مسلمانانِ عالم کا تعلق: آپ نے ارضِ مقدس فلطین کے فضائل میں متعدد روایات واحادیث پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ: خداوند تعالی کا ارشاد ہے'' ضربت میسم الذلة والمسکنة وباؤ الغضب من الله'' (آل عمران: 112)۔ (یہودیوں پر ذلت و مسکینی تھوپ دی گئی اور وہ خدائی غضب کے ساتھ ہوئے) اسکے یہ معنی بیں کہ ذلت و مسکینی کا عذاب قیامت تک مسلط کردیا گیا کیونکہ آیت مطلق ہے اور

بھی قبول نہ کرے۔(پر جوش نعرہ تکبیر)

برطانیہ کو تنہیں ۔ اگر برطانوی مد برین بحرِ روم میں برطانوی اقتد ارکواپی قومی حیات کی شہ
رگ جھتے ہیں، تو کیا ضرور ہے کہ وہ یہودیوں سے ساز باز کریں یا اُن کی جمایت کا نقاب ڈال
کرسامنے آئیں۔اُس کی ایک آسان شکل سے بھی ہو علی تھی کہ عربوں سے دوستی کریں، اُن کے
دل ہاتھ میں لیس، اپنے وعد بے پورے کریں، اُنہیں آزادی دیں اور ایک دوستانہ معاہدے
کے ذریعے اپنے مفاد کا تحفظ کرلیں۔ورنہ مجھے شبہ ہے کہ یہودیوں کی جمایت میں بحروم میں
برطانوی اقتد ارکے تحفظ کے لئے انگریز جو پچھ کررہے ہیں، کہیں یہی برطانوی اقتد ارکو بحروم
میں غرق کرنے کا باعث نہ بن جائے۔

جرمنوں اور اطالو بوں کی امداد: اگر برطانیہ نے عربوں کی طرف جلد دوئ کا ہاتھ نہ بڑھایا تو بہت ممکن ہے کہ عرب، جرمنوں اور اطالو بوں کی دوئی کے ہاتھ کر بکڑیں۔ جرمنی اور برطانی ہوں اور اطالو بوں کی دوئی کے ہاتھ کر بکڑیں۔ جرمنی اور برطانیہ، بحر روم میں، نہرسویز میں اور بحراحم میں جو خواہشات رکھتا ہے وہ بھے سے زیادہ برطانوی مدہرین کو معلوم ہیں۔ پھر میٹھی معلوم ہوا ہے کہ اب دونوں طاقتوں نے بحر روم میں اپنا اقتدار بڑھانے اور برطانیہ پرضر ہے کاری لگانے کے لئے برطانیہ سے اعلانیہ وخفیہ تیاریاں کررکھی ہیں۔ اگر عرب، برطانیہ سے مایویں ہو گئے تو وہ زندہ رہنے کے لئے جرمنی اور اطالیہ سے مدد لینے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام برطانیہ چھی طرح سبحھ کی سے مدد لینے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا انفرنس میں عربوں کے مطالبات کی دریں۔ اور جو پچھاب تک برطانوی تلوار ،فلسطین میں نہیں کرسکی اور قیامت تک نہیں کرسکتی وہ برطانوی تد ہروما کی اندری کا سرقام کردے۔ اس تقریر کے ساتھ میں اس تجویز کی تحریک کرتا ہوں۔ (اللہ اکبر کے زبر دست و مسلسل نعرے)

 کاروبارکوچھوڑاتھااورمصر،شام وعراق کے طویل سفر کی تکلیف برداشت کی تھی اورایک ہزار سے زیادہ کی رقم اپنی جیب سے خرچ کی تھی۔

مولا ناکو ہزرگانِ دین سے بہت عقیدت ومحت تھی۔وہ بار ہااجمیر شریف حاضر ہوئے اور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی (1235-1139ء) کے آستانہ مبارک پراپنی جبین عقیدت جھکائی اوراس کے ساتھ ساتھ اپنی پُر جوش تقریروں سے مسلمانوں میں جذبہ محریت و بیداری کی لہر پیدا کی۔ وہ آستانہ عالیہ اجمیر شریف کے مدرسہ کے سالانہ جلسوں میں بھی شرکت فرما کرلوگوں کو مستفید و مستفیف فرماتے تھے۔

مولا نا کو حکیم الامت حضرت علامه اقبالؒ (1938-1877ء) سے خصوصی عقیدت تھی۔ 1938ء میں جب کا گری لیڈرمولا ناحسین احمد مدنی (1957-1879ء) نے پُل بنگش دہلی کے قریب رات کے وقت ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے ''ملت از وطن است'' کا غیر اسلامی نغمہ الا پا تو مولا نا کے اخبار ''الا مان'' کے نامہ نگار نے پوری رپورٹ مولا نا کو سنائی ۔ مولا نا نے حسین احمد مدنی کی بیدانو تھی منطل حصرت حکیم الامت کی خدمت میں عرض کی جواسی دن لا ہورسے دہلی (غالبًا بسلسلہ علاج) تشریف کے متھے۔ حضرت حکیم الامت میں کرزاروقطارروئے اور پھر بعد میں بیتاریخی قطعہ کہا جواب تک ویو بندگ حیاتی کا قابوس بنا ہوا ہے۔

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ زدیو بند حسین احمد ، ایں چہ بوالحمی است سرود برسرِ مبنر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر زمقام محمد عربی است بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ اُو نرسیدی تمام بولہی است

8،4،3 مارچ 1939ء کو دبلی میں جمعیت علماء ہند کا ایک اہم اجلاس دیو بند کے سات سولٹھ برالا طلباء کی فوج کے زیرسایہ منعقد ہوا جس کی خصوصیات میں سے ایک تو بتھی کہ اس کے صدر مولا ناحسین الا مدنی نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلم لیگ آسمبلی پارٹی پریہ جھوٹا الزام عائد کیا تھا کہ آسمبلی میں ضلع بل بحث کے وقت مسلم لیگی ممبران غیر حاضر تھے۔ اور دوسری خصوصیت بیتھی کہ اس جلسہ میں بعض احرالا لیڈروں نے مسلم لیگ پرشد بداور بعیداز اخلاق حملے کئے تھے اور مسلم لیگیوں کو بزیدی تک کہا تھا۔ ای جلد میں حضرت قائد اعظم پراحراری لیڈرسید عطاء اللہ شاہ بخاری (1961-1891ء) نے فخش حملے کئے غ

اور انہیں ابوجہل ہے تشبیبہ دی تھی اور مولوی حبیب الرحمٰن لدھیانوی (1956-1892ء) نے مرکزی جمعیت علاء ہند کا نپور کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا!

95

''ان غداروں نے ہماری جمعیت کے مقابلہ میں علماء کی تنظیم کی ہے, چاہیئے تو بیرتھا کہ جوغلط آدمی میدان میں آئے اُس کو وہیں کچلا جائے, گرد ، ملی کے مسلمانو! تم ان ی کو پالتے پرورش کرتے ہو''

اس قتم کی تقریروں کے بعد غیرمشر وط طور پر کانگرس میں شرکت کا فیصلہ کر کے سلم رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی سعی کی گئی۔

کا گرسی نمک خوار مولویوں کے اس جلنے کے جواب میں اور مسلم اکثریت کے سیحے جذبات و خیالات کا اظہار کرنے کے لئے 12 مارچ کی شام کوایک جلسہ عام '' مجلس اتخاد ملّت' کے زیر اہتمام مجمعلی پارک (بالقابل ہارڈ نگ لائبریری) میں منعقد ہوا جس کی صدارت مولانا ظفر علی خاں (1956-1872ء) نے کی ۔ اس جلسہ میں دس ہزار کے قریب مسلمان شریک تھے اور سید حسین امام (1985-1897ء)، مولانا عبد النحنی ممبر مرکزی اسمبلی، شفاء الملک حکیم دلبر حسن خان بھٹی، مولانا حامد جلالی محلون عبد الکریم صدر مجلس اتحاد ملّت دبلی وغیر ہم بھی شریک تھے۔

مولا ناظفر علی خال نے صدارت کی طرف سے جمعیت علاء ہند کے فیصلہ کی تنییخ کاریز ولیوٹن پیش کیا۔ آپ کی تقریر میں چند معلومہ افراد نے شور وغل کیا اور کہا کہ'' جمعیت کا فیصلہ درست ہے۔''ال پر تمام جلسہ میں شدید برہمی پھیل گئی اور ہر طرف سے'' کا نگری اجیروں کو باہر نکال دو'' کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مولا ناظفر علی خال نے کہا کہ اس جلسہ عام میں فیصلہ اکثریت کی رائے پرہوگا۔ چنانچہ آپ نے عوام سے بوچھا کہ کیا آپ کو جمعیت علاء ہند کا فیصلہ بلا شرط شرکتِ کا نگری منظور ہے؟ ہر طرف سے انکار کی آوازیں آئیں اور جمعیت علاء ہند کا بلاشرط شرکتِ کا نگری کا فیصلہ ایک آزاد و عام جلسہ میں مسلمانوں نمنسہ خرک دیا۔

اسی جلسہ میں دوسری تجویز جو حیدرآ بادد کن میں کا نگری اور آریائی ومہا سبھائی سازشوں سے متعلق تھی، سید حسین امام نے پیش کی تھی۔ جس کی تائید میں مولانا مظہرالدین نے وہ معرکت الآراء تقریر کی جس کے سید حدود دن کے اندرآ پہشہید کر دیئے گئے۔ بی تقریر کیا تھی، دولتِ نظام، مسلم لیگ اور حضرت قائد اعظم میں معلود وی کے اندرآ پہشہید کر دیئے گئے۔ بی تقریر کیا تھی، دولتِ نظام، مسلم لیگ اور حضرت قائد اعظم کے طریع کی صفائی میں ایک بحرمواج تھا جس کے تھیٹروں سے کاغذی کشتیاں غرق ہور ہی تھیں۔ اللہ

تعالیٰ کوآپ کا خلوص پیند آچکا تھا اور آپ کی شہادت منظورتھی۔لہٰذا شہادت سے 48 گھنٹہ قبل جس طرح میدانِ کر بلا میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفین سے آخری مرتبہ اتمام مُجت کیا، اسی طرح شہدائے کر بلا کے اس محبِ صاق نے بھی دس ہزار مسلمانوں کے مجمع میں آخری مرتبہ اتمام مُجت کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ بقول مولا نامجمعلی جو ہر:

### بيمر تبه بلندملا جس كومل كيا

حضرت مولانا کی تقریر درج کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجویز بھی درج کر دی جائے جس پرآپ کی آخری تقریر ہوئی تھی ۔ تجویز کے الفاظ ہیاہیں۔

'' مسلمانانِ دبلی کا بینمائندہ اجتماع'' دولتِ ابد مُدت آصفیہ' کے خلاف ہندومہا سبھائیوں اور آربیہ اجیوں کی چوطر فیہ یورش کوجس کا مقصداس'' دولت ابد مدّت' کے سیاسی ناموس کو تباہ کرنا ہے، انتہائی غم وغصہ اور تشویش واضطراب کے ساتھ دیکھتا ہے اور اپنے اس یقین کا واشگاف اظہار کر دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتا ہے کہ ممالک محروسہ سرکارِ نظام میں برطانوی ہند سے ہندوجھوں کے لگا تار داخلہ کے خلاف مدافعانہ اقد ام از بس ضروری ہے۔

یہ اجتماع '' مجلس مرکز یہ اتحاد ملّت '' کے اس فیصلہ کا جوش و خلوص کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہے کہ اس مدافعانہ اقدام کے لئے مناسب پروگرام کی تیاری کا کام مجلس کے صدر ظفر الملّت مولا نا ظفر علی خال کے سپر دکر دیا جائے اور اس بارے میں انہیں کامل اختیارات حاصل مول نا ظفر علی خال کے سپر دکر دیا جائے اور اس بارے میں انہیں کامل اختیارات حاصل مول سے توقع رکھتا ہے کہ وہ جلد سے جلد مدافعانہ اقدام کا کوئی موثر موگرام تجویز کریں گے۔''

اس تجویز کے بعد مولانانے خطاب کرتے ہوئے فرمایا!

''حیدرآباد کے متعلق جو تجویز آنر بہل سید حسین امام نے پیش کی ہے میں اُس کی حرف بحرف تا سُد کرتا میں مول۔ ہندوستان میں ہماری شوکتِ ماضی کی ایک نشانی دولتِ نظام باقی ہے۔ آج ہمارے اختلافات ہیں طُخدا غیار اس' 'دولت ابد مدّت' کی طرف بڑھے چلے جارہے ہیں مگر میں ببا نگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ حضور نظام کے وقار وعزت کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو ہمارا بچہ بچہ میدان میں اثر آئے گا۔ (بے شک بے حضور نظام کے وقار وعزت کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو ہمارا بچہ بچہ میدان میں اثر آئے گا۔ (بے شک بے شک کی آوازیں) دولتِ نظام کو ہم اپنے دل و جگر کے ٹکڑوں سے زیادہ عزیز سجھتے ہیں۔ جب تک

ہندوستان میں نو کروڑ مسلمان موجود ہیں کوئی طاقت اس اسلامی سلطنت کو برباد نہیں کرسکتی۔کوئی مسلمان جب تک کہ اس کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے،سلطنتِ آصفیہ کی موت و تباہی نہیں دیکھ سکتا۔ بھائیوا میں تم سے بوچھتا ہوں، یہ بچ ہے یہ ٹھیک ہے؟ (آوازیں، یہ بچ ہے یہ درست ہے) اگر یہ درست ہے تو آؤ ہم حیدرآ بادکو بچانے کے قربانِ گاہ امتحان کی طرف قدم بڑھا ئیں۔ مگرآج کیا ہور ہا ہے، ہم میں ہی سے ایک طبقہ ہے جو بدشمتی ہے ہم سے کٹ کر غیروں سے مل گیا ہے۔وہ'' سواداعظم' سے علیحدہ ہوکر ان جماعتوں کی جمایت کر رہا ہے جوخفیہ واعلانیہ ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کی یادگاراورنو کروڑ مسلمانوں کی اُمیدوں کے مرکز'' دولتِ نظام''کوتباہ کرنے کے لئے ہم مکن سعی کررہی ہیں۔

حضرات! میں پچھ صاف صاف باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ جومسلمان علاء حق کے لئے ناجائز کلمات استعال کرتا ہے یا اُن سے سؤطنی رکھتا ہے وہ اسلام کا ملزم ہے۔ لیکن جوعلاء ''سواداعظم' سے کٹ کر غیرول سے جاملیس ، اُن لوگوں سے اشتراک عمل کرلیں جومسلمانوں اور اُن کی نمائندہ جماعتوں اور لیڈروں کوسب وشتم کریں ، میں ان کا قائل نہیں ہوں۔ اگر چہ میری بیٹواہش ہے کہ خدا انہیں راہ راست پرلائے کیونکہ وہ پجربھی ہمارے بھائی ہیں ، ہمارا اُن سے اختلاف ہے مخالفت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں نے اپنے اخبار میں بیاعلان نہ کردیا تھا کہ 3 ، 4 ، 5 مارچ کو جوعلاء دبلی آنے والے ہیں ، سلمانان وہلی اُن کے ظلف کسی قتم کی ہنگامہ آرائی نہ کریں (آوازیں ، لکھاتھا) مگر اب آپ نے اس کا جواب دیکھا۔ آج ہمارے جلسے میں چار چارا نہ اور آٹھ آٹھ آٹے وہ کر بحض ایمان فروشوں کو اُن کا ایمان کر بھر اُن کے اُن کے جارہے کہ وہ گڑ ہڑ چھیلا کیں۔ ہم بھی بیسب پچھ کر سکتے ہیں مگر ہم ایمان فروشوں کو اُن کا ایمان کی قیمت چارا ہے اُن ہم ایمان کے لئے تو دی جا مگر ایمان فروش کے لئے تیں ہم مسلمانوں کا چارا نے یا آٹھ آنے پارائیان فروش کے لئے تو دی جا سے جا گرایمان فروش کے لئے تیں ہم مسلمانوں کا چارا نے یا آٹھ آنے پرایمان خریدنا نہیں جا تھے ۔ (مظہرالدین زندہ باد، ظفر علی خاں زندہ باد کے نوعرے)

آج سات سوسلے طلباء کے بل ہوتے پر پنڈال کے اندر بیٹھ کرمسلم لیگیوں اوراُس کے لیڈروں مسٹر جناح وغیرہ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور بلاشر طشر کتِ کانگرس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے جلسوں میں چونی اوراُٹھنی والوں کو بھیج کر ہنگامہ آرائی کرائی جاتی ہے مگراس کھلے جلسہ میں اسی آسان کے پنچے اوراس زمین کے اور رسلم رائے عامہ کا فیصلہ ناطق آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ ان چونی اوراٹھنی والوں کا جوغنڈہ ایک سے بیچنے کے لئے سیاسی پلیٹ فارم میں داخل ہورہے ہیں کیا حشر ہوا؟ بھائیو! یہ

تحتی لڑنے ایک دوسرے کے سر پھوڑنے کا اکھاڑہ نہیں ہے۔ بیخدائی اکھاڑہ ہے، یہاں چارآنے اور آتھ آنے کی طاقت بے کار ثابت ہوئی۔ یہاں عملِ صالح کی طاقت کام کررہی ہے اور سیچ دل کی مگن۔ جس نے غنڈہ ازم کو کچل کرر کھ دیا۔ بھائیو! آج ہندوؤں کے جگت گروسری شنکرآ جاریہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے چھولا کھ کنگوٹی بند سنبیاسیوں کو لے کر حیدر آبا دیر دھاوا بولیں گے۔اس اعلان کے بعد میں منتظر تھااور میری تمناتھی کہ کوئی مفتی اعظم یا شخ الاسلام میدان میں تشریف لائے اور دولتِ آصفید کے تحفظ کے لئے سینہ سپر ہو جائے۔ بید دولت نظام جس کے روپے سے علماء بن رہے ہیں،حضور نظام، جن کے ڈیڑھ ہزار روپے ماہوارعطیہ سے دارالعلوم دیو بند کے اسا تذہ کو تنخوا ہیں ملتی ہیں۔اگر پیددولتِ نظام بر با دہوگئی تو کیا دارالعلوم زندہ رہ سکتا ہے؟ جمعیت علیاء ہند کے جلسہ میں مسلم لیگ اور جناح کوکوسا جا سکتا ہے مگر اسلام اور ایک اسلامی بادشاہ کے لئے بیلوگ سامنے ہیں آتے اور بلاشرط شرکتِ کا تگرس کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں مگر تحفظ حقوق مسلمین کے لئے آوازیں بلندنہیں کرتے ،اُن کے منہ سِل جاتے ہیں۔ ( آوازیں کانگرس کی سنہری سوئی ہے )البتہ کرائے کے ٹوجھیج اُن جلسوں کو ہر باد کرانے کی سعی کی جاتی ہے جوجمایتِ نظام واسلام میں یا بلاشرط شرکتِ کانگرس کے فیصلوں کومستر وکرنے کے لئے منعقد کئے جائیں۔اگرانہیں ہاری رائے ہے اختلاف ہے تو اظہارِ اختلاف کا پیطریقہ نہیں۔ وہ خود ہمارے جلسوں میں تشریف لائیں۔سامنے آئیں، مجھےاورمولا نا ظفرعلی خال کوسمجھا دیں یاسمجھ لیں۔ یہی انسانیت و دیانت کا تقاضا ہے۔ ( بےشک بےشک کی آوازیں)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اُمت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ آج مسلم لیگ کے جھنٹرے کے بنچ جواسلام کا جھنٹرا ہے، بچانوے فیصدی مسلمان جمع ہیں۔ (آوازیں 99 فیصدی) کیا نعوذ باللہ، رسول اکرم مُناتینی کا فرمان غلط ہوگیا؟ (نہیں نہیں) تو پھر یہ ہمارے کرم فرما''سواداعظم'' سے کیوں علیحدہ ہیں؟ آج ریاستوں میں جمہوریت کے نام پر کا نگریں کی شکمی جماعتیں ہوگامہ آراہیں۔ جمعیتی اور جو قصور اور احرار لوگ بھی ای جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں مگر جب ہے پور میں نہتے اور بے قصور مسلمانوں پر اندھادھند گولیاں چلائی جاتی ہیں اور بچاس سے زائد مسلمانوں کوخاک وخون میں ترویا دیا جاتا ہے، بیسیوں بچ بیتیم کردیئے جاتے ہیں، سہا گنوں کا سُہا گ لُٹ جاتا ہے تو اُس وقت جمہوریت کی حامی کا مگریں جرکت میں نہیں آتی ، کا نگریں اور گاندھی جی جوصرف جمنالال بجاج کے داخلہ پر پابندی عائد کرنے کے سبب جے پور کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں، چپ سادھ لیتے ہیں۔ اگر مہاراجہ دائ

کوٹ مسلمانوں کو پچھ حقوق دیتے ہیں تو گاندھی اور پٹیل بگر کرستیہ گری شروع کر دیتے ہیں۔ گاندھی جی مرن بھرت رکھتے ہیں مگر بیم مرن بھرت ہندومسلم اتحاد کے لئے نہیں رکھا جاتا ، دولتِ نظام کے خلاف شورش بندکرنے کے لئے نہیں رکھا جاتا ، جہاں ہندوؤں کے ساتھ روادارانہ سلوک کیا جاتا ہے جس کی مثال ہندو ریاستوں میں بھی نہیں ملتی۔ کیا حیدر آباد میں سال بھر میں ایک سو ریاستوں میں بھی نہیں مالی جیدر آباد میں سال بھر میں ایک سو بچاس مندر بنائے گئے مگر مساجد نہیں ۔ تقریبال معجدیں ایسی ہیں جن کے متولی ہندو ہیں ۔ کیا کسی ہندو ریاست ہے پور، شمیروغیرہ میں ایسی مثال موجود ہے کہ کسی ایک مندر کا انتظام مسلمان کے سپر دہو۔

دولتِ نظام کے تحفظ کے لئے '' مجلس اتحاد ملّت اور مسلم لیگ کے ارائین ہر قربانی دیں گے۔ وہ عاہد ملّت (مولا نا ظفر علی خاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) جس کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں کی نذر ہوا، میدان میں آچکا ہے۔ مسلمانو! با ہمی اختلافات مٹا کر مسلم لیگ کے واحد پلیٹ فارم پر متحد ومنظم ہو جاؤ۔ جب تک مسلمان آپس میں متحد ومنظم نہ ہوں گے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و باموں اور قومی زندگی محال ہے۔

میں ان الفاظ کیساتھ اس تجویز کی تائید کرتا ہوں جسے آنریبل سید حسین امام نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ (تقریر کے اختقام پر تمام مجمع نے کئی منٹ تک'مظہرالدین زندہ باڈ' کے پُر جوش نعرے بلند کئے اور ایک جم غفیر نے انہیں گھیر کر پُر جوش نعروں کے درمیان موٹر تک پہنچایا جہاں سے آپ عربک کالج تشریف لے گئے اور مسئلہ شہادت پر آخری تقریر فرمائی)۔

آپ کی روز افزوں ملی خدمات نے کا نگری، جعیت علماء ہند، احرار پارٹی وغیرہ کی نیندیں حرام کر
دیں۔آپ کی محنت اور کوشش سے مسلم لیگ روز بروز مقبول اور ہر دلعزیز جماعت بن رہی تھی جو مخالفین کی
آنکھ میں خاربن کر کھٹک رہی تھی اس لئے تمام کا نگری ، معیتی ، احراری اور دیگر مسلم لیگ ویمن طاقبیں آپ
کے خلاف صف آراء ہو گئیں۔ ای طرح 1938ء میں جب آپ فلسطین کا نفرنس قاہرہ سے واپس دہلی
تشریف لائے تو جامع مسجد فنج پوری وہلی کے پُشتے کا معاملہ چیلنج دے رہا تھا۔ مسجد کے پس پشت گڈوڈ یہ سیٹھ
کا عالی شان مکان تھا اور وہ پُشتے کوا پی ملکت بتاتا تھا۔ مسجد کمیٹی نے گڈوڈ یہ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا
لیکن دہلی کے مسلمانوں میں بیجان برپا تھا۔ مولانا نے مسجد کمیٹی اور سیٹھ گڈوڈ یہ کی حامی جمعیت علماء ہند
کے خلاف اپنے اخبار' الا مان' اور''وحدت' میں زبر دست مضامین کھے جس سے تمام ہندواور جمعیت علماء مند
ہندآپ کی جانی ویمن ہوگئی۔

اساعیل خان، نوابزاده لیافت علی خان، عزیز ملت سیدعبدالعزیز صدر مسلم لیگ صوبه بهار، نواب صدیق علی خان سالارآل انڈیامسلم لیگ نیشنل گارڈ، مولانا سبحان الله رئیس گور کھپور، مولانا سیداحمد امام، مسجد شاہی دبلی، حضرت پیر جی کرار حسین سجاده نشین درگاہ صابر بید دبلی، مولانا مفتی محمد بربان الحق جبل پوری، مولانا عبدالواحد عثانی عبدالقادر آز آد سبحانی، مولانا شاہ عبدالواحد عثانی بدایونی، مولانا شاہ عبدالواحد عثانی بدایونی، مولانا شاہ مسین میاں بھلوار دی اور مولانا مفتی شاہ محمد مظہراللہ امام شاہی مسجد فتح پوری دبلی وغیر ہم۔

حضرت قائداعظم نے آپ کے حادث شہادت کی خبرسُن کرفوراً پریس کو یہ بیان دیا:

'' مجھے مولانا مظہرالدین کے تل ہوجانے کا بے حدصد مہ ہے۔ وہ مسلم لیگ کی اور اُن کے اخبارات '' وحدث' اور 'الامان'' مسلم لیگ کے کاز کی بڑی پُر جوش جمایت کرتے رہے ہیں۔ اُن کے انتقال سے ملک کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ بحثیت نمائندہ مسلم لیگ، '' فلسطین کانفرنس' کی شرکت کے سلسلے میں انہوں نے بڑے ایثار سے کام لیا۔ مسلم لیگ کمیٹیوں کو چاہیئے کہ اُن کی یادگاروں کو زندہ رکھیں جو''وحدت' اور 'الامان' ہیں۔' شہید ملت کے واقعہ شہادت کی خبر یا کر حضرت اقدس مولانا قطب الدین عبدالوالی شہید ملت کے واقعہ شہادت کی خبر یا کر حضرت اقدس مولانا قطب الدین عبدالوالی شہید ملت کے واقعہ شہادت کی خبر یا کر حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی ؓ) کو جوقبی تکلیف پینچی، اس کی کیفیات حضرت مردح کے ذیل کے بیان سے ظاہر ہیں!

''شہیدملّت مولا نا مظہرالدین رحمتہ اللّہ علیہ جن ظالمانہ طریقوں سے اور جن انقامانہ جذبات کے ماتحت شہید کئے گئے، وہ واقف کارمسلمانوں سے پوشیدہ نہیں۔جس ہمت واستقامت اور مجاہدانہ سرگری سے وہ خدمتِ اسلام کررہے تھے اُس کی نظیراس زمانہ میں نہیں ملتی۔ دہلی آیا اور میں نے مولا نا کافرش پر پڑا ہوا خونِ ناحق دیکھا۔ میراول پاش پاش ہوگیا۔ اُن کے ہماندگان اور احباب سے دلی تعزیت کے ساتھ اناللہ وانالیہ راجعون کہتا ہوں۔ اور ان سب سے میری ولی تمنا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں مولا نا کے اُٹھائے ہوئے کا موں کے واسطے وقف کر دیں۔ انشاء اللّٰہ تعالیٰ سے مسلمان اُن کا ساتھ دیں گے۔ اُن کے خاص مخالفین سے گزارش ہے!

قریب ہے یاروروزِ محشر پُھھے گا گشتوں کا خون کوئکر

قریب ہے یاروروزِ محشر پُھھے گا گشتوں کا خون کوئکر

مسلمان اللہ کے فضل ہے اب بیدار ہو چکے ہیں۔انشاء اللہ بہت ہے مظہر الدین پیدا ہوں گے جوعزتِ اسلام کے مقابل میں تمہاری عزتوں کوجس کے بچانے کے واسطے تم بدترین حرکتوں پر آمادہ ہو چکے ہو، چشم زدن میں مٹادیں گے۔وماذالک علی اللہ العزیز قطب الدین عبدالوالی۔'' کیم الامت حضرت علامہ اقبال ؒ کے یارِ غار اور قائدا عظم ؒ کے معتمد ساتھی سیّد غلام بھیک نیرنگ انبالوی (1952-1876ء) ممبر اسمبلی نے اپنے رنج والم کا یوں اظہار کیا!

''مولا نامحد مظہرالدین کی شہادت ہے جہاں قومی واسلامی جدوجہد کے دیگر متعدد شعبوں میں مولا نا کاسوگ ہور ہاہے وہاں'' تبلیغ اسلام'' بھی ایک قابل اورمخلص قوم کا ماتم کررہی ہے تبلیغ وحفاظتِ اسلام کےمیدان میں مولا نا کا کام نہایت مسلسل اور مرتب تھا غور سے دیکھنے والے "الا مان" كے اس مستقل كالم كوجس ميں ہندو دنيا كا مرقع دكھايا جاتا تھا، حفاظت اسلام كے نقط ُ نظر سے نہایت موثر اور بیدار کن سمجھتے تھے۔جس مقصد سے پیکالم شائع کیا جاتا تھا (اور جمدالله مرحوم کے بعداب تک شائع ہور ہاہے) اُسی مقصد سے راقم نے بھی ایک متعل کتاب ''غبارِ اُفق''شالَع کی ہے۔رسالہ''الامان' کی اشاعت بھی تبلیغ ہی کی خدمت تھی۔1925ء ہے مرحوم نے "جمعیت مرکز یہ بلغ الاسلام" کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا اور جب اس جمعیت نے رنگون کو اپنا وفد بھیجا تو آپ بھی مولا نامعین الدین اجمیری اورسید محمد عبدالحی کے ساتھ شریکِ وفد ہوکررنگون تشریف لے گئے۔اس کے بعد آپ آخری دم تک اس جمعیت کے نائب صدررہے۔طبقهٔ علماء کے جوحفزات اس جمعیت کے نہایت قوی دست وباز و تھے،ایک ایک کرے رخصت ہوتے گئے ۔مولا ناعبرالماجد بدایونی،مولانا شاہ محد فاخر بیخو داله آبادی، مولا نا نثار احمه کا نیوری رخصت ہو چکے تھے۔افسوس صدافسوس کہمولا نا مظہرالدین بھی چل ہے۔ مگر جومحبت آپ کو' جمعیۃ مرکز مینی الاسلام' سے تھی،اس کا ایک ثبوت مرتے مرتے بھی دے گئے لیعنی مرحوم نے اپنی جائیداد سے متعلق جودستاویز وقف الاولا داپنی شہادت سے چند ماہ پیشتر لکھی اُس میں مصارف خیر کی ذیل میں اس جمعیت کے لئے بھی ایک رقم مقرر کی۔ افسوں ہے کہ میں اس وقت تفصیلات نہیں لکھ سکتا مگر اس موقع پر کہ مرحوم کے کارنا موں کا تذكره''الامان'' كے''شہيدملّت نمبر'' كىشكل ميں شائع ہور ہاہے،ميرا بالكل خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہوسکتا۔اس لئے سخت بے فرصتی کے عالم میں پیر چندالفاظ لکھے گئے۔''

القصہ مولانا کی شہادت پر پُورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ درونِ ملک اور بیرون ملک سے پانچ سوتعزیتی تاراوراڑھائی ہزارتعزیتی خطوط موصول ہوئے ،اس سے بڑھ کراُن کی عظمت وسطوت کا کیا اظہار ہوسکتا ہے۔

بہت سے شعرائے کرام نے قطعاتِ تاریخِ وفات کھے۔طوالت کے خوف سے چندایک پر ہی اکتفا کی جاتی ہے۔ اللہ 1974-1883ء) نے "نوجه تاریخِ عزا" کے نام

≥1358

ے طویل قطعہ کھھا جس کا آخری شعر نقل کیا جا تا ہے! سالِ مرحوم ضیاء کے پُرغم کہنے '' ابوائے شہید اعظم '' سالِ مرحوم ضیاء کے پُرغم

محر خلیل الدین نوشہ عباسی ہاشمی بدا یونی نے بیتاریخ نکالی! اوس کا ہے چہلم جس کو کہتے مظہر دین و شہید ملّت فاتحہ کی تاریخ ہے نوشہ ''عربِ شہید حق و صدافت'

مولا نا مرحوم نے گونا گوں مذہبی، سیاسی، علمی، ادبی اور صحافتی مصروفیات کے باوجود چند کتابیں بھی کصیں جو بہت مقبول ہوئیں بلکہ بعض کے تو کئی ایڈیشن چھے۔

1- شیر دل خاتون: بیکتاب حضرت فاروق اعظم رضی تعالی عنه کے زمانه، سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید کے جنگی کارناموں اور حضرت خولد گی بہادری کی داستانوں سے مزین ہے۔ اس کتاب کے چھالیڈیشن مولانا کی حیات مبارکہ ہی میں طبع ہو چکے تھے۔

2- مشهور مندووالي رياست كي داستانِ عشق

3- سنده کی راج مماری

4- كامنى يارائ كى بينى

پاکتان کے معروف صحافی اور دانشور پروفیسر وارث میر (1987-1938ء) نے اپنے ایک مضمون' تحریکِ پاکتان میں غیر معروف صحافیوں کا کردار'' مطبوعہ روز نامہ' نوائے وقت' لا ہور مور خد

27 اگست 1982 ، صفحہ 8 میں مولا نا کوز بر دست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

'' دبلی کے اُردواخباروں میں'' کیمعیت'''' ملت'''' غریبوں کا اخبار'' اور'' منادی'' بہت مشہور ہوئے۔'' لیمعیت علیاء ہند نے شائع کیا تھا۔ المجمعیت قوم پرستانہ پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لئے مولوی مظہرالدین نے دبلی سے سہروزہ المحمیت قوم پرستانہ پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لئے مولوی مظہرالدین کے اخبارات کی پالیسی مسلم ''الامان'' اورروزنامہ'' وصدت'' جاری کئے۔مولوی مظہرالدین کے اخبارات کی پالیسی مسلم لیگ کی دوٹوک جمایت پر پینی تھی۔ اُن کی اپنوں یعنی مسلمان پیشنلسٹوں سے بھی لڑائی تھی اورغیر تو اُن کے خون کے بیاسے تھے ہی۔ کسی لمبے چوڑے عملے کے بغیر مولوی صاحب نے''الامان'' کا اجراء کیا۔خودہ ہی مرتب تھے اورخودہ ہی دفتر ہی تھے۔ نہایت عمرت کی زندگی گزارتے تھے۔ اُنہیں احراء کیا۔خودہ ہی مراز کی اعانت حاصل نہیں تھی۔ ابوالکلام کے''البلاغ'' میں کام کر چکے تھے اور ''الامان'' و''وحدت' تک پہنچتے جہنچتے اُن کے قلم کی کاٹ میں زیادہ گہرائی آ چکی تھی۔مولانا مظہرالدین نیشنلسٹ مسلمانوں اور ہندووں کی سازش کے نتیج میں شہید کردیئے گئے تھے۔'' محداث میں مولانا کے مقابر الدین نیشنلسٹ مسلمانوں اور ہندووں کی سازش کے نتیج میں شہید کردیئے گئے تھے۔'' معنوں قول خواجہ ظفر نظامی (ولادت 1925ء) نے اپنے مضمون'' قائداعظم''، چند دلجسپ اور یادگار ممتاز محقق خواجہ ظفر نظامی (ولادت 1925ء) نے اپنے مضمون'' قائداعظم''، چند دلجسپ اور یادگار میں''مطبوعہ روزنامہ''نوائے وقت''لا ہورمور خو 25 دسمبر 1976ء میں مولانا کے متعلق یوں رقمطراز ہیں۔

'' محمد علی جنائے کے لئے '' قائد اعظم'' کا لقب سب سے پہلے مولا نامظہرالدین نے استعال کیا۔ وہ دہلی سے سہروزہ''الا مان' شائع کرتے تھے۔ مولا ناسیای پالیسی کے اعتبار سے کٹر مسلم کیگی تھے۔ آپ کے اخبارات کا نگر سیوں اور نیشنلسٹ علماء کی مخالفت کے لئے ہمیشہ وقف رہتے تھے اور ان وجوہ کے باعث آپ کے مخالفین کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ چنانچہ مارچ 1939ء میں کسی نے اُن کوشہید کر دیا۔

مولانا اپنے اخبار میں پٹینہ اجلاس (1938ء) سے کئی ماہ قبل محمد علی جناح ہے ساتھ ''قائداعظم'' کالقب استعمال کررہے تھے۔اس کے جواب'' محشرِ خیال'' (کانگری ماہنامہ دبلی) ستمبر 1938ء میں طنزا '' قائداعظم'' کالفظ شائع کیا گیا اوراس کے ایک ماہ بعد پٹنہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو میاں فیروز الدین احمد نے'' قائداعظم زندہ باد' کانعرہ لگا کراس میں مشہور کردیا۔''

#### ماغذ:-

- 1- سدروزه "الامان" والى ، "شهيدملت نمبر" متى 1939ء
- 2- "كاروان احرار" جلدووم از جانباز مرزا، لا مور 1977 ع 78
  - 3- ماہنامہ" سرحد" كراچى بابت جون جولائى 1974 ع 26
    - 4- روزنامة مشرق كامور 14 مار ١٩٦٦ء
- 5- ''سیرت امیرملّت''ازسیّداختر حسین علی پوری/ پروفیسرمحد طاہر فارو قی ،علی پورسیّداں،1975 ء ص462 تا 462
  - 6- روز نامہ '' نوائے وقت 'کا ہور 13 و کمبر 1973ء، 25 و کمبر 1976ء، 27 اگست 1982ء
    - مكتوب گرامى دُاكٹر محدايوب قادرى مرحوم بنام مؤلف از كراچى محرره 31 دىمبر 1976ء
      - 8- ما بنامه "فيض الاسلام" راوليندى "أقبال نمبر" جنورى 1978 وص 181
      - 9- مجلّه "برك كل"أردوكالح كرايي، قائداعظم منبر" جنوري 1978 ع 374
- 10- ''مولا نااشرف علی تھا نوی اورتح کیک آزادی''از پروفیسراحد سعید، راولپنڈی 1972ء ص128،127
  - 11- "فروغ صحافت مين البلسدت كاكردار" از شاه حسين كرديزي مطبوعه كراحي 1983 عصل 14
    - 12- "صحافت مندويا كتان مين" از ۋا كىزعبدالسلام خورشىد مطبوعه لا مور 1982ء ص 247
  - 13- "ميرے زمانے كى دتى" ازملا واحدى دہلوى مطبوعة كراچى طبع دوم ص 302،301،392
    - 14- "وادى جمنا سے وادى مكره وتك" ازشهاب د بلوى مطبوعه بهاوليور 1987ء ص94
      - 15- هفت روزه" أفتى" كرا چى 23 ايريل 1980 م 15 تا 20 تا 58،20
- 16- '' پاکستان و ہند میں مسلم صحافت کی مختصر ترین تاریخ''از ڈاکٹر مسکیین علی حجازی مطبوعہ لا ہور 1989ء ص 58
  - 17- "نمودِيح" مطبوعه محكمة تو مي تعمير نوحكومت مغربي يا كسّان لا مور 1970 ع 204
  - 18- ''ا قبال اورعلائے پاک وہند''از اعجاز الحق قد وی مطبوعہ لا ہور 1977ء ص 267 تا 269
    - 19- "شعرو حكمت" از حكيم نير واسطى مطبوعه لا بهور 1959 ع 11
    - 20- "تاريخ كانپور"ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1990ع ص 192،77،54

21- "خطبات قائد اعظم" ازرئيس احمد جعفري مطبوعه لا بهور 1966 ع 146

22- ''انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان''ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا ہور 1999 ء ص 1106

23- '' قائداعظم 'تحريك پاكستان اور صحافتي محاذ''ازپروفيسر ڈ اکٹر محمد انعام الحق كوژم طبوعه كوئيله 2001 ء ص57

24- "قا ئداعظم" على كر هتح يك اوربلوچتان "مطبوعه كوئية 2001 ء ص 3

25- مجلّد "كائنات" وفاقي كورنمنث أردوسائنس كالح كراچي، "جشن طلائي پاكتان نمبر" حصه دوم

336*P* 1997-98

26- "اوراق مم كشة" از پروفيسررجيم بخش شامين مطبوعه لا مورطبع دوئم 1979 ع 276

## مولا ناعنایت الله فرنگی محلی (1888-1941)

مولا نامحرعنایت الله بن مولوی شرافت الله بن مولوی کرامت الله بن مولوی عبدالرب محمد مشائخ بن مولوی سعدالدین کی ولا دت باسعادت 23 رہنج الاوّل 1306 ھ/ 27 نومبر 1888ء بروز جمعته المبارک فرنگی محل کہ تعنو میں ہوئی۔ قرآن پاک نواب ظہیرالدولہ کے نبیرہ نواب حافظ عبدالوہاب سے پڑھا۔ باتی تمام علوم منقول ومعقول کا حصول مولوی عبدالعزیز فرنگی محلی ،مولوی نجیب الله ،خواجہ حسام الدین کھنوی ،ششی شمس الدین ،مولا نا عبدالباری فرنگی محلی ،مولا نا ہدایت الله (برادر بزرگ) مولا نا عبدالباتی ،مولا نا عظمت الله ،مولا نا عبدالباری فرنگی محلی ،مولوی قاسم نبیرہ مفتی محمد یوسف ،مولا نا عبدالعزیز بنجا بی شاگر دمولا نا عبدالعن کے عبدالحق خیرآ بادی ،مولا نا عبدالعن کے سے بیٹرہ محلی مافظ عبدالولی بن حکیم حافظ عبدالعلی کشمیری وغیرہم سے کیا۔ کتب حدیث مولا نا عبدالباری فرنگی محلی سے پڑھ کرسندوا جازت حاصل کی۔

مولانا عبدالباری فرنگی محلی (1926-1878ء) جب پہلی بارج مبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تو شخ الدلائل سے اجاز ہُ دلائل اور سیّد احمد برزنجی سے اجاز ہُ حدیث آپ کے لئے لائے۔ 1345 ھے/1926ء میں پیر سیّد عبدالقا در حموی گیلانی ، لکھنو تشریف لائے تو آپ کو اجازت حدیث مرحمت فرمائی۔

محرم 1321 ھ/اپریل 1900ء میں مولانا عبدالباری فرنگی محلیؒ کے دستِ اقدس پر بیعت کی۔ جب مولانا عبدالباریؒ کا آخری وقت نزدیک آیا تو اُن کے حکم کے مطابق مولانا عبدالرؤف بن مولانا عبدالوہاب سے تجدید بیعت کی۔ مولانا عبدالباری نے اپنے وصیّت نامے میں جن لوگوں کواجازتِ ارشاد دیناتح رفر مایا اُن میں آپ کانام بھی شامل تھا۔

1323 ھ/1906ء میں مدرسہ نظامیہ فرنگی محل لکھنؤ میں مدرس مقرر ہوئے۔ بعداز اں صدر مدرس بنا دیتے گئے اور پھر تازیست اسی منصب پر فائز رہ کرخدمت دین متین سرانجام دیتے رہے۔ درمیان میں ایک سال کے لئے مدرسہ حنفیہ جون پور میں صدر مدرس کے عہدہ پر متمکن رہے۔ لیکن 1334 ھ/1916ء میں مولانا عبدالباریؓ کے حکم پر استعفل دے کر واپس آ گئے۔ معقولات سے آپ کوخصوصی دلچیزی تھی۔ مولانا عبدالباریؓ کی رحلت (1926ء) کے بعد مدرسہ نظامیہ کی تمام ترعلمی ڈمہ داریاں آپ پر آپڑیں اور آپ

نے خصوصی توجہ اور محنت سے اپنے فرائض سرانجام دیجے۔

گونا گون علمی مشاغل کے باوجود آپ نے مختلف سیاسی تحریکوں میں بھر پور حصہ لیا۔ 23۔ اگست جا 1925ء کو جب یہ ختوس خبر آئی کہ سعودی فوجوں نے روضۂ اطہر کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو آپ نے ایک جلسہ منعقد کر کے ابن سعود کے خلاف غیظ وغضب کا اظہار کیا۔ 24 ستمبر 1934ء کو مسلم یونٹی بورڈ نے اپنے اجلاس مراد آباد میں جمعیت علماء ہند (دبلی ) کا پیمطالبہ تسلیم کرلیا کہ بورڈ ، شریعت کے معاملات میں جمعیت کا مشورہ قبول کرے گا تو اس پر جمعیت علماء (کا نپور) کے سیکرٹری مولا نا مظہر الدین شیر کوئی آنے اس کی مشورہ قبول کرے گا تو اس پر جمعیت علماء (کا نپور) کے سیکرٹری مولا نا مظہر الدین شیر کوئی آنہ اہم کے سلیمان تر دید کر دی اور ساتھ ہی اپنی جمعیت کا اجلاس طلب کرلیا جس میں مولا نا عبد الحامد بدایو ٹی ، شاہ محمد سلیمان مولا اور جمعیت علماء ہند سے علمی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس اجلاس میں مسلم یونٹی بورڈ کی جمایت کا فیصلہ ہوا اور جمعیت علماء ہند سے علیحہ گی والنعلقی کا اعلان کیا گیا۔ اس سال ہی مسلم یونٹی بورڈ نے انتخابات میں اپنے نمائندوں کوئکٹ دینے کے لئے جو اجلاس طلب کیا اس میں مولا نا عنایت اللہ فرنگی محلی بھی خصوصی طور پرشامل تھے۔

جون 1936ء میں قائداعظم نے لاہور میں آل انڈیامسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کا پہلا اجلاس طلب کیا تو پہلا جلسہ 8 جون 1938ء کومیاں عبدالعزیز بیرسٹر (1971-1872ء) کے مکان پر ہوااور باقی جلسے نیڈوز ہوٹل میں ہوئے۔ پیجلسہ بہت اہم تھا کیونکہ اس میں مسلمانا نِ ہندسے متعلق کی فوری اور اہم معاملات زیرغور تھے جن میں نئے آئین کے تحت شروع جولائی 1936ء میں ہونے والے انتخابات کا مسئلہ بھی تھا۔

اس اجلاس میں سب سے بڑا جتھا یو پی ہے آیا جس میں مولا ناشوکت علی (1938-1872ء)، نواب محمد اساعیل خال (1958-1882ء)، راجہ صاحب محمود آباد، محمد اساعیل خال (1951-1895ء)، راجہ صاحب محمد و آباد، امیر احمد خال (1973-1914ء)، راجہ صاحب سلیم پورسیدا حمد علی خال (1973-1899ء)، راجہ صاحب سلیم پورسیدا حمد علی خال (1964-1891ء) اور مولا ناعزایت اللہ فرنگی محلی نے شرکت کی۔

1937ء میں یو پی اسمبلی کے انتخابات کے سلسلہ میں مسلم لیگ کے نمائندوں کی جمایت کے لئے مولا نا شوکت علی اور مولا نا جمال میاں فرنگی محلی کے ساتھ پورے صوبہ کا دورہ کیا۔ نیتجناً مسلم لیگ کا میا بی سے ہمکنار ہوئی اور کا نگرس کی اُمیدیں خاک میں مل گئیں۔

جون 1937ء میں جھانی ہے مسلم لیگ کے ممبر خان بہادر حبیب اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس نشست

کیلے مسلم لیگ نے ضمنی الیکشن لڑا۔ مولا نا عنایت اللہ نے مولا نا شوکت علی ، مولا نا عبدالحامد بدایونی ، مولا نا کرم علی ملیح آبادی اور مولا نا جمال میاں فرنگی محلی کے ساتھ ڈٹ کر جھانسی میں جمعیت علاء ہند کا مقابلہ کیا۔ جمعیت علاء ہندنے اپنی پوری طاقت صرف کردی مگر کا میا بی مسلم لیگ کا ہی مقدر بنی۔

1937ء ہی میں جب کا نگرس اور اور جمعیت علماء ہند نے مسلم لیگ کی کا میا بی سے بوکھلا کراپٹی فدموم پروپیگنڈ امہم زور وشور سے جاری کی تو مولا ناعنایت اللہ، مولا نا جمال میاں اور دیگر حضرات نے شہروں، قصبوں اور دیہا توں میں جا جا کرمسلم لیگ کا پیغام پہنچایا جس سے بہت اچھے نتائج برآ مدہوئے اور کا نگرسی اور جمعیتی مکر وفریب کا جال تار تارہوگیا۔

آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس ککھنو 1937ء کے موقعہ پرصوبہ یو پی کی نئی تنظیم کے صدر نواب مجر اساعیل خان (1958-1883ء) منتخب ہوئے تو انہوں نے 21 ارکان پرمشتمل ورکنگ تمیٹی بنائی جس میں مولا ناعبدالحامد بدایونی ،مولا نا کرم علی ملیح آبادی ،مولا نا جمال میاں فرنگی محلی کے علاوہ مولا ناعنایت اللہ فرنگی محلی بھی شامل تھے۔

1937ء ہی میں ممالک متحدہ آگرہ واودھ میں امرو ہہ و بلند شہر کی نشست پر کانگرس اور مسلم لیگ کا مقابلہ ہوا۔ مولا نا حسین احمد مدنی ویو بندی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے مسلم لیگ کے خلاف بڑا ندموم پرو پیگنڈ اکیا۔ اس سلسلے میں بلند شہر میں مسلم لیگ کاعظیم الشان جلسہ ہوا جس سے مولا ناعنایت اللہ فرنگی محلی نے ولولہ انگیز خطاب فر مایا۔ اس کے بعد مولا نا جمال میاں ، مولا نا شوکت علی اور چو ہدری خلیق الز مان کے ساتھ بھر یور جد و جہد کر کے مسلم لیگ کوکا میاب و کا مران کیا۔

اکتوبر 1937ء کے آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس کھنؤ میں کا نگرس کی اقتصادی پالیسی پر بخت تقید کی گئی کیونکہ اُس کی ضرب خصوصاً مسلم زمینداروں پر پڑتی تھی حالانکہ بنگال میں جہاں 95 فیصد کا شدکار سلمان تھے، کا نگری ہندو بنگال میں زمینداروں کی جن میں کثیر تعداد ہندووں کی تھی ، ایشت پناہی کرتے تھے مگر یو پی میں جہاں 95 فیصد آبادی ہندو کا شتکاروں کی تھی وہ زمینداریوں کو جم کر آنا چاہتے تھے کو کہ زمینداروں میں مسلمانوں کی نسبتا کافی نمائندگی تھی۔ کا گھری ایش اس پالیسی کے جواز میں مزارمین اور کاشتکاروں سے جمدردی ظاہر کرتے تھے۔

مسلم لیگ کے اجلاس کے ایک دن بعد علائے کرام کا ایک جلہ طلب کیا آگیا جس میں اُن علاء سے کہا گیا کہ وہ مزارعین اور کا شتکاروں کے حقوق کے متعلق شرعی نقطہ نظر سے کوئی محقول حل پیش کریں تا کہ سلم لیگ اسے اپنا اقتصادی پروگرام قرار دے لے جو کانگرس کا جواب ہوگا۔اس اجلاس میں دوسرے علمائے کرام کے علاوہ مولا ناعنایت اللّٰہ فرنگی محلی بھی شامل تھے۔

1938ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے پٹنہ بیشن میں ویگر علمائے کرام کے علاوہ مولا ناعنایت اللّٰد فرنگی محلی نے بھی شرکت کی اور حضرت قائد اعظم ؓ ہے بعض مسائل پر گفتگو کی۔

1939ء میں قائدا عظم ؒ نے جیک آباد (سندھ) کا دورہ کیا۔ میرجعفرخان جمالی (1967-1901ء) نے شاندار استقبال کیا۔ عیدگاہ جیک آباد میں قائداعظم ؒ نے خطاب کیا جس سے سندھ میں مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔اس دورے میں سرعبداللہ ہارون (1942-1872ء) مجمد ہاشم گزور (1968-1893ء)، راجہ امیرخان آف مجمود آباد (1973-1914ء) کے علاوہ مولا ناعنایت اللہ فرنگی محلی بھی قائداعظم ؒ کے ہمراہ تھے۔

مارچ 1940ء میں آپ نے قر ارداد پاکستان لا ہور والے اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیا۔مولانا عبدالحامد بدایونی اورمولانا جمال میاں فرنگی محلی ودیگر ساتھیوں کے ساتھ ٹل کراجلاس کی رونق کو دوبالا کیا اور پھر قر ارداد یا کستان کی نشر واشاعت کوحر نے جاں بنالیا۔

درس و تدریس اور سیاسی مصروفیات کے باوجود مولا نا عنایت اللہ نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی اور مندرجہ ذیل کتابیں ککھیں۔

- 1- زبدة المنطق: منطق كے ضروري مسائل كوبصورت متن عربي ميں تحرير كيا گيا ہے-
- 2- بداية المنطق: منطق ساده كيتمام مسائل مع حل ووضاحت اردومين لكھے گئے ہيں۔
- 3- اربعون حدیثاً: سلطنت وامارت کے متعلق چہل حدیث، سلطانِ افغانستان کی خدمت میں تخفہ جیجے کے لئے ککھی گئی تھی۔
  - 4- الاقتصاد في فنخ النكاح بالارتداد
  - 5- زجرالاولياعن النكاح الصغائر في الصباء
    - 6- رساله تدوین حدیث
  - 7- ترتيب مندامام احد بن خنبل مع اساءالرّ جال
    - 8- رسالهاحوال حفرت غوشيت
    - 9- الفوائد المعفر قدمن الكتب المتشة
    - 10- تذكره علمائے فرنگی محل

11- شریقہ اورسلم العلوم کا اردوتر جمہ (نامکمل) سلّم کی شرح عربی میں کافی محنت ہے لکھنا شروع کی تھی اور بحثِ تشکیک تک لکھا جا چکا تھا کہ ایک سعادت مندشا گرد نے دیکھنے کے لئے کی اور پھرواپس نہ لی۔علاوہ ازیں بھی پچھ کتابیں اور رسالے لکھے گرہمیں اُن کے نام معلوم نہیں ہوسکے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 6 جولائی 1941ء/ 10 جمادی الثانی 1360ھ بروز اتوارفرنگی محل لکھنئو میں ہوئی۔رحلت کی خبر پورے ملک میں بجلی کی سی سرعت کے ساتھ پھیل گئی۔ ہرطرف صفِ ماتم بچھ گئی۔مختلف اخبارات اوررسالوں نے زبر دست خراج عقیدت پیش کیا۔ ذیل میں ماہنامہ''معارف'' اعظم گڑھ کا دارینقل کیا جارہا ہے جس سے آپ کی علمی ،اد بی اور سیاسی خدمات کا اظہار ہوتا ہے۔

''یے خبرافسوس کے ساتھ سی جائے گی کہ فرنگی کل کے ممتاز عالم مولا ناعنایت اللہ صاحب فرنگی کھی نے وجولائی 1941ء کو دفعتۂ وفات پائی۔اناللہ واناالیہ راجعون! مرحوم ابھی 25،25،26 جون کو ہمارے ساتھ بھو پال میں عربی مدارس کی اصلاح کے کام میں شریک تھے، وہیں در دشکم میں مبتلا ہوئے جس کے باعث وہ کئی دن تک وہاں علیل رہے۔ سوءِ ہضم، شلسل بول اور ضعفِ قلب کے عوارض اُن کو پہلے سے لاحق تھے۔ بھو پال میں مرض کی تخفیف کے بعد وہ لکھنو روانہ ہوئے اور میں بھی اُنہی کی وجہ سے اُنہیں اور اگروں گا کہ میں آپ کو اپنے سے علی وہی ہیں سے کھی وہ کی اُنہی کی وجہ سے اُنہی کی وجہ سے آخری ہے۔ یہ کی وہ کہ سے کہ کی کی اُنہیں آپ کو کی کو کی کہ سے کہ کی کی وہ کی کے دیوں الگ ہوں اُنہی کی وجہ سے آخری ہے۔ یہ کون کہ سے کا کہ میں آپ کو اُنہی کی وجہ سے آخری ہے۔

مرحوم فرنگی کل کے خانوادہ میں تنہا جامع علوم وفنون ہتی باقی رہ گئے تھے۔معقولات اور منقولات پر اُن کو یکسال دسترس حاصل تھی۔مسائل پر وہ مبصرانہ اور ناقد انہ نظر رکھتے تھے۔اُردو میں تاریخ ،حدیث و رجال پر کئی رسالے لکھے تھے۔مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس اور اچھے مدرس تھے۔سیاسیات سے بھی دلچیں رکھتے تھے۔خلافت اور مسلم لیگ کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے تھے۔کل 54 برس کی عمر پائی۔اللہ تعالیٰ مرحوم کواپنی عنایتوں سے سرفراز فرمائے''۔

حضرت صابر براری ثم کراچوگ (2006-1928ء) نے مندرجہ ذیل تاریخ وفات کہی۔ بے شک فرنگی محلی علاء کے تذکرے سے روش تھے مصنف حضرت عنایت اللہ " ہاتف نے یہ صدا دی صابر سنِ اَلم لکھ " ہیں تیز فہم فردِ جنت عنایت اللہ "

ماغذ:-

1- "تذكره علمائے فرنگی محل' ازمولا ناعنایت الله فرنگی محلی مطبوعه کھنو 1930 ع 155 تا 155

2- ''شاہراہِ پاکستان'' از چوہدری خلیق الزمان مطبوعہ کراچی 1967ء ص 138، 449، 575، 660،647،634،618

3- "أقبال كا آخرى معركة" ازسيدنور محمدقا درى مطبوعه لا مور 1979 ع 48

4- "كاروان احرار" جلدووم از جانباز مرز المطبوعة لا بمور 1977 ع 79

5- "قائداعظم ميرى نظرمين" أزمرز اابوالحن اصفهاني (شابكارايديش) لا مور 1976 ع 8

6- "كاروان شوق" از حكيم آفتاب احرقر شي مطبوعه لا جور 1984 ع 54،53

7- "جنستان" أزمولا ناظفر على خال مطبوعه لا مور ( مكتبه كاروال) 99، 103

8- ''یا درفتگال''ازسیّدسلیمان ندوی مطبوعه کراچی 1955 ء ص 254

9- ''سياستِ ملّيه''ازمحرامين زبيري مطبوعه لا مور 1991 عِ 285

10- ماہنامہ''سرحد'' کراچی فروری 1974ء س 50 (حاشیہ)

11- ماہنامہ''ریاض'' کراچی جنوری 1954ء *ص* 137

12- مابنامه معارف اعظم كره الست 1941ء

13- مجلّه "اقراء" ايم ال اوكالح لا مور" قائد اعظم نمبر 1976 ع 146، 143

14- روزنامه' جنگ' لا ہور 23مار چ 1983ء

15- روزنامه'' جنگ'' کراچی 21اپریل 1968ء

176- "ويدوشنيد" ازركيس احم جعفرى كراچى 1987 ع 1760 - 176

17- "تح يك آزادي مين أردوكا حصة" از داكثر معين الدين عقبل مطبوعه كراجي 1976 عن 105،813

18- "مولا ناظفر على خال" از دُاكثر غلام حسين ذوالفقار مطبوعه لا مور 1993 ع 290،288

19- " جدوجهد آزادي ميں بلوچيتان كاكردار" از ڈاكٹر انعام الحق كوثر مطبوعه لا مور 1991 ع 328

20- شروزنامه 'مشرق' لا موربابت 8 فروري 1980ء

21- "تاريخ كانيور" ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه كراجي 1990ء ص 54

## نواب بهادریار جنگ ّ (1904-1905ء)

''اگر ہندوستان نے دوسرامحمعلی جو ہر پیدا کیا ہوتا تو وہ نواب بہا دریار جنگ کے سوااور کوئی نہ ہوتا۔ دونوں میں بہت می باتیں مشتر کتھیں وہی خلوص، وہی ندہبی جوش، وہی بے پناہ جذبہ ً خدمت، وہی دُوراندیش، وہی قوتِ برداشت، وہی سوجھ لوجھ اور وہی شرافت۔''

یہ ہیں وہ الفاظ جومولا نا عبدالماجد دریا بادی (1977-1892ء) نے قائد ملّت لسان الامت نواب بہادریار جنگ نے نواب بہادریار جنگ کے بارے ہیں کہے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نواب بہادریار جنگ نے سارے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے قلوب ہیں ایسی ہی طمانیت پیدا کردی تھی۔ اُن لوگوں نے یا تو بہادریار جنگ کی تقریریس تی تھیں یا اخبارات ورسائل ہیں اُن کے مضمون پڑھے تھے۔ اُن کے فکروٹمل کی بنیادیں اسلام اور عالم اسلام کی خدمت کے جذبے پر قائم تھیں۔ اس معاطع ہیں وہ کسی مفاہمت کے قائل نہ تھے اور نہ کسی اثر اور دباؤ کو قبول کرتے تھے۔ اس راستے ہیں وہ بڑی قربانی دینے کے لئے مستعدر ہتے۔ انہوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد کو عوام کے مفاد پر ترجیح نہ دی۔ وہ اس راستے ہیں کسی کھن سے کھن آز مائش سے بھی چھے نہ ہٹتے تھے۔ وہ اسلام کے ایک جانباز سیاہی تھے اور اس میدان ہیں اُن کے کارنا ہے اُس ہیرے کی طرح ہیں جس کے کئی پہلوہوں اور ہر پہلوا یک نئی تا بنا کی دکھا تا ہو۔

محد بہادرخان المخاطب نواب بہادریار جنگ کی ولادت باسعادت 27 فری الحجہ 1322 ھ مطابق 3 فروری 1905ء بروز جمعتہ المبارک حیدرآ بادد کن میں نواب نصیب یاور جنگ کے ہاں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ عالیہ اور مفیدالا نام میں ہوئی۔ پھر مدرسہ دارالعلوم بلدہ میں داخل کئے گئے۔ ابھی میٹرک کا امتحان دینے نہ پائے تھے کہ والدگرامی کا انتقال ہو گیا اور ہرفتم کی ذمہ داریوں کا بوجھان کے کندھوں پر پڑ گیا۔ گر انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ مولوی سعد اللہ خال مندوزئی اور مولوی سیّد اشرف شمی (صاحب تفسیر مشمی) سے عربی ادب، تفسیر، عدیث اور فقہ کی بنیا دی تعلیم حاصل کی۔ پھرآ گے جو پچھ ہوئے وہ اُن کی ذاتی کاوش، ذبانت، وسعتِ مطالعہ کار بین منت تھا۔خود فرماتے تھے کہ!

'' میں نے فارئی کی ابتدائی کتابیں تک کسی سے سبقاً سبقتاً نہیں پڑھیں۔صرف عربی ہی گی تعلیم ہوئی ہے۔'' گر 35 برس کی عمر میں قرآن جیم کے ایک عامض نظر طالب علم اور تاریخ اسلام کی اتھارٹی بن چکے تھے، اور اُردوز بان تو اُن کی تھی ہی ہے رہی، فاری اور انگریزی پر بھی استفادہ کتب اور اظہارِ مدعا کا پورا قابور کھتے تھے۔ دری تعلیم سے ہٹ کر نواب صاحب نے فنون سپہ گری میں مہارتِ تامہ حاصل کی۔ 1931ء میں جج بیت اللہ کی سعاوت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ شریف حاضر ہوکر حضور سید عالم منگا ہے ہی بارگاہ ہے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے بھول پیش کئے۔ ابھی آپ مدینہ شریف سے باہر ہی تھے کہ مجد نبوی اور گنبدی میں عقیدت و محبت کے بھول پیش کئے۔ ابھی آپ مدینہ شریف سے باہر ہی تھے کہ مجد نبوی اور گنبدی خضر کی پر نظر پڑی۔ آئھوں سے باختیار سیل اشک رواں ہوگیا اور زبان سے بے ساختہ 'السلام علیک یا رسول اللہ'' کے نعرے نکلے گے۔ جنت البقیع کی بھی زیارت کی۔ مزارات کی شکتہ حالی سے بہت دلگیر رسول اللہ'' کے نعرے نکلے گے۔ جنت البقیع کی بھی زیارت کی۔ مزارات کی شکتہ حالی سے بہت دلگیر موٹے۔ اُسی روز شام کونہر ذرقاء اور اطراف مدینہ کے باغات کی سیر کی۔

نواب صاحب نے مولا ناعبدالباقی فرنگی محلی مہاجرمدنی " (1945-1869ء) سے بھی ملا قات کی جو قیام الدین حضرت مولا ناعبدالباری فرنگی محلی " (1926-1878ء) کے اُستاد اور قرابتدار تھے اور چالیس برس سے مدینتہ الرسول میں مقیم تھے۔ اس کے بعد آپ نے بیروت، فلسطین، مصر، شام، ترکی، عراق، ایران اورا فغانستان کی سیاحت کی اور مزارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔

1927ء میں آپ نے '' مجلس انجمن تبلیغ الاسلام'' کی بنا ڈالی اور مسلسل تین سال تک حیدرآباد دکن کے گاؤں گاؤں اور قربیقریہ میں گھوم کر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ 1933ء میں مجلس اتحاد المسلمین حیدر آباد دکن معرض وجود میں آئی تو آپ نے اس میں شامل ہوکر پوری سرگرمی سے کا م شروع کر دیا۔ 1939ء میں آپ اس انجمن کے صدر منتخب ہوئے اور پھر تا دم واپسیں مسلمانا نِ حیدر آباد دکن کے غیر متزلزل اعتاد کی وجہ سے اس منصب پر فائز رہے۔

نواب صاحب نے تحریک پاکستان میں عدیم النظیر کردارادا کیا۔ مسلم لیگ کی تبلیغ و ترویج اوراُس کو مستحکم بنانے کے لئے شب روز کام کیا۔ آپ کی خدمات جلیلہ سے متاثر ہوکر حضرت قائداعظم آپ پر جان جان چیڑ کتے تھے اور آپ بھی قائداعظم کے تد ہر وفکر کی وجہ سے اُن کے گرویدہ تھے۔ قائداعظم سے اس طرح ملتے تھے جیسے ایک معمولی رضا کارا پنے سپر سالار سے ملے۔ اور بیایک حقیقت ہے کہ قائداعظم کا اتنا پر خلوص، قابلِ اعتماد اور جا نباز سپاہی کوئی اور نہ تھا۔ وہ قائداعظم جن کی زبان اپنے ساتھیوں اور ملت کے خادموں کی تعریف میں بھی نہیں تھائی تھی، بہادر یار جنگ کی تعریف و تحسین میں یوں دُرفشاں ہوتی ہے! خادموں کی تعریف میں بھی نہیں تعلق کے میشوں کی دیشوں کی دستوری تعلق دوروں بہادریار جنگ کا کوئی دستوری تعلق دوروں کی دستوری تعلق میں بھی تعلق میں بھی کے میشوں کی حیثیت سے اگر چینواب بہادریار جنگ کا کوئی دستوری تعلق دوروں کی دستوری تعلق دوروں کی دھڑے۔

مسلم لیگ سے نہیں، لیکن بڑے بڑے نازک مواقع پرنواب صاحب میرے لئے معین اور رہبر ٹابت ہوئے ہیں۔ نواب صاحب نے مسلمانا نِ حیدر آباد کی شظیم میں اپنی جس قابلیت کا ثبوت دیا ہے وہ ہم سب کے لئے باعثِ فخر ومسرت ہے۔ خداانہیں عمر دراز عطافر مائے ، آمین ۔'' بیا ظہارِ حقیقت تو اُن کی حیات میں ہوا، جب رحلت فر ما گئے تو تا کداعظم وفورِ غم سے بیخو دہو گئے۔ جب سنبھلے تو صرف اتنا فر مایا!

## "وه ایک مسلمان تھے قلب وروح کی مسلمانی کے ساتھ۔"

اور یہ بھی سنا ہے کہ جب مسلم لیگ کی عاملہ میں قرار داد تعزیت پیش ہور ہی تھی تو قائد اعظم ہے صنبط کا جام پُر ہو چکا تھا اور حسرت آمیز محبت کی شراب ساغر چینم سے چھلک چھلک کر جار ہی تھی۔ قائد اعظم ہی یہ کیفیت عمر میں صرف دوبار دیکھی گئی ، ایک بارمولا نامحم علی جو ہر (ف1931ء) کی وفات پر ، دوسرے اس مردِمون کی رحلت پر۔

نواب صاحب کو بھی قائداعظم کی ذات سے ایسی ہی عقیدت و محبت تھی۔ 1943ء میں جب قائداعظم پر قاتلانہ تملہ ہوا تو رات کے بارہ بج نواب صاحب کو یہ نحوس خبر ملی ۔ یہ خبر سنتے ہی دل و د ماغ پر رخی م اور ساتھ ہی شکر وامتنان کی متضاد کیفیات چھا گئیں، آنکھوں سے آنسور وال ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے سکیاں بندھ گئیں۔ جب گھنٹہ بھر برس کر مطلع کچھ چھٹ گیا تو پاس بیٹھے ہوئے اپنے ایک نہایت ہی مخلص کارکن حبیب مجمد خال سے فرمانے گئے:

"خال صاحب! آپ کیا جانیں قائد اعظم گو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں۔اگر آج خدانخواستہ پھے ہوجا تا توملت اسلامیہ ہند کی شتی کوسنجالنے والاتھا بھی کوئی اور؟"

حضرت قائداعظم پرسب سے بڑا حملہ اُن کے مغرب زدہ ظاہر پر کیا جاتا تھا۔اس کے جواب میں نواب صاحب نے 1943ء میں راولپنڈی میں تقریر کرتے ہوئے (جبکہ وہ کشمیر سے نکالے گئے تھے) پہلے قائداعظم کی قابلیت اور قائدانہ صلاحیتوں کو بہت سراہا، پھر فر مایا: " مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا جبکہ فاسق و فاجراً ٹھ کراُن کی رہنمائی کریں گے۔ میں جناح کواچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ مجھے اُن کے ساتھ رہنے کا موقعہ ملا ہے۔ وہ افرنگ زدہ مغربیت میں رینگے ہوئے ہیں، مجھے آنحضرت منگ ہوئے ہیں اللہ لیوید ھذالذین باالرجل الفاجر) کی صدافت پر اب پورایقین ہو چکا اور اس وقت کے مسلمانوں کی حالت اس کی پوری طرح تائید کررہی ہے۔"

مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نواب صاحب نے (1938ء تا1944ء) گرانقدر خدمات انجام دیں۔ وہ آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کے صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی قائدین میں سے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم ٹے بڑے کام انجام دیئے۔ سرحد میں سرحدی گاندھی عبدالغفار خال انہوں نے قائد اعلاء) کاسحر توڑا۔ جنوب میں راس کماری تک مسلم لیگ کاڈ نکا بچایا۔ لاہور کا وہ تاریخی جلسہ (مارچ 1940ء) جس میں 'قرار داد پاکتان' پیش ہوئی اس کی کامیابی کاسم انواب صاحب کے جلسہ (مارچ 1940ء) جس میں 'قرار داد پاکتان' پیش ہوئی اس کی کامیابی کاسم انواب صاحب کے سرے۔ آپ نے اس اجلاس کی آخری نشست سے خطاب فرماتے ہوئے واقعات اور تاریخ کی روشی میں ان حقائق کی پوری وضاحت کے ساتھ نشاندہی کی تھی کہ اسلامیانِ ہند نے تقسیم ملک کی قرار داد کو کیوں اور کس لئے پیش کیا ہے۔ آپ کی تقریر کے دوران کامل سکوت تھا اور آپ تمام مجمع پر چھائے ہوئے تھے۔ کس لئے پیش کیا ہے۔ آپ کی تقریر کے دوران کامل سکوت تھا اور آپ تمام مجمع پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ کی تقریر نے بچھائے ہوئے تھے۔ کس گھڑے نے تھے۔ کار کارڈور مایا!

''بہادریار جنگ کی تقریر کے بعد کسی اور شخص کا پچھ بولنا بہت بڑی نلطی ہے۔'' اورا جلاس فورا ہی برخاست کردیا گیا۔

آل انڈیامسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی دسمبر 1943ء میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد کیا!

''سن لواور آگاہ ہو جاؤ کہ جس سیاست کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پرنہیں ہے وہ شیطانی سیاست ہے۔ میرے دوست! جسمانی ناپا کی دور ہو سکتی ہے لیکن ذہن وفکر اور قول وگل کی ناپا کی وہ گندگی ہے جس کو دھونے کے لئے خدانے انبیاء جیسی ہتیاں پیدا کی تھیں۔ کیاان ناپا کیوں کا مرکز بن کر ، جھوٹ کوروزہ مرہ کا شعار بنا کر ، مکر وفریب میں مبتلارہ کر ، ظلم واستبداد کو جاری رکھ کر ہم بیتو قع کر سکتے ہیں کہ ہم پاک ہیں؟ اور اگر ہم ان گندگیوں سے پاک نہ ہوئے جاری رکھ کر ہم بیتو قع کر سکتے ہیں کہ ہم پاک ہیں؟ اور اگر ہم ان گندگیوں سے پاک نہ ہوئے

اور ہمیں ہندوستان کے دونوں شالی گوشوں میں خود مختار حکومتیں مل بھی کئیں تو کیا وہ پاکستان کہلانے کی مستحق ہوں گی ؟

پاکستان بننے کی اس کوشش کوآج سے شروع کرواور یا در کھو کہ نہ صرف پاکستان میں رہنے کے لئے پاک بننے کی ضرورت ہے بلکہ پاکستان کے حصول کے لئے بھی پاک بننے کی ضرورت ہے۔ مگر وفریب کی سیاست نہیں ہو عتی۔ آپ کی کونسل آف ایکشن کا سب سے پہلا طریقہ بیہ ہوگا کہ پاکستان کی جنگ لڑنے والے سیا ہیوں کوآج سے پاکستان کی جنگ لڑنے والے سیا ہیوں کوآج سے پاکستان کی جنگ لڑنے والے سیا ہیوں کوآج سے پاکستان میں موسکتا جب پاکستان میں موسکتا جب بیاک کرنا شروع کرے، مگر آہ! یہ ایک حقیقت ہے کہ سیا ہی اس وقت تک پاک نہیں ہوسکتا جب تک کہ ایک ایک سیدسالار پاک نہ ہوجائے۔ مُن لواور یا در کھو! اسلام کے عہد آخر کا سب سے بڑا مفکر کیا کہ در ہاہے۔

عطارؓ ہو، رویؓ ہو، رازیؓ ہو، غزالؓ ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحر گاہی دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اُولٰی ہو جس کی فقیری میں بُوۓ اسداللہی

اورڈائس پر مٹھنے والوں کی طرف متوجہ ہوکر

اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت انچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

نواب صاحب، حیدرآ باددکن کی رعایا ہونے کے سبب مسلم لیگ کے رکن نہ تھے اور نہ ہی جلسول کے وقت اس کی کارروائیوں میں حصہ لیتے تھے لیکن مسلم لیگیوں میں غیر سرکاری طور پر شعور پیدا کرنے اور اُن میں عزم ویقین کورائخ کرنے اور حصول پاکستان کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کا ولولہ آپ ہی پیدا فر مایا کرتے تھے اور سب کو تیار کر کے مسلم لیگ کے تاریخی جلسوں میں لاتے اور خود تماشائی بن کر پورے جلسہ کی کارروائی دیکھتے۔ اور جب پوری کارروائی ختم ہوجاتی اور قانونی حیثیت سے جلسہ برخاست ہوجاتا تو قائد عظم کے حکم سے خود اجلاسِ عام کو مخاطب کرتے تھے۔ لیکن عوام کے لئے تو کارروائی کا اختتام ہی جلسہ کا قائد ہوتا تھا۔ آ دھ پون گھنٹے نہیں، تین تین گھنٹے تقریر ہوتی اور مجمع میں کوئی شخص انگر ائی تک نہ لیتا۔ تا تیرکا وہ دریا بہتا کہ لوگ ان کے ہاتھ میں ایک آلہ بے جان بن جاتے۔ یہی وجھی کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کی دریا بہتا کہ لوگ ان کے ہاتھ میں ایک آلہ بے جان بن جاتے۔ یہی وجھی کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کی دریا بہتا کہ لوگ ان کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جان بن جاتے۔ یہی وجھی کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کی

'' دس لا کھ کی اپیل'' کے سلسلے میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ نا شروع کیا تو ایک گھنٹہ کے اندر (الہ آباد کے سالانہ جلسہ میں ) ہزاروں روپیہ نفذ، ہزاروں کے وعد ہے اور زیورات کا ڈھیرلگ گیا۔ یہی کیفیت کراچی کے جلسہ میں بھی دیکھی گئی۔

اسی طرح دہلی کے سالانہ جلسہ میں قائداعظم ؒنے نواب صاحب سے فرمایا کہ میراخیال ہے کہ اس جلسہ کے اخراجات، جس کا تخمینہ ایک لا کھروپے ہے، اسی جلسہ سے پورے ہوجا کیں، میں نے اپیل کی تھی لیکن اب تک صرف چند ہزاررو ہے جمع ہوئے ہیں۔

جلسہ کا آخری روز ہے، کارروائی ختم ہو چکی ، برخاست کا اعلان ہو چکا ، لوگ بجائے اُٹھنے کے سنجل کر بیٹھنے گئے۔ اشتیاق سے ڈائس کی طرف نظریں اُٹھنے گئیں ، کس کا انتظار ہے؟ وہی قائد ملّت نواب بہا دریار جنگ کا! قائداعظم ؓ نے اعلان کیا کہ'' نواب صاحب تقریر فرما ئیں گئے۔'' مسرت وحیات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قائداعظم ؓ پہلے ہی اشارہ کر چکے تھے، پاکستان کی اہمیت وافا دیت پر گفتگوختم ہوئی اورنواب صاحب نے مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا شارشروع کیا اور فرمایا کہ!

''جومال کاایثارنہیں کر سکتے وہ جان کیا دے سکیں گے۔''

بیسننا تھا کہرو پوں اور چیزوں کی ہارش ہونے لگی ، قائداعظم ؒ نے اعلان فرمایا کہ'' میں صرف نقذ لوں گا۔''صبح جب حساب لگایا گیا تو سوالا کھرقم وصول ہو چکی تھی۔

صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے استحام کے لئے جان جو کھوں میں ڈال کرکام کیا۔ سرحد مسلم لیگ کے صدر سردار اورنگ زیب خال ( 1957 - 1892ء) اور قاضی مجمد عیسیٰی صدر مسلم لیگ بلوچتان ( 1978 - 1901ء) کی ہولنا ک سرگر میاں پوری ( 1976 - 1901ء) کی ہولنا ک سرگر میاں پوری دہشت انگیزی سے جاری تھیں، سرحد کی سڑکوں پر سفر کرنا موت کی راہ پر چلنے کے متر ادف تھا، ایسی پُر خطر حالت میں تین عظیم مسلم لیگی موٹر پر چلے جارہ ہے تھے، قاضی مجمعیسیٰی موٹر چلارہ ہے تھے، کوئی دہمنِ لیگ گولی جلاتا تو اُس کا پہلانشانہ قاضی عیسیٰی بنتے، شیر دل بہادر یار جنگ نے موقع کی نزا کت کو محسوس کر کے قاضی عیسیٰی کے ہاتھ سے اسٹیرنگ لینے کی کوشش کی، قاضی صاحب، نواب صاحب کی زندگی کواپنی جان سے زیادہ عیسیٰی کے ہاتھ سے اسٹیرنگ لینے وہ اسٹیرنگ چھوڑ نے پرآ مادہ نہ تھے، نواب صاحب کا کہنا تھا کہ قاضی صاحب کی جان زیادہ قالب آگئے صاحب کی جان زیادہ قال برآگئے سے خان بے اوراب موٹر اللہ کے ایک بہادر بیار جنگ عالب آگئے صاحب کی جان این جان ہے دو اسٹیرنگ جھوڑ نے پرآ مادہ نہ تھے، نواب بہادر بیار جنگ عالب آگئے صاحب کی جان زیادہ قابل قدر ہے، غرض با نہمی ایثار کی اس کھکش میں نواب بہادر بیار جنگ عالب آگئے صاحب کی جان ایک بہادر بیار جنگ عالب آگئے اوراب موٹر اللہ کے ایک بہادر سیابی کے ہاتھ میں تھی اور فرائے بھرتی ہوئی چلی جارہی تھی کہ ایک شخص نے اوراب موٹر اللہ کے ایک بہادر سیابی کے ہاتھ میں تھی اور فرائے بھرتی ہوئی چلی جارہی تھی کہ ایک شخص نے اوراب موٹر اللہ کے ایک بہادر سیابی کے ہاتھ میں تھی اور فرائے بھرتی ہوئی چلی جارہی تھی کہ ایک شخص نے اور اب موٹر اللہ کے ایک بہادر سیابی کے ہاتھ میں تھی اور فرائے بھرتی ہوئی جلی جارہ کی کے دائے کے خوال

موٹررو کنے کا اشارہ کیا۔موٹررکی، وہ قریب آیا اور اس نے پوچھا'' آپ میں بہادریار جنگ کون ہے؟''
نواب صاحب نے اپنے سینہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا!''میں۔''اُس نے تنہائی میں چل کر
بات کرنے کی خواہش کی اور بتایا کہ فقیرا پی کا پیام سانا ہے،ساتھیوں نے بہادریار جنگ کومنع کیا کہ ہرگز
اس شخص کی بات کونہ مانیں مگر بہادریار جنگ بے خطراُ س شخص کے ساتھ چل دیے، اُس شخص نے علیحدگ
میں بڑے ادب واحترام سے عرض کیا!

''فقیرصاحب نے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں آپ کی یہاں تشریف آوری کی اطلاع تھی ،اس لئے آپ کے سفر کے انتظامات کردیئے گئے ہیں ، آپ جہاں جہاں سفر کرنا چاہیں ہمیں اطلاع دے دیجئے تا کہ حفاظتی انتظامات کردیئے جائیں۔'' پتھی کرامت قائید ملت ٹواب بہادریار جنگ کی ۔ بقول جلی آ!

> جو میں چلوں تو سامیہ بھی میرا نہ ساتھ دے جو تم چلو، زمین چلے، آسان چلے

اب کیا تھا،آ گ گلزار ہو چکی تھی۔قائد ملّت کی زبان نے اہل سرحد کے دلوں کس مسخر کرلیا اور اُن پر مسلم لیگ کا نام لینا جرم مسلم لیگ کا نام لینا جرم تھا،لیگ کا کا کا نام لینا جرم تھا،لیگ ہی کا میابی رہی۔

نواب صاحب کوشق رسول منگانی کے دافر حصہ ملاتھا بلکہ یہی اُن کی اصل پونجی تھی۔ علماء مشاکخ کے ماتھ نہایت گہرے روابط تھے۔ مکاتیب بہادریار جنگ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ حسن نظای دہوی (1952-1878ء)، مولا نا قطب الدین دہوی (1952-1878ء)، مولا نا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی (ف۔1878ء)، مولا نا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی (ف۔1930ء)، مولا نا عبدالحامد عبدالوالی فرنگی محلی (ف۔1930ء)، مولا نا عبدالحامد بدالیونی (1970-1898ء)، مولا نا کرم علی ملیح آ بادی (1972-1892ء)، مولا نا عبدالقدیر بدالیونی بدالیونی (1960-1898ء)، مولا نا آزاد سبحائی (1957-1888ء)، امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (1954-1898ء)، مولا نا مفتی بر ہان الحق جبلیوری (1984-1892ء) اور مجاہد ملت مولا نا محمد علی پوری (1954-1891ء)، مولا نا مفتی بر ہان الحق جبلیوری (1984-1892ء) اور مجاہد ملت قدس مولا نا محمد عبور سے تو نواب صاحب کوخصوصی ارادت تھی، حضرت جب بھی حیدرآ بادوکن تشریف لاتے، نواب ماحب بھدادب واحتر ام حاضر خدمت ہوکر باطنی فیوض حاصل کرتے۔

نواب صاحب اپنی زیست کی آخری سانس تک مذہب وملّت کی خدمت میں منہمک رہے۔25 جون 1944ء اتوار کے دن ساڑھے گیارہ ہیج آخری تقریر فرمائی۔ اسی شام آپ کے دولت کدے میں درس اقبال کی محفل تھی۔ آپ ہمیشہ کی طرح اس مقدس محفل میں شریک رہے۔البتہ دو چارروزے یہ مصرعہ ور دِزباں تھااور بار بار عجیب پُراٹر انداز میں پڑھتے جاتے تھے!

حیات ذوق سفر کے سوا پچھاور نہیں

غرض زبان سے اوراپنے حال ہے تشریحِ اقبالٌ میں معاونت فرماتے رہے، اقبالٌ کی مثنوی'' پس چہ باید کرد اے اقوام شرق'' کی جلال آفریں نظم''حکمتِ کلیمی'' کا پیشعرآیا ہے۔

مردِ حَق افسول این دیر عُهن از دو حرف رئی الاعلیٰ شکن

شعر کی توضیح ہو چکی تو آپ نے فر مایا کہ بیہ مقامات جلد گزرنے کے نہیں ، آج یہبیں کھہر جا کیں۔ درس ختم ہوگیا۔

 دورہ پڑا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے اور ابھی لوگ سنجا لئے بھی نہ پائے تھے کہ بیر' مردِحق دیر کہن کے افسول'' کوتو ژکرر بی الاعلیٰ سے جاملا۔اناللہ دانا الیہ راجعون۔

بنجارہ مل سے نعش گھرلائی گئی جمھین کے بعد لاکھوں کے عمگسار مجمع نے دارلسّلام کے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھی اور یہاں ہے اپنے محبوب قائد کی نعش کندھوں پراٹھائے شہرسے حیارمیل دور مشیر آباد کے ایک گوشہ میں فن کرنے لے آئے۔

> کس کو لاتے ہیں بہر دفن کہ قبر ہمہ تن چھم انظار ہے آج

جس وقت جنازہ گھرے اُٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھااورانتہائی تعجب ہے دیکھا کہ پیچاسوں بیوائیں، سینکڑوں بے پارومددگارروتے روتے نیم مردہ ہو چکے تھے اوراُن کی سسکیوں کے ساتھ اگر کوئی آواز آتی تھی تو یہی کہ!

#### ''اب ہم کس کے سہار ہے جئیں؟''

لوگ سجھتے تھے کہ بہا دریار جنگ کی دادودہش مجلس اتحادامسلمین یامسلم لیگ کے فنڈ ہی تک محدودتھی، آج يه جد كھلا كەخفيە ہاتھ سينكڑوں كاسہارا بنا ہوا تھا۔ عجيب تربات بيہ ہے كہ جارميل كى طويل مسافت محمد بہادرخالؓ کے جنازہ نے جن کندھوں پر طے کی وہ غریبوں ہی کے کندھے تھے، پیغریب اس غریب نواز کی نعش سے پچھاس طرح لیٹے رہے کہ دوسروں کو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہ دیا۔

غرض 3 رجب المرجب 1363 ه مطابق 25 جون 1944 ء شب دوشنبه (پیروار) وه مبارک ساعت تھی ،محد بہادرخاں کے حق میں، جبکہ اُن کی بے تاب روح ہمیشہ کے لئے مطمئن ہوگئی لیکن آ ہم آ ہ، کتنی الم انگیز اور روح فرساتھی بیرات مسلمانان ہند کے حق میں جبکہ اُن سے اُن کا حقیقی میر کاروال چھن گیا،اُن کی متاع عزیزلٹ گئی۔

برطرف عُل أشار ايك شوربيا مواكه بيموت تقى ياشهادت؟ واقعى يكا يك حركتِ قلب رك عَن يا أس کے سامان فراہم کئے گئے؟ صاف اور بے غبار بات یہی ہے کہ بیرکام ایک منصوبہ کے تحت ہو، پان میں یا حقہ میں سکھیا دیا گیا جس کے اثر ہے اُن کے جسم پر بڑے بڑے سیاہ داغ پڑ گئے تھے، فوری طور پرڈ اکٹروں نے بھی زہررسانی ہی کی تصدیق کی اورخود نظام دکن اعلیٰ حضرت میرعثان علی خال (1967-1886ء) نے بھی (جو با ضابطہ طب پڑھے ہوئے تھے ) نغش دیکھ کر بے ساختہ یہی کہا!

#### "جس کسی نے کیابہت بُراکیا۔"

جس رات نواب صاحب نے وصال فر مایا ، بہت سے صاحب دل اور نیک بزرگوں کومختلف بشارتیں ہوئیں اور بعد بھی ہوتی رہیں ۔صرف ایک بشارت یہاں نقل کی جاتی ہے۔

مشہور صوفی منش رُباعی گوشاعر حضرت المجد حیدر آبادی (1961-1886ء) نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت آب منگائی آشریف فرما ہیں اور آپ کے دونوں جانب حضرت سیّد ناصدیق اکبررضی اللّٰد تعالیٰ عنداور حضرت سیّد نا فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے ہیں، ایسے میں ایک جنازہ پیش ہوا، صحابہ نے عرض کیا!

### ''حضور'! پیکس کا جنازہ ہے؟''

ارشادمبارك موا:

"ييمير عصبيب محد بهادرخال كاب-"

اس کے بعداور کچھالفاظ نطق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل رہے تھے کہ حضرت المجد کی آئکھ کس گئی۔اللہ اللہ کیا شرف ہے اور ابدی زندگی کی کیسی روثن صبح ہے۔

نواب صاحب کاعشقِ نبوی مَنْکَاتَّیْنَا میں مجیانا، تڑ پنارائیگاں نہ گیا،خوب ہی دادملی اور یقین ہے کہ جو بھی پیشیوہ اختیار کرے گا،اس کواپیاہی اجر ملے گا!

ميرعثمان على خان نظامٍ دكن نے بيقطعهُ تاريخُ وفات كها!

گرفته بخششے از دستِ قادر برائے هفظِ حق قوم نادر بگفته کارِ اُو در گوشِ عثمان " بهادر بُودو خود در جنگ ماہر "

خان شآہدا كبرآ بادى ثم كراچوى (ف1994ء) نے بھى تاريخ كمي

کر گئے ہر قوتِ باطل کو پیوند زمیں آساں تھے عزم و ہمت کا بہادر یار جنگ سانحہ ایما کہ شاہد چپ ہے ہیہ کر زباں "آہ نطقِ ملّتِ بیضا بہادر یار جنگ''

تحریکِ پاکتان کے نامو رکارکن اور حضرت قائداعظمؓ کے معتمد ساتھی میاں بشیر احمد (1971-1893ء)مدیر''ہمایوں' لاہورنے یوں خراج عقیدت پیش کیا!

نعره صداقتوں کا لگا کر چلا گیا انسان کو وہ نظارہ دکھا کر چلا گیا وہ دل شکت منہ کو چھپا کر چلا گیا ملت کی رہ میں جان گنوا کر چلا گیا ایک پھول تھا بہار دکھا کر چلا گیا اللہ کا کلام پڑھا کر چلا گیا اللہ کا کلام پڑھا کر چلا گیا اسلام کا پیام سُنا کر چلا گیا اسلام کا پیام سُنا کر چلا گیا اسلام کا پیام سُنا کر چلا گیا

دریا فصاحتوں کے بہا کر چلا گیا دُنیائے نو کی جس میں جھک آشکارتھی اےقوم! حیف تونے نہ پچھائس کی قدر کی منصب کو چھوڑ جاہ سے منہ اپنا موڑ کر منصب کو چھوڑ جاہ سے منہ اپنا موڑ کر خوشبو سے اُس کی باغ محمہ مہک اُٹھا فرصت ملی بس اتنی کہ اس درسگاہ میں رحمت خدا کی اُس پہ جو اس عہد کفر میں

- 1- ''حیات بہادریار جنگ''ازمولانا غلام محمد، کرا چی 1974ء ص 20 تا 139،86،56 تا 142، 150 تا 158
  - 2- "بهادريار جنگ مشاهير کي نظريين" کراچي 1976ء س 73
  - 3- "نواب بهادريار جنگ" ازسيداحدالله نصرت نوشايي، لا مور 1971 ع 46 م
    - 4- "مكاتيب بهاوريار جنگ" مطبوعه كراچى 1967 وص 517،458
  - 5- "نذكره شه جماعت" ازسيّد حيدر حسين على يورى ، لا مور 1973 ص 1973 ص 100 تا 101
    - 6- "مشهور ليكي ظمين" ازميال بشراحد، لا مور 1972 عس7
    - 7- "نواب بهادريار جنگ" از پروفيسر محر خليل الله مطبوعه كراچي 1983 ع 100 تا 113
      - 8- روزنامه "مشرق" لا بوربابت 25 جون 1974ء
- 9- ''مجلّه علم وآگَهی'' گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی'' تاریخ وتحریک پاکستان نمبر''84-1983ء ص49 تا 58
  - 10- مجلّه گور نمنٹ شي کالج کراچي' پاکستان نمبر' حصداول 1983 عِس 231 تا 236
    - 11- "جلوه خورشيدحرم" ازخان شامدا كبرآبادى مطبوعه كراجي 1993 ع 365
  - 12- " قائداً عظم اورأن كيسياس رُفقاء "ازا قبال احمصد يقي مطبوعه كرا چي 1990 ع 311 تا 317
- 13- "تحريك آزادي مين أردو كاحصه" از ڈاكٹر معين الدين عقبل مطبوعه كراچي 1976ء ص 367 ،

789,769

14- مجلّه''تحقیق''شعبہاُردوسندھ یو نیورٹی حیررآ بادسندھ 97-1996ء ص 61 15- '' آدمی غنیمت ہے'' از سیّد انیس شاہ جیلانی مطبوعہ مبارک لا ئبر ریں محمرآ باد ضلع رحیم یار خال 1994ء ص 120

#### مولا ناعبدالعلى خال اخوندزاده ً (1872-1944ء)

مولانا علامہ عبدالعلی خاں اخوند زادہ بن ملا عبدالخالق اخوند زادہ بن ملا عبدالرحمٰن اخوند زادہ کی والد 1872ء میں خانوز کی تخصیل پشین ضلع کوئے (بلوچتان) کے کا گر قبیلہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد ولادت 1872ء میں خانوز کی حصلت کے بعدائے بچا ملا عبدالقادر اخوند زادہ اور علمائے قندھار سے ماجد سے حاصل کی۔ اُن کی رحات کے بعدائے بچا ملا عبدالقادر اخوند زادہ اور علمائے قندھار سے مزیداستفادہ کیا۔ بعدازاں بوستال کے مشہور علماء مولوی محمصد ایق اور مولوی دوست محمد کے سامنے زانوئے المذہبہ کر کے دستار فضیلت حاصل کی۔ پھر طب و تحمت میں دسترس حاصل کر کے نامور حکیم بھی بن گئے۔ آپ کی ذہائت اور علم کا چرچا بلوچتان کے علاوہ قندھار، آپ بلوچتان کے علاوہ قندھار، کابل اور ہندوستان میں بھی تھا۔ دور وزن دیک کے علماء آپ کے پاس آتے اور ہفتوں علمی مباحث میں مشخول رہے عزبی، فاری میں بیطولی حاصل تھا۔ پشتو مادری زبان تھی۔ پشتو اور فاری میں خوب شعر کہتے تھے۔ ذاتی کتب خانہ میں بہت سے قلمی نوادرات بھی موجود سے۔ بلوچتان کے نواب، سردارا سے علاج یا جیجیدہ گھیاں سلجھانے کے لئے آپ کے پاس آتے۔ 1930ء کے لگ بھگ خان قلات نے آپ کواپئی ریاست قلات کا 'دوزیر معارف' 'اور'' قاضی القضاء'' مقرر کیا۔ دو تین سال تک بحسن وخو بی فراوض سرانجام ریاست قلات کا 'دوزیر معارف' 'اور' قاضی القضاء'' مقرر کیا۔ دو تین سال تک بحسن وخو بی فراوض سرانجام ریاست علاح کا دور میں موجود ہوگئے۔

1911ء میں'' پشتو لغت'' تیار کرنا شروع کی مگر پاید بھیل کو نہ بہنچ سکی۔ آپ کے فاری کلام میں معرفت وعرفانِ البی کے نئے نئے باب تھلتے ہیں اور پندونصائح میں سعد کی اور حافظ شیرازی کا تنتیع پایاجا تا ہے۔ جس کی وجہ ہے آپ کے کلام پران ہردو کی شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ چندا شعار ملاحظہ ہوں!

ساه زلفان برخسارت که چون شام است چون شام است مخ لعلی لبت مارا که بر کام است در کام است نگار و مطرب و ساقیست در بوستان بر بوستان بر بوستان بهار باد نو روزیست ایام است ایام است که اهک عبدالعلی از دیده می ریزد چومی ریزد! کمه از بجر بری بیکر نه ادهام است اسلام است

عشق رسول مَنْ اللَّيْمُ آپ كے رگ وريشہ ميں سايا ہوا تھا۔ آپ كی ایک پشتو نعت كا ترجمہ ہمارے دعوے كى تصد ہے تا ہم ہمارے دعوے كى تصد بيق كے شاہد عادل ہے۔ ملاحظہ ہو: -

''وه جوشفيع محشر بين أن پرخدائے كبير كا درودوسلام ہو۔

تمام دُنیا اُن کے نُورے بیدا ہوئی اور تمام جہان اُن کے چرے سے منور ہوا۔

أمت أن كى خيرالامم جاورخداتعالى في انبين خيرالبشركها ب-

لولاک کی حدیثِ قدسی کی روسے وہ اوّلین ہیں۔

اورآیت خاتم کی روسے وہ مؤخر ہیں۔آخر (میں پیدا ہوئے)۔

اُن کالقب سیدالمرسلین ہے۔ان کے نام پر مکرر صلوۃ ہو۔اُن کے چہاریاردین کے چارستون ہیں اور ان میں سے ہرایک شرع انور کا ستارا ہے۔اے نبی مُثَلِّقَائِم آپ پر درود وسلام ہواورا نے فیع محشر! آپ پرسلام ہو۔

عبدالعلّی کا ہاتھ اور آپگا گریبان ہے ( یعنی دامن گیر ہوں ) کہ اسے سخت سفر آخرت در پیش ہے اور زاد ہِ راہ مفقو د ہے۔''

علامه عبدالعلی خال نے تحریک پاکستان میں بھر پورحصہ لیا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کا قیام 1939ء
میں ہوا۔ قاضی محموصی (1976-1913ء) نے حضرت قائداعظم کے ارشاد پرمسلم لیگ بلوچستان ک
باگ ڈورسنجالی تو مولا ناعبدالعلی نے سب سے پہلے فارم رکنیت پُرکیا۔ چنانچہ قاضی محموسی کا بیان ہے کہ!

'' میرے ہاتھوں پہلا شخص جس نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی ممبری قبول کی وہ مرحوم اخوند
زادہ عبدالعلی خال تھے۔علاوہ ازیں جدوجہد میں جودورہ میں نے مسلم لیگ کے قیام کے لئے
کیا،مرحوم اخوندزادہ نے میر اساتھ دیا۔''

10-11 جون 1939ء کوکوئٹ میں پہلی مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو اخوندزادہ نے اس کی کامیا بی وکامرانی کے لئے بھر پورکام کیا۔ اپریل 1940ء میں قاضی محرعیسی صدر بلوچتان مسلم لیگ کی دعوت پر مجاہر تحریک پاکتان مولا ناعبدالحامد بدایونی نے بلوچتان کا دورہ کیا تا کہ مسلم لیگ کے کام کوآگے بڑھایا جا سکے۔19-اپریل کو جب مولا نا بدایونی کوئٹ پہنچ تو بلوچتان کے مشہور مسلم کیگی لیڈروں اور کارکنوں نے ریاوے اسٹیشن پرشانداراستقبال کیا۔اخوندزادہ عبدالعلی خال بھی پیش پیش ستھے۔

26 جون 1943 ء كوحضرت قائد اعظمٌ نے كوئٹه كا دورہ فرمايا تو اخوند زادہ نے كوئٹہ ريلوے اسٹيشن پر

ان کا زبر دست استقبال کیا۔ ہزاروں لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔سب سے پہلے اخوند زادہ نے بڑھ کر قائد اعظم کوخوش آمدید کہااور چنداشعار بھی پیش کئے۔افسوس کہوہ اشعار دستیا بنہیں ہو سکے۔اُن کے ایک شعر کامفہوم کچھ یوں ہے!

'' میرے وطن کا ہر کانٹا میرے لئے پھول کی طرح نرم و نازک ہے لیکن اس کا ہر پھول وطن وشمنوں کے لئے خارزار کی مانند ہے۔''

اس کے بعد جب قائداعظم کا شاہانہ جلوس جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہواتو اخوندزادہ صاحب، قائداعظم کی موٹر کے ساتھ ساتھ پیدل جلسہ گاہ پنچے۔ پھر جب قائد تاریخ سازاجتاع سے انگریزی میں خطاب فرمار ہے تھے تو اخوندزادہ رونے لگے۔ ان کے ساتھی سردار محمد عثمان خان جو گیزئی (1996-1912ء) نے جیرت زدہ ہوکر پوچھا،'' آپ انگریزی تو سمجھتے نہیں، روتے کیوں ہیں؟'' جواب ملا''اس شخص کی آواز سے اس کے موکر پوچھا،'' آپ انگریزی تو سمجھتے نہیں، روتے کیوں ہیں؟'' جواب ملا''اس شخص کی آواز سے اس کے دل کا دردعیاں ہے اور اس نے مجھے مضطرب کردیا ہے۔'' مسلم لیگ سے آپ کی محبت آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے!

''مسلم لیگ اتفاق واتحاد کی علامت ہے اور اس لحاظ سے یہ جماعت جمارادین اور جمارا ایمان ہے۔''
آپ کی رحلت ایک سال کی علالت کے بعد 16 شوال 1363 ھے بمطابق 3۔ اکتو بر 1944ء بروز
منگل ہوئی۔ حضرت صابر براری ثم کراچوی (2006-1928ء) نے مندرجہ ذیل قطعه تاریخ کہا!

ہوئے آہ وہ آج دُنیا سے رخصت جو شاعر بھی تھے عالم دیں بھی ذیشاں

کہو مصرع سالِ غم اُن کا صابر '' ہیں جنت میں پُرنور عبدالعلی خاں ''

اغز:-

- 1- ''جدوجهد آزادی میں بلوچستان کا کردار''از ڈاکٹر محمد انعام الحق کوژمطبوعہ لا ہور 1991ء ص 24، 313،101،50،49،25
  - 2- "بلوچىتان مىں فارسى شاعرى" از ۋاكىرمىرانعام الحق كور مطبوعه كوئية 1968 ص 203 تا 208
    - 3- "جوئے کور" از ڈاکٹر محدانعام الحق کور مطبوعہ کوئٹہ 1976ء ص 273
- 4- "نبى كريم مَنَافَيْنِهُم كا ذكر بلوچستان مين" از ڈاكٹر محمد انعام الحق كوثر مطبوعه لا مور 1983 ء ص 43، 215،208

- 5- " پشتومین سیرت نگاری" از پروفیسر صاحبز اده حمیدالله مطبوعه کوئنه 1987 ع 141
- 6- ''سروركونين مَنَاتِلَيَّا كَي مهِك بلوچستان ميں'از ڈاكٹر محمد انعام الحق كوژم طبوعه كوئيثه 1997ء ص23، 154 تا 158
  - 7- "تقويم ہجری وعيسوی" از ابوالنصر محمد خالدی مجمود احمد خان مطبوعه کرا چی طبع سوم 1974 ء ص
- 8- ششماى مجلّه "تاريخ وثقافت ياكتان"اسلام آباد بابت جنورى تاجون 1990 ع 27،26،25،20،
  - 9- ''بلوچستان آزادی کے بعد''از پروفیسرڈ اکٹرمحمدانعام الحق کوثرمطبوعہ کوئٹہ 1997ءص 80،88
- 10- '' قائداعظمٌ اور بلوچستان'' از پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوژ مطبوعہ کوئٹہ 2001 ص 17، 18،

28,20

#### مولا نايارمجر بنديالويّ (1887-1947)

فقیہ ۽ العصر استاذ العلماء مولا نا یارمجمہ بن میاں مجمہ سلطان بن میاں شاہنواز کی ولا دت 1304ھ/
1887ء میں بندیال ضلع سرگودھا (حال ضلع خوشاب) میں ہوئی۔ چھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر
لیا۔ بعد از ال مختلف اسا تذہ سے علوم مروجہ کی تخصیل کے بعد جامع مسجد فتح پوری دہلی کی درس گاہ میں داخلہ
لیا۔ اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خال قدس سرہ کا شہرہ سن کر ہریلی شریف حاضر ہوئے مگر اعلیٰ حضرت کی طلات کے باعث علمی استفادہ نہ کر سکے۔ پھر مولا ناہدایت اللہ خال رام پوری (ف 1908ء) کی خدمت میں رہ کراکتسا ہے علم کیا۔ فارغ انتحصیل ہونے کے بعداستاذگرامی کے مدرسہ ہی میں تعلیمی خدمات سرانجام میں رہ کے اور استاذگرامی کی رحلت کے بعدائن کے جانشین مقرر ہوگئے۔

علوم ظاہری کی مخصیل کے بعد حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کمی (1999-1817ء) کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا صوفی محمر حسین اله آبادی (1904-1853ء) کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ چشتیہ صابر یہ میں بیعت کی اور پھر خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔اله آباد، رام پور، بھو پال اور نواب ٹائک اور گیر مقامات پر 22 سال درس و تدریس کی خدمت سرانجام دینے کے بعدا پنے وطن بندیال تشریف لاکر ''جامعہ امداد یہ مظہری'' کی بنیا در کھی اور تازیست علم وضل کے خزانے لٹائے۔

تحریک پاکستان کا آغاز ہواتو آپ نے بھی دیگر علاء اہلسنت کے شانہ بٹانہ بھر پور جدو جہدگ ۔ اس وقت ضلع سرگودھا کے اکثر اُمراء یونینسٹ تحریک کے حامی تھے۔ آپ کے رہائش قصبہ بندیال میں بندیال (ملک) فیملی کے سرداری نظام کا طوطی بولٹا تھا۔ وہ خودکوسیاہ وسفید کے مالک سجھتے تھے۔ ان کے خلاف بات کرنااپی موت کو دعوت دینے کے متر ادف تھا۔ ان حالات میں مسلم لیگ کی جمایت کرنا جان جو کھوں کا کام تھا۔ پھر اس علاقہ کے دیو بندی مولوی بھی کا گری ذہنیت رکھنے نیز ملک خصر حیات خال ٹوانہ (مسلم لیگ کے خلاف دھواں دھار تقریریں کیا کرتے اور قائد اُعظم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔

اس نازک موقع پرآپ نے بہانگ وہل اعلان فرمایا کہ "مسلم لیگ کی امداد کرنا نہایت ضروری

ہے۔'اس پرامراء بہت برا محیخة ہوئے لیکن آپ نے صاف صاف فرمادیا کہ!

'' مسلم لیگ کوووٹ دینامسجد کوووٹ دینا ہے اور کانگرس کوووٹ دینا مندر کوووٹ دینا ہے۔ ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے جبکہ دوسری طرف گفر کا۔ چونکہ سلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے،اس لئے اس سے کثنا اسلام سے کثنا ہے۔''

آپ ہر جمعہ پراسی سلسلہ میں تقاریر کرتے جس کا علاقہ میں خاطر خواہ اثر ہوااور ہزار ہالوگ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔اس پر یونینسٹ امراء کے ایک وفد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ آپ مسلم لیگ کی حمایت ترک کردیں۔جوابا آپ نے ارشاد فرمایا!

'' بیر زہبی معاملہ ہے فقیرا پنا جھونپر اکہیں اور بنالے گا مگر مسلم لیگ کی حمایت ترکنہیں کرے گا۔'' مزید فرمایا!

'' میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے دور ہوں اور تم مجھ سے دور ہوجاؤ ، مجھے اللہ تعالی اور حضور اکرم مُنَا اللّٰهِ عَلَیْ مِقابِلِے مِیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔'' بیس کرتمام امراء دم بخو درہ گئے اور خاموثی سے واپس چلے گئے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 22 محرم الحرام 1367ھ/6 دیمبر 1947ء بروز ہفتہ ہوئی۔مزار مقدس بندیال ضلع سر گودھا میں ہے۔ ہرسال ماہ محرم میں آپ کا عرس منایا جا تا ہے۔ خُلد میں شاداں رہے وہ کملی والے کے طفیل اس کے مرقد پہ ہو اجمل رحمتِ رہِّ غفور حضرت طارق سلطان پوری نے بیقطعۂ تاریخ وصال کہا!

#### «معرفت وبُدا كاخورشيد<sup>»</sup>

,1947

صاحب فہم و ذکا ، پیکرِ علم و حکمت دُور وہ کرتا رہا جہل و جنوں کی ظلمت حق تعالی نے عطا کی بڑی اُس کوعز ت اللہ کی امداد' ' (حسینی نُصرت '' اللہ کی امداد' ' (حسینی نُصرت '' اللہ کی امداد' کی اللہ عیں بھر پور کی اس بندہ حق نے شرکت

قائدِ اہل خبر ، رہبرِ اربابِ نظر قلزم ِ دانش و خورشیدِ جہانِ عرفاں عظمتِ دین نبی کیلئے کوشاں وہ رہا رزگاہِ حق و باطل میں اسے حاصل تھی کشور پاک کی مخصیل کی تھی جو تحریک کر سکی خوفزدہ اُس کو نہ کوئی طاقت
صعت حالات میں کی دین کی اس نے خدمت
کی عطا بادیوں کو اُس نے چمن کی زینت
دشتِ غفلت میں تھا وہ شخص خضر کی صورت
سبز و شاداب ہوئی چار سو کشتِ ملّت
منظرِ روضۂ فردوس ہو اُس کی تُر بت

راست گوئی ، عمل و جہد و جسارت کا نشاں دینوی جاہ و حموّل اسے مرغوب نہ تھا سنگ ریزوں کو دُرِّ نایاب بنایا اُس نے حق فراموشوں کو حق دان و خود آگاہ کیا ابر فیضانِ نظر دُور تک اُس کا برسا ہو لحد مطلع انوارالہٰی اُس کی ہو لحد مطلع انوارالہٰی اُس کی

صابری سلسلۂ چشت کے اُس عارف کا " مرکز دائرہ فیض " ہے سالِ رحلت

a1367

حضرت صابر براري آف كراجي (ف2006ء) في جمي تاريخ كي !

ول میں ہمارے اب بھی مکیں ہیں یار محمد یار محمد عاملِ شرح دینِ مبیں ہیں یار محمد یار محمد مست ِ ولائے سرور ً دیں ہیں یار محمد یار محمد " نیک فکرِ خُلدِ بریں ہیں یار محمد یار محمد ' نیک فکرِ خُلدِ بریں ہیں یار محمد یار محمد '

یوں و بظاہر ہو گئے رخصت برم جہاں سے پیرطریقت عالم و فاضل ، واعظ و قاری اوراہلِ حق کے مناظر اُن کا چبرہ جس نے دیکھا شاداں ہوکر دل میں بولا آئی صدائے ہا تفنِ غیبی سالِ رحلت کہددے صابر

-: نفا

1- ''اکابرتح یکِ پاکتان''جلداوّل ازمجر صادق قصوری مطبوعه گجرات 1976ء ص275 تا 277 2- ''انگریز کا ایجنٹ کون؟''از پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق بندیالوی مطبوعه جو ہرآباد (خوشاب) طبع اول ص80 تا84

3- "حيات أستاذ العلماء "ازمولا ناغلام رسول سعيدي مطبوعه بنديال شريف (سرگودها) 1389 همتعدد صفحات

4- "تذكره على ءابلسنت" أزشاه محمود احمرقا درى مطبوعه كانپور ( بھارت ) 1971 ء ص 264

5- "وفيات مشاهير پاكتان" از پروفيسر محمد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 311

6- مامنامة ترجمان المسنت كراجي بابت مار چ 1975 ع 65،64

# مولا ناعبدالرؤف دا نابوری مولا ناعبدالرؤف دا نابوری

مولانا تحکیم ابوالبرکات عبدالرؤف قادری کی ولادت 1856ء میں دانا پورنزد پیٹنہ (صوبہ بہار، بھارت) میں ہوئی علوم دینیہ میں پوری طرح دسترس رکھتے تصاورز مانہ کی ضروریات اور عصری خیالات و افکار سے پوری طرح باخبر تھے۔ اُن علماء میں سے تھے جوقد یم علوم واعتقادات فقہ کوجد ید خیالات وافکار سے تطبیق دینے کی قدرت رکھتے تھے۔ایک ممتاز طبیب، مشہور عالم دین، خوش بیان خطیب اور بلند پا یہ مصنف تھے۔ایک مدت تک طبیب کی حیثیت سے کلکتہ میں اپنی عظمت کا لو ہا منوایا اور گویا کہ کلکتہ اُن کا وطن بانی بین گراتھا۔

1916ء میں مولانا ابوالکلام آزاد (1958-1888ء) نے فاضل اجل مولانا مفتی محمد عبداللہ لُو کُلِّ (1920-1850ء) کے ایک فتو کی کی بلاجواز اور بغرض سستی شہرت تر دید کی تو مولانا ابوالبر کات عبدالرؤف دانا پوری نے مولانا آزاد کے فتو کی کی تغلیظ اس انداز سے کی کہ مولانا آزاد کوسوائے خاموثی کے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا اور تازیست جواب دینے کی جرائت نہ کرسکے۔

مولانا عبدالرؤف نے تحریکِ خلافت میں بھر پور حصہ لیا۔ علی برادران کے ساتھ نہایت مخلصانہ تعلقات تھے۔ سیاسی طور پر پہلے جمعیت علاء ہند کے ساتھ تھے۔ 24 تا 26 دسمبر 1922ء کو جمعیت علاء ہند کا چوتھا سالا نہ اجلاس'' گیا'' میں ہواتو مولا ناعبدالرؤف اس اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئر مین تھے۔ اس موقعہ پرانہوں نے مندرجہ ذیل خطبہ پڑھا۔

" آج صلیب کا مقابلہ ہلال سے ہے اور پورپ اس کوشش میں ہے کہ ترکی کو اس کے پور پی مقبوضات سے محروم کر دیا ہے اور برطانیہ نے ہندوستان کو اس کی جنگی قوت سے محروم کر دیا ہے اور برطانیہ کی پالیسی رہی ہے کہ ہندوستانیوں کو ہمیشہ جنگ سے نفرت کی تعلیم دے۔ اس کے برطانیہ کی پالیسی رہی ہے کہ ہندوستانیوں کو ہمیشہ جنگ سے نفرت کی تعلیم دے۔ اس کے برگس امن قائم رکھنے کے بہانے وہ خود نہ صرف زبر دست جنگی تیاریاں کرتارہا ہے بلکہ قانون فوجداری کی شقوں کو خدا کے قانون پر افضل سمجھتا آیا ہے۔ حکمران ہندوستانی عوام کو وفا دار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کوختم کرنے کی کوششوں سے لگے

رہے۔ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری واضح ہے۔ ان کو کمالسٹوں (Kamalists) کاشکر گزار ہونا چاہیئے کہ انہوں نے اسلام کو مٹنے سے بچالیا۔ خلافت کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ چنایا نامز دکیا جا سکتا ہے اور اسے ہٹا یا بھی جا سکتا ہے۔ جو مخص خلیفہ بنے ،اس میں دنیاوی اور روحانی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔خلافت کسی ایک خاندان کاور ٹیہیں اورا سے حضرت عثمان کے خاندان تک محدود کرنے کا کوئی جوازنہیں ۔مولا نانے انگورہ کےاس فیصلہ ہے جس میں نئے خلیفہ کواس کی دنیاوی طاقت ہے محروم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لاعلمی کا اظہار کیا۔ اگر ایسا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے اس کا تختی ے نوٹس لیا۔مولا نانے فرمایا کہ خلافت ایک مثالی طاقت ہونی جا بیئے اور تمام اسلامی ممالک مثلاً ترکی ، افغانستان ، ایران ، بخارا ، کینیا ،عرب اورعراق کوخلافت ہے اپنی وفا داری کا یقین دلا نا چاہیئے ۔خلافت اُن کواندرونی خود مختاری کا یقین دلائے اور اُن کی خارجہ یالیسی کنٹرول کرے تا کہ لڑائی کے موقعہ پران تمام ممالک کی قوت اسلام کے دفاع کے لئے تکجا ہو سکے۔ شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے مولا نانے کہا کہ ہندوستان جیسے ممالک جواسلام کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں ان ممالک میں خلیفہ کواینے نمائندے جیجنے جا ہئیں جوانہیں سیح راستہ دکھا سکیں۔ انہوں نے اُمید ظاہر کی کہ جمعیت العماء اس کمی کو بورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہندوستان کے سیاس مسائل کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ ترک موالات نے ہندوستانیوں کو کافی بیدار کر دیا ہے۔انہوں نے کونسل پر قابویا نے کے تخیل کا تمسخراڑ ایا اور کہا کہ یہ ملک وقوم کے بیسہ کو ضائع کرنا ہے۔ کانگرس کے امیدوار کونسلوں میں موجودہ عہد یداروں سے زیادہ کچھ حاصل نہ کریائیں گے اور گورنہنٹ کو کونسل کے ذریعے مفلوج کر دینے کی گفتگواتی ہی بے معنی ہے جتنی کہ سوراج کوتین مہینے میں حاصل کرنے کا وعدہ۔'' اگست 1928ء میں نہرور پورٹ سامنے آئی جس میں مسلمانوں کے حقوق کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا تھا۔ پنجاب اور بنگال کے ہندوؤں نے اس رپورٹ کی دل و جان سے حمایت کیاورمسلمانوں کی مخالفت کا طوفان کھڑا کر دیا۔رپورٹ میں سفارش کی گئی تھی کہا یک مضبوط مرکزی حکومت ہواور جسے صوبوں کے دستور کالعدم کرنے کا پورااختیار ہواور جدا گانہ انتخابات کوسخت مضرقر اردیا گیا۔ بیر پورٹ دیمبر 1928ء میں '' آل پارٹیز'' کے تیسرے اجلاس کلکتہ میں پیش ہوئی۔مسلم لیگ بحثیت اسلامی سیاسی جماعت کے شریک

ہوئی۔ قائداعظم کی ہدایت پرمسلم لیگ کے نمائندوں نے ترمیمات پیش کیں مگر ہندومہا سجا کے دباؤ سے کا نگرس نے کان بھی نہیں دھرے۔اب مسلمانوں کی آئھیں کھل گئیں مسلم لیگ نے زبردست مخالفت کی۔ دیگر رہنماؤں کے ساتھ مولانا عبدالرؤف نے بھی نہرور پورٹ کے بخیئے اکھیڑ کررکھ دیئے۔ نیز اسی سال''آل انڈیا خلاف کانفرنس'' کلکتہ کی مجلس استقبالیہ کے چیئر میں بھی ہے۔

1929ء میں جمعیت علماء ہند نے نہر ورپورٹ کے مسئلے پرکانگرس کی جمایت کی تو مولا نا عبدالرؤ ف پر اس جماعت کی اسلام وشمنی اور ہندونوازی پوری طرح عیاں ہوگئی۔ ملی وجود کو خطرے میں دیکھ کرآپ نے اس جماعت کی اسلام وشمنی اور ہندونوازی پوری طرح عیاں ہوگئی۔ ملی وجود کو خطرے میں دیکھ کرآپ نے بھی دیگر اکا برین اہلسنت مشلا شاہ محمد سلیمان کھلواروی ( 3 3 1 9 - 8 3 1ء) ، مولانا محمد علی جوہر ( 1 9 3 1 - 8 3 1ء) ، مولانا حسرت موہانی جوہر ( 1 9 3 1 - 8 3 1ء) ، مولانا حسرت موہانی ( 1 9 3 1 - 8 3 1ء) ، مولانا حسرت موہانی ( 1950-1878ء) ، مولانا شاہ محمد فاخرالد آبادی ( ف 1930ء) ، مولانا عبدالما جد بدایونی ( 1931-1888ء ) ، مولانا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی ( ف 1936ء ) ، مولانا شاہ عبدالعلیم مولانا غلام بھیک نیرنگ ( 1952-1878ء ) ، مولانا نذیر احمد خجد کی ( ف 1936ء ) ، مولانا مظہرالدین صدیق میرشی ( 1954-1898ء ) ، مولانا عبدالکافی الد آبادی ( 1930-1888ء ) ، مولانا محمد شفیح داؤدی شرکوئی ( 1939-1878ء ) ، مولانا عبدالکافی الد آبادی ( 1930-1858ء ) اور مولانا محمد شفیح داؤدی ( 1949-1878ء ) وغیر ہم کے ساتھ جعیت علماء ہند کو خیر باد کہد یا۔

جمعیت علاء ہند ہے مستعفی ہونے کے بعد مولا ناعبد الرؤف نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرلی اور پھر بعد ازاں جمعیت علائے اسلام کی رکنیت بھی اختیار کرلی اور اس طرح وہ بنگال کی اسلامی سیاست پر بہت اڑانداز ہو گئے۔ انہوں نے جمعیت علاء ہند کے موقف کی خوب تر دید کی اور رائے عامہ کو مسلم لیگ کے لئے ہموار کیا۔ جولائی 1937ء میں کلکتہ ہوڑ اضلع مسلم لیگ کے صدر چنے گئے اور تازیست (فروری 1948ء تک) اس عہدہ پرفائز رہے۔

1940ء میں کلکتہ کارپوریشن کے الیکشن میں آپ نے مسلم کیگی اُمیدواروں کی ڈٹ کر حمایت کی۔ 23مارچ1940ء کواخبار''عصر جدید''میں آپ کا ایک بیان شائع ہوا جس کی سرخیاں ملاحظہ ہوں!

'' قوم وملّت کے دل اور آنکھ میں جگہ حاصل کرنا کارپوریشن کی کری سے بدر جہا بہتر ہے۔حضرت مولا ناعبدالرؤف کا پیغام،مسلمانانِ کلکتہ کے نام۔مسلم لیگ اور جماعت مسلمین کے تین قتم کے مخالفین اور اُن کی شرعی حیثیت۔شریعت اسلام میں عہد شکنی گناہ کبیرہ ہے اور عہد توڑنے والا منافق ہے۔جوآج ہی ا پنے عہد سے پھر گیا کل بعدا نتخاب اس کا کیا اعتبار ہے۔ اگر مسلم لیگ کے تمام اُمیدوار کامیاب ہوجا کیں تو کارپوریشن میں انقلاب پیدا ہوسکتا ہے۔ برادرانِ اسلام مسلم لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنا کیں۔' نومبر 1945ء میں کلکتہ میں ایک عظیم الثان علماء کانفرنس ہوئی جس میں مولانا آزاد سجانی کومبر 1957۔ 1883ء) اور دوسرے مقتدر علماء نے ایک قر ارداد کے ذریعے مسلم ووٹروں سے اپیل کی کہ مسلم لیگ کے نمائندے کے سواکسی دوسرے نمائندے کو ووٹ وینا اتحاد ملّت ، مفادِ ملت اور وقارِ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ پاکتان کے سواکسی دوسرے نمائندے کو ووٹ وینا انتخابات کے نتائج پڑئی ہے۔ اس قر ارداد کو منظور کرانے میں مولانا عبدالرؤف پیش پیش تھے۔

دسمبر 1945ء کے انتخابات میں بنگال میں مرکزی اسمبلی کی کل چیمسلم شستیں تھیں جو سب کی سب مسلم لیگ نے حاصل کرلیں۔فروری 1946ء میں بنگال اسمبلی کی 119 مسلم نشتوں میں سے 112 مسلم لیگ نے حاصل کرلیں۔فروری 94 فیصد کامیابی حاصل کر کے کا تگریں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ان انتخابات میں مولا ناعبدالرؤف نے مسلم لیگی اُمیدواروں کی حمایت میں تن من دھن کی بازی لگادی۔اُن کی میں مرفز وشانہ اور مخلصانہ خدمت بھی بھی فراموش نہیں کی جائے گی۔

سیاسی ذوق رکھنے اور بلند پاپیے طبیب ہونے کے علاوہ مولا ناعبدالرؤف اعلیٰ پائے کے مصنف بھی سے۔ اُن کی تصنیفات میں سب سے اہم کتاب'' اصح السیر فی ہدی خیرالبشر منگائیڈو'' ہے جس کا پہلا ایڈیشن متبر 1923ء میں شائع ہواتھا۔ دوسراایڈیشن 1982ء میں کراچی سے طبع ہوا ہے۔ اس کتاب کی المین مہلت نہ مل سکی۔ 20 فروری 1948ء میں 1367ھ بروز جمعتہ المبارک بیہ متواضع، سادہ مزاج اور خلیق شخص اپنی رہائش گاہ چونا منڈی کلکتہ میں اینے خالق حقیقی سے جاملا۔

مٹے نامیوں کے نشاں کیے کیسے رہیں کھا گئی آساں کیے کیسے رہیں کھا گئی آساں کیے کیسے جناب طارق سلطان پوری نے یہ قطعۂ تاریخ وصال کہا!

"بابعزيمت وعظمت"

پائے گا اجرِ جزیل اُن کا خدا سے بعد مرگ کر گیا ہے زیست میں جو کارہائے خوب وہ

أس كا سوال وصل يون ہاتف نے طارق سے كہا '' پيكرِ تعليم و حكمت ، والهُ محبوب وہ ''

..... ± 1367.....

راقم الحروف مجمد صادق قصوری نے بھی اُن کی تاریخ کہی! "«علم پرور شخصیت'

..... 1948.....

نامِ نامی، کیم عبدالرؤف دانا پوری وہ عالمِ ذی شال دانا پوری وہ عالمِ ذی شال شاہ بطی کا عاشقِ صادق کس قدر خوش نصیب تھا انسال قوم کے دردمند نے آخر زندگی کر دی قوم پر قربال سال رحلت کا یوں کھو صادق سال رحلت کا یوں کھو صادق دنغنی میں میں میں ایمال دیمان میں میں میں دیمان میں میں دیمان میں میں میں دیمان میں میں دیمان میں میں دیمان میں دیم

اغذ:-

1- "يا درفتگال" ازسيّد سليمان ندوي مطبوعه كراجي 1955 ع 1950 تا 413 تا 413

2- "سیاسی مکتوبات رئیس الاحرار" (مولانا محمد علی جو آمر ) مرتبه دُّ اکثر ابوسلمان شا بجها نپوری مطبوعه کراچی

287t 286 P 1978

3- "تاریخ ہندویاک' از مولانا قاری احمد پیلی بھیتی مطبوعہ کراچی 1974ء ص 169

4- "جعيت علماء منذ" جلداوّل از پروين روزينه مطبوعه اسلام آباد 1980 ع 138 تا 139

5- "جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" ، جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور 1988 ع 961 و

408t 398

7- مکتوبگرامی جناب پروفیسرمحمد اسلم سابق صدر شعبه تاریخ پنجاب یونیور شی محرره از لا ہورمور خد 17 فروری 1998ء

8- "تحريك پاكتان اورنيشناسك علاء "ازچومدرى حبيب احد مطبوعه لا مور 1966 ع 493

9- "تحريك پاكتان مين صوبه سرحد كاكردار" از پروفيسر محد شفيع صآبر مطبوعه پيثاور 1990ء ص 168،168

10- '' قائداعظمُ 'تحريك پاكستان اور صحافتى محاذ''از پروفيسر ڈاكٹر محمد انعام الحق كوثر ، كوئٹہ 2001ء ص96

## مولا ناسيّد محمد نعيم الدين مُر ادآ بادگّ (1948-1883ء)

صدرالا فاضل مولا نا تحکیم سیّد محرنعیم الدین بن مولا ناسیّد محرمعین الدین نُز بت (1921-1843ء)

بن مولا نا سیّد محر امین الدین راسیخ بن مولا نا سیّد محرکریم الدین آرزوکی ولا دت مبارک 21 صفر المظفر
1300 همطابق کیم جنوری 1883ء بروز پیرمرادآباد (یوپی، بھارت) میں بوئی - آٹھ سال کی عمر میں حفظِ
قرآن کے بعد اُردواور فارسی کی کتابیں والد بزرگوار اور مولا نا شاہ فضل احد سے پڑھ کرمدر سامدادیہ مرادآباد
میں مولا ناسیّدگل محدر حمیۃ الله علیہ سے درسِ نظامی اور دورہ صدیث کی تکمیل کرکے 1320ھ/1902ء میں
دستار فضیلت حاصل کی ۔

ا پنے اُستادِگرامی مولانا سیّدگل محمد رحمته اللّه علیه سے سلسله قادر به بیس بیعت کی اوراعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خال بریلویؒ (1921-1856ء) سے خلافت پائی۔ 1328ھ/ 1910ء میں مراد آباد میں «نسا خال بریلویؒ (1921-1856ء) سے خلافت پائی۔ 328ھ / 1910ء میں مراد آباد میں «نہدرسه انجمن اہلِ سنت و جماعت" کی بنیا در کھی جس میں علوم عقلیه ونقلیه کی تعلیم کا اعلیٰ پیانے پر بندو بست کیا گیا تھا۔ 1352ھ/ 1933ء میں آپ کی نسبت سے اس کا نام" جامعہ نعیمیه "رکھا گیا۔ جلد ہی مدرسه یو نیورٹی کی حیثیت اختیار کر گیا اور غیرمما لک کے طلباء بھی یہاں آگر مستفیض ہوئے۔

آپ ممتاز عالم دین، نامورشخ طریقت، صفِ اوّل کے مقرر، بہترین ادیب، شعله بیان خطیب، خوش نوا شاعراور بہت بڑے مناظر تھے تحریکِ خلافت، شدھی تحریک، فتنهٔ ارتداداور تحریک پاکستان میں آپ کے خدمات آپ زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔

تحریکِ خلافت (1923-1919ء) کے دوران مشتر کہ ہندومسلم جدوجہد کا آغاز ہواتو ہندومسلم اللہ علیہ خلافت (1923-1919ء) کے دوران مشتر کہ ہندومسلم جدوجہد کا آغاز ہواتو ہندومسلم لعلقات اس حد تک پہنچ گئے کہ ہندومقد ااور مسلمان لیڈر مقتدی بن گئے۔ ہندوؤں کی خوشنووی کی خاطر شعائر اسلام کا بھی پاس نہ کیا گیا۔ ایسے موقعہ پر صدرالا فاضل خاموش نہ رہ سکے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے اس موقعہ پر ارشاد کیا!

''سلطنتِ اسلامید کی تباہی و بربادی اور مقاماتِ مقدسہ بلکہ مقبوضاتِ اسلام کامسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہر مسلمان کواپنی اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی سے زیادہ اور بدر جہا

زیادہ شاق اور گرال ہے اور اس صدمہ کا جس قدر بھی درد ہو، کم ہے۔ سلطنتِ اسلامیہ کی اعانت و حمایت، خادم الحربین کی نصرت و مدد مسلمانوں پر فرض ہے لیکن بیکی طرح جائز نہیں کہ ہندووک کو مقتدا بنایا جائے اور دین وایمان کو خیر باد کہد دیا جائے۔ اگر اتناہی ہوتا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندوائن کے ساتھ منفق ہو کر ' بجا ہے، درست ہے' پہارتے ، مسلمان آگے ہوتے اور ہندوائن کے ساتھ ہو کر اُن بی موافقت کرتے تو بے جانہ تھا لیکن واقعہ بیہ کہ ہندو امام بنے ہوئے آگے آگے ہیں، کہیں ہندووک کی خاطر قربانی اور گائے کا ذبیحہ ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں، اُن پڑل کرنے کی صورتیں سوچی جاتی ہیں، اسلامی شعائر مٹانے کی گوشتیں میں لائی جاتی ہیں، کہیں پیشانی پر قصہ تھینچ کر کفر کا شعار (ٹریڈ مارک) نمایاں کیا جاتا ہے۔ کہیں بتوں پر پھول اور ریوڑیاں چڑھا کرتو حید کی دولت برباد کی جاتی ہے، کروڑوں جاتا ہے۔ کہیں بتوں پر پھول اور ریوڑیاں چڑھا کرتو حید کی دولت برباد کی جاتی ہے، کروڑوں سلطنت کی طبع پر برباد نہیں کیا جاسکا۔''

1343 ھ/1924ء میں آپ نے مراد آباد سے ماہنامہ''السوادالاعظم'' جاری کیا۔اس پر ہے میں ''دوقو می نظریہ' کی بھر پور حمایت اور ہندوؤں کی عیاریوں کی خوب قلعی کھولی۔رہنے آآخر 1347 ھ/متبر اکتوبر 1928ء کوآل انڈیاسنی کانفرنس کے اکتوبر 1928ء کوآل انڈیاسنی کانفرنس کے اجلاس میں پاس ہونے والی قرار داد کاذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ!

'' بیر جلسے'' نبرو ممیٹی رپورٹ' کومسلمانوں کے حق میں نہایت مضر سمجھ کراس سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔''

1930ء میں کی مراد متعم الامت علامه اقبال (1938-1877ء) نے خطبہ الد آباد میں اُن افکار کا اظہار کیا جو ہماری قومی جدو جہد میں ایک نئے موڑ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے اور اسی موڑ سے تحریک کا قافلہ اس شاہراہ پر آگیا جس پر گامزان ہو کریہ قافلہ قیام پاکستان کی منزل تک پہنچ گیا، تا ہم اس دور میں جب علامه اقبال اپ افکار کا اظہار کر رہے تھے، اُن کی تائید کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بقول چوہدری خلیق الزبان (1973-1889ء) ''خود الد آباد مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی بے رُخی اور لا تعلق کی کیفیت پائی جاتی مقی۔''تا ہم علماء اہلسنت چونکہ شروع ہی سے ایسے افکار کے داعی تھے اور مسلمانوں کے الگ وجود کے تحفظ کی صفانت جا ہے تھے، اس لئے انہوں نے اقبال کی واضح طور پرتائیدگی ۔ علامه اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا!

بحثیت ترنی قوت کے زندہ رہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں دین مرکزیت قائم کر سکے۔ اس طرح نہ صرف ہندوؤں کا مسکلہ علی ہوجائے گا بلکہ خود اس سے مسلمانوں کے احساسات فرمہ داری قوی ہوجا نمیں گے اوران کا جذبہ حب الوطنی بڑھ جائے گا۔'' حضرت حکیم الامت کے انہی افکار پر جہاں دیگر مسلمان لیڈر بے تعلق اور خاموش سے وہاں دوسری طرف ہندولیڈروں اور اخبارات نے اقبال کے خلاف اپنے بغض کا اظہار شروع کر دیا۔ اس وقت صدر الافاضل نے'' السواد الاعظم''شعبان المعظم 1349ھ/جنوری 1931ء کے شارے میں اقبال کے افکار کی تائید کرتے ہوئے کہ صا!

'' ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے ، ایک حصہ ہندوؤں کے زیرافتد ار ہو، دوسرامسلمانوں کے۔ ہندوؤں کو کس قدراس پرغیظ آیا، یہ ہندواخبارات دکھنے سے ظاہر ہوگا۔ کیا یہ کوئی ناانصافی کی بات تھی ؟ اگراس سے ایک طرف مسلمانوں کوکوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اسی نسبت ہے نفع ملتا ...... اس کوتو کون جانتا ہے کہ پردہ غیب فائدہ پہنچتا تھا ہر ہوگا اور مستقبل کیا صور تیں سامنے لائے گا؟ لیکن ہندواس وقت خالی بات بھی نوک زبان پرلانے کو تیار نہیں ہیں، جو مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو۔ اس حالت میں بھی کوئی مسلمان کہلانے والی جماعت ہندوؤں کا کلمت پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لکیرکو پیٹا کر ہے تو اس پر ہزارافسوس! کاش اس وقت یہ حضرات خاموش ہوجا کیں اور کام کرنے والوں کو کام کر لینے دیں۔''

تقسیم ہندگی تجویز کی تائید کرتے ہوئے اس ماہنا ہے میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں!
'' جب ہندوا پنی حفاظت اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے محلوں سے علیحدہ ہو جائیں اور
اپنی حدود علیحدہ کرلیں تو مسلمانوں کو یقینا اُن کے محلوں میں جانے اور اُن کے ساتھ کاروبار
رکھنے سے احتیاط رکھنا چاہیئے۔ دونوں اپنے اپنے حدود جدا گانہ قرار دیں اور اس نقط کو محوظ رکھ
کرسیاسی مباحث کو طے کرلیں ، یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے ہندو مسلم علاقے جداجدا
ہنالیں تا کہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے۔ ہر علاقے میں اسی علاقے والوں کی
حکومت ہو، مسلم علاقہ میں مسلمانوں اور ہندو علاقوں میں ہندوؤں کی۔''
علامت میں اقبال یارک لا ہور میں قرار دا دیا کتان منظور ہوئی تو علا اہلسنت نے اس کی پرزور تائید

وحمایت کی۔ ان میں سے ایک حضرت صدر الا فاضل بھی تھے۔ آپ نے تقریری اورتحریری میدان ٹر تحریک پاکستان کی زبر دست خدمت کی اور کانگری مولو یوں کے چھکے چھڑ ادیئے۔

1946ء میں بنارس میں'' آل انڈیاسنی کانفرنس''انعقاد پذیر ہوئی تو آپ اس کے ناظم اعلیٰ تھے جبکہ صدارت کے عہد ہ جلالے پر سفرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوریؒ (1951-1841ء) فائز تھے۔اس کانفرنس میں چھسات ہزارعلماء ومشاکخ کا اجتماع اور دولا کھ سے زائد حاضرین کا جمگھٹا تھا۔ اس میں آپ کی پیقر اردادمتفقہ طور پرمنظور کرلی گئی:

"آل انڈیاسی کانفرنس کا بیا جلاس مطالبہ پاکستان کی پُرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء مشاکخ اہلسنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کا میاب بنانے کیلئے ہرامکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور بیا پنا فرض سجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جوقر آن کریم اور حدیثِ نبوی کی صورت کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔"

اس کانفرنس کے بعداس کی غرض و غایت کوعملی جامہ پہنانے کے لئے اور نظریۂ پاکستان کی اہمیت واضح کرنے کے لئے آپ نے صوبہ جات مدراس، گجرات، کاٹھیا واڑ، جونا گڑھ، راجپوتانہ، دہلی، یوپا، پنجاب، بہار، کلکتہ، بگلی، چوبیس پرگنہ، ڈھا کہ، کرنافلی، چٹا گا نگ اور سہلٹ کے مسلسل دورے کرکے قیام پنجاب، بہار، کلکتہ، بگلی، چوبیس پرگنہ، ڈھا کہ، کرنافلی، چٹا گا نگ اور سہلٹ کے مسلسل دورے کرکے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی تیجر کیک پاکستان سے آپ کوشش کی حد تک لگاؤتھا، چنانچے مولا نا ابوالحنات قادر کی لا ہوری (1961-1896ء) کے نام ایک خط میں تحریفر ماتے ہیں:

'' پاکستان کی تجویز سے جمہوریت اسلامیہ (آل انڈیاسنی کانفرنس کا دوسرا نام) کوکسی طرح وستبر دار ہونامنظور نہیں ،خود جنا گڑاس کے حامی رہیں یا نہ رہیں ۔''

تحريكِ پاكستان كے سلسلے مين ايك اور جگه فرمايا!

" ہم نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آناعلاء کی شایانِ شان نہ سمجھالیکن علاء نے مسلم لیگ کے حریفوں کا سرگری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بی سلم لیگ پرکوئی احسان نہیں بلکہ ہمارا نقطہ نظر شروع ہی سے اسلامی تغلیمات کے ماتحت تھا۔ اس جماعت نے ہر دور میں بھی غیر مسلموں پراعتادو مجروس نہیں کیا۔ اب جوایک قدم مسلم لیگ نے قرآن وسنت اور اس کے اسلامی احکام کی تروی کا ذمہ اٹھایا تو علاء نے اسلام کی سر بلندی کے لئے مسلم لیگ کے حریفوں کا مقابلہ کیا اور ان متمام بذلہ خواروں کا پردہ فاش کیا جنہوں نے پہلے سلطنتِ مغلیہ کے دور میں انگریزوں کی

ہمنوائی میں بڑی بڑی رشوتیں لیں جس کے صلے میں ''مشس العلماء'' اور'' خان بہادر'' کے خطابات پائے ، جاگیریں لیں اور وہی سب ہندوؤں کے نکڑوں پر بک کرمسلمانوں کی پشت پر حجرا مارنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔''

بالآخرعلاء اہلسنت کی مباعی سے پاکتان معرض وجود میں آگیا اور 1948ء میں آپ حضرت امیر ملت قدس سرہ کی دعوت پرمحد فِ اعظم ہند سید محدث کچھوچھوٹی (1961-1894ء)، مولا نامحد عمر نعیمی ملت قدس سرہ کی دعوت پرمحد فِ اعظم ہند سید محدث کچھوچھوٹی (1961-1923ء) کے ساتھ بذریعیہ ہوائی جہاز دہلی سے لاہور پہنچے۔ مقامی علاء زعماء سے اسلامی دستور کے بارے میں گفتگو کے بعد کراچی تشریف لے گئے۔ وہاں علاء سے گفتگو کرنے کے بعد اسلامی دستور کا خاکہ تیار کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مگر آپ کراچی ہی میں علیل ہو گئے اور اپنے قیام کو مختفر کر کے براہ لاہور، مراد آباد پہنچے اور علالت کے باوجود خاکہ کی تیار ک میں علیل ہو گئے اور اپنے قیام کو مختفر کر کے براہ لاہور، مراد آباد پہنچے اور علالت کے باوجود خاکہ کی تیار ک شروع کردی۔ ابھی چند دفعات ہی تیار کی تھیں کہ موت کے بےرحم ہاتھوں نے انہیں ہم سے جداکر دیا۔

قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند

دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا

اگر حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کو خاکہ مرتب کرنے کی مہلت مل جاتی تو پاکستان میں دستور سازی کا کام بھی کامکمل ہو چکا ہوتا اور ارضِ پاک پرلا دینیت،سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے بلند نہ ہوتے۔ پیصورت علماء اہلسنت کے لئے ایک زبردست چیلنج ہے کہ اگر یہاں نظام مصطفیٰ سُلَیْتَیْمِ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ سَلَیْتَیْمِ کا تفاذ اور مقام مصطفیٰ سَلَیْتَیْمِ کا تفاذ اور مقام مصطفیٰ سَلَیْتِیْمِ کا تفاذ اور مقام مصطفیٰ سَلَیْتِیْمِ کا تحفظ نہ ہوا اور وہ اب بھی خوابِ غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو پھر!

نه هوگی داستان تک بھی تمہاری داستانوں میں

آپ کی مندرجہ ذیل کتب یادگار ہیں:-

- تفسيرخزائن العرفان
- 2- طبيب البيان ردتقوية الإيمان
  - 3- زادالحرمين
  - 4- آداب الاخيار
    - 5- الكلمة العلياء
    - 6- سيرت صحابه

7- والح كربل

8- التحقيقات ارفع التلبيات

9- كتاب العقائد

10- كشف الحجاب

11- اسواط العذ أب

12- گلبنِغريبنواز المحاصلة المحاصلة

13- مدایت کامله برقنوت نازله

14- ديوان أردو وغيرتم

18 ذوالحجہ 1367ھ/22 اکتوبر 1948ء بروز جمعتہ المبارک بارہ نج کر پچپیں منٹ پر آپ کی روخ مقد تقضی عضری سے پر واز کر گئی۔مزارمبارک مسجد جامعہ نعمہ مراد آباد کے بائیں گوشے میں مرجح خواص وعام ہے۔

بہت سے شعراء نے قطعاتِ تاریخ وفات کہ، چندایک درج ذیل ہیں۔

1- حضرت مولا نا پروفیسر حامد حسن قادری آگروی ثم کراچوی (1964-1887ء) مصنف' واستانِ اُردو''۔

> بے سرویا ہو گئے ایسا تھا مولانا کاغم اے قادری ختہ جگر تاریخ رحلت کر رقم «فضل وسخا، رُشدوہُدی ، جلم وحیا، عدل و

> > +1948

ہیں رونما اب دردوغم، مہر و جفا، رنج والم 2- مولا نامفتی محمد ابراہیم فریدی شخ الحدیث مدرستم س العلوم بدایوں (بھارت) شوق نعیم خلد میں حضرتِ نعیم دیں دارِ فنا ہے دارِ بقا کو ہوئے رواں رضواں نے دی ندا کہ فریدی سن وصال كهه دو" ملا بهشت بريل مين أنهيل مكال"

3- مولا ناحكيم مفتى غلام عين الدين تعيمي مديراعلى "السواد الأعظم" لا بور ز دُنیا رفت سُوئے باغ جنت اديب و عالم علم محمدً بكو مخدوم سال ارتحاش " نعيم الدين نعيم فصل أيزو

كرده سفر بعجلت صدر الافاضل آقا يبدا شود بقلبش شوق جمال مولا تاریخ این نوشته مخدوم بندهٔ أو " ذي الحجه نوزده شب پيك وصال مولا"

جناب طارق سلطانپوری محلّه هطاران ،حسن ابدال ضلع ایک ماه چرخ بصيرت و دانش آفتابِ سيبرِ فضل و كمال شیر حق ، جس سے خانف و مرعوب وجل ہو مکر و منافقت کے شغال کوئی اُس کو شکار کر نہ سگا کم نہ غیروں کی سازشوں کے تھے جال متحرک برائے پاکتان تها سرايا عمل وه نُوب خصال شامل اجتماع بنارس میں تھے جہاں اور بھی فرشتہ خصال

عرِ اسلام کے تھے سب طالب نہ مفاداتِ ذات کا تھا سوال آج بھی اُس کا ذکر ہوتا ہے جذبہ عشق کو نہیں ہے زوال آج بھی اُس کی یاد باقی ہے ہو گئے اس کے وصال کو کئی سال باغ فردوس اُس کا مسکن ہو باغ فردوس اُس کا مسکن ہو رحمتِ حق ہو اُس کے شاملِ حال رحمتِ حق ہو اُس کے شاملِ حال مارق مناف کو کئی مال مارق

اُس حق اندیش کا ہے سالِ وصال 5- حضرت صابر براریؓ کورگی، کراچی

ہوئے ہیں راہی سُوئے عدم صدر الا فاصل بھی تھے جومشہور نکتہ نہج نکتہ دان و نکتہ چیں لکھی ہے آپ نے تفییر قرآن مبین ایسی ہے جماعت اہلسنت کے لئے وہ باعث تسکیں نعیمی جومبلغ دین کے ہیں سارے عالم میں ہیں سب ہی معتقداً نئے، ہیںاً نئے در کے خوشہ چیں حقیقت خوب روش ہوگئی ہے خلق میں صابر حقیقت خوب روش ہوگئی ہے خلق میں صابر ''امام، عالم و فاصل تھے مولانا نعیم الدین'' 1948

253 تذكره علمائ المسنت "ازشاه محمودا حمد قادرى مطبوعه كانپور (بھارت) 1391 هـ 252 تا 253

ماخذ:-

<sup>1- &</sup>quot; حيات ِصدرالا فاضل' ازمولا ناحكيم غلام معين الدين نعيمي مطبوعه لا مورطبع دوم متعدد صفحات

366 كر 1976 لا المحيك المشكر ما الملك بما المانية بما المانية المانية المانية المانية المرانية المراني

٢٥٦٩ ١٥٥ ما ١٤٥٠ ما يحميه المالك من المالك ا

ت فعي معتب المريد الديد المعلم المريد المالية المريد المراد المراديد ما المي محيد المعرب - 5

ت افعي المعدد 1991 معد المعدد المعدد

244 - 243 كارى ارى الم 1992 مارى المرى الم

6- ابتار" بهان رضا ۱۳۰ العد بخرى 1998 مل 144 مراد الم

91- اجام الماية المالية المالي

مع ١٩٠١ عدان إلى المرابعة المالية ١١٠١ عدار ١١٠١ عدار ١١٠١ عدار ١١٠١ عدارة المرابعة المرابعة

ت الخشيمة و 1979، يد لا معبيك هوا، يمسلوني ، فرنا " له المالين لا ، الركان الركان الركان - 12

22،36 كو ما 866 كو شارة الأواقي في التيمية المستنجاري بيم الدو - 1ع

20 كارى دۇرۇكال بالىدىم دارى دىلى بىلىدى دۇرۇپىلى 1998 كىلى بىلىدى بىلىد

366 كا 1976 كو المحيك الميك الميك المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

#### مولا ناحكيم معراج الدين احمدامرتسريّ (1948 - 1886ء)

مولانا علیم معراج الدین احد 7۔ اپریل 1886 ء کوامرتسر (بھارت) کے مشہور ومعروف طبیب علیم مجمد ابراہیم کے ہاں پیدا ہوئے۔ مدل پاس کرنے کے بعد 'نبابائے طب علیم غلام رسول امرتسری کے حضور زانوئے تلمذ تہدکر کے علم دینیہ کی تحصیل کی اور طب بھی پڑھی اور پھر والدگرا می کی زیر نگرانی مطب شروع کر دیا۔ مطب کے ساتھ ساتھ علیم صاحب کو علم وادب سے بھی بھر پور دلچپی رہی۔ 1904ء میں آپ نے اخبار ''کامریڈ'' جاری کیا جس نے کا نگرس کی اسلام وشمن پالیسی کو بے نقاب کر کے مسلمانان برصغیر کی رہیمائی کی ۔ اس کے بعد آپ نے ایک کتاب ''کا نگرس کا کچاچھا'' کا بھی جو بہت مقبول ہوئی اور اس کے نگ رہنمائی کی ۔ اس کے بعد آپ نے ایک کتاب ''کا نگرس کا کچاچھا'' کا بھی جو بہت مقبول ہوئی اور اس کے نگ ایڈیشن چھپے۔ اخبار ' وقعہ ہے سوٹا'' جاری کر کے آپ نے ''اکا لی تحریک'' کے خلاف محاذ قائم کر کے شاندار فیر مات انجام دیں۔

مختف مواقع پرآپ اخبار ''بنر'' '' رفیق صادق'' '' دخفی'' اور'' اخبار جماعت' کے ایڈیٹر رہے۔ اخبار دلمعین'' کی ادارت بھی کی۔ ''لمعین'' میں ایک قابلِ اعتراض مضمون چھپنے پرحکومت نے ضانت طلب کی حکومت کی طرف سے کسی اخبار سے ضانت طلب کی ایر پہلا وارتھا جو''المعین'' سے شروع ہوا اور اب تک رائج ہے۔ احباب نے ضانت کیلئے رقم کی پیشکش کی مگر آپ نے حکومت کو ایک کوڑی تک دینا گوارانہ کیا۔ ستمبر 1914ء میں آپ نے ''انجمن راعیانِ ہند'' کی بنیا در کھی اور'' راعیس میگزین'' کا اجراء کیا۔ ادائیس قوم کی تنظیم کے اوّ لین واعی نے قوم کے لئے جو خدمات سرانجام دیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ کی کوششوں سے''انجمن راعیان ہند'' کا سب سے پہلا اجلاس 15 اپریل 1915ء بروز جمعرات ہیں۔ آپ کی کوششوں سے''انجمن راعیان ہند'' کا سب سے پہلا اجلاس 15 اپریل 1915ء بروز جمعرات لاہور میں سرمیاں محمد شفیع (1932-1869ء) کی صدارت میں ہوا۔ اس عظیم الثان اجلاس میں علامہ محمد صدین عربی امرتسری (1985-1892ء) نے اپنی نظم میں حکیم صاحب کو یوں خراج عقیدت پیش کیا۔ دسین عربی امرتسری (1985-1892ء) نے اپنی نظم میں حکیم صاحب کو یوں خراج عقیدت پیش کیا۔

راہبر کون وہ سوتوں کو جگایا جس نے جرب قافلہ شوق بجایا جس نے مرثردہ منزل مقصود سایا جس نے مدرِ قوم کا بیڑا ہے اُٹھایا جس نے

طامل كلفتِ ايثار جناب معراج رابرو جادة ابرار جناب معراج

اس اجلاس کی کامیابی نے برصغیر میں پھیلی ہوئی ارائیں قوم کو متحرک کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیگر اقوام کے مقابلہ میں سب سے پہلے'' تاریخ ارائیاں'' تصنیف کر کے ارائیں دوتی کا شوت فراہم کیا۔ قاضی فتح محمد امرتسری بھی آپ کی دریافت سے جنہوں نے لاہور کی انجمن اراعیان کے تعاون سے ہفتہ وار ''الراعی'' حاری کیا۔

ارائیں قوم کی بیش بہا خدمات کے پیش نظرعلامہ مجرحسین عربتی امرتسری (1985-1892ء) نے آپ کواپنی ایک نظم میں راعیوں کا''مرسید'' لکھا تھا۔ جب انجمن راعیان کی تنظیم واشاعت کا کام لا ہور والوں نے سنجال لیا تو حکیم صاحب نے اپنی تمام تر توجہ دین و مذہب کی طرف مبذول کرلی۔

آپ نے اوائل عمر میں ہی حضرت امیر ملّت حضرت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوریؒ (1951-1841ء) کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی تھی۔ بیعت کے بعد آپ اپنے زُہدیٰ وتقویٰ، نہیں وملی خدمات اور اطاعت مرشد کی بدولت حضرت امیر ملّت قدس سرہ کے خاص مریدوں میں شار ہونے گئے متے حتیٰ کہ فنافی الشیخ کی منزل تک جا پہنچ۔

حضرت امیرملّت قدس سره کے خلیفہ خاص مولا نا غلام احمد افگر امرتسریؒ (1927-1864ء) نے امرتسر سے ''اخباراہل فقہ' جاری کر کے اہل سنت و جماعت کی جوخد مات انجام دیں وہ تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔لیکن ایک ایسا وفت آیا کہ حضرت افگر کو مجبوراً بیا خبار بند کرنا پڑا تو جولائی 1918ء میں مولا نا افگر اورمولا نا محمد شریف کوئلوی (1951-1861ء) کی تحریک پر حکیم صاحب نے ''اخبار الفقیہہ'' کی افگر اورمولا نا محمد شریف کوئلوی (1951-1861ء) کی تحریک پر حکیم صاحب نے ''اخبار الفقیہہ'' کی ذمہ داریاں قبول کر لیں۔اس پر چہ کی ترتیب کا سارا کام مولا نا افگر اور فقیہ اعظم مولا نا محمد شریف کوئلوی فرمات تھے۔ 1927ء میں مولا نا افگر کی رحلت ہوئی تو علمائے امرتسر کا ایک وفد مولا نا محمد عالم آئی امرتسری (1944-1881ء) سے ملا اور درخواست کی کہ مولا نا افگر کی رحلت سے الفقہیہ کی علمی حیثیت امرتسری (مائی حیثرت کی مولا نا آئی میں جیشائی مولا نا آئی اور استاذی حضرت کی مولا نا آئی نے برادرا کر حضرت کی مولا نا آئی اور استاذی حضرت کی مولا نا تکی اور استاذی حضرت کی مولا نا تکی اور استاذی حضرت کی مولا نا تکی اور استاذی حضرت کی مولا نا آئی میں مولا نا تو نام میں بھیاں تو نام نام ہوں تھی بھی نام نہیں چھیا۔ قادر (1975-1908ء) نے پر چہ کی ترتیب کا کام سنجالا بعنی ان کے ملی معاون رہے اور بیا کی ایسائی کی خلوص تعاون تھی بھی نام نہیں بھیا۔

کیم صاحب نے اپنے پیرومرشد حضرت امیر ملّت محدث علی پوری قدس سرہ کی زیر قیادت تح یک فلافت میں مجر پورحصہ لیا۔ لیکن وہ ہندومسلم اتحاد کومسلمانوں کے لئے انتہائی مہلک سمجھتے تھے جسیا کہ بعد میں حالات نے ثابت بھی کر دیا۔ کیم صاحب نے ''الفقیہہ'' کی اشاعت مورخہ 20 مارچ 1924ء کے صفحہ 9 یر''کا گری مسلمانوں''کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ!

" ہارے دوستوں کو ابھی تک" ہندوسلم اتحاد" کا شوق ہے مگر وہ نہیں جانے کہ ایسا اتحاد مسلمانوں کے لئے سُمِ قاتل ہے۔ملک کے ہندولیڈر تو می بیٹاق کے متعلق جوروبیا ختیار کررہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ابھی "انگریز گراج" ہے، جب" انگریز کی راج" میں ہندوؤں کے ظلم وستم کا بیحال ہے تو مسلمان یا در کھیں کہ اگر سوراج مل گیا تو ہندولوگ،مسلمانوں کو کان سے پکڑ کر ہندوستان سے باہر نکال دیں گے یا اُن کی زندگی دشوار کردیں گے۔اُردوز بان اور سم الخط کا نام ونشان مٹادیں گے اور تمام اسلامی حقوق غصب کر لئے جائیں گے۔"

علیم صاحب''جعیت خدام الحرمین' کے تاسیسی رکن تھے جس کا پہلا اجلاس مورخہ 17-اکتوبر 1929ء کو بریڈلاء ہال لا ہور میں منعقد ہوا تھا۔اس اجلاس میں برصغیر کے اکابر مثلاً پیرسیّد جماعت علی شاہ علی پوری (1951-1841ء)، مولانا حسرت موہانی (1951-1878ء)، مولانا سید حبیب مدیر'' ساست' لا ہور (1951-1887ء)، شخ صادق حسن امرتسری (1959-1887ء)، سرمیاں محد شفیح ساست' لا ہور (1951-1881ء)، ڈاکٹر سیف الدین کچلو (1963-1884ء)، مولانا محمد بہاء الحق قائی امرتسری (1939-1884ء)، مولانا محمد بہاء الحق قائی امرتسری (1939-1884ء)، خود آباد علی محمد خان (1931-1881ء) نے شرکت کی ۔ کسیم صاحب نے اجلاس کی کامیا بی وکامرانی کے لئے سعی بلیغ کی۔

علیم صاحب کودود فعہ قیدو بند کی صعوبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ پہلی بار 1919ء میں جلیا نوالہ باغ امرتسر کے سانحہ پر گرفتار ہوئے اور دوسری دفعہ 1947ء میں فرقہ وارانہ فسادات میں پابہ زنجیر ہوئے مگریہ گرفتاریاں ، زندانیاں اور پریثانیاں انہیں احقاقِ حق اور ابطالِ باطل سے باز نہ رکھ سکیں۔ بقول سیّد الاحرار مولانا حسرت موہانی!

اک طرفہ تماثا ہے حرت کی طبعیت بھی ہے مثقِ سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی

23 مارچ 1940ء کوقر ارداد پاکتان منظور ہوئی تو حکیم صاحب نے ''الفقیہ،' کے صفحات تحریک

پاکتان کوکامیابی ہے ہمکنار کرنے کے لئے وقف کردیئے۔آل انڈیامسلم لیگ اورآل انڈیاسنی کانفرنس کی خبرین نمایاں طور پرشائع کرکے اورتح یک پاکتان کے حق میں اداریئے لکھ کرتح یک کوتقویت بخشی حضرت امیر ملّت محدّث علی پؤری قدس سرہ کے اس مرید نے قیام پاکتان کے سلسلہ میں جو بے مثال خدمات انجام دیں،''الفقیمہ'' کی فائلیں آج بھی ان کی گواہی دے رہی ہیں۔

''الفقيه،'' کی خدماتِ جليله کی ايک جھلک آپ 1942 اور 1944ء کے اُن عکسوں سے لگا سکتے ہیں جوآ 'نندہ صفحات پردیئے جارہے ہیں۔سواداعظم اہل سنت کے اس تر جمان نے 1942ء کے اواکل سے ''امرتسر'' کے ساتھ ساتھ لفظ'' پاکستان'' کا اضافہ کردیا تھا۔ کتاب ہذا میں دوشاروں کے سرورق کا عکس شامل کیا جارہا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران حالات انتہائی نازک تھے۔اس ہنگا می دور میں'' پاکستان'' کے لفظ کا تکراد حکومت برطانیہ کے عنیض وغضب کو دعوت دینا تھا اور بالحضوص صحافت کی دنیا میں، جہاں معمولی می بات پر بھی ضانت طلب کی جاتی تھی، ضانتیں ضبط ہونا تو روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔''الفقیہ۔'' الفقیہ۔'' الفقیہ۔'' الفقیہ۔'' کے سرورق پرامرتسر (یا کستان) لکھا تھا۔

46-494ء کے تاریخ ساز الیکٹن میں حکیم صاحب نے ''الفقیہہ'' کے ذریعہ جو کردارادا کیاوہ آب زرسے لکھنے کے قابل ہے۔ جنوری 1947ء میں جب خضر حیات ٹوانہ (1975-1900ء) نے مسلم لیگ کے سامنے گھنے ٹیک کرائٹعفی وے دیا تواس معرکہ میں ''الفقیہہ'' کی خدمات بھی شامل تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد حکیم صاحب سب پچھ چھوڑ کرلا ہورتشریف لے آئے۔ 2 جنوری 1948ء کو ''الفقیہہ'' کے اجراء کے لئے درخواست دی۔ 20 جولائی کو ڈیکٹریشن مل گیااور پر چیشائع ہونے لگ بعدازاں بعض ناگز برحالات کی بنا پر حکیم صاحب ''الفقیہہ'' کو گوجرانوالہ لے گئے اوران کی حیات تک بعدازاں بعض ناگز برحالات کی بنا پر حکیم صاحب ''الفقیہہ'' کو گوجرانوالہ لے گئے اوران کی حیات تک ''الفقیہہ'' بڑی آب و تاب سے نکلٹا رہا۔ اُن کی رصلت کے بعد اُن کے صاحبز اوہ نے 7۔ اپریل ''الفقیہہ'' بڑی آب و تاب سے نکلٹا رہا۔ اُن کی رحلت کے بعد اُن کے صاحبز اوہ نے تھی لہذا جدی دم تو ڈرگیا۔

صیم صاحب کی وفات حسرت آیات 9 نومبر 1948ء مطابق 7 محرم الحرام 1368 ھے بروز منگل بوقت شام 5 نج کر 35 منٹ پر بعمر ساڑھے 62 سال لا ہور میں ہوئی۔ امر تسر میں لا کھوں کی جائیداد چھوڑ کر آنے والے اس مر دِجلیل کو پاکستان میں سرچھپانے کے لئے جگہ نیل سکی۔ اگر ملی تو صرف قبر کے لئے دو گزز مین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون! قبرستان میانی صاحب لا ہور میں دفن ہوئے۔ 14 اگست 1996ء کو "تحریک پاکستان ورکرزٹرسٹ لاہور''نے اُن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے''تحریک پاکستان گولڈمیڈل'' دیاجواُن کےصاحبزادے فیاض الدین احمدنے وصول کیا۔

بہت سے شعرائے کرام نے آپ کی رحلت پر مرشے ، تعزیق نظمین اور قطعاتِ تاریخ وصال کھے۔ ذیل میں تاج الشعراء مومنِ ثانی علامہ تاج الدین احمد تاج عرفانی نقشبندی جماعتی (1959-1884ء) کاقطعۂ تاریخ وصال درج ہے۔

> اے اجل ترے ستم کی داستاں ہے ولگداز کائتی رہتی ہے تو بس باغ ہستی کے نہال! تیرے وام مرگ سے کوئی بھی پچ سکتا نہیں! وسعت عالم میں پھیلا ہے ترا خوزیز جال!! پیاری پیاری صورتیں لاکھوں کو جن کی جاہ تھی مل گیا ہے خاک میں ہر ایک کا حس و جمال کسے کیے نامور تو نے مٹائے بائے بائے عالم و فاضل ،ادیب و شاعر و اہلِ کمال أف! بہن كو بھائى سے مال باب كو اولاد كو کر دیا تو نے جُدا کیسی ہے تینی انفصال وه کیم نامور معراج الدین امرتسری باعث صد رنج وغم ہے آہ اُن کا انقال!! حفیوں کا ملک بھر میں ایک ہی اخبار تھا حامى احناف لعنى "الفقيهة" خوش خصال آپ کے زیر ادارت مدتوں چھپتا رہا اس کے ہوتے تھے مضامیں لاجواب و بے مثال اُن کے مرنے کی تلافی ہو نہیں سکتی مجھی بھول سکتا ہی نہیں اس موت کا رائج و ملال اہل نبت سے کوئی ہو چھے کہ کیا صدمہ ہے یہ

کیوں نہ مصروف بکا ہو آپ کا اہل و عیال یہ و کی اہل و عیال یہ وُعا اخلاص سے اے تاج اُن کے حق میں ہے ہوں غریق رحمت و افضال و سلف لایزال کٹ گیا ہمزے کا سر کیونکر نہ روئے تاج زار 'گریے غم بن گئی ہے آہ!' آہ تاریخ سال 1368ھ

ماخذ:-

- 1- مفت روزه "الفقيهة" امرتسر، لا مور 1942ء تا 1949ء كى فائليل \_
  - 2- روزنامه 'زميندار' الاجوربابت 12 نومبر 1948ء
    - 3- روزنامة 'غازى' 'لاجوربابت 12 نوم 1948ء
- 4- "ذاتی یا دداشتین" استاذی حضرت حکیم محمر موسی امرتسری ثم لا ہوری رحمة الله علیه
  - 5- "نخفت گانِ خاك لا مور" از پروفيسر محمد اسلم لا مور 1993ء ص131
- 6- مكتوب گرامی علامه محمد حسین عربتی امرتسری (عمزاد حکیم معراج الدین احمد) بنام مؤلف ازاده ه قادر آباد ضلع سامیوال محرره 12 ستمبر 1980ء
  - 7- "قاكداعظم مهد سے لحد تك" از قرتسكين مطبوعدلا مور 1989 ع 765،764
    - 8- روزنامه "امروز" لا جور 30 ديمبر 1976ء
    - 9- روز نامه "صداقت" لا بور 18 جون 1980ء
  - 10- روز نامه ''مشرق''لا مور 22 نومبر 1980ء، 29 نومبر 1984ء، 11 اپریل 1988ء
    - 11- ما ہنامہ'' راعی انٹرنیشنل' کلا ہورا کتو بر 1989 ع 13،12
    - 12- "مجلته الراعين" اخوت نمبرص 163 مطبوعه كرا جي 84-1983
      - 13- ما منامه "شفاء الملك" لأكل بوربابت ماه ديمبر 1948ء ص30
- 14- " پاکتان وہندمیں مسلم صحافت کی مختصر ترین تاریخ "از ڈاکٹر مسکین علی حجازی مطبوعه لا ہور 1989 ء 57

#### ڈ اکٹرسیّد ظفرالحسن انبالوگ (1879-1949ء)

علامہ ڈاکٹر سید ظفر الحن بن سیّد دیوان محمد کی ولادت 14 فروری 1879ء کوسیالکوٹ میں ہوئی۔ آبائی وطن قصبہ کھر ڈضلع انبالہ (مشرقی پنجاب) تھا۔ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے ایم اے (فلسفہ) کرنے کے بعد جرمنی سے فلسفہ کے مضمون Realism پر پی ایچ ڈی کی اور واپس آتے ہی علی گڑھ میں فلسفہ کے استاد ہو گئے اور پھر ترقی کرتے صدر شعبہ فلسفہ کے عہدہ تک جا پہنچے۔ آپ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے فلسفہ کے مضمون Realism پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر صاحب کی شادی برصغیر کے نامورادیب، شاعر اورصوفی بزرگ میرسیّد غلام بھیک نیرنگ انبالوی کی صاحبز ادی سے ہوئی تھا۔ آپ علوم عربیداسلامیداورغربیدالمانیدوالکلزید کے امامِ عصر تھے۔ حق بیب کہ علوم اسلامیدحاضرہ کے اندر حضرت علامدا قبالؓ کے بعدان کے پایدکاکوئی دوسرامحقق، حکیم وعارف اس زمانہ میں بورپ وایشیا میں نہیں تھااوران کا یہ درجہ ومرتبہ مشرق ومغرب نے تسلیم کرلیا تھا۔

وہ نہ صرف محیم وفیلسوف اعظم سے بلکہ بڑے زبردست صاحب طریقت، صاحب ذوق وبصیرت، ماحب باطن و جمال اور پکے مومن مسلمان سے ۔ ان کا قول تھا کہ مشرق ومغرب کے علوم حکمت کو کھنگال صاحب باطن و جمال اور پکے مومن مسلمان سے ۔ ان کا قول تھا کہ مشرق ومغرب کے علوم حکمت کو کھنگال فالنے کے بعد صرف دو با تیں سیکھیں ۔ وہ بید کہ دنیا میں صرف ایک کتاب ہے اور وہ قر آن اور دنیا میں صرف ایک انسان ہے اور وہ ہے محمد منگا فیڈ پنے کہ ڈاکٹر صاحب کے امتیازی اور مستقل فلے کو جرمنی میں تسلیم کیا گیا۔ فلے وحکمت میں ڈاکٹر سید ظفر الحن، علامہ اقبال کی طرح اپنے ایک مستقل جدا گانہ ممتاز مذہب فلے وحکمت میں ڈاکٹر سید ظفر الحن، علامہ اقبال کی طرح اپنے ایک مستقل جدا گانہ ممتاز مذہب عکمت کے بانی ہوئے ہیں جس کو حکماء مغرب نے تسلیم کیا تھا۔ اُن کے رشد و کمال کا یہ درجہ تھا کہ ان کی قیوری اور حکمت پر لوگوں نے مقالات اور تھیس (Thesis) لکھ لکھ کر برلن اور جرمنی کی دوسری تھیوری اور حکمت پر لوگوں نے مقالات اور تھیس (Thesis) کی مقالہ کوڈ اکٹر ظفر الحن کا نظر یہ حقیقت و یونیورسٹیوں سے ڈاکٹر کی کو گریاں حاصل کی تھیں۔ ایک صاحب نے ''ڈ اکٹر ظفر الحن کا نظر یہ حقیقت و عیدیت'' (Dr, Zafar-ul-Hassa's Theory of Realism) پر مقالہ خصوصی کھر جرمنی اور فلاسفہ مغرب نے صاحب مقالہ کوڈ اکٹر بیٹ کی ڈگری دی تھی۔

علامہ ڈاکٹر سید ظفر الحن نے Realism اور فلسفہ اسلام اور حکمت کے مختلف شعبوں پر شہرہ آ فاق طبع زاد مجہدانہ کتابیں جرمنی اور آ کسفور ڈ سے شائع کی تھیں اور کئی غیر مطبوعہ کتابیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صور تا وسیر تا مسلمان تھے۔ چہرہ پرشاندار کمبی داڑھی رکھتے تھے۔ نماز اور وظا کف کے پابند تھے۔ امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے خصوصی طور معتقد تھے۔ حضرت امیر ملت حضرت پیرسید حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پورک (1951-1841ء) سے شرف بیعت رکھتے تھا اور فنافی الشیخ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اپنی تقریروں اور نجی گفتگو میں اکثر اپنے بیرومرشد کا ذکر فرماتے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے بالغ نظر اور روش ضمیر تھے۔ حسن اخلاق ، سیر چشمی ، ہمدردی و محبت کی زندہ تھو بے علی پورشریف حاضر ہوکر روحانی استفادہ کرتے رہتے تھے۔

آپ کا بہت بڑا کا رنامہ ہندی کفراور ہندواتحادی تفسیر جدید یعنی گاندھیت کی تحلیل ہے۔ ہندی کھر یعنی گاندھیت جب کا گرس پارٹی کے ندہب مسلطہ اور دین قاہرہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور واردھ لتعلیمی اسکیم کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ترکیب نکالی تو بیم دکھیم، مردمسلم و مجاہد بن کے ظاہر ہوا۔ بابائے ملت حضرت قائد افظام نے آل انڈیامسلم لیگ کے ماتحت ایک مسلم تعلیمی کمیٹی قائم کا جس کے صدر ڈاکٹر سید ظفر الحس شے اور سیرٹری ان کے شاگرد ڈاکٹر افضال حسین قادر کی جس کے صدر ڈاکٹر مون شخص اسید سا جب کی بلند پایدر پورٹ واردھا سیم کے لئے پروانہ موت ٹابت ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایجو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں تیار کی۔ ہوئی۔ بعد از ان آل انڈیامسلم ایکو کیشن کا نفرنس نے مسلم تعلیمی اسکیم، سیدصا حب کی گرانی میں جو کی دور دے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔

ڈاکٹر صاحب کاسب سے بڑا کارنام علی گڑھ پاکستان اسکیم کوستمبر 1939ء میں کتابی جملی و ملی علی میں پیش کرنا تھا۔ پاکستان کی آ واز تو بلند ہور ہی تھی کیکن کوئی اس کی علمی و مملی صورت اور اس کی فلسفیا ندالہ منطقی بنیا دکوواضح اور معین شکل میں اب تک پیش نہ کر سکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیرومرشد حضرت امیر ملّت فقد س سرہ کے ارشاد پراپنے شاگر دِ خاص ڈاکٹر افضال حسین قادر کی (ف 1974ء) کے تعادل سے بیسکیم مع چارٹ و نقشہ جات اور مقدمہ بعنوان'' ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اور اس کاحل' مسلمی کے بیسکیم مع چارٹ و نقشہ جات اور مقدمہ بعنوان'' ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اور اس کاحل' مسلمی کے بیسل کی مجلس عاملہ کے سامنے پیش کی جس نے''علی گڑھ پاکستان اسکیم' کے نام سے شہرت عام بقائے دوا الیک کی مجلس عاملہ کے سامنے پیش کی جس نے ''علی گڑھ پاکستان اسکیم' کی نام بیروہ ہا ہے۔ مسلمی کے بیاکستان کی تاریخ ہوا اور جلد ہی بیسکیم کی تا ئیدوہ ہا جسل کی علی گڑھ سلم یورے برصغیر میں ہردل کی دھڑ کن بن گئے۔ چنا نچرتح کے پاکستان کی تاریخ میں علی گڑھ سیم ایک نشان اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔

اس سکیم کی تیاری کےسلسلہ میں حضرت امیر ملّت قدس سرہ کے مشورہ پرڈاکٹر صاحب اورعلامہ اقال

کے مابین کچھ عرصہ خط و کتابت بھی رہی اور بعض باتوں کی وضاحت کے لئے ڈاکٹر صاحب اپنے شاگر ہِ فاص ڈاکٹر بر ہان احمد فاروتی (1995-1904ء) کو بار ہا حکیم الامت علامہ اقبال کی خدمت میں بھیجا۔
ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی ایک علیحہ ہتو می شناخت ہے جو بڑی حد کی فرمسلموں سے مختلف ہے۔ اس سکیم میں ہندوستان کو تین خود مختاروفا قوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا تھا جن میں سے ایک شال مغرب میں واقع چار مسلم اکثر بی صوبوں اور متعدد چھوٹی ریاستوں پر، دوسرا بی اور میں بازوں ہیں اور تیسرا باقی ماندہ ہندوستان بھال (باوڑہ، مدنا پورہ، بہار کا ضلع پورنیا اور آسام کا ضلع سبلٹ نکال کر) پر اور تیسرا باقی ماندہ ہندوستان (چند علاقے مشتیٰ کرکے) پر مشتمل ہو جس کے لئے انہوں نے خصوصی حیثیت کی ٹھوں تجویز پیش کی کہ ان متیوں وفاقوں کو دفاع اور حملہ کے لئے باہمی اتحاد کی اجازت دی جائے۔

و اکثر صاحب کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ حضرت قائداعظم کو جواب تک پاکستان سیم کے قائل نہیں ہوئے تھے، انہیں سیم کی بنیاد پر سلسل مذاکرات ومباحثات ومکالمات کے ذریعہ قائل کرنا تھا۔ بیائی کا بتیجہ تھا کہ قائداعظم نے مارچ 1940ء میں اجلاس لا ہوراآل انڈیا مسلم لیگ میں قرار داد پاکستان پیش کی ۔ یہ عالبًالوگوں کو معلوم نہیں کہ حضرت قائد اعظم کے خطبہ کا ہور کا وہ تمام حصہ جو' 'ٹونیشن تھیوری' پر ہے وہ سب فائل وگوں کو معلوم نہیں کہ حضرت قائدا واد لا ہور، اس کی منطقی فلسفیانہ تھیوری پر قائدا عظم کا خطبہ کا ہور اس ماطور سام علی گڑھا کو خطبہ کا ہور اس کی منطقی فلسفیانہ تھیوری پر قائدا عظم کا خطبہ کا ہور اس عارف علی گڑھا وہ ایسا ہونا ہی تھا کہ ساری تحریک پاکستان ، تحریک گئر ہا تھا اور ایسا ہونا ہی تھا کہ سلمانوں کے اکثر بی صوبوں میں ایک آزاد حکومت قائم کی جائے۔ اس وقت تک ابھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اکثر بی صوبوں میں ایک آزاد حکومت قائم کی جائے۔ اس وقت تک ابھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اکثر بی صوبوں میں ایک آزاد حکومت قائم کی جائے۔ اس وقت تک ابھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اکثر بیت لیا کرتے تھے۔ سوسائٹی میں شامل ہونے والوں میں سے دورکعت نمازنقل پڑھ کراور پڑھوا کر بیعت لیا کرتے تھے۔ سوسائٹی کا ہم ممبر ہرروز بعداز نماز فجر مندرجہ ذیل صاف نامہ ایک وظیفہ کی طرح پڑھا کرتا تھا۔

'' بیعتِ: میں فلاں بن فلاں خدا کو حاضر ناظر جان کر پورے صدق اور خلوص کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اورعہد کرتا ہوں کہ:

۔ ہندوستان میں مسلمانوں کاعروج وا قبال ہمیشہ میری غایت ہوگی اوراس غایت کوحاصل کرنے کیلئے میں اپنی جان و مال ،عزت اور آسائش ہر چیز قربان کرنے کو ہمیشہ تیاراور آ مادہ رہوں گا اور ہرطرح جدوجہد کرتارہوں گا۔اور میں قر آن پر ہاتھ رکھ کروعدہ کرتا ہوں کہاس غایت کو حاصل کرنے کے لئے جو تھم آپ بحیثیت امیر مجھے دیں گےاس کی بے چون چرابدل و جان تغییل کروں گا۔

میں فلاں بن فلاں ، بیعت کے تحت نہایت پکا وعدہ کرتا ہوں کہ:

- 1- غایت معلومہ کو حاصل کرنے کے لئے میں ملک کی سیاست میں اپنا نصب العین بیر کھوں گا کہ اولاً
  مسلمان صوبوں میں اتحاد کلی قائم ہو جائے اور ثانیا پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچتان کی ایک
  فیڈریشن بن جائے جو باقی ہندوستان سے بالکل علیحدہ ہو۔ صوبوں میں نیابت بہ اعتبار آبادی ہو،
  مسلمانوں کا جداگا نہ انتخاب ہواوران کے حاصل کرنے کی پوری سعی کروں گا۔
- 2- ہمیشہ کسی نہ کسی قتم کی ورزش کیا کروں گا تا کہ میری صحت وقوت قائم رہے۔ نیز اجتماعی وانفرادی
   مدافعت کے طریقے سیکھوں گا۔
- 3- میں حتی الا مکان قرض نہیں لوں گا۔ اگر قرض کے بغیر چارہ نہ ہوتو اس صورت میں مسلمان ہے قرض لوں گا۔ فیرمسلم سے ہرگز قرض نہیں لوں گا اور اپنی جائیداد غیرمسلم کے ہاتھ ہرگز رہن یا تا ہے نہیں کروں گا۔
- 4- سنسى پر بوجھ بن كرنہيں رہوں گا۔ اپنى معاش خود پيدا كروں گا اوراس كے لئے كوئى حرفت سيكھوں گا۔
  - 5- حتى الامكان مسلمانوں سے خریداری كروں گااور مسلمانوں سے أجرت پر كام لوں گا۔
- 6- اپنی ذات میں وہ اخلاق پیدا کروں گا جو ہماری غائیت کے لئے مفید ہیں یعنی اطاعت، راز داری، وفا داری، جسارت، استقامت، خود داری، صدافت، ایثار، کفایت شعاری، سادگی اوراپے نفس کا محاسبہ کرتا رہوں گا۔ مسائلِ فدہبی میں اختلافات سے اجتناب کروں گا اور حتی الامکان اسلام اوراسلامیات کی یابندی کروں گا اوران میں نظر پیدا کروں گا۔
- 7- دوسر ہے ارکان کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہوں گا اور حتی الا مکان ان کی مدد کروں گا۔ بھی کسی رکن کو دھو کہ نہیں دوں گا اور جماعت میں شریک ہو جانے کو ذاتی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں بناؤں گا اورامیر کی نسبت بدگمانی نہیں کروں گا۔
- 8- امیر کی اجازت کے بغیر کسی سیاسی جماعت میں شریک نہیں ہوں گااور اس کی مرضی کے خلاف ملکی استخابات میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اُس کی رضا کے بغیر ملازمت اور شادی نہیں کروں گااور نہ ممالکِ غیر میں جاؤں گا۔

9- حتی الامکان دوسروں کو اپنا ہم خیال بناؤں گا کہ وہ جماعت میں شریک ہوں اور مسلمانوں میں جماعت کے خیالات کو پھیلاؤں گا۔

10- شودروں کومسلمان بنانے کی کوشش کروں گااوراس کوشش میں مدودوں گا۔

11- بہطتیب خاطر جماعت کو ماہوار پابندی کے ساتھ ہمیشہ چندہ دیتا رہوں گا اوراس کی مالی امداد کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔

12- صبح كوأ مصة وقت اوررات كوسوت وقت به خشوع وخضوع بيدُ عاما نگول گا!

'' یا اللہ! اپنے خاص فضل وکرم ہے مجھے اپنی بیعت پر قائم رکھ اور وعدوں کو پورا کرنے کی نِق دے ۔''

اس کے بعدعہد بیعت کو دہراؤں گااور ہر ہفتہ جمعتہ المبارک کے دن صبح کے وقت اپنے وعدوں کو بھی دہراؤں گا۔''

1944ء میں آب انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی سرگرمیاں عروج پڑھیں۔ مختلف مقامات پرتر بیتی کیمپیوں کے انعقاد نے فیڈریشن کی کارکردگی کا لوہا منوایا۔ اس تربیت کا مقصد مسلمان طلباء کو''مسلم انڈیا''
اور''منصوبہ پاکتان''کے مسائل ہے آگاہ کرنا تھا۔ اسی قسم کا ایک خاص کیمپ 18 تا 28۔ اکتوبر 1944ء کو علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی میں لگایا گیا جس میں طلباء کے علاوہ ڈاکٹر افضال حسین قادری کو علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی میں لگایا گیا جس میں طلباء کے علاوہ ڈاکٹر افضال حسین تادری (1974-1972ء)، پروفیسر جمیل الدین احمد (1974-1897ء)، پروفیسر جمیل الدین احمد (1975-1897ء)، پروفیسر جمیل الدین احمد کے ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا۔

پاکستان بننے کے بعد آپ نے سرآ غاخال کے ساتھ مل کر کراچی میں ایک' عالمگیر سائنسی انسٹی فیوٹ''''اسلامی اکیڈئ''''یو نیورٹی'' اور' مکرز علوم معارف و تحقیقات' قائم کرنے کامنصوبہ بنایا مگر افسوں کہ بیمنصوبہ پروان نہ چڑھ سکا اور حکومتِ پاکستان نے بھی آپ کی بالکل قدرنہ کی۔

ڈاکٹر صاحب کی رحلت 22 شعبان المعظم 1368 ھ مطابق 19 جون 1949ء بروزپیرراولپنڈی میں ہوئی۔جسدِ مبارک کولا ہورلا کر قبرستان میانی صاحب میں میرغلام بھیک نیرنگ کی قبرہے متصل جانب مشرق سپر دِخاک کر دیا گیا۔

جناب طارق سلطان پوری نے قطعهٔ تاریخ وصال کہا۔

## " خورشيد جاو<sup>كس</sup>نِ بصيرت"

£1949

بہت اُس کا ہے نام علم و فراست کی مجالس میں جہان حکت و دانش میں ہے اُس کی بردی شہرت محقق شهرهٔ آفاق ، عالمگير دانشور رئیس شیر فکر و فلفه وه نازش ملت حکیم و فیلسوف و مردِ مومن ، عارف و صوفی فضائل کا حسیں پکر جہالگیر اُس کی حیثیت بصیرت ، وسعت فکر و نظر ، تدبیر و دانائی ہوئی اُس پر فراواں مجشش و فیاضی قدرت تفکر اجتہادی ، سوچ اُس کی انقلابی تھی مبربن کی جہال برحکمت اسلام کی عظمت ہوئی مشہور عالم میں علی گڑھ کی سکیم اس کی مدل ، منطقی بنیادِ پاکتان کی صورت وه تھا تحریکِ پاکتان کا حامی ، وہ شامل تھا موا جب جاده پیا کاروان جرأت و همت مقام فقر اُس کا اس حقیقت سے ہویدا ہے على يوريٌ زعيم معرفت كا تها وه بانبيت قریبی حضرت اقبالؒ سے بھی ربط تھا اُس کا جہانِ فلفہ میں ایک سند ہے جن کی حیثیت عظیم ارباب سائنس اس کے شاگر دوں میں شامل ہیں تو دیکھے تو اُس کی بارگاہ علم کی رفعت کریں فخر اہلِ ملّت جس قدر اُس پر نہیں بے جا وجود اُس کا متاع بے بہائے وامن ملّت

به تائید سروش غیب ، تاریخ وصال اُس کی کی طارق ''بزرگِ با وقارِ دانش و حکمت'' 1368ھ

افذ:-

1- "اقبال كاسياس كارنامه" ازمحمد احدخان مطبوعه كراجي 1977ء ص 930

2- "فدایان امیرملت" "ازمحرصادق قصوری مطبوعه بُرج کلال (قصور) 1981 وص 20 تا 26

3- "حضرت امير ملت اورتحريكِ ياكتان" ازمجر صادق قصوري مطبوعدلا مور 1994 ع 34،33

4- "خفتگان كراچى" از يروفيسر محد اسلم مطبوعه لا مور 1991 ع 59

5- "خفتگان خاك لا جور" از يروفيسر محد اسلم مطبوعه لا جور 1993 ع 20،19

7- "معاصرين" ازمولا ناعبدالمياجدوريا آبادى مطبوعه كراچى سنداردص 200

8- "وفيات مشاهيرياكتان" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 123

9- "كاروانِ شوق" از عكيم آفتاب احد قرشي مطبوعه لا بهور 1984 ع 900

10- " قائداعظم محرعلى جناح اور پاكستان "ازشريف الدين پيرزاده مطبوعه اسلام آباد 1989ء ص 46 تا 51

11- "كتاب زيست" ازالحاج محمدز بيرمطبوعه كرا چي 1982 ع 255 تا 256

12- مفت روزه "قديل" لا موربابت 6 ستمبر 1949 ع 11،11

13- روز نامه '' نوائے وقت' 'لا ہور بابت 17 دسمبر 1980ء

14- مكتوب گرامی سیدعقیل ظفرالحن (صاحبزاده ڈاکٹر سیّد ظفرالحنؒ) بنام مؤلف از لا ہورمحررہ کیم فروری1981ء

15- مکتوب گرامی الحاج محمد زبیر سابق اسٹنٹ لائبر رین مسلم یو نیورٹی علی گڑھ بنام مؤلف از کراچی ، 9 نومبر 1980 ء

16- كمتوب گرامي جناب طارق سلطانپوري بنام مؤلف از حسن ابدال ضلع انگ محررّه 31-مئي 1998ء

17- " تاريخ نظرية يا كستان "از بيام شاججها نپورى مطبوعدلا موركرا جي 1976 ع 3000 ،

18- " تحريك آزادي ميں اُردوكا حصه 'از ڈاكٹر معين الدين عقيل مطبوعه كراجي 1976ء ص105، 813

199- ''انسائيكلوپيڙياتحريكِ پاكستان''ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا ۽ 1999 ۽ ص 739،635 1090،739،635

20- "أقبال كا آخرى معركة" ازسيّدنور محمد قادري مطبوعه لا مور 1987 ع 36،36

21- "ا قبال کے دینی وسیاسی افکار" ازسیدنور محمد قادری مطبوعہ مجرات 1982 ع 59

22- "حياتِ مقدسة حفزت سيّد جماعت على شاهُ" ازسليم تمنا كي مطبوعه ميسور ( بھارت ) 1974 ع 77،76

23- "رجالِ اقبال" ازعبدالرؤف عروج، مطبوعه كراجي 1988ء ص 323

## مولا نامحمر شفيع دا وُ د کُلِّ (1949-1879ء)

مولانا محرشفیج داؤ دی 1879ء میں داؤ دگر ضلع مظفر پور (صوبہ بہار، بھارت) میں پیدا ہوئے۔کلکتہ یونیورٹی سے بی اے اور ایل ایل بی کیا۔کلکتہ ہائی کورٹ اور پیٹنہ ہائی کورٹ میں کامیاب وکالت کی۔ دین علوم پر بھی اچھی خاصی نظرتھی۔مظفر پور میں ''شفیع منزل'' کے نام سے ایک شاندار رہائش گاہ تعمیر کی جس میں تازیت رہائش پذریہے۔

مولاناداؤدیؒ نے تح یک خلافت میں بھر پور حصد لیا اور اپنے آپ کواس کیلئے وقف کردیا۔ علی برادران کے خاص الخاص مخلصین میں سے تھے۔ 1925ء میں ''بہار، اڑیہ خلافت کا نفرنس' کے صدر منتخب ہوئے۔ 1926ء میں 'آل انڈیا خلافت کا نفرنس' ہوئے۔ 1926ء میں 'آل انڈیا خلافت کا نفرنس' کے اجلاس کھنو کی صدارت کی ۔ ''تح یک ترک موالات' میں وکالت چھوڑ کر نیم فقیراندلباس زیب تن کر لیا۔ اس وقت تین ہزار روپے ماہوار کی آمدن تھی۔ اس تح یک میں قلندرانہ کردارادا کرنے کی پاداش میں لیا۔ اس وقت تین ہزار روپے ماہوار کی آمدن تھی۔ اس تح یک میں قلندرانہ کردارادا کرنے کی پاداش میں 1920ء میں دفعہ 108 تعزیرات ہند کے تحت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے ضانت نہ دی اور نیتجاً ایک سال کیلئے قیدو بند کی تکالیف برداشت کرتے رہے۔

اس گرفتاری کیلئے انگریز سپر نٹنڈ نٹ پولیس جب دشفیع منزل' پہنچا تو تین چارسٹر ھیاں چڑھ کر ہی مولانا کے کمرے کے سامنے والے برآ مدے میں لڑکھڑا گیا۔ بیمولانا کی شخصیت اور حب تو می کارعب تھا جس نے اتنا دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وارنٹ گرفتاری بھی بشکل دکھا سکا۔ مولانا نے اسے بڑی فراخ دلی سے خوش آ مدید کہااور بتایا کہوہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں ، تھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نے وہلی اجلاس (1926ء) میں آ کمینی اصلاحات کیلئے سیم وضع کرنے کی خاطر جو کمیٹی مقرر کی تھی اُس نے فروری 1927ء کے شروع میں قائداعظم کی رہائش گاہ ویسٹرن کورٹس دہلی میں اپنی میٹنگ بلائی۔ لیگ کی گھی اُس نے فروری 1927ء کے شروع میں قائداعظم کی رہائش گاہ ویسٹرن کورٹس دہلی میں اپنی میٹنگ ہندولیڈر انہیں قبول کرنے میں متامل شعے۔ وہ بدستور مخلوط طریق استخاب پڑم صررہے۔ اس لئے کمیٹی نے ایک ہندولیڈر انہیں قبول کرنے میں متامل شعے۔ وہ بدستور مخلوط طریق استخاب پڑم صررہے۔ اس لئے کمیٹی نے ایک ایسانا درمولا تیار کرنے کی سعی کی جو انہیں قابل قبول ہو۔ جو ل جو ل جو ل کیونگی میٹنگیس ہوتی رہیں ان کی اہمیت برھی گئی۔ قائداعظم نے مباحثوں میں حصہ لینے کیلئے دوسرے لیڈروں کو بھی مدعو کیا۔ ایسی آخری میٹنگ

مارچ 1927 ء کوقا کداعظم کی زیرصدارت ہوئی جس میں درج ذیل اصحاب نے شرکت کی ۔ مولا نامحمعلی جوہر، سرمحمد شفیع، نواب محمد المعیل خال، سرمحمد یعقوب خال، میال شاہنواز، صاحبز ادہ عبدالقیوم خال آف سرحد، نواب ذوالفقار علی خال، عبداللہ سہروردی، ڈاکٹر مختار احمدانصاری، راجہ غفنفر علی خال، مہاراجہ علی محمد خال محمود آباد، عبدالمین چوہدری، امام صاحب جامع مسجد دبلی اور مولا نامحمد شفیع داؤدی۔

اس اجلاس میں سندھ کولگ صوبہ بنانے ،صوبہ سرحداور بلوچتان میں اصلاحات نافذ کرنے اور بنگال میں مسلمانوں کوقانون ساز مجالس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینے اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی ایک تہائی مقرر کرنے کے مطالبات کئے گئے تھے۔ان تجاویز کو'' تجاویز دہلی'' کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ دوسرے رہنماؤں کے علاوہ مولا نا داؤدی نے بھی اس پردسخط کئے تھے۔

25 اگست 1928 ء کوآل پارٹیز کانفرنس کا جلسہ کھنٹو میں ڈاکٹر انصاری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مولا نا داؤ دی رکن مرکزی مجلس قانون ساز (ممبرسنٹرل اسمبلی) نے زور دیا کہ وہ تجاویز جو دہلی میں مسلمانوں نے 1927ء میں بنائی تھیں اور جن کومسلم لیگ اور کا نگریس دونوں نے منظور کرلیا ہے ان کونہرو رپورٹ میں شامل کیا جائے۔لیکن ڈاکٹر انصاری اور اُن کے ساتھی کا نگرسیوں نے انکار کر دیا۔مولانا داؤ دی ہندوؤں اور کا نگری مسلمانوں کی ہے دھری سے مایوں ہو کررنجیدہ واپس ہوئے۔

4 ستبر 8 2 9 1ء کوشملہ میں سنٹرل آمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وہاں پنڈت موتی لعل نہرو(1931-1861ء) نے کوشش کی کہ آمبلی میں اپنی تجاویز ریز ولیشن کے ذریعے منوالیں۔ اپنی پارٹی کے ایک مجبر گذائا ندسنہا سے ریز ولیشن کا نوٹس دلوا دیا جو بیلٹ میں آ کراس کے لئے تاریخ مقرر ہوگئی مولا نا داؤ دی جو لکھنو کے دلبر داشتہ ہوکر آئے تھاور نہرور پورٹ کے زبردست مخالف تھے، انہوں نے اپنی پارٹی ''خلافت کیم میں معنورہ کیا اور دیگر مجبروں کے سامنے ذکر کیا تو سب نے طے کیا کہ تمام مسلمانوں کی ایک کا نفرنس دبلی میں منعقد کی جائے جس کی صدارت کیلئے سرآغا خال (1973-1877ء) کولندن سے بلایا جائے ۔ 38 مسلمان مجبران آمبلی وکونسل آف اسٹیٹ نے یہ تجویز منظور کرکے دستخط کر دیئے۔ صرف کا نگری مسلمان مجبران رفع احمد قد وائی، نصدق احمد خال شیروائی، یوسف امام اور شاہ مجد زبیر نے دستخط کرنے سے افکار کر دیا گیا اس وقت لندن گئے ہوئے تھے۔ 10 دیمبر 1928ء کو مسلمان مجبرائی طرف سے اخبارات میں اعلان کر دیا گیا اس وقت لندن گئے ہوئے تھے۔ 10 دیمبر 1928ء کو مسلمان مجبرائی طرف سے اخبارات میں اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں کی نمائندہ ایک کانفرنس (آل پارٹیز مسلم کانفرنس) دبلی میں زیرصدارت سرآغا خال ہوگی۔ اس کانفرنس کے بلانے والے جن مجبران نے دستخط کئے اُنکے نام صوبہ وارمندرجہ ذیل ہیں۔

پنجاب، سے نواب سر فروالفقارعلی خال، سرعبدالقادر، میں شاہنواز، کیفٹینٹ سروار محمدنواز خال، میال عبدالحکی، سیدراجن شاہ گیلانی ملتانی، صوبہ متحدہ (یوپی) سے مولوی محمد یعقوب، نواب محمد اسلحیل خال، سرمحمد یا بین خال، بنگال سے عبداللہ سہرور دی، عبدالحلیم غزنوی، محمد رفیق، حاجی چوہدری محمد اسلحیل خال، انوار العظیم، عبدالمتین چوہدری، محمود سہرور دی، بہار سے مولانا محمد شفیع داؤدی، نوابز ادہ سیدا شرف الدین، بدیج الزمان، سندھ سے حاجی عبداللہ ہارون، محمد بناہ خال، وحید بخش بھٹو، ہمبئی سے سرابراہیم ہارون، فاصل براجیم رحمت اللہ، مدراس سے مولوی سیّد مرتضی، عبداللطیف فاروتی، سرحدسے صاحبز ادہ نواب سرعبدالقیوم خان اوری پی سے عبدالقادر صدیقی۔

اس کے بعد مندرجہ ذیل ممبران نے بھی دشخط کردیئے۔

راجهٔ غفنفر علی خال، حاجی عبدالله حاجی قاسم، کبیرالدین احمد بیرسٹر، سیدحسین شاہ ممبران اسمبلی پرنس اگرم حسین پسرنواب واجد علی شاہ آف لکھنو ، کرنل نواب سرعمر حیات ٹواند آف سرگودھا، میجرنواب محمد اکبر خان ہوتی ،نواب سرسید مہرشاہ آف جلال پورشریف ضلع جہلم ،سیدمحمد پادشاہ ،غلام صطفیٰ چومدری علی بخش محمد سین ممبران کونسل آف اسٹیٹ۔

دوبارہ 22 ستمبر کواعلان کیا گیا کہ 11 نومبر (1928ء ) کو دہلی میں سرآ غا خال کی زیرصدارت جلبہ میں نہرور پورٹ پرغور ہوگا۔

جب موتی لعل نہرونے دیکھا کہ اسمبلی میں مسلمان ممبراُس کی رپورٹ کی مخالفت کریں گے تواس کی وقعت کہ وہ متفق علیہ ہے جاتی رہے گی اور لارڈ برکن ہڈ (Lord Birken Head) کا چیلنج درست ہات ہوجائے گا کہ ہندوستان کی سب قو میں ال کرکوئی آئیں نہیں بناسکتیں لہذاد وراندیش پنڈت نے اپنے ممبر کمارگ گا نندسنہا کو اسمبلی سے غائب کر دیا اور جس وقت اُس کا نام پکارا گیا کہ ریز ولیشن پیش کرے وہ فائب تھا۔اس طرح پنڈت موتی لعل نہروا پنی رپورٹ جس میں مسلمانوں کی خوب کھل کرحی تلفی کی گئی تھی، یاس کرانے سے دہ گئے۔اس کا سہرامولا نامحد شفیع داؤدی کے سرہے۔

پی میں جنوری 1929ء کوسر آغا خال کی صدارت میں دہلی میں ''آل پارٹیز مسلم کانفرنس' کا جلسہ ہواجس میں یانچ ہزار نمائندہ مسلمان شامل ہوئے۔ نہرور پورٹ کی بڑی سخت اور شدید مذمت کی گئی اور دیگر مسلم مفاوقر اردادیں بھی منظور کی گئیں۔ تائید کرنے والوں میں مولانا آزاد سجانی، مولانا عبدالماجد بدایونی کے علاوہ مولانا واؤدی بھی شامل تھے۔ مولانا داؤدی نے اس کانفرنس کے سیکرٹری کی حیثیت سے

گرانفذرخد مات سرانجام دیں۔

اسی سال مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے مفادات کے حصول کی جنگ میں تن من دھن کی بازی لگا دی اور پھر تازیست اسی نصب العین پراپنی تمام تر توانا ئیاں صرف کردیں۔ 1930ء میں مسلم لیگ کی حمایت پر جمعیت علماء ہند کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ 25، 26 نومبر 1933ء کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسے زیر صدارت خان بہا در حافظ ہدایت حسین ہیر سٹر ایٹ لاء آف کا نپور ہوا جس میں صوبوں اور لیگ کا جلسے زیر سمال کیلئے مسلم لیگ کے نائب صدور چنے گئے ۔ صوبہ بہار کی طرف سے مولا نا داؤ دی کو تین سال کیلئے آل انڈیا مسلم لیگ کا نائب صدر چنا گیا۔ اس اجلاس میں مولا نا داؤ دی نے جمعیت علماء ہند پر بوجہ جمایت آل انڈیا نیشنل کا نگری کڑی تنقید کی اور ایک قرار داد پیش کی جس میں کمیونل ایوار ڈ کے مخالفین کی بھرت کی گئی۔

1930ء میں گول میز کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ 12 نومبر 1930ء کولندن میں جارج پنجم اور 1936ء میں جارج پنجم اور 1936ء میں جارج پنجم اور 1936ء میں گول میز کانفرنس کا افتتاح کیا۔ 12 نومبر 1930ء تا 19 جنوری 1931ء یہ کانفرنس جاری رہی۔ اس وقت گا ندھی جی جیل میں تھے۔ ہندوقوم نے اپنی روایتی دوہری چال کامظاہرہ کرتے ہوئے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن سے مجیب بات ہے کہ کانگریں کے بائیکاٹ کے باوجود مہاسجا کے نمائندے ہندو فرہنیت کی ترجمانی کیلئے موجود تھے۔ باقی تمام جماعتیں بھی اس میں شریک مہاسجا کے نمائندوں میں قائداعظم محمعلی جنائے ،مولانا محمعلی جوہر،مولوی اے کے فضل الحق، تھیں۔ مسلمانوں کے نمائندوں میں قائداعظم محمعلی جنائے ،مولانا محمعلی جوہر،مولوی اے کے فضل الحق،

غلام حسین مدایت الله، سرمیال محد شفیع، حافظ مدایت حسین، سرشفاعت احمد خال، سرآ غا خال، نواب احمد سعید چهتاری، نواب سرصا جبزاده عبدالقیوم خال، سرسلطان احمد، میال شا بنواز، راجه شیر محمد، بیگم شا بنواز وغیر بهم شامل تھے۔

گول میز کانفرنس کا دوسرا دور 7 ستمبر 1931ء تا دسمبر 1931ء جاری رہا۔ اس میں گاندھی تی،

کانگرس کے واحد نمائندے کے حیثیت سے شریک ہوئے۔ مسلم وفد میں اب مولا نا شوکت علی ،سرعلی امام
اور مولا نا محمد شفیع داؤدی بھی شامل ہو گئے۔ گاندھی کی زبر دست خواہش کے باو جو دمولا نا ابوالکلام آزاداور
ڈاکٹر مختارا حمد انصاری کو اس اجلاس میں شریک نہ کیا گیا۔ گاندھی نے انگلتان روانہ ہونے سے پہلے کرا پی میں اقلیتی امور کے بارے میں ایک فار مولا چیش کر دیا جس میں تین نکات ، مخلوط انتخاب ،نشستوں کا تعین
اور 25 فیصد سے کم آبادی والی اقلیت کیلئے عموی نشستوں سے انتخاب لڑنے کا حق شامل تھے۔ کانفرنس کا اور 25 فیصد سے کم آبادی والی اقلیت کیلئے عموی نشستوں سے انتخاب لڑنے کا حق شامل تھے۔ کانفرنس کا اجلاس شروع ہوا تو گاندھی نے اپنے علاوہ کسی اور کو ہندوستان کا نمائندہ مانے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا امار پر تصفیہ کو ماتو کی کرے دستور کی باتی شقیس طے کر لی جا نمیں گراس کی ایک نہ چلی کانفرنس میں اس کی غیر معقولیت بالکل بے نقاب ہوگئی۔ واپس آ کرگاندھی نے ترکی کیا چلانے کا اعلان کیا۔ گاندھی کو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے باوجود ترکم کیک چلانے کا انفاق ہور ہا ہے۔ بدیں وجہ ترکیک بہت جلدنا کا می سے دوجیار ہوگئی۔

کانفرنس میں گاندھی کی ناکامی اور واپس آنے پرتحریک چلانے کی مذموم کوشش بارآ ورنہ ہونے پر اُسے جو ہزیمت اُٹھانا پڑی، اُس سے کانگرس کوسخت دھچکا لگا۔ برطانوی وزیراعظم مسٹرریمزے میکڈ انللہ (1936-1866ء)نے 14 اگست 1932ء کو فیصلہ سنا دیا جس کے اہم نکات میں تھے۔

1- جدا گاندانتخاب کاحق صرف مسلمانوں ہی کونہیں تمام اقلیتوں کودے دیا گیا۔

2- مرکزی اسبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی گئیں۔

3- صوبائی مجالس میں اقلیتوں کواپنے تناسب سے قدر سے زیادہ تشتیں دے دی گئیں۔

اس تمام تگ و دو میں مولا نا محمد شفیع داؤ دی نے اپنی تمام تر صلاحیتیں مسلمانوں کے مفاد کیلئے وقف کر کے مسلم وفداور قائداعظم کا پورا پورا ساتھ دیا اورا پئے گرانقذر مشوروں اورکوششوں سے گاندھی کے مکرو فریب کے جال کو تار تارکیا۔ ہندو ذہنیت پرمولا نا داؤ دی کی گہری نظر تھی۔ جبیبا کہ معروف مسلم کیگی رہنما

چوہدری خلیق الزمان اپنی کتاب''شاہراہ پاکستان' میں لکھتے ہیں!

''شفیع داؤدی بہت صابراور ہوش گوش کے آ دمی ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اُن کے صوبے بہار میں'' کانگرس کمیٹی'' آئندہ مہاسبھا کامکمل روپ دھارن کرے گی اور یہ کہ وہاں کیا برا انجام ہوگا۔'' (صفحہ 87)

19 فروری 1933ء کومولا نا محرشفیع داؤ دی نے ''ایگزیٹو بورڈ آل پارٹیز مسلم کانفرنس'' کا اجلاس دہلی میں طلب کیا کہ برطانوی حکومت کے شائع کردہ وائٹ پیپر (قرطاس ابیض) پرغور کیا جائے۔اس جلسہ کی صدارت سرمحمد یا مین خال نے گی۔اس جلسہ میں ہندوستان بحر کے 40 نمائندوں نے شرکت کی جن میں مولانا عبدالقدر یہ بدایونی، مولانا عبدالصمد مقتدری بدایونی، میر غلام بھیک نیرنگ انبالوی، مولانا عبدالحامد بدایونی، سید حبیب ایڈیٹر''سیاست' کا ہوروغیر ہم شامل تھے۔ اس میس پندرہ قراردادیں منظور کی گئیں۔مولانا داؤدی نے بحثیت سیکرٹری اس کانفرنس کی کامیابی کیلئے بڑی محنت اور تگ ودوکی۔

24 ستمبر 1934ء کو'' مسلم یونگ بورڈ'' نے اپنے اجلاس مراد آباد میں جمعیت علماء ہند ( دہلی ) کا بید مطالبہ تسلیم کر لیا کہ بورڈ شریعت کے معاملات میں جمعیت کا مشورہ قبول کرے گا تو اس پر جمعیت علماء ( کا نبور ) کے سیکرٹری مولا نا مظہرالدین شیرکوٹی نے اس کی تر دیدکر دی اور ساتھ ہی اپنی جمعیت کا اجلاس طلب کر لیا جس میں شاہ محمد سلیمان بھلواروی ، حکیم الامت علامہ اقبالؒ، مولا نا عنایت اللہ فرنگی محلیؒ، مولا نا حبیب مدیر''سیاست' لا ہور، مولا نا عبدالحامد بدایونی و دیگر بہت سے علماء کرام کے علاوہ مولا نا محمد شفیع داؤدی نے بھی شرکت کی اورا پنی گرانقذر تجاویز و آراء سے اجلاس کونوازا۔ اجلاس میں'' مسلم یونٹی بورڈ'' کی حمایت کا فیصلہ ہوااور جمعیت علماء ہند سے بالکل علیحدگی اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا۔

21 اکتوبر 1935ء کو بدایوں میں''آل انڈیامسلم پولٹیکل کانفرنس'' انعقاد پذیر ہوئی جس کی صدارت کاشرف مولا نا محمد شفیع داؤری کو حاصل ہوا۔ 1937ء کے انتخابات میں بھر پور دلچیسی اور طوفانی دورے کرنے کی وجہ سے مولا نا داؤری کی صحت بہت متاثر ہوئی اور وہ ملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ مگران کی تمام تر ہمدردیاں بدستورمسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہیں۔

46-1945ء کے انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگی اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے مقدور بھر مسائل کیں۔ دیمبر 1945ء میں کل ہند مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا تو صوبہ بہار کی 3 مسلم نشستوں پرمسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ پہلی نشست پر خان بہادر حبیب الرحمٰن (مسلم لیگ) نے 1233 ووٹ عاصل کئے جبکہ ان کے مدمقابل عبدالغفور (قوم پرست ) کوصرف 243 ووٹ ملے اور صفانت ضبط ہوگئی۔ علقہ 2 بھا گلپور وحلقہ 3 نا گپور، اڑیسہ سے علی التر تیب مسلم کیگی اُمیدوار عابد حسین اور محمد نعمان بلامقابلہ کامیاب ہوگئے۔

فروری 1946ء کے الیکشن میں بہار اسمبلی کی کل 40 مسلم نشتوں میں سے مسلم لیگ نے 34 نشتیں حاصل کر کے 85 فیصد کا میا بی حاصل کی ۔ مولا نا داؤ دی کے رہائشی حلقہ مظفر پورصدر (حلقہ 19) پرسلم لیگ کے جناب مجل حسین کا مقابلہ کا نگرس کے منظور حسن اور آزاداُ میدوار عبد الجبارے تھا۔ کا نگری اُمیدوار نے 988ء آزاداُ میدوار نے 18 ووٹ حاصل کئے ۔ موخرالذکر کی توضانت بھی ضبط ہوگئی۔ مسلم لیگی اُمیدوار نے 4005 ووٹ لے کرشاندار فتح مندی پائی۔

مولا نامحمد شفیع داؤدی سیجے عاشق رسول منگاتیا کی سے۔1929ء اور 1930ء میں تھیم الامت علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے سجادہ نشین صاحبان، مشاہیر قوم اور سیاسی اکابرین کے ساتھ مل کر میلا دشریف منانے کیلئے اخبارات میں مندرجہ ذیل اپیل شائع کی۔

"اتخاداورسلام کی تقویت حضور سرور کا مئات مَنَّی النیانی مداه ب کا تیج احترام واجلال، نبی اکرم علیه التحسیة والثناء کی سیرت پاک کی اشاعت اور ملک میں بانیان مداهب کا تیج احترام قائم کرنے کیلئے 12 رہج الاوّل کو ہندوستان کے طول وعرض میں ایسے عظیم ترین تبلیغی جلسوں وار مظاہروں کا انتظام کیا جائے جو نبی سیّد المرسلین عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ کَا مُعْمَلت وقدر کے شایانِ شان ہوں اور جنہیں دُنیا محسوں کر سکے۔ اُس دن ہرایک آبادی میں علم اسلام بلند کیا جائے اور تمام فرزندانِ اسلام بلااستثناء اس علم کے نبیج جمع ہوکر خداوند پاک سے عہد کریں کہ وہ ہرقدم پر رسول اللَّهُ اللَّهُ کَا اَلْقَاشِ قدم تلاش کریں گے۔ اُن بی کی محبت میں زندہ رہیں گے اور اُن بی کی اطاعت میں جان دیں گے۔'

اس اپیل پر علامہ اقبالؒ کے علاوہ سیّد غلام بھیک نیرنگ انبالوی، مولا ناغلام مُرشد لاہوری، مولا ناشوکت علی،مولا نا حسرت موہانی، پیرسیدمہرعلی شاہ گولڑ وی،،مولا نا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی، دیوان سیدمجمد پاکیتن شریف،مولا نامحمد فاخراله آبادی،مولا ناسید حبیب مدیر''سیاست'لاہور، پیرسیدمجمد فضل شاہ سجادہ نشین جلالپور شریف،مولا ناعلی الحائری اورمولا نامجم شفیح داؤدی کے بھی دستخط تھے۔

1946ء میں مولا نا داؤ دی کی علالت نے شدت اختیار کرلی اور وہ بہت کمزور ہو گئے ۔ضعفِ ہیری کے باعث نقل وحرکت محدود ہوکر رہ گئی۔مسلمانوں کا درد جو اُن کے سینے میں کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا وہ بدستورموجودتھا۔ جب کہیں سے سُن لیتے کہ مسلمانوں کو دُکھ پہنچا ہے تو بیتا بہوجاتے۔ آخر کارتین سال کی طویل علالت کے بعد 1949ء میں مولا نامحمہ شفیع داؤ دی نے مظفر پور (بہار، بھارت) میں اپنی جان، جان آفریں کے سپر دکر دی۔

مٹے ناموں کے نشاں کیے کیے زمین کھا گئی آساں کیے کیے جنابطار ق سلطان پوری نے مندرجہ ذیل قطعۂ تاریخ وفات کہا!

أسے پرورانهٔ مصباح تحریک خلافت کهه اسے دلدادهٔ عزّ و دقار و شانِ ملت کهه شرف یاب اسارت کهه اسے آزاد فطرت کهه اُسے گلزارِ خوبی گلشنِ فنم و فراست کهه اُسے مثیلِ جرائت کهه اسے تصویر ہمت کهه دل پاکیزہ تھا معمور اُس کا دردِ ملّت ہے علی بھائی جو تھے، شیدائی تھا وہ اُن ہزرگوں کا وہ دِحق نہ گھبرایا روحق کے مصائب سے وہ دانشور وکالت میں بھی رکھتا تھا مقام اُونچا وہ پاکتان کی تحریک کا بھی اک سپاہی تھا

سر\_''<u>گردار</u>'' سے تاریخِ رحلت اُس مکرّم کی 20 ''شفیع داؤدی ، زیبا نام تحریک و جسارت کہہ''

جدوجہدِ آزادی میں مولانا داؤری کی اہلیہ زبیدہ خاتون نے بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔ زبیدہ خاتون کی ولا دت اکتوبر 1885ء میں پاروگاؤں ضلع مظفر پور (بہار، بھارت) میں ہوئی۔ اُن کے والد کانام سیّدعبدالفتح ایْدووکیٹ تھا جو پاروگاؤں کے قریب و جوار میں بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر کے سیاسی نظریات کا اثر قبول کر کے سیاست میں قدم رکھا تجریک خلافت کے دور میں علی برادران کی والدہ محترمہ بی اماں، مولانا داؤ دی کے ہاں قیام پذیر یہوئیں تو زبیدہ بیگم خصوصی طور پر متاثر ہوئیں اور پھر بی امال کے شانہ بشانہ کا م کیا اور ہرقتم کی پریشانیوں کا مقابلہ کیا۔ پردہ نشین خاتون ہونے متاثر ہوئیں اور پھر بی امال کے شانہ بشانہ کا م کیا اور ہرقتم کی پریشانیوں کا مقابلہ کیا۔ پردہ نشین خاتون ہونے کے باوجودا پنے شوہر نامدار کے ساتھ ہر جلنے میں شریک ہوئیں ۔خود بھی خوا تین کے جلے کر تیں ۔وہ اُن بھی خوا تین کا حوصلہ بڑھانے میں ہر ممکن مدد کر تیں جن کے شوہریا عزیز دا قارب قیدو بند میں ہوتے۔

تحریکِ عدم تعاون کے سلسلے میں جن طلباء نے گورنمنٹ اداروں سے ایپے کٹوا گئے تھے اُن کی تعلیم کیلئے مولا نا داؤ دی نے اپنی کوٹھی کے وسیعے وعریض لان میں قومی اسکول اور کالج قائم کئے تھے۔روپیے فراہم کرنے کی خاطر محت وطن خواتین کھانا پکانے سے قبل ایک مٹھی آٹا بچالیا کرتی تھیں۔ زبیدہ خاتون طلباء کی غذا وصحت کا خاص خیال رکھتی تھیں فیصوصاً اُن کا کھاناوہ اپنی نگرانی میں تیار کراتی تھیں۔ اُن کے بڑے بیٹے جس نے خود گورنمنٹ ادارے سے اپنی تعلیم منقطع کرلی تھی میز بانی کے فرائف انجام دیتے تھے۔ لیکن مالی مشکلات اور حکومت کی طرف سے مستقل پریشان کئے جانے کے سبب بیادارے زیادہ عرصے تک نہ چل سکے۔

مولانا داؤدی کی تین سالہ طویل علالت کے دوران زبیدہ خاتون اُن کی تیمارداری میں مشغول رہیں۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زبیدہ کواپنار ہائشی مکان کرایہ پردے کرایک مخضر مکان میں کرایہ پردہنا پڑا۔گزربسر کی خاطر زمینیں بھی فروخت کیس مگر حکومت ہند کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کیا۔

شوہر کی رصلت کے بعد کراچی (پاکستان) آگئیں اور پھر زندگی گوشہ نشینی میں گزار کر 20 جون 1970ءکوداعی اجل کولبیک کہ گئیں گلشن اقبال کراچی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

-: ::

- 1- " جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" جلداوّل ،مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور، 1987ء ص593
- 2- ''سیای مکتوبات رئیس الاحرار مولا نا محمد علی جو ہر'' از ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہان پوری مطبوعہ کراچی 1978ء میں 280
  - 3- "شاهراه پا كتان" از چومدرى خليق الزمان مطبوعه كراچى 1967 ع 87،87
    - 4- "تحريك ياكتان" أزمنصوراحد بث مطبوعه لا مور 1997 ع 99،98
- ٥- "جدوجبد آزادى ميں پنجاب كاكردار" از داكٹر غلام حسين ذوالفقار مطبوعه لا مور 1996 ع 274
  - 6- "خفتگانِ كراچى" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه لا مور 1991ء ص 125
- 7- "نامهُ اعمال" جلداوّل ازسرمحد يا بين خان مطبوعه لا مور 1970ء ص 291 تا 232، 232 تا 238،
  - 515
- 8- ''ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا حصه''از ڈاکٹر عابدہ سمجے الدین مطبوعہ پیٹنہ (بھارت) 1990ء ص190 تا190
  - 9- "بلين مسٹر جناح" ازستيٽمس الحن مطبوعه کرا جي 1976ء ص 31،30
- 10- ''تحریک و تاریخ پاکستان' (1977-1858ء) از شیخ محدر فیق ، چوہدری شاراحمہ،سیّدمسعود حیدر

بخارى مطبوعدلا مور 1994 ع 253 تا 259

11- "تحريكِ پاكستان" از پروفيسرمحدالم مطبوعه لا مور 1995 ع 248

12- " تخليق يا كتان" از فاروق ملك مطبوعه لا جور 1993 ع 376 تا 389

13- "تاريخ يا كتان" ازمحر بشيراحد مطبوعه لا مور 1978 ع 380،379

14- '' يا كتان نا گزيرتها''ازسيّد حسن رياض مطبوعه كراچي 1982ء، ص 167 تا 176

15- ' بعظيم قائد ظليم تحريك' جلداوّل از ولي مظهرا يُدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ء 388 تا 290

16- '' آ زادی کی کہانی ، میری زبانی'' (سوائح عمری سردارعبدالرب نشتر ) مرتبه آغامسعود حسین مطبوء

كرا چى 1979 مى 20

17- "صرف مسرِّ جناح" ازسير شمس الحن (أردوتر جمهازمنيرا حدمنير) مطبوعه لا مور 1995 ع 45،44

18- "تحريكِ خلافت" از قاضى محد عديل عباسي مطبوعه د بلي 1978ء ص 266،265

19- "مولانا محر على كى ياد مين" ازسيّد صباح الدين عبدالرحمن مطبوعه اعظم گره ( بھارت ) 1977 ، م

204,157

20- ''سيرت محميلي'' (مولا نامحميلي جو ہر )ازستيدرئيس احمد جعفري مطبوعه د ، بلي 1932 ع 492،49

21- ''محمد علی ، ذاتی ڈائری کے چند اوراق'' حصہ اوّل از مولا ٹا عبدالماجد دریا بادی مطبوعہ اعظم گڑہ (بھارت) 1954ء ص 398،236

22- ''محمد علی ، ذاتی ڈائری کے چند اوراق'' حصہ دوم از مولانا عبدالماجد دریا بادی مطبوعہ اعظم گڑہ (بھارت) 1956ء ص 197،86،83،79،97،104

23- كىتۇپ گرامى مولا ناعبدالقدوس باشى بنام مۇلف از كراچىمحرره 17 دىمبر 1980 ء

24- "اقبال ك حضور" ازسيدنذير نيازي مطبوعه لا مور 1971 ع 151،50

25- " يا كتان كولدُن كورُن ازيروفيسر بارون الرشيرتبسم مطبوعه لا مور 1997 ع 79

26- "تاريخ كانپور" ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1990ع 192،54

27- "قيام پاكستان كى غايت" ازعبرالعزيز عرفى ايدووكيك مطبوعه كراچى 1997 ع 37

28- ''انسائيكلوپيڈياتحريك ياكتان''ازاسدسليم شخ مطبوعه لا ہور 1999 ع 223، 1158

29- "اقبال كا آخرى معركة" ازسيدنور محرقا درى مطبوعه لا مورطبع دوم 1987 ع 57

30- اوراق كم كشة "ازيروفيسررجيم بخش شامين مطبوعه لا مورطبع دوم 1979 ع 278،28

#### مولاناسيّد حبيب مدير''سياست'' لا مهور (1951-1891ء)

مولانا سیّد حبیب اللّه شاہ بن سیّد سعد اللّه شاہ کی ولادت 5 سمّبر 1891 و کو جال پور جان ضلع گجرات (پنجاب) میں ہوئی۔مشن ہائی سکول وزیر آ ہا وضلع گوجرا نوالہ سے میٹرک کیا۔ مختلف اسا تذہ سے دین تعلیم حاصل کی۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے مشس العلماء مولوی سیّد متازعلی (1935-1860ء) کے دارالا شاعت بخب لاہور سے بطور کلرک ملازمت کا آغاز کیا اور پھر ماہنامہ" پھول" اور" تہذیب" کے ایڈیٹر رہے۔ بعدازاں مشہور شمیری مؤرخ منٹی محمد دین فوق (1945-1877ء) کے" شمیری میگزین" سے وابستہ ہو گئے۔اس کے بعد فوج کے کسی محکمے میں بھر تی ہو کرشگھائی (چین) چلے گئے۔1917ء میں فوج کی ملازمت کے اس کے بعد فوج کے کسی محکمے میں بھر تی ہو کرشگھائی (چین) چلے گئے۔1917ء میں فوج کی ملازمت عسبدوش ہو کرکلکتہ پنچاورا خبار" رسالت" میں ملازمت اختیار کرلی۔ بعد از ان اپنا ذاتی اخبار 'تر مذی' کے عام کا رہوں کیا۔ اس وقت صورت حال میٹھی کہ پنجاب میں گور زمر مائیکل اڈوائر (1940-1864ء) کی خور کی کیا۔ اس وقت صورت حال میٹھی کہ پنجاب میں گور زمر مائیکل اڈوائر (1940-1864ء) کی اخبارات دیکھنے پڑتے تھے۔اس طرح" تر مذی" بھی لا ہور میں بکنے لگا۔ 'تر مذی' کی پنجاب میں واضلے پہاری گیا و دوسرے صوبوں کے بابندی گی تو 'تر ہمز' جاری کیا۔اس کا داخلہ بند ہواتو 'تفاش' نکال لیا۔اس کے بعد لا ہور آ کہ والوں کیا۔ بعد اور 1940ء میں بابندی گی تو کی بیا میں واضلے بند ہواتو 'تفاش' نکال لیا۔اس کے بعد لا ہور آ کہ والی ایا۔اس کے بعد لا ہور آ کہ کیا۔ اس کا داخلہ بند ہواتو 'کی اور شاعت پذیر برا اور مسلم رائے عامہ کا ہمنوار ہا۔

"سیاست" نکالا جو 1937ء تک با قاعد گی کے ساتھ اشاعت پذیر برا اور مسلم رائے عامہ کا ہمنوار ہا۔

سید حبیب صحافی بھی تھے اور قومی رضا کاربھی۔ چنانچہ جب کوئی تحریک اُٹھتی تو اس میں آپ کا جو کردار ہوتا اس کی عکاسی اُن کے اخبار' سیاست' میں ہوتی۔ آپ کومشائخ عظام خصوصاً حضرت امیر ملت پرسید جماعت علی شاہ محدّث علی پوری (1951-1841ء) کا تعاون اور سر پرتی حاصل تھی۔ آپ اعلی درجے کے اخبار نولیں، بہت اچھے مقرر اور اسلامی تاریخ سے خوب واقف تھے۔ شعروشا عری سے بھی اچھا فاصالگاؤ تھا۔''بھوت گیتا'' کا منظوم ترجمہ یا دگار ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ لا ہور میں گزارا۔ نہایت مختی، فاصل کا بیشتر حصہ لا ہور میں گزارا۔ نہایت مختی، جفائش، باہمت، دوستوں کے خلص دوست اور دشمنوں کے تخت وشمن تھے۔ بڑے سے بڑے آ فیسراور لیڈر کے نظے۔

آپ کا خبار مسلم رائے عامہ کا ہمنوا تھا۔ مسلمانوں نے جب بھی کسی مسئلے پر آواز بلند کی ''سیاست'' نے بھر پورانداز سے قیقی کردارادا کیااورملت اسلامیہ کے جوش وجذ بے کو بلند سے بلند تر کیا۔رولٹ ایکٹ ایکی ٹیشن اور جلیا نوالہ باغ امر تسر کے سانے کے سلسلے میں قومی پالیسی کا حامل رہا۔ سنسر شپ کی پابندیاں لگیس ، طرح طرح کے عتاب نازل ہوئے مگر'' سیاست' کے اصولوں میں لرزش نہیں آئی۔ مغل پورا بھی ٹیشن اور تحریک تشمیر میں سرفروشانہ کردارادا کیا۔ سید حبیب ، تحریک کے خلافت کے زبر دست حامی اور علی برادران کے خلاص ساتھی تھے۔ آپ نے تحریر و تقریر کے ذریعے تحریک خلافت میں مجاہدا نہ کردارادا کیا۔ آپ کے اخبار'' سیاست' نے تحریک خلافت کیلئے جو خدمات انجام دیں وہ آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔ کے اخبار'' سیاست' نے تحریک خلافت میں تن من دھن کی بازی لگانے کی پاداش میں تین سال کی قید ہوئی جو آپ نے نہایت پامردی کے ساتھ میا نوالی جیل میں کائی۔ اس تحریک میں پیر جماعت علی شاہ محدث علی آپوری کی زیر قیادت پنجاب میں اک آگ لگادی۔ چونکہ آواز میں گوئے اور گرج تھی لہذا مجمع پر چھاجاتے اور سامعین محور ہوجاتے۔ آپ کی سرفروشانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قوم نے آپ کو'' فدائے ملت سامعین محور ہوجاتے۔ آپ کی سرفروشانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قوم نے آپ کو'' فدائے ملت مامعین محور ہوجاتے۔ آپ کی سرفروشانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قوم نے آپ کو'' فدائے ملت علی جنائے'، مولا نامج ملی جو ہر ، مولا نام ظہر الدین شیر کوئی کے علاوہ سید حبیب نے بھی شرکت کی۔ علی جنائے'، مولا نامخ ملی جو ہر ، مولا نام ظہر الدین شیر کوئی کے علاوہ سید حبیب نے بھی شرکت کی۔ علی جنائے ، مولا نامخ ملی جو ہر ، مولا نام طرح اللہ میں شرکت کی۔

1925ء میں ''تحریک خدّ ام الحرمین' میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ابنِ سعود (1953-1881ء) نے جاز پرحملہ کیا تو خاندانِ شریفی ہے دخل ہو کر آوار ہُروز گار ہوگیا۔ ابنِ سعود نے مزارات مقدسہ کے نئے خلاف شریعت قرار دے کر گرا دیئے تو'' انجمن خدام الحرمین' اور'' انجمن حزب الاحناف' لا ہورنے الا خلاف شریعت قرار دے کر گرا دیئے تو'' استحر کے روح رواں حضرت امیر ملّت پیرسیّد جماعت ملی ناپاک جسارت کے خلاف تح یک چلائی۔ اس تح یک کے روح رواں حضرت امیر ملّت پیرسیّد جماعت ملی شاہ تھے۔ سیّد حبیب نے بھر پورساتھ دے کرتج یک کوتقویت بخش ۔ سیدصاحب کی خدمات کی بناپر مقدمہ چلااور 1927ء میں دوسال کیلئے یابند سلاسل کر دیا گیا۔

اس سزا کے بارے میں ماہنامہ''یادگارِ رضا'' بریلی جلد 2 شاہ نمبر 5بابت کیم رجب الرجب 1346 ھ(1927ء)نےصفحہ 33 پر''سیّد برادران اور سیاست'' کے زیرعنوان بیاداریہ لکھا۔

''فدائے ملت سیّر حبیب شاہ اوران کے برادر (اصغر) سیّر عنایت شاہ صاحب کی ذات اپنی دین ولیّ قربانیوں کے باعث محتاج تعارف نہیں۔ عالم اسلام کوان پر دو حضرات کی دینی خدمات کا نہ صرف اعتراف ہی ہے بلکداُن کی مذہبی مخلصان مرفر وشیوں کی بنا پر اُن کی محبت نے دنیائے اسلام کے قلوب کی عمیق ترین پہائیوں میں اپنا گھر کرلیا ہے۔ اس خبر نے کہ' ان ہر دو حضرات کولا ہور کی پچہری سے جمعیت خدام الحریمن'' والے مقدمہ میں دوسال کی سخت سزائے قید دی گئی۔'' اہل اسلام کے قلوب کو بے چین بنا دیا۔ عالم اسلام کے قلوب کو بے چین بنا دیا۔ عالم اسلام

ال ہے کافی صدمہ پہنچا۔ آج سیّد برادران اور اخبار' سیاست' پر جن مصائب کا ہجوم ہے اگر اس پر مسلمان خون کے آنسوروئیں جب بھی کم ہے۔''سیاست' کیلئے اس سے زیادہ کوئی نازک اور پُر خطر وقت نہیں آسکتا۔ میں مسلمانانِ عالم کی خدمت میں نہایت پُر زورا پیل کرتا ہوں کہ اگر اُن کوسیّد برادران کی مخلصانہ سرفروشیوں کا اعتراف ہے اور اُن سے قبلی تعلق ہے تو اس نازک ترین وقت میں ''سیاست' کی اعانت کو ہرامکانی صورت سے اپنا فرض سمجھیں۔''سیاست' کی توسیع واشاعت میں کافی کوشش کریں۔خود خریدیں، ہرامکانی صورت سے اپنا فرض سمجھیں۔''سیاست' کی توسیع واشاعت میں کافی کوشش کریں۔خود خریدیں، این اور ہرنماز کے بعد جناب باری عزاسمہ میں بصد خشوع وخضوع سیّد براوران کی رہائی کیلئے دُعا کریں۔(مدیرا بوالمعالی مجدا برابر حسن صدیقی تلہری)

17۔ اکتوبر 1929ء کو ہریڈلاء ہال لا ہور میں''جمعیت خدّ ام الحرمین'' کا جوخصوصی اجلاس منعقد ہوا اس کی کامیا بی وکامرانی کیلئے سیّد حبیب نے اپنی تمام تر تو انائیاں صرف کر دیں۔ اجلاس بہت کامیاب ونتیجہ خیز ثابت ہوا۔ سب نے سیدصا حب کی خد مات کی تعریف کی۔

1929ء میں''غازی علم دین شہید کیس''میں دیوانہ وار خدمات انجام دیں۔غازی صاحب کی نغش مے حصول کے سلسلے میں مسلمانانِ لا ہورہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا!

''کل عصر کے وقت لا ہور میں میا نوالی سے کئی تارموصول ہوئے جن سے معلوم ہوا کہ آج صبح صادق کے وقت غازی علم الدین کوشہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر بجلی کے ذریعہ آئی اور بجلی ہی کی تیزی سے تمام شہر میں گئی۔ صد ہا مسلمان رات کے دس بجے دفتر''سیاست'' میں آئے ،اس لئے کہ اس خبر کے ساتھ یہ اطلاع بھی درج تھی کہ حکومت نے شہید کی لاش کولا ہور لانے کی اجازت نہیں دی۔ میاں علم الدین نے جو کام کیا ہے وہ بنظیر ہے۔ آپ نے صفحہ دہر پر انمٹ الفاظ میں اپنے خون سے یہ حقیقت منقش کر دی ہے کہ!

مسلمان لاکھ بُرے ہوئے گر نام محمد پر

میاں صاحب، شہید ہیں اور ہم اُن کا لاشہ حکومت سے طلب کرتے ہیں۔ اسلئے ہربت پرست، ہر خدا پرست، ہر عندا پرست، ہر خدا پرست، ہر عندا پرست، ہر عندا فرض ہمجھتے خدا پرست، ہر عندا کی وصیت کو پورا کرنا فرض ہمجھتے ہیں اور شہید نے وصیت کی ہے کہ اُن کو لا ہور میں فن کیا جائے۔ اس فرض کو پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ شہید اب اپنے والدیا رشتہ داروں کا مال نہیں رہے۔ وہ خدا اور اس کے رسول پاک منافیا ہم کا مال ہیں۔ وہ ہم مسلمانوں کا وریثہ ہیں ان کی عرقت ہم اری عرقت ہے اور خدا ورسول منافیا ہم کی عرقت ہے۔

نیز مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ ان کے مرنے والے بھی اُن کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔اُن کافیش مرنے سے ختم نہیں ہوتا اور شہیر تو زندہ و جاوید ہیں۔ ہر شہید گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ہماراعقیدہ بیہ کہ نماز جنازہ مرحوم اور زندہ دونوں کیلئے مفید ہوتی ہے۔ مرحوم نیک ہوتو نماز اداکرنے والے بخش جاتے ہیں اوراگر نمازیوں میں ایک بھی مر دِمقدس ہوتو مرنے والے اور غازیوں کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔''

سیّد صاحب نے جھکنا تو سیھا ہی نہیں تھا، جس بات پر ڈٹ جاتے ڈٹے رہتے۔ ہر برٹ ایمرین گورنر پنجاب سے ایک وفد کے ہمراہ ملنے کیلئے گئے تو روزوں کے دن تھے۔افطار کا وقت ہوگیا۔ پانی مانگاتو گورنر نے نکے کی طرف اشارہ کر دیا۔سیدصا حب نے گورنر کو وہیں آٹرے ہاتھوں لیا۔ا گلے روز' سیاست' میں مقالہ لکھا کہ ایمرس نے اس برتمیزی کا مظاہرہ کرکے انگریز قوم کے اخلاق کو مجروح کیا ہے۔محکمہ اطلاعات نے گورنر کی طرف سے تر دید کی تو آپ نے ادارید کھا،''گورنر کا جھوٹ' دوبارہ تر دید آئی تو لکھا، ''گورنر کا جھوٹ' دوبارہ تر دید آئی تو لکھا، ''گورنر کے چھوٹ بولا' ۔حق تو یہے کہتن گئے۔

لالہ ہرکشن لال گابا (1927-1886ء) پنجاب میں تجارت کے بادشاہ تھے، دیوالیہ ہو گئے۔
عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا۔ عام تاثر بیتھا کہ لا ہور ہائی کورٹ کے چیف نج سرڈگلس ینگ نے انہیں بناہ
کیا ہے۔ سید حبیب نے ینگ پر نکتہ چینی کی۔ تو ہین عدالت کا مقدمہ چلا۔ آپ کے چھوٹے بھائی سید
عنایت شاہ ''سیاست'' کے پرنٹر، پبلشر تھے، انہیں طلب کیا گیا۔ جس بیخ نے ساعت کی وہ دیوان رام لعل
اور سرڈگلس ینگ پرمشمل تھا۔ شاہ صاحب کی طرف سے کوئی وکیل نہ تھا۔ ینگ نے دیوان رام لعل کی
وساطت سے یو چھا''آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہے؟''

روج نہیں''

"كياآپ نے كوئى وكيل نہيں كيا؟"

"اس مقدمه میں کوئی وکیل پیش ہونے کو تیار نہیں؟"

"كيول؟"

"وه اس عدالت سے خوف ز دہ ہیں"۔

" آ پ غلط کہدر ہے ہیں۔ آ پ فیس نہیں دینا چاہتے ہوں گے

''ایسی بات نہیں ہے جناب، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سیجے ہے''۔

"آپنام بتاسكتے بيں؟"

"جنہیں!میں کے خلاف شکایت نہیں کرنا جا ہتا"۔

"آ پائگريزي ميں بات كرين"

" مجھے انگریزی نہیں آتی "۔

"آپ نے جو کچھ لکھا،معافی ما نگنے کے لیے تیار ہیں؟"

"ج نہیں میں نے جو کچھ کھا ہے"۔

ینگ غصے سے کا نینے لگا۔

"اللي تاريخ پروكيل ساتھ لے كرآؤ"۔

''میں کوشش کروں گالیکن میں نے جولکھا ہے اس عدالت کے خلاف لکھا ہے لہٰذا یہ عدالت مستغیث ہو کتی ہے منصف نہیں''۔

آئندہ پیشی پرینگ نے گیارسورو پید جرمانداورایک ماہ قید محض کی سزادے دی۔ اُس زمانہ میں گیارہ سورو پید بہت بڑی رقم تھی۔ جلالپور جڑاں میں شاہ صاحب کا ذاتی مکان تھا، فروخت کر کے جرمانداد کر دیا۔
ایک دفعہ سیّد حبیب نے ینگ کوایک خط لکھا کہ وہ اُن سے ملنا چاہتے ہیں۔ اُس نے پرسل اسشنٹ کے تھوادیا کہ'' وقت نہیں ہے۔''سیدصاحب کو غصہ آگیا۔ اپنے چیڑای کی معرفت تحریکیا کہ''سیدصاحب بھی آپ سے ملنا کو جے الزامات تھے جن کی وضاحت کیلئے وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے۔لطف میہ کہاں تجریر چیڑای کے دہ آپ کے خلاف کے حالانا ہیں تھے۔

29 وتمبر 1930 ء کوآل انڈیامسلم لیگ کا سالا نہ اجلاس علامہ اقبالؒ کی زیرصدارت شہرالہ آباد کے عللہ یا توت گئے کے شخ رحیم بخش کے مکان میں ہوا تو مولا نا عبدالما جد بدایونی، سید حسین امام وارثی جیسے قائدین کے ساتھ سید حبیب نے بھی شرکت کی۔

24 ستمبر 1934 کومسلم یونی بورڈ نے اپنے اجلاس مراد آباد میں جمعیت علماء ہند ( دبلی ) کا یہ مطالبہ سلیم کرلیا کہ بورڈ شریعت کے معاملات میں جمعیت کا مشورہ قبول کرے گا۔ تو اس پر جمعیت علماء کا نبور کے سیرٹری مولا نامظہرالدین شیرکوئی نے اس کی تر دید کر دی اور ساتھ ہی اپنی جمعیت کا اجلاس طلب کرلیا جس میں مولا ناعبدالحامد بدایونی ، شاہ محد سلیمان پھلواروی ، علامدا قبال ؓ، مولا ناعنایت اللہ فرنگی محلی ، مولا نامحد شفیح داوری وغیر ہم نے کے علاوہ سیّد حبیب نے بھی شرکت کی ۔ اس اجلاس میں مسلم یونی بورڈ کی جمایت کا فیلے ہوا اور جمعیت علماء ہند سے لاتعلق کا اعلان کیا گیا۔

10 جنوری 1935ء کو برکت علی اسلامیہ ہال بیرون مو چی گیٹ لا ہور میں شخ صادق حسن امرتسری ( 1959-1887ء) کی زیر صدارت ایک جلسه منعقد ہوا جس میں میاں عبدالحی ایم ایل اے ، شخ محمد حسین سیکرٹری مسلم بینک آف انڈیالمیٹڈ، مولا ناظفر علی خاں کے علاوہ سید حبیب نے بھی شرکت کی۔
اس اجتماع کا مقصد بیر تھا کہ اس امر پر غور کیا جائے کہ کس طرح صوبے کے مسلمانوں کو تجارتی لحاظ سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ قرار پایا کہ مسلمان صرف اسی صورت میں ہمسایہ اقوام جیسی ترقی کر سکتے ہیں کہ وہ تجارت کو اختیار کریں اور تجارتی لحاظ سے اپنی شیرازہ بندی کریں۔ ایک ' مرکزی ایوان تجارت' قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کی شاخیں صوبہ بھر میں قائم کی جا کیں۔

کوئٹہ میں 1935ء کے زلزلے سے قبل سید حبیب نے نواب خاران (بلوچتان) کی دعوت پر ریاست خاران کی سیاحت کی اورایک تذکرہ ''تذکرہ خاران'' کے نام سے مرتب کیا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ 1935ء ہی میں حضرت امیر ملت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی زیر قیادت'' تح یک مجد شہید گنج'' میں بھر پور حصد لیا۔

78-1936ء میں جب مسلم لیگ کو دوبارہ ایک فعال اورعوای جماعت کا روپ دیا گیا۔ حضرت قائداعظم کی قیادت میں سید حبیب نے بھی مسلم لیگ کیلئے گرانقدر خدمات انجام دیں۔ آپ کے اخبار روزنامہ ''سیاست' نے مسلمانوں میں بیداری اور حریت کا جذبہ بیدار کرنے کرنے کے مقدس مشن میں برابر مصروفیت اور سرگری دکھائی۔ مسلم لیگ کی جمایت میں اپنے ہندو معاصرین ' دیش' '''کبیری' '''پرتاب' '' بندے مازم' اور '' ملاپ' کے خطرنا کے حملوں کا مشتر کہ طور پرڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کی انہی کوششوں کے نتیج میں مسلمانوں میں استحاد، فکر اور قومی بیج ہتی کا جذبہ بیدار ہوا۔ اور پھر سید حبیب نے قیام پاکستان کی کوششوں میں اپنے آپ کو میں انتہائی مصروف کرلیاحتی کہ 14 اگست 1947ء کو پاکستان دنیا کے نقشے پرایک حقیقت بن کرا بھرا۔

1937ء میں سید حبیب نے سر سکندر حیات خال وزیراعظم پنجاب (1942-1892ء) کی مسلم لیگ دشن پالیسیوں پرکڑی تنقید کی۔سرسکندر آپ کی حق گوئی و بیبا کی کی تاب ندلا سکااور حکومت نے آپ کے اخبار''سیاست'' ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا۔اس کے اخبار''سیاست' ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا۔اس کے بعدروزنامہ''منشور'' جاری کیا۔1949ء میں روزنامہ''غازی'' نکالا۔

میانہ قداور کھلتا ہوا گندی رنگ والے سید حبیب نے تمام زندگی حق وصدافت کا پھریرالہرایا۔ کی بارقید و بند کی صعوبتوں سے نبرد آزما ہوئے۔ ہر ظالم و جابر سے ٹکرانے میں ذرہ بھر بھی تامل نہ کیا۔ تمام زندگی لوگوں کی سفارشیں کرنے محتاجوں کی امداد کا جتن کرنے اور مظلوموں کی دادری کے لئے اضروں سے جھڑنے والے اس بےلوث مر دِمجاہد کی آخری عمر نہایت افلاس ،غربت اور بے کسی میں گزری اوراس حال میں 23 فروری 1951ءمطابق 16 جمادی الاول 1370ھ بروز جمعتہ المبارک آپ کی روح قفس عضری ہے برواز کر گئی اور لا ہور کے مشہور ومعروف قبرستان میانی صاحب میں تدفین ہوئی۔ حضرت طارق سلطان پوری مدخلہ، نے آپ کی وفات پر بیقطعهٔ تاریخ کہا!

سیّد حبیب مردِ خدا صاحب صفا وه قوم کا زغیم وه ملّت کا رہنما مرد جئور غیرتِ ارباب حق کا عکس جب تک جیامجاہدوں کی شان سے جیا ہر مصلحت کو چھوڑ کر احرار کی طرح اس نے چنا جہاد و عظیمت کا راستہ ہر معرکہ باطل وحق میں باذوق و شوق کردار اُس نے مردِ حق کاادا کیا وہ دیدہ ور رموز ساست سے آشا أس دور كا عظيم طريقت كاربنما

توی معاملات سے آگاہ و باخبر حاصل تھا اُس کو ہیر جماعت ؓ کا قربِ خاص

''وه آفتابِ فكرونظر''أس كاسال وصال

طارق سروش غیب نے برجستہ یوں کہا!

حضرت صابر براريثم كراچويٌ نے بھي په قطعه کہا!

الديير سياست سيّد حبيب صاحب " ماه منير حفرت سيّد حبيب صاحب"

بے باک رہنما تھے مقبول تھے صحافی سال وفات اُن کا کیا خوب ہے سے صابر

- ما ہنامہ'' نقوش''لا ہور، لا ہورنمبر بابت فروری 1962 ص 926،926
- '' جامع أردوانسائيكلوپيڈيا'' جلداوّل ازشّخ غلام على ايندْ سنز مطبوعه لا مور 1987 ء ص 805 -2
- "شخصيات كاانسائيكلوپيڈيا" از مقصوداياز ، محمد ناصر مطبوعدلا مور 1987 ء، ص 232،231 -3
  - "خفتگان خاك لا مور" از يروفيسر محد اسلم مطبوعه لا مور 1993 ع 78،77 -4
- "بلوچىتان مىں بولى جانے والى زبانوں كا تقابلى مطالعة "ۋاكىر محدانعام الحق كوثر مطبوعه اسلام آباد 1991 ع 18 -5
- '' قرار دادِ يا كستان صحافتي محاذير''از ڈاكٹرمحمدانعا مالحق كوژمطبوعه كؤئٹہ 1990ءص204،203

7- ''و بے صورتیں الہی''از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید مطبوعہ لا ہور 1976ء ص 100،109 8- ''مقرر بنيخ''ازرائ محمد كمال مطبوعه لا بهور 1986 ع 73،72 9- "ياران كهن" ازعبدالمجيدسا لك مطبوعه لا مور 1967 ع 185 تا 196 10- " قائداعظمٌ أور صحافت "ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراجي 1986 ع 54 11- "غازى علم دين شهيد" ازرائے محمد كمال مطبوعه كرا جي 1986ء ص 145، 201 12- "وفيات مشاهير ياكستان" از يروفيسر محد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 62 13- "فيروزسنز أردوانسائكلوپيڈيا" مطبوعه لا جور 1984 ع 421 14- "نورتن" ازشورش كالثميري مطبوعه لا مور 1967 ع 125 تا 136 15- ''تحریک پاکتان' (نوائے وقت کے ادار یوں کی روشنی میں) (1947-1944ء) از سرفراز حسين مرزام طبوعه لا مور 1987ء ص-16- "فروغ صحافت مين المسنت كاكردار" ازمولا ناشاه سين گرديزي مطبوعه كرا جي 1983 ع 14 17- "صحافت ہندویا کتان میں" از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید مطبوعہ لا ہور 1982 ع 246،222 18- ''انجمن اسلاميها مرتسر'' ازپروفيسراحد سعيد مطبوعه لا جور 1986 ء ص 278 19- ما ہنامہ''یادگاررضا''بریلی (بھارت) بابتِ رجب المرجب 1346 ھ/1927ء 20- روزنامة سياست كاموربابت 14 ديمبر 1928 عط8 21- شمشاى مجلّه "تاريخ وثقافت ياكتان" اسلام آباد بابت ايريل تاسمبر 1996 وص 58،57 22- "حجرات ميں اُردوشاعری' از پروفيسر کليم احسان بٹ مطبوعة جلاليور جٹال (محجرات) 1996 عِس 106 23- '' جدوجهد آزادي ميں پنجاب كاكردار''از ڈاكٹر غلام حسين ذوالفقار مطبوعه لا ہور 1996 ء ص 306 24- "تحريك أزادى مين ينجاب كاكردار" ازايم جاعوان مطبوعه اسلام آباد 1993 عن 271،147 25- ''و مے صورتیں البی''از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید مطبوعہ لا ہور 1976ء 100،109 26- "ياكتان وہند ميں مسلم صحافت كى مختصر ترين تاريخ" از ۋاكٹرمسكين على حجازى مطبوعه لا ہور 1989 ء ص 43 27- "آ ہنگ بازگشت" ازمحر سعید مطبوعہ لا ہور 1979ء ص 57،37

28- "قائداعظم بحريك ياكتان اور صحافتي محاذ" ازير وفيسر داكم محمد انعام الحق كوثر مطبوعه كوئية 2001 ع 44

# مولانا حسرت موہانی *"* (1878-1951ء)

سیدالاحرار مولا ناسید فضل الحسن بن سیداز برحسن بن سید مهر الحسن بن سید مظهر حسن 1878ء میں قصبہ موہان ضلع اناؤ (یو پی، بھارت) میں پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی شهر بانو بیگم بنت نیاز حسن تھا۔ دنیائے علم وادب، شریعت وطریقت اور صحافت و سیاست میں مولا نا حسرت موہانی کے نام سے شہرت پائی اور بقائے دوام حاصل کی۔خاندان کے بزرگ اعلیٰ سید محمود، نمیشا پورسے ہندوستان آئے اور مُو ہان کو جائے سکونت بنایا یہ شجر و نسب حضرت امام علی موٹ کاظم رضا رحمة اللّه علیہ تک پہنچتا ہے جن کا مزار مقدس نمیشا پور (ایران) میں مرجع خلائق ہے۔مولا نا حسرت موہانی نے اپنے نمیشا پوری ہونے کے تعلق کو یوں بیان کیا ہے!

ہے تعلق ہم کو آخر خاکِ نیشا پور سے

حرت نے 1894ء میں موہان سے مڈل کا امتحان پاس کیا اور پورے صوبے میں اوّل آئے۔
1898ء میں گورنمنٹ ہائی سکول فتح پور ہسوہ سے فسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ 1903ء میں علی
گڑھ سے عربی اور ریاضی کے ساتھ بی اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور ساتھ ہی ساتھ
گڑھ سے عربی اور ریاضی کے ساتھ بی اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور ساتھ ہی ساتھ
دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ سے درس نظامی کی تحمیل کی شاعری میں سیّد فخر الحن فطرت موہانی اور منشی امیراللہ
سلیم کھنوی (1911-1820ء) سے تلمذ تھا۔ مسلکا خفی اور مشربا قادری تھے۔ حضرت شاہ عبدالرزاق
فرنگی محلی (1989-1822ء) سے بیعت تھی۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت شاہ عبدالوہاب فرنگی محلی فرنگی محلی (1903-1846ء) سے تجدید بیعت کی اور قیام الدین والملّت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی (1908-1878ء) سے تجدید بیعت کی اور قیام الدین والملّت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی (1908-1878ء) سے اس طرح کل 13 جج کے اور 14 مرتبدروضۂ رسول منگی تی اور تا میں اور تا میں کیا۔
اس طرح کل 13 جج کئے اور 14 مرتبدروضۂ رسول منگی تی اجزیر حاضری دی۔ پہلے جج کے موقعہ پرمولانا محمد عبدالباقی فرنگی محلی مہا جرمدنی (1945-1869ء) سے سلاسل حدیث کی اجازت حاصل ک

عبدالبانی فرطی صی مها جرمد می (1945-1869ء) سے سلام سِ حدیث کی اجازت حاس ک 1903ء میں علی گڑھ سے ماہنا مہ'' اُردومعلیٰ'' نکالا۔1914ء میں سہ ماہی'' تذکرۃ الشعراء''جاری کیااور 1928ء میں کانپور سے روز نامہ''مستقل'' کا اجراء کیا جو بعد میں دوروزہ سرروزہ ہفت روزہ اور ماہنا مہ ہوکر بالاخر'' اُردومعلیٰ'' میں ضم ہوگیا۔ 1903ء میں سیاسی مضامین کا آغاز کیا۔ 1904ء سے عملی

### ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی واللہ مجھی خدمتِ انگریز نہ کرتے

تحریک آزادی کے سلسلے میں مولا نا حسرت موہانی تین بارجیل گئے۔ جرمانے اور قید بامشقت کی سزائیں اُن کواحقاق حق اور ابطال باطل سے باز نہ رکھ سکیں۔ پہلی گرفتاری 1908ء میں ''اُر دومعلیٰ' میں ایک مضمون ''مصرمیں انگریزوں کی پالیسی' شائع کرنے پر ہوئی۔ مولا نانے کمال جرائت واستقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مضمون نگار کا نام بتانے سے انکار کردیا۔ 2 جون 1908ء کومقدمہ کا آغاز ہوااور 4 مظاہرہ کرتے ہوئے مضمون نگار کا نام بتانے سے انکار کردیا۔ 2 جون 1908ء کومقدمہ کا آغاز ہوااور 4 اگست 1908ء کو فیصلہ۔ دوسال قید بامشقت اور پانچ سورو پیہ جرمانہ کی سزا ہوئی۔ ہرروز ایک من آٹا بینا پڑتا تھا۔ یہ شعرای دور کی یادگار ہے!

#### ہے مثق تخن جاری ، چکی کی مشقت بھی اک طرفۂ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

دوسری بارمنی 1916ء میں دوسال قید با مشقت ہوئی للت پور، جھانی ،الد آباد، پر تاب گڑھ، فیض آباد، بکھنو اور میر ٹھی کے جیلوں میں ایذائیں برداشت کرتے تھے۔ جرم بیتھا کہ مولانا ''دمسلم یو نیورسی''ک قیام کو ایک آزاد اور خود مختار تعلیمی ادارہ دیکھنا چاہتے تھے جبکہ فرنگی حکومت اس کے قیام کی اجازت اس صورت میں دینے کو تیارتھی کہ اس پر حکومت کا کنٹرول رہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مولانا کی دوسری قید سخت ، آزاد کی علم کی خاطر ہوئی اور انہوں نے اپنی مادر درسگاہ کی آزادی کی خاطر خود کومصائب دنداں میں گرفتار کروادیا تھا۔

تیسری گرفتاری1921ء میں مسلم لیگ کے اجلاس احمد آباد کے صدرا جلاس ہونے اور صدارتی خطبہ پڑھنے پر ہوئی۔ بیخطبہ حکومت نے ضبط کرلی۔اس خطبہ میں مولا نانے'' آزادی کامل'' کا مطالبہ کیا تھا۔ بیہ مطالبہ فرنگی کی نازک مزاجی پرگراں گزرااوردوسال قید با مشقت کے سزاوارکھہرے۔

یہ بات تو عام تذکروں میں کھی گئی ہے کہ مولانا کی آواز باریک تھی کیکن اس بات کا کھوج لگانے کی کسی نے زحمت گوارانہیں کی کہ ایسا کیوں تھا۔ دراصل پہلی گرفتاری کے دوران برطانوی حکومت نے جیل میں آپ کودھتورا کھلا دیا تھا تا کہ بیآ واز ہمیشہ کیلئے بند ہوجائے گر''جس کواللہ رکھے اس کوکون چھے''کے مصداق حکومت اپنے اس مذموم مقصد میں کا میاب نہ ہوسکی۔ مولانا کی آواز خراب تو ضرور ہوگئی مگر جذبہ مصداق حکومت اپنے اس مذموم مقصد میں کا میاب نہ ہوسکی۔ مولانا کی آواز خراب تو ضرور ہوگئی مگر جذبہ حریت میں کی قتم کی کمی نہ آئی۔ جب بھی جیل سے باہر آتے، نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ جہاد

آزادی میں شریک ہو جاتے۔ آپ کے دم سے ہی بہت سے کم ہمتوں کی ہمتیں بندھیں اور بہت سے اولوالعزم لوگوں نے آپ کی تقلید کی اور باہر کی مصنوعی آزادی کوجیل کی ختیوں پر قربان کر دیا۔

مولانا نے سرکاری ملازمت کی بجائے انگریز سے کر لینے کور جیج دی۔ عیش کی بجائے کا نٹول کی تیج کا انتخاب کیا۔ حکومت کی غلط پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ، ان کی زندگی سادگی ، درویثی اور قناعت کا مرقع تھی۔ مولا نا ایک سچے مسلمان کی طرح ظاہری نام ونمود کے قائل نہ تھے۔ ساری عمر حق گوئی اور بے باک میں گزری۔ اپنے اخبار میں وہ صاعقہ پاٹی کی کہ پورے برصغیر میں آپ کے قلم کا چرچا تھا۔ جو لکھتے بے باک ہوکر لکھتے ،صدائے حق بلند کرتے وقت کسی سے نہ ڈرتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں متعدد بار پس دیوار زنداں جانا پڑا مگرائن کی زبانِ فیض تر جمان پر بینعرہ در ہا!

ے بڑھتا ہے ذوق جرم یاں ہرسزا کے بعد

فروری 1946ء کے انتخابات میں مولانا حسرت موہانی نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کانپور کے شہری طقہ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ مولانا کے مقابلے پر پانچ اُمیدوار تھے۔ کامیابی نے مولانا کے قدم

چومے تفصیل کچھ یوں ہے۔

| نيجب   | حاصل کرده ووٹ  | نام جماعت | نام أميروار       | نمبرشار |
|--------|----------------|-----------|-------------------|---------|
| كامياب | 19333          | مسلم ليگ  | مولا ناحست موباني |         |
| r60    | 3277           | قوم پرست  | عبدالقيوم         | -2      |
| 760    | 39             | آزاد      | محمد فاروق        |         |
| p6t    | 93             | آزاد      | نصيراحد           | -4      |
| 16t    | 194            | آزاد      | واحداحم           | -5      |
| r6t    | 3              | آزاد      | حكيم كمال الدين   | -6      |
| ** **  | 11 41.0 115 11 |           |                   |         |

10 ۔ اپریل 1946ء کوعر بک کالج دہلی میں ''مسلم لیگ سیجسلیٹرز کنوشن' منعقد ہوا تو اس موقعہ پر سیدالاحرار مولا نا حسرت موہانی سے مجاہد ملت مولا نامجر عبدالتارخان نیازی (2001-1915ء) کی ملاقات ہوئی۔ مولا ناحسرت موہانی نے مولا نانیازی کو بھر پور شفقت سے نوازا۔ دعا کیں دیں اور تحریک پاکستان کے سیلے میں اُن کی گرانقذر خدمات کوزبر دست خراج تحسین پیش کیااور ٹھنڈی سانس کیتے ہوئے فرمایا!

''نیازی!افسوس کہاب میری شام ہے اور تمہاری دو پہر۔اے کاش مجھے تم پہلے ملے ہوتے تو دونوں مل کرقوم کے لئے پچھ کام کرتے۔''

پھرا ہے بیاشعار سائے۔

نہیں ہے قدرداں کوئی تو میں خود ہوں قدرداں اپنا تکلف برطرف بگانۂ رسم شکایت ہوں کمال خاکساری پر یہ بے پروائیاں حسرت! میں اپنی دادخود دے لوں کہ میں بھی کیا قیامت ہوں

9 جون 1946 ء کو قائداعظم نے '' کیبنٹ مشن پلان' پر غور کرنے کیلئے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس امپیریل ہوٹل و ، بلی میں طلب کیا۔ مولا نا حسرت موہانی اور مولا نا محمد عبدالستار خال نیازی ، دونوں نے اس سکیم کی زبر دست مخالفت کی۔ دوئنگ پرساڑھے چھسو کے ہاؤس میں بمشکل اُنیس آدمی اُن کے ہمنوا بن سکے مگرید دونوں حضرات اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ مسلم لیگ نے بیسکیم بھاری اکثریت سے منظور کرلی۔ بعد میں انگریز حکومت کی بدعہدی کے بیش نظر حضرت قائد اعظم نے 16 جولائی 1946ء کو یہ سکیم مستر دکر دی اور 29 جولائی کو' راست اقدام' کا فیصلہ کیا۔

جولائی 1946ء میں ''مسلم لیگ کونسل' کا ایک تاریخی اجلاس جمبئی میں ہوا۔ اس میں شرکت کیلئے مولا نا جمال میاں فرنگی محلی بھی ہوائی جہاز میں مولا نا حسرت موہانی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں مولا نا حسرت موہانی نے مولا نا جمال میاں سے فرمایا'' سنیے صاحب! پاکستان تو مل جائے گا، اب آئندہ کی مولا نا جمال میاں نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہوگیا کہ پاکستان مل جائے گا؟ فرمانے فکر کرنی چاہیئے۔''مولا نا جمال میاں نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہوگیا کہ پاکستان میں جائے گا؟ فرمانے لگے! میں نے حضرت محمد منظ تی ہوگیا کی زیارت کی ہے اور'' دیوان حافظ' سے تفاول کیا تو شعر بھی مناسب نکلا اور حافظ کی اس غزل برمیں نے تضمین بھی کردی اورائسی وقت ڈائری سے درج ذیل اشعار سنائے۔

جب کیے خواب میں خود آ کے شاہِ خوبال جبکہ حافظ بھی مصدوق ہو یہ فال دیواں بھی کو حسرت یہ مبارک سند و مہر و نشاں پردہ بردار کرتا سجدہ کند جملہ جہاں طاقِ اَبروَے تُو محرابِ جہاں خواہد مید !

مولانانے بیخواب18 مارچ1946 ء کودیکھاتھا۔

قیام پاکستان کے بعدمولانا حسرت موہانی ہندوستان میں ہی رہے۔اُن کی غیرتِ ایمانی نے اس

بات کو گوارا نہ کیا کہ وہمسلمانوں کو بے یار و مددگار چپوڑ کر چلے جائیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کیلئے اُن کا وجودِ مسعود بہت بڑاسہارا تھااوراس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اسمبلی کے اندراور اسمبلی کے باہر کلمۂ حق بلند کیا۔ 27 دسمبر 1947 ء کو ہندوستانی حکومت نے ایک'' آزادمسلم کانفرنس'' بلائی جس میں مولا نا ابوالکلام آزاد پیش پیش تھے اور اُن کی خواہش تھی کہ مسلم لیگی زعماء بھی اس کا نفرنس میں شریک ذہنیتوں کی تبدیلی کی تلقین کریں اورمسلمانوں کو حالات کے مطابق بدل جانے پر آ مادہ کریں۔ یو پی مسلم لیگ نے یانچ اصحاب پر مشتمل ایک وفد مولا نا آ زاد سے گفت وشنید کیلئے تر تیب دیا جس کے سربراہ مولا نا حسرت موہانی تھے۔ یہ وفد گیارہ بجے سج مولا نا ابوالكام آزاد سے بات چيت كرنے كيلية "كارلنن موثل د ملى" كينجانو تو مولانا آزاد نے صاف صاف كها كن آج كى كانفرنس كامقصديه ہے كەتمام سلم ادارے ساسى حیثیت سے ختم ہوں ،كل فرقہ وارانہ جماعتیں كانگريس ميں مرقم موجائيں۔ "اس يرمولانا حسرت موباني سيكه كر يلے آئے كه جم لوگول كى شركت بالكل بے کار ثابت ہوگی۔مولا نانے چلتے جلتے دورانِ گفتگوا یک فقرہ مولا نا آ زاد پر پُست کر دیا،جس ہے اُن کی ساری کارستانیوں پر یانی پھر گیااوروہ انتہا درجہ بھنائے۔( مگر جواب نہ بن بڑا)۔مولا ناحسرت موہانی نے کہا کہ''1857ء میں برٹش گورنمنٹ کی بر گمانیاں رفع کرنے کی غرض ہے جس طرح سرسیّد نے مسلمانوں كوصرف تعليمي اورساجي اموريرز وردينے اور ساسي وفا داري برطانيه كي تلقين كي تھي بالكل اسي طرح1947 ء میں آ پ کا نگری کے ساتھ مسلمانوں کو بلامشروط وفا داری سکھاتے ہیں اور اسلامی ا داروں کوساجی امور کے لئے محدود کردینے کے دریے ہیں۔لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔''

ہندوستانی پارلیمنٹ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مولا نا حسرت موہانی کے علاوہ کوئی ممبر ایسانہیں تھاجومسلمانوں کے جذبات کی صحیح تر جمانی کرسکے۔ جونا گڑھاور حیدرآ بادد کن پر ہندوستانی افواج کے قبضہ کے بعد تنہا مولا ناکی ذات تھی جس نے ایوانِ پارلیمنٹ میں وہ با تیں کہددیں جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں تھیں مگر کسی میں جرائے اظہار نہیں تھی۔ انہوں نے سردار پٹیل (1950-1876ء) کے انتہائی عروج کے زمانہ میں اُن کو مخاطب کر کے کہا کہ!

''تم نے وہی کام کیا جوہٹلر، ویلز لی اور کلائیونے کیا تھا۔تم نے اپنی طاقت ورفوجوں کے بل بوتے پر کمزورریاستوں کی آزادیاں چھنی ہیں۔تم پراور تمہارے محکمے پرلعنت ہو۔'' جس وفت مولا نا بیالفاظ ادا کررہے تھے تو ہندوستان کا مردِ آ ہن سردار پٹیل غصہ سے تلملا رہا تھا اور ایک موقعہ پرتو وہ جوش کے عالم میں کھڑ ابھی ہو گیا مگر جواب میں ایک جملہ بھی ادانہ کرسکا۔

11 ستمبر 1948 ء کوحضرت قائداعظم کی وفات ہوئی تو مولا نا کو بہت غم ہوا۔ اپنے روز نامیج میں تحریر فرماتے ہیں!

''12 ستبر 1948ء: آج صبح گھرے نکلنے پرقائداعظم محمطی جناح کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون! مرحوم اپنا مقصد پورا کرکے دُنیا ہے اُٹھے۔ ایسی کامیابی بہت کم لیڈروں کو حاصل ہوتی ہے۔''

1950ء میں کانپور سے فرنگی محل لکھنؤ میں منتقل ہو گئے۔اسی سال ستمبر میں آخری جج کیا۔ جج سے واپسی پراکتو بر میں کراچی تشریف لائے تو''المجمن ترقی اُردو''کے دفتر میں ایک عقید تمند نے آپ سے عرض کیا،حضور! گتاخی نہ ہوتوا پنے اس شعر کے معنی بتاد ہجئے سمجھ میں نہیں آیا ہے!

ہے مثقِ سخن جاری، چکی کی مشقت بھی اک طرفۂ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

مولا نانے جواب میں فرمایا!''بہتر ہوگا کہ اس شعر کے معنی سننے کے بجائے ،اس کے معنی اپنی آنکھوں سے دیکھے لیں اور بیہ کہہ کرمولا نانے اپنا کرتہ اُٹھا کراپی بیٹے سامنے کر دی جس پر زخموں کے تین بہت بڑے نشان سے جو برطانوی حکومت کے اہلکاروں کی جانب سے قیدِ فرنگ میں ہنٹروں سے پٹائی کی صورت میں مولا نا کو حاصل ہوئے تھے۔مولا نانے فرمایا'' اُن کے آگے تو چکی کی مشقت کچھ بھی نہیں تھی'' اس پر حاضرین کی آئکھوں سے آنسورواں ہوگئے کہ وہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔

مشہور جرنگسٹ سابق سنیٹراور مولانا حسرت موہانی میموریل سوسائٹی کراچی کے صدر سیّداشتیاق اظہر
(1999-1925ء) بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا حسرت موہانی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا الفاق
ہواتو دیکھا کہ مولانا کے دونوں پاؤں اور شخنے بالکل سیاہ تھے۔ نماز کے بعد جب مولانا ہے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے دونوں پائنچ اُٹھا کراپی ٹانگیں دکھا ئیں جو بالکل سیاہ تھیں اور بتایا کہ فرنگی کی جیل میں انہیں گھنٹوں اُٹٹا لئکا یا جاتا تھا جس کے نتیج میں دونوں ٹانگیں بالکل سیاہ ہوکررہ گئیں گرفری کی جیل میں انہیں گھنٹوں اُٹٹا لئکا یا جاتا تھا جس کے نتیج میں دونوں ٹانگیں بالکل سیاہ ہوکررہ گئیں گرفتی اور فرنگی کی جیل میں انہیں گھنٹوں اُٹٹا لئکا یا جاتا تھا جس کے نتیج میں دونوں ٹانگیں بالکل سیاہ ہوکررہ گئیں گرفتی اور فرنگی کا میں میں انہیں گئیں اور نہ خالفوں کی ریشہ دوانیاں اُس کے سامنے اپنے چراغ جلا سکیں۔

کراچی سے ہندوستان واپسی پرمولانا حسرت موہانی قیامِ پاکستان کے بعد پہلی اور آخری دفعہ لاہور تشریف لائے ۔ اُنہیں پاکستان اور اہل پاکستان کے معاملات سے بڑی حد تک دلچیسی رہی۔ ایک اخباری بیان میں انہوں نے پاکستان کی تشکیل، کامیا بی اور ترقی کے لئے اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا۔
گونا گوں مصروفیات کے باوجود مولانا نے مندرجہ ذیل کتابیں بھی کھیں۔

وہ ول سرویات برویات بروروں میں معرفہ دیں ہوں ہوں ہے۔ 1- گلیات حسرت موہانی 2-دیوانِ غالب بمع شرح 3-مشاہداتِ زندان4- نکاتِ خن 5-اربابِ خن کانپور6-انتخابِ خن -

۔ 1370ء/1951ء/1370ھ کو استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے مولا نا حسرت موہانی نے رحلت فرمائی۔ باغ انوار لکھنؤ میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور اپنے مُر شدشاہ عبدالوہا بُ فرنگی محلی کے قدموں میں ذفن ہوئے ۔سیدمسعود حسن مسعود کھیم پوری نے مندرجہ ذیل قطعۂ وفات کہا!

گئے مسعود وہ خلد بریں کو چلے اب چھوڑ کر دنیائے فانی بہت ممتاز تھے ملک سخن میں مکمل بادشاہِ خوش بیانی ''جہاندیدہ'' بڑھا کر کہئے تاریخ ''جہاندیدہ'' بڑھا کر کہئے تاریخ ''گئے فضل الحین حرت موہانی''

حضرت صاّبر براری ثم کراچویؒ نے بھی تاریخ وصال کہی ''ہادی انا مفضل الحن صرت موہانی'' .....1951ء.....

چل ہی دیۓ وہ بینتے بینتے اس دنیا سے سُوۓ جنت شعر و سخن پر اُن کا قبضہ رہنماۓ ، راہِ سیاست رنگ محبت اُن کی غزل میں دو ہی عضر رنگ سیاست رنگ محبت فکر میں اُن کی رنگِ شوخی شعر میں اُن کے رنگِ حقیقت مالِ رحلت کہہ دے صابر ''زاہد حسرت' زاہد حسرت' مالا حسرت'

نوٹ: مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں مولانا حسرت موہانی رحمتہ اللہ عالیہ کے شایانِ شان حالات نہیں لکھ سکا ۔ یہ سفینہ چاہیئے اس بحرِ بیکراں کے لئے

باغذ:-

1- "راز دان حیات " (حسرت موبانی ) از اسلم مندی مطبوعه کا نبور (بھارت ) 1975 ء متعدد صفحات

2- "مولا ناحسرت مو ہانی" از پر وفیسر شفقت رضوی مطبوعه کراچی 1988ء، متعدد صفحات

3- ''حسرت کی سیاسی زندگی''ازعبدالقوی دسنوی مطبوعه جمبئی (بھارت) 1956ءمتعد دصفحات

4- ''مشاہیر جنگ آز آدی''ازمفتی انتظام الله شہالی مطبوعه کراچی 1957 عِ 313

5- "كاروانٍ كم كشة" ازسيّدركيس احمد جعفري مطبوعه كراجي 1971 ع 12-

6- "سيدالاحرار" ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه بهاولپور 1978 طبع اوّل، متعدد صفحات

7- ''سيدالاحرار''ازاشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1988 عليع دوم ،متعدد صفحات

8- "قيد فرنگ" ازمولانا حسرت مو باني مطبوعه فيصل آباد 1978 ء متعدد صفحات

9- ''حسرت كى شاعرى''از ۋاكٹر يوسف حسين خال مطبوعه دېلى (بھارت ) 1973ء، متعد دصفحات

10- ''حسرت مو ہانی''از پر پیل عبدالشکور مطبوع کھنو (بھارت) 1975ء،متعدد صفحات

11- ''حسرت كى كهانى نعيمه كى زبانى''از نعيمه بيكم مطبوعه كرا چى 1990ء، متعدد صفحات

12- " كلهائ عقيدت "ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراجي 1994ء، متعدد صفحات

13- ''مقالات حسرت' ازسيّدا شتياق اظهر مطبوعه كرا چي 1985ء، متعدد صفحات

14- ''حالات ِ حسرت'' ازمولا ناعارف بسوى مطبوعه كراچي 1993ء، متعدد صفحات

15- "كليات حسرت مو بانى" ازمولا ناحسرت مو بانى مطبوعه لا بور 1976ء، متعدد صفحات

16- صحافت ہندو پاکتان میں'از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید مطبوعہ لا ہور 1982 ءص 185،185

17- ''عظيم قائد عظيم تحريك'' جلداوّل ازمظهرولي مظهرايٌدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ع 377

18- ''سيرت النبيُّ بعد از وصال النبيُّ' ازمجمه عبدالمجيد صديقي ايُّدود كيث مطبوعه لا بهور 1979 ء، ص

341,340

19- ''تحريك پاكستان' از پروفيسرشيم احد (شاه كارايديش)مطبوعه لا مور 1975ء، ص 21،20

20- '' تاریخ رفتگال''از صابر براری مطبوعه کراچی 1986ء ص 27

21- ''عندلیب تواریخ''ازسیّرمسعودهس مسعودهیم پوری مطبوعه اله آباد (بھارت) 1963 ءص 157

22- "صحافت اورجمهوريت" از ڈوان بريٹر لے مطبوعه کراچی 1968ء، 131، 132

23- سەماىي "الزبير" بهاولپور، "تحريك آزادى نمبر" 1970ء شارە 2 ص 120، 592 تا 600

24- ماہنامہ"ریاض" کراچی بابت جنوری 1954ء ص 137

25- ماہنامہ' انجمن' کراچی بابت اگست 1988ء ص 27 تا 31

26- ما بنامة 'بصير' كراجي بابت متى 1972 عضمون 'مولانا حسرت موباني ' ازسيدايوب احمصر

27- ما بنامه "ترجمان ابلسنت" كراجي بابت نومبر دسمبر 1975 ع 28

28- ماہنامہ 'ضیاعے حم' 'لاہور بابت متی 1975ء ص 40

29- ماہنامہ' نگاریا کتان' کراچی' حسرت موہانی نمبر' بابت اپریل تاجون 1976ء متعدد صفحات

30- بفت روزه " چان " لا بور بابت 20 منى 1974 ع 6

31- '' پاکستان و ہند میں مسلم صحافت کی مختصر ترین تاریخ''از ڈاکٹرمسکین علی حجازی مطبوعہ لا ہور 1989ء ص 32

32- ''تاریخ کانپور''ازاشتیاق اظهر مطبوعه کراچی 1990ء ص 64،54،64،77

33- روز نامہ''نوائے وقت'' لا ہور بابت 15 مئی 1998 ء مضمون خالد پرویز ملک، رئیس المعنغ کین ''مولا نا حسرت موہانی''

34- " قائد اعظم اورأن كاعبد" ازرئيس احد جعفرى مطبوعه لا جور 1966 ع 438

35- " قائداعظم اور أن كے ساسى رفقاء "از اقبال احمد صديقي مطبوعه كراچي 1990ء ص 179 تا

285,196

36- "آ منك بازگشت" ازمحرسعيد مطبوعدلا مور 1979 ع 41

37- "خطباتِ قائداعظم" ازرئيس احرجعفري مطبوعه لا بور 1966 ع 47،42

38- "ا قبال كا آخرى معركة" ازسيدنو رمحمة قادرى مطبوعة لا مورطيع دوم 1987 ع 57

39- "حسرت موہانی" (حیات اور کارنامے) از ڈاکٹر احمدلاری مطبوعہ لاہور 1999ء ص1 تا 504

## مولا نامیرغلام بھیک نیرنگ انبالوگ (1952-1876ء)

مولا نامیر غلام بھیک نیرنگ ابن سیّد قاسم علی (ف۔1888ء) بن سیّد فتح علی رضوی تر مذی کی ولا دت باسعادت 1876ء میں دورانہ ضلع انبالہ (مشرقی پنجاب، بھارت) میں ہوئی۔1890ء میں انبالہ سے میٹرک کا امتحان اوّل پوزیشن میں پاس کیا۔ آپ کی اس کامیا بی نے اہلِ خاندان کو باور کرا دیا کہ بیہ بچہ مستقبل کا بہت بڑاانسان ہوگا۔ چنانچے مزید تعلیم کیلئے گورنمنٹ کالج لا ہور میں داخل کراد یئے گئے۔

اسی سال تحکیم الأمت علامہ اقبال بھی مرے کالج سیالکوٹ سے آ کریبال تھرڈ ائیر میں داخل موئے۔ سرفضل حسین (1936-1879ء) وغیرہم بھی

يہيں زرتعليم تھے۔ نيرنگ كاان سب حضرات سے تعلقات كاسلسله شروع ہوا۔

گورنمنٹ کالج لا ہور سے بی اے کا امتحان اعلیٰ پوزیشن میں پاس کرنے کے بعد وکالت کا امتحان پاس کیا اور پھرا نبالہ میں پریکش شروع حکومت نے آپ کی محنت، ذہانت اور قابلیت کود کھے کرسر کاری وکیل کا عہدہ پیش کیا۔ چنا نچہ آپ چندسال تک بحثیت سرکاری وکیل فرائض سرانجام دیے ترہے مگر غتور طبیعت نے زیادہ دیر تک یہ یا بندیاں برداشت نہ کیس اور استعفیٰ دے کردوبارہ پریکش شروع کردی۔

نیرنگ نے حضرت شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوی (1936-1850ء) کے دستِ اقدی پر سعادتِ بیعت حاصل کی تھی اور اجازت وخلافت یافتہ بھی تھے۔اپنے پیرومرشد کا نعتیہ مجموعہ کلام'' تحا اُنٹِ اشر فی'' آپ ہی نے ترتیب دے کر چھپوایا تھا۔ اس مجموعہ کو دیکھنے سے نیرنگ کی اپنے پیرومرشد سے عقیدت ومحبت عیاں ہوتی ہے۔

نیرنگ شاعر بھی تھے۔نواب مرزا داتنے دہلوی (1905-1831ء) سے شرف تلمذتھا۔علامہ اقبالؓ آ کمی شاعری سے بہت متاثر تھے۔ چنانچے ایک دفعہ اقبالؓ نے آ کمی خدمت میں اپنانمونۂ کلام ارسال کیاتھا! برسر زینت جو شمعِ محفلِ جانانہ ہے

برسر زینت جو کی معلق جانانہ ہے شانہ اس کی دُلفِ پیچاں کا پر پروانہ ہے پائے ساقی پر گرایا ، جب گرایا ہے مجھے چال سے خالی کہاں یہ لغزشِ متانہ ہے چال سے خالی کہاں یہ لغزشِ متانہ ہے

جواباً نیرنگ نے جونمونہ کلام حضرت کلیم الامت کی خدمت میں ارسال کیا تھا اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو! حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں میں اُس کی رندی کو مانتا ہوں جو کام لے دَیر سے حرم کا

آپ کے کلام کے دومجموعے'' کلامِ نیرنگ''اور''غباراُ فتی''یادگار ہیں۔'' کلامِ نیرنگ'' کا دوسرااور تیسراایڈیشن ہمارے پیش نظر ہے۔ دوسراایڈیشن 1923ء میں لا ہور سے اور تیسراایڈیشن 1983ء میں کراچی سے طبع ہوا۔ایک غزل ملاحظہ ہو!

اب ججوم عم و کلفت ہے خدا خیر کرے جان پر نت نئی آفت ہے خدا خیر کرے جائے ماندن ہمیں حاصل ہے نہ پائے رفتن کچھ مصیبت ہی مصیبت ہے خدا خیر کرے آ چلا اس بُتِ عیّار کی باتوں کا یقیں سادگی اپنی قیامت ہے خدا خیر کرے دل گیا جانے دو ، کافر کی ہے ایماں پر نظر آ کھے میں اپنی مروّت ہے خدا خیر کرے آ کھے میں اپنی مروّت ہے خدا خیر کرے ابھی تشخیصِ مرض میں ہے طبیبوں کو کلام جاں ادھر در پئے رخصت ہے خدا کرے جان اوھر در پئے رخصت ہے خدا کرے رہنماؤں کو پیتہ خود بھی نہیں رہتے کا راہرو پیکر حیرت ہے خدا خیر کرے راہرو پیکر حیرت ہے خدا خیر کرے

مولانا نیرنگ کو کلیم الامت علامه اقبال سے بہت محبت تھی۔ 1905ء میں جب اعلیٰ تعلیم کیلئے علامہ اقبال انگلتان گئے تو نیرنگ نے انبالہ سے دلّی تک حضرت علامہ ؓ کی مشابعت کی۔ خواجہ حسن نظائی فائی (1975-1888ء) اور نیرنگ کی موجودگی میں اقبال نے " (1955-1878ء) ملا واحدی دہلوی (1976-1888ء) اور نیرنگ کی موجودگی میں اقبال نے " التجائے مسافر'' کے عنوان سے ایک نظم حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوئ (1326-1237ء) کے مزاراقدس پر بردھی۔ ا قبالٌ کاعشق رسول منگانیو ایک مسلمہ چیز ہے۔ نیر نگٹ نے بھی اس عشق لازوال کی حیاشی بارگاہِ اقبالؓ سے حاصل کی۔ نیر نگٹ،علامہ اقبال کے عشقِ رسول منگانیو کی متعلق رقمطراز ہیں!

اسے ماں کا قلبی تعلق حضور سرور کا ئنات منگانی نظیم کی ذات قدی صفات ہے اس قدر زیادہ تھا کہ حضور منگانی کی کا خات منگانی کی کا است و کرگوں ہوجاتی ..... چونکہ میں بارہا اُن کی بیا کی نیفیت د کیے چکا تھا اس لئے میں نے اُن کے سامنے تو نہیں کہا مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ اگر یہ حضور اقد س منگانی کی مرقد پاک پر حاضر ہوں گے زندہ والی نہیں آئیں گے، وہیں جا کہ چوجا کیں گے۔''

وکالت، شاعری علمی اوراد فی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نیرنگ نے ندہی، قومی اور سیاسی تحریکوں میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ ندہب وملت کا بہت زیادہ دردر کھتے تھے۔ 1901ء میں انبالہ کے میون لی مشنر منتب ہوئے تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات میں بھر پور حصہ لیا۔ 1923ء میں جب''شدگی مختب تحریک' آگرہ متحر ااور بھرت پوروغیرہ میں شروع ہوئی تو آپ نے انبالہ میں''جمعیتہ مرکز تیم بی الاسلام' کی بنیادر کھی جس کے صدر مولا نا نواب جبیب الرحمٰن خال شیروائی (1931-1867ء) اور آپ تاحیات ناظم اعلیٰ منتف ہوئے رحفزت علامہ اقبال آس کے تاسیسی رکن تھے۔ علاوہ ازیں مولوی سر رحیم بخش کی ایم اعلیٰ منتف ہوئے رحفزت علامہ اقبال آس کے تاسیسی رکن تھے۔ علاوہ ازیں مولوی سر رحیم بخش انجمن نے مبلغین کی ایک بہت بڑی تعداد تیار کر کے شدھی تحریک کے خلاف کا رہائے نمایاں انجام دیے۔ اس اجلاس دیلی دسمبر 1936ء میں تیم کی وقعہ مسلم لیگ کے اجلاس لا ہور میں شرکت کی۔ اس کے بعد سالانہ اجلاس دیلی دسمبر 1926ء میں تیم کی وقعہ سالم کی ایک جو کے اس اجلاس میں آپ کولیگ کی صوبائی مجلس برائے پنجاب کا رکن نامز دکیا گیا تھا جس کا کام مستقبل کی اصلاحات کے لئے ایک منصوبہ تیار کرنا اور لیگ کی مرکزی مجلس کو میش کرنی جس کا مقصد نہیں آپ کولیگ کی صوبائی مرکزی مرکزی مجلس کو تھے جس کا مقصد نہیں آب نواز کی نامز دہوئے تھے جس کا مقصد نہیں آب ایوال ایوارڈ' بیخور کرنا تھا۔ اس مجلس کے صدرعلامہ اقبال شھے۔

آپ نے مسلم لیگ سے وابستہ ہونے کے بعد انبالہ کے مسلمانوں میں آزادی اور قومی شعور پیدا کرنے میں مؤثر کرداراداکیا۔ آپ کی کوششوں کے اثر سے انبالہ میں لیگ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں میں قومی تحریکوں میں حصہ لینے اور سیاسی آزادی کے حصول کے جذبات عام ہوگئے۔ چونکہ آپ کوایے شہرانبالہ میں بڑی عزت اور وقار حاصل تھا اس لئے آپ انبالہ شلع سے 1934ء کے انتخابات میں

بلامقابلہ سنٹرل اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے اور پھراس کے بعد ہرا نتخاب میں منتخب ہوتے رہے۔ آپ نے اپنی صلاحیت اور لیافت سے نہ صرف صوبائی مسلم لیگ بلکہ اُس کی مرکزی تنظیم کو بہت فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ بہت جلد لیگ کے ممتاز قائدین میں شار ہونے لگے۔

1936ء میں آپ نے سنٹرل اسمبلی میں قائداعظم کی سر پرستی میں بلوچستان کیلئے صوبائی خود مختاری کی قرار داد پیش کی کیکن مخالفین کی ہٹ دھری کی وجہ سے کامیابی نہ ہوسکی۔ ویسے اُس وقت بلوچستان میں مسلم لیگ کا وجود نہ تھا اور نہ ہی قائداعظم میہاں تشریف لائے تھے تا ہم آپ کے خیال سے یہ پہنے ضرور چلتا ہے کہ وہ بلوچستان کیلئے اشنے ہی بیتاب تھے جتنے کہ دوسر سے صوبوں کیلئے۔

نیرنگ 1938ء سے 1942ء تک ''مرکزی مجلس دستورساز'' میں مسلم لیگ کے ڈپٹی لیڈری حیثیت سے لیگ اوراس طرح مسلمانوں کی قیدات کرتے رہے۔اس عرصہ میں قائدا عظم ' لیگ آمبلی پارٹی کے لیڈر سے لیکن چونکہ قائدا عظم آپنی بے پناہ ذمہ داریوں کے باعث بہت کم آمبلی کے اجلاس میں شریک ہو سکتے سے اس لئے اُن کی عدم موجودگی میں نیرنگ ہی لیگ آمبلی پارٹی کے لیڈر کے فرائض انجام دیتے سے قائد اعظم کی نیابت اور بعض مواقع پرجانتینی میر نیرنگ کی اہمیت اور وقعت کی ایک نمایاں مثال ہے۔ مسلم لیگ نے میر نیرنگ ہے آگئی اصلاحات و ترمیمات کا کام بھی لیا۔مثلاً و بلی یو نیورٹی ترمیمی میں بیگ نے میر نیرنگ ہے آگئی اصلاحات و ترمیمات کا کام بھی لیا۔مثلاً و بلی یو نیورٹی ترمیمی بلی،جس میں لیگ نے چاہاتھا کہ یو نیورٹی کے اکثر شعبہ جات میں مسلمانوں کی کی ہے اس کو پورا کیا جائے اور مسلمان اسا تذہ کا اضافہ کیا جائے۔لیگ نے اس بل میں ترمیمات کا کام میر نیرنگ کے سپر دکیا تھا جے منظور کرانے میں اُنہوں نے صبر اور استقلال کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی زمانے میں ''وراثت اسلامی'' کام مودہ بھی پیش کیا۔

1945ء کے عام انتخابات میں انبالہ سے کل ہند مرکزی آسمبلی کے بلا مقابلہ ممبر منتخب ہوئے۔1946ء کے صوبائی انتخابات میں انبالہ سے مسلم کیگی اُمیدواروں محمد سن خال ،خولجہ غلام صدوغیر ہم کی کا میا بی بھی آپ کی مرہون منت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی قومی آسمبلی وجود میں آئی جو پہلی مجلس دستورساز بھی تھی تو آپ اس کے بھی رکن ہے۔ آپ آسمبلی کے اندراور باہر اسلامی اور ملی مفادات کیلئے کوشال رہے۔

نیرنگ بڑے وجیہہ، بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ رنگ دودھ کی طرح، آئکھیں بڑی اورغلانی، ساہ اورروش، پیشانی فراخ، جسم مضبوط اور گھا ہوا، قد درمیانہ، داڑھی گھنی، لہجہ ملائم اور ہموارتھا۔ مارچ 1949ء میں اُن کی اہلیہ نے وفات یائی۔ پھر جون میں اُن کی اکلوتی بیٹی کے شوہر ڈ اکٹر سید ظفر الحن كا انقال ہوگیا۔ان دوصد مات كا أن كى صحت پراثر پڑا۔انہیں اختلاج قلب كی شكایت پیدا ہوگئ اوروہ 16 -اكتو بر 1952ء بروز جمعرات لا ہور میں انقال فر ما كر قبرستان میانی صاحب میں وفن ہوئے۔ ''میر غلام بھیک نیرنگ پارسا'' سے سال رحلت'' 1952ء'' نكلتا ہے۔ جناب طارق سُلطان پورى نے بیقطعہُ تاریخ كہا!

#### "خورشيد فلكِ بصيرت" 1952ء

نیرنگ ، نام جس کا تھا سیّد غلام بھیک وه نازش زمانه ، عظیم الشرف بزرگ پُرجوش وه مبلغ اسلام ، مرد حق اوصاف میں یگانہ ، عظیم الشرف بزرگ تلميذ داغ اور مريد على حسينٌ عرفان کا خزانه ، عظیم الشرف بزرگ گفتار أس كي نطق مجابد كا طنطنه كردار غازيانه ، عظيم الشرف بزرگ قائد کا ہم قدم سفر حیت میں وہ فرزانه و دوانه ، عظیم الشرف بزرگ کی اُس نے ارتداد کے فتنے کی راہ بند وه فاتح زمانه ، عظیم الشرف بزرگ أس ير تھ مہربان جماعت عليٰ بہت منظور آستانه ، عظیم الشرف بزرگ خُلدِ بریں کی ست یہ فرمانِ ایزدی سیّد ہوا روانہ، عظیم الشرف بزرگ ہے اب کھلی فضائے جناں میں وہ چھوڑ کر دنیا کا قید خانه، عظیم الشرف بزرگ

# طارق نے ''آہ''سے کہا اُس کا سِن وصال حق آشا '' یگانہ عظیم الشرف بزرگ '' 1952=1946ء

ماخذ:-

1- "اكابرتح يك ياكتان جلداول" ازمجم صادق قصوري مطبوعه تجرات 1976 ع 167 تا 172

2- ''اولیائے چشت''ازمحددین کلیم مطبوعه لا ہور 1968ء ص 142

3- ''چند محن چند دوست''ازسیدالطاف علی بریلوی مطبوعه کراچی 1969 ع 123 تا 124

5- "خفتگانِ خاك لا جور" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه لا جور 1993 ع 190

7- "حيات اقبال كي چند كمشده كريان" از محم عبدالله قريشي مطبوعه لا مور 1982 ع 100 تا 111

8- "معاصرين، اقبال كى نظريين" از محمد عبدالله قريشى مطبوعه لا مور 1967 ء ص 63 تا 85

9- "كلام نيرنك" از ميرغلام بهيك نيرنك مطبوعه لا مور 1923ء، كراجي 1983ء متعدد صفحات

10- '' بِي تِيغْ سِإِي ''ازنواب صديق على خال مطبوعه كراجي 1971ء، ص 43،47،43 330،55،48،47،43

11- "سياس مكتوبات رئيس الاحرار" از دُاكْمُ ابوسلمان شاجهها نيوري مطبوعه كرا چي 1978 عِ 314،313

12- ما منامه "نقوش "لا مور، "لا مورنمبر" فرورى 1962 متعدد صفحات

13- مامنامه 'ضياع حرم' الا مور 'سيرت الني تمبر' منى 1973 ع 182

14- ' بعظيم قائد' ازنوابزاده محمة على خال مطبوعه لا بور 1982 عِس 89

15- ''بلوچتان آزادی کے بعد'' (1997-1947ء) از ڈاکٹر محمد انعام اکتل گوژ، پروفیسر انور رُومان

مطبوعه كوئية 1997ء ص 87

16- ''انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان''ازاسدسليم شخ مطبوعه لا مور 1999ء عن 760

17- ''مجالس اقبال''ازيروفيسر جعفر بلوچ مطبوعه لا مور 2002 ع 287 تا 288

#### مولا ناسيّدعبدالروُف شاه برارگّ (1954-1878ء)

مولا ناسیّدعبدالروُف شاه بن سیّدعبداللّه شاه بن سیّدعزیز شاه بن سیّدحبیب شاه بن سیّد ظریف شاه کی ولادت 1878ء میں بمقام اونڈ ھانا گناتھ طلع پر بھنی،صوبہ برار ( حال صوبہ مہاراشٹر، بھارت) میں ہوئی۔ آپ کے جدامجد سید ظریف شاہ دوسوسال قبل قلعہ سعدان (افغانستان) سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ سیّدعبدالرؤف شاہ نے ابتدائی تعلیم یا نڈھر کیوڑہ میں حاصل کرنے کے بعدامراؤتی سے میٹرک کیا۔ پھرالفانسٹن کالج جمیئی ہے بی اے پاس کیا۔ بعدازاں ایل ایل بی کر کے ابوے محل میں وکالت شروع کر دی۔ دورانِ تعلیم ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ دنیاوی اور دینی تعلیم سے آ راستہ و پیراستہ ہوکرشاہ صاحب مسلمانوں کے ایک نہایت ہی مخلص ، دلیراور باعمل رہنما کے طور پرسا منے آئے۔ یہ وہ دورتھا جب تحریک خلافت اپنے شاب پڑھی۔1919ء میں تحریکِ خلافت کا ایک بہت بڑا جلسہ ایوے محل میں ہوا جس میں ہندوستان کے چوٹی کےمسلم رہنما شریک ہوئے۔ ملک کی آ زادی اور ترکوں کےخلاف انگریزوں کی ریشہ دوانیوں پر دھواں دھارتقر پریں ہوئیں۔اس جلسہ میں سیدعبدالرؤ ف شاہ اور اُن کے والد ما جد بھی شریک تھے۔جلسہ کے اختیام پرشاہ صاحب کے والد گرامی نے اعلان کیا کہ میں اپنے بڑے لڑ کے سیدعبدالرؤ ف شاہ کو ملک وقوم کی خدمت کیلئے وقف کرتا ہوں اورایک بہت بڑا قطعہ اراضی بھی چندہ میں دے دیا۔اس اعلان نے شاہ صاحب کی زندگی کارخ ہی بدل دیا۔وکالت کوخیر با دکہا، ۔ وٹ بوٹ بھینک کر کھدر پیش ہو گئے ۔جس دور میں شاہ صاحب نے سیاست میں قدم رکھا وہ آج سے بہت مختلف تھا۔ سیاسی رہنماؤں کو آ رام و آ سائش اور مال ومتاع کی قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔خلوص اور ایثار کی کسوٹی پر پر کھا جا تا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تحریک خلافت میں شمولیت کر کے بے بہا قربانیاں دیں۔ تح یکِ خلافت میں فعال کردارادا کرنے پرشاہ صاحب جلد ہی''صوبہ تی لی و برارخلافت تمینیٰ' کے صدر چن لئے گئے۔'' انڈین پیشنل کانگرس'' کی ورکنگ تمیٹی ئے ممبراوری پی و برار کانگرس کی صوبائی صدارت رچھی فائزرہے۔1929ء میں''نہرور پورٹ'' ہےاختلاف کی بناپر کائگرس کوخیر باد کہددیااورمسلم لیگ میں شامل ہو گئے مسلم لیگ میں مختلف اعلی عہدوں پر فائز رہے میبر آل انڈیامسلم لیگ فنڈ تمینٹی (1938ء) ممبرآل انڈیامسلم لیگ در کنگ تمینی جمبریارلیمنٹری بورڈ آل انڈیامسلم لیگ، چیئر مین سی پی و برارمسلم لیگ

پارلیمانی بورڈ ،صدری پی و برارمسلم لیگ ورکنگ کمیٹی ، وصدر پسی پی و برارصوبہ مسلم لیگ۔

نا گیور یو نیورٹی ایگزیکٹوکوسل کے ممبر ، پانڈھر کیوڑ ہمیوٹیل کمیٹی کے چیئر مین ، انجمن معین الاسلام
ایوے محل (سی پی) کے صدراور دیگر بہت سے نہ ہی ، ادبی اور رفاعی اداروں کے سر پرست ، صدراور
عبد بدار تھے۔ بہت زُودگو، پُر مغز اور کہنہ مثق شاعر بھی تھے۔ عاصی تخلص فرماتے تھے۔ زیادہ ترقو می

نظمیں کھیں ۔ علی برادران کے دیوانے اور پروانے تھے اور کئی بار اُن کی میز بانی کا شرف حاصل کیا ۔ علم و
ادب کے دلدادہ ، زہدوتقو کی میں آ ب اپنی مثال اور عشق رسول سکی ٹیڈ اُسے چور چور چور تھے۔ اسلام کی مجت
اُن کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۔ اُن کی زندگی ' نہستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ' کی عملی تغییر
صفحی ۔ وہ مسلمانا نِ برار کے واحدر ہنما تھے جنہوں نے اپنے گردذ ہین ، بولوث اور جو شلے کارکنان کا ایک طقہ جمع کر لیا تھا۔ بیلوگ ٹیم اسپرٹ کے ساتھ اُن کی ہدایات پڑمل کرتے تھے۔ مسلمانا نِ برارکوا یک مرکز علی ہوگئی مرکز علی مرکز علی مرکز علی مرکز علی سے ساتھ اُن کی ہدایات پڑمل کرتے تھے۔ مسلمانا نِ برارکوا یک مرکز عربی میں سیاسی شعور پیدا کرنا اُن کا بہت بڑا کا رنا مہ تھا۔

اوائل 1938ء میں تی فی و ہرار کی صوبائی کا نگری حکومت نے صوبہ کے مسلمانوں کے خلاف' وریا مندراسکیم' کی شکل میں سازش کا آغاز کر دیا۔اس اسکیم کا موجد صوبائی وزیراعظم پنڈ ت روی شنکر شبکلا تھا۔
اس اسکیم کا مقصد اس صوبہ سے اسلام کوختم کر کے ہندو مذہب کا غلبہ تھا۔ اسکیم کے تحت اُردوزبان کوختم کرکے ہندی اور مرہٹی زبان کو ذریعے تعلیم بنانا تھا نیز صرف وہ کتابیں پڑھائی جانا مقصود تھیں جن میں ہندو دیوتا وُں،سور ماوُں اور ہندو کھی کا ذکر ہو۔ایک علاقہ میں کم از کم چالیس طلباء پر مشتمل سکول کھولنا تھا۔ چونکہ اس صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی تھوڑی تھی ،کہیں بھی مسلمانوں کے بچوں پر مشتمل سکول نہیں کھل سکول ہوں کو ہندو مدرسوں میں ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مسلمان بچوں کو ہندو مذہب کے زیراثر لانا تھا۔

مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج بلند کیالیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ وفو دوز رتعلیم سے ملے۔23 فروری 1938ء کوصدر مسلم لا بھریری ناگیور میں انجمن ترقی اردونا گپور کا اجلاس ہوا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین (1970-1897ء) کو قر ارداد کی نقل بھیجی گئی۔ 17 ماری کا اجلاس ہوا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین (1970-1899ء) کو قر ارداد کی نقل بھیجی گئی۔ 17 ماری 1938ء کو انجمن ہائی سکول نا گپور کے میدان میں ایک جلسہ عام ہوا جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے ودھیا مندراسکیم کے خلاف قر ارداد منظور کی۔ اس جلسہ میں نواب صدیق علی خاں (1974-1899ء) بھی شریک ہوئے۔ سی بی اسمبلی میں سیدعبدالرؤف شاہ نے مسلم لیگ پارٹی کے اراکین کی طرف سے بھی شریک ہوئے۔ سی بی اسمبلی میں سیدعبدالرؤف شاہ نے مسلم لیگ پارٹی کے اراکین کی طرف سے

تحریک التواء پیش کی۔ 15 ستمبر 1938ء کو بیس ہزار مسلمانوں کا جلوس بھی کونسل ہال گیا مگر شنوائی نہ ہوئی۔ کا نگرسی حکومت نے مسلمانوں کے جائز مطالبات کوٹھکرا کر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ 26 جنوری 1939ء کو 1930ء کو 1900 ودیا مندروں کے افتتاح کا اعلان کیا۔سیّدعبدالرؤف شاہ نے اس اسکیم کی مخالفت میں من دھن کی بازی لگا کرمسلمانوں کی عزت وآبرور کھلی۔

5،4 جون 1938ء کوآل انڈیامسلم لیگ کی ورکنگ تمیٹی کا اجلاس قائد اعظم ہی صدارت میں جمبئی منعقد ہوا جس میں ورکنگ تمیٹی کے 22 ممبران نے شرکت کی جبکہ ایک ممبرسید سعداللّٰد آف آسام (1955-1886ء) شرکت نہ کر سکے۔اس اجلاس میں مختلف قراردادیں منظور کی گئیں جن میں گئی ایک کی تائید وجمایت سیرعبدالرؤف شاہ نے کی۔

8 تا 10 اکتوبر 1938ء کوسند ھے سلم لیگ کی صوبائی کا نفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ حضرت قائد اعظم م کے ساتھ اس کا نفرنس میں نو ابر اوہ لیافت علی خال ، مولانا شوکت علی ، بیگم مولانا محمر علی جوہر ، راجہ امیر احمد خان آف محمود آباد ، مولانا عبد الحامد بدایونی ، ملک برکت علی ، میر غلام بھیک نیرنگ ، مولوی اے کے ضل الحق ، حاجی عبد الستار اسحاق سیٹھ ، مولانا جمال میاں فرنگی محلی وغیر ہم کے علاوہ سید عبد الروَف شاہ نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس کے صدر مجلس استقبالیہ حاجی عبد اللہ ہارون اور بیرعلی محمد راشدی جزل سیکرٹری تھے۔

8 اکتوبر 1938ء کورات 9 بجے اجلاس عام شروع ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔
اجلاس کی صدارت قائداعظم نے کی۔ تلاوت کے بعد قومی نظمیں پیش ہوئیں اور پھرمختلف رہنماؤں نے
تقاریر کیس۔ کانفرنس کی دوسری نشست 9 اکتوبر 9 بجے رات شروع ہوئی جس میں 15 ہزار کے قریب
لوگوں نے شرکت کی۔ اس نشست سے خطاب کے دوران سیدعبدالرؤف شاہ نے ی پی کی نمائندگی کرتے
ہوئے کہا!

"برقسمتی سے ہمارے علاقہ اور بی پی کے مسلمان مل کر بھی مشکل سے ساڑھے چار فیصد بنتے ہیں اس کے باوجود ہم ہرقتم کی مصیبت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ودیا مندر کی اسکیم اگر کسی اور صوبے میں رواج نہ پاسکی تو بیلعنت ہمارے اوپر ڈائی گئی۔ اس کیلئے دولا کھر دوپے پیک فنڈ سے منظور کئے گئے ہیں جن میں سے مسلمانوں کو اس حصہ میں صرف 50 روپے ملتے ہیں۔

منظور کئے گئے ہیں جن میں سے مسلمانوں کو اس حصہ میں صرف 50 روپے ملتے ہیں۔

منظور کئے گئے ہیں جن میں اور روحانی سکون ہے۔ اس وجہ سے تعلیم اور اس کا نام ہی

اور ہندی میں ہوگی۔ ہندی اور مرہٹی اب صوبہ کی زبان ہوگی۔ دو مرتبہ ہندومسلم فسادات ہوئے۔ایک میں ہندو ہوئے۔ایک میں مسلمان زیادہ ملزم تھے تو اُن کو بھاری سزائیں دی گئیں اور دوسرے میں ہندو زیادہ تھے تو تعلقات خوشگوار بنانے کے بہانے سارے مقدے واپس لے لئے گئے۔ ہمارے دکھوں کی داستان طویل ہے۔اگر مسلم اکثریت کے علاقے میں ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا تو ہندوا کثریت والے صوبوں پر بچھاٹر ہوگا۔ آپ کے متفق ہونے ہے ہمیں مظالم سے نجات مل جائے گی۔''

اس موقعہ پر ایک قرار داد میں کا نگری کی سرحد، بنگال، پنجاب اور سندھ میں مسلم رشمنی اور کا نگری وزارتوں، کا نگری کے فیصلے، ودیا مندراسکیم، بندے ماتر م (ترانه) مخلوط انتخابات، ہندی زبان کو قوئی زبان قر اردینے، اُردوز بان کی حوصلہ شکنی اور تحریر وتقریر پر پابندی کی مذمت کی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے سفارش کی نئی کہوہ ہندوستان میں ایک ایسے آئین کے نفاذ کے بارے میں از سرِ نوغور کرے جو کہ مسلمانوں کی عزت، جائز حقوق کا علمبر دار ہواور مسلمانوں کوخود مختاری فراہم کرسکے۔

کانفرنس کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کوئی قانون ایسانہ بنایا جائے جومسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہواور آل انڈیامسلم لیگ کے لئے قابل قبول نہ ہو۔

یة رارداد شخ عبدالمجید سندهی (ایم ایل اے سنده) نے پیش کی۔اس کی تائید کے بی گور مانی ایم ایل اے (پنجاب) اور مزید تائید حاجی عبدالله بارون ایم ایل اے (سنٹرل) ،مولا ناعبدالحامد بدایونی (یوپی) اور سنٹرل) ،مولا ناعبدالحامد بدایونی (یوپی) اور سیدعبدالرؤف شاہ ایڈ ووکیٹ ایم ایل اے (سی بی) نے کی۔

26 تا 29 دیمبر 1938 ء کوآل انڈیامسلم لیگ کا 26 وال سالا نداجلاس قائداعظم کی صدارت میں بیٹنہ میں انعقاد پذیر ہوا جس میں سیدعبدالرؤف شاہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس اجلاس میں 15 قرار دادیں منظور کی گئیں۔ پہلی قرار دادمیں غازی مصطفیٰ کمال پاشا، دوسری قرار دادمیں مولا ناشوکت علی اور تنیسری قرار دادمیں حکیم الامت علامہ اقبال کی رحلت پر اظہار افسوس کیا گیا۔ تینوں مرحومین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور دعائے مغفرت کی گئی۔

چوتھی قرار دادمیں کہا گیا کہ بہار، یو پی اوری پی میں مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے گئے ہیں اوراُن کے بنیا دی حقوق کو جس بے در دی سے پامال کیا گیا ہے، مسلم لیگ کی بار ہاتوجہ دلانے کے باوجودوہاں کی صوبائ حکومتیں اُن کے نقصانات کی تلافی اوراُن کے حقوق کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوگئی ہیں للہذا آل انڈیا مسلم لیگ کابیا جلاس با ورکرتا ہے کہ اب آل انڈیامسلم لیگ کی ور کنگ کمیٹی کواس امر کا اختیار دینے کا وقت آگیا ہے کہ وہ جب اور جہاں چاہے راست اقدام کا فیصلہ کرے۔

بی فراردادعزیز احمد خال ایم ایل اے، یو پی نے پیش کی۔ اس کی تائید عاشق علی وارثی (بہار) (ف1940ء)اورمزیدتائیدسیدعبدالرؤف شاہ ودیگر آٹھ حضرات نے کی۔

سی پی و برار میں چونکہ ہندوؤں کی غالب اکثریت تھی بدیں وجہوہ ہروقت مسلمانوں کی دلآ زادی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ چنانچہ 17 مارچ 1939ء کوچا ندور بسواضلع خاندیس (برار) کی مسجد میں نمازعصر کے وقت متعصب ہندو جگد بوراؤ پٹیل اپنے ساتھی غنڈ دوں سمیت آ کر گستا خانہ گیت گانے لگا۔ مسلمان نمازی مشتعل ہوکر باہر نکلے۔ تصادم ہوا اور جگد بوراؤ پٹیل زخم کاری کی تاب نہ لاکر جہنم رسید ہوا۔ بی خبر ہر طرف کیچیل گئی۔ سی پی کی کانگر سی حکومت نے 157 مسلمانوں کو گرفتار کر کے رسیوں سے باندھ کر بھو کا پیاسا نگ و تاریک حوالات میں بند کر دیا۔ مسلمانوں نے کانگر سیڈرمولا نا ابوال کلام آزاد سے انصاف کے لئے کہا مگر خاموثی کے سواکوئی جواب نہ ملا۔

برار کے چند مقتد رمسلم لیگی و دیگر مسلم رہنماؤں کا ایک و فد آئی جی پولیس مسٹرٹیلر سے ملاجس کے نتیجے میں 114 مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا جبکہ باقی 43 کاسیشن جج نا گپور مسٹرایم این کلارک کی عدالت میں چالان کر دیا گیا۔ صوبہ مسلم لیگ نے اپنے صدر سید عبدالرؤف شاہ کی قیادت میں ڈٹ کر مقدمہ کی پیروی کی گرشوم کی قسمت کہ انگر برسیشن جج نے ہندونوازی کا ثبوت دیتے ہوئے 24 فروری 1940ء کو فیصلہ ناتے ہوئے 6 مسلمانوں کو بچانی ، 24 کوجس دوام ، ایک کوقید تا نشست عدالت اور 200 رو پیہ جر مانہ کی سزائیں سنا میں جبکہ 12 کو بری کر دیا۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کی آئیس کھول دیں اور اُن کا برطانوی انصاف سے اعتمادائے گیا۔

صوبہ مسلم لیگ می پی و برار نے انگریز سیشن جج کی ناانصافی ، ہندو پروری اور مسلم دشمنی کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لئے'' چاندور بسوار بلیف کمیٹی'' بنائی جس کے سربراہ مولا نامفتی عبدالباتی مجمد برہان الحق جبل پوریؒ (1984-1892ء) نائب صدرصوبہ مسلم لیگ تھے۔سیدعبدالرؤف شاہ صدرصوبہ مسلم لیگ ، جن کامقصد حیات قوم کی خدمت کرنا اور اس پرمر مٹنا تھا، اپنی اعلیٰ شخصیت اورصوبائی مسلم لیگ مسلم لیگ کی صدارت کونظرانداز کر کے مصیبت زوہ اور بے گناہ مسلمانوں کو تختہ دار سے بچانے کیلئے کمیٹی کے معمولی کرنی بن کرمیدان میں آگئے اور اپنے شب وروز کے آرام سکون کو خیر باد کہہ کر اپریل 1940ء میں ناگپور

ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ 2 مئی 1940 ء کوعدالتِ عالیہ نے تمام ملز مان کو باعزت طور پر بری کر دی۔ اس مقدمہ میں سیدعبدالرؤف شاہ اور مفتی محمد بر ہان کحق کے علاوہ معروف مسلم کیگی رہنمانوا ب صدیق علی خان آف نا گیورنے (1974-1899ء) قابل محسین کام کیا۔

11،10 جون 1939ء کونا گیور شہر میں دو روزہ'' مسلم پولیٹیکل کانفرنس'' انقاد پذیر ہوئی جس میں مسلم لیگ کے مرکزی اور صوبائی سطح کے رہنماؤں کے علاوہ مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس بہت کا میاب رہی۔ بہت سے لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے ۔ مسلم لیگ کا بیابتدائی دور تھا اس سے مسلم لیگ کو بہت بڑی تقویت ملی۔ اس کانفرنس کی کا میابی و کا مرانی کا سہرا صوبائی صدر مسلم لیگ سی پی و برار سید عبدالرؤف شاہ کے سرتھا۔

کیم تا 8 جنوری 1940ء کوضلع مسلم لیگ جبل پور کے زیراہتما معیدگاہ جبل پور میں ایک شاندار'دمسلم لیگ کانفرنس' منعقد ہوئی جس میں شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق ،عزیز ملت بیرسٹر سید عبدالعزیز آف پیٹنا اورالہ آباد کے نامور قانون دان بیرسٹر سید ظہور احمد خصوصی دعوت پرشریک ہوئے ۔صوبہ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے سیّدعبدالرؤف شاہ نے اس کانفرنس کو کامیاب کر کے نہ صرف کانگریں کے گھروں میں صف ماتم بچھائی بلکہ مسلم لیگ کوزیر دست تقویت پہنچائی۔ اس سے سی پی میں مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔ صف ماتم بچھائی بلکہ مسلم لیگ کوزیر دست تقویت پہنچائی۔ اس سے سی پی میں مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔ موف ماتم بچھائی بلکہ مسلم لیگ کو اقبال پارک لا ہور میں قرار داد پاکتان منظور ہوئی، جہاں برصغیر پاک وہند

23 ماری 1940ء نوا قبال بارک کا ہور یک فرارداد یا کشان مطور ہوی، جہال برسیر یا ک وہند کے مہر و ماہ جلوہ افروز سے حضرت قائداعظم میرمجلس تھے۔ایک لاکھ کے جموم بخوم میں بیقراردادشیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے بیش کی۔ پنجاب، سرحد، سندھ، یو پی، مدراس، جمبئی، بہار، بلوچستان کے نمائندوں نے باری باری اس قرراداد کی تائید و حمایت کی۔صوبہ سی پی کی نمائندگی کرتے ہوئے سید عبدالرؤف شاہ نے کہا!

" میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں مسلمان چند فیصد ہیں، جہاں ہندوؤں کی زبردست اکثریت اور کانگرس کا گڑھ ہے۔ مجھے علم ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد ہمیں ہندوؤں کی حکومت کے ماتحت رہنا ہوگا۔ مگر ہم پاکستان کی حمایت اس لئے کررہے ہیں کہ ہمارے بھائی تو آزادی کی نعمتوں سے بہرورہوں گے اور پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کو ہمارے مآل سے گھبرانا نہیں چاہیئے اور وہ اپنی آزادی کی جدوجہد تیز کرویں اور اس قرار داد پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے علیحدہ وطن حاصل کرلیں۔

جميں الله تعالیٰ کی رضاحیا بیئے ۔''

قرارداد کی تائید کرنے والے ا کابرین میں سے سب سے زیادہ موثر نقار برمولا ناعبدالحامد بدایونی، بیگم مولا نامحرعلی جو ہراورسیدعبدالرؤ ف شاہ کی تھیں ۔سیدصاحب جب تقریر کررہے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ الفاظ اُ نکے دل سے نکل رہے ہیں۔سامعین بےحدمتا تر ہوئے اور نجانے کتنوں کے دل دہل گئے ہوں گے۔ تحریک پاکستان کے نامور کارکن حکیم آفتاب احمد قرشی (1981-1925ء) اپنی کتاب' 'کاروانِ ٹوق' میں سیّدعبدالرؤ ف شاہ کی اس تقریر کے حوالے سے یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں! ''اُن کی تقریر مسلمانوں کے جذبے اور ولولے کا مظہرتھی۔اُن کا تعلق امراؤ تی (برار) سے تھا۔ اُن کی زندگی قومی خدمت میں گزری۔ برارایک زمانے میں مسلمانوں کی تہذیب وتدن اور ثقافت کا مرکز تھا۔ برار ، دکن کا حصہ تھا جے انگریزوں نے غصب کر لیا تھا مگر وہ برار کے مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی غیرت کا چراغ نہ بچھا سکے۔سیدعبدالرؤف شاہ، برار کے مسلمانوں کے گوہرِ شب چراغ تھے۔انہوں نے اپنے خون سے قو می ثمع کوفروزاں کیا۔وہ ہی پی کے مسلمانوں کے قائد تھے اوری پی مسلم لیگ کے صدر۔ قائداعظم ؓ اُن پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔قائلٌ نے انہیں آل انڈیامسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا رکن نامز د کیا تھا۔ وہ سالہا سال اس عظیم منصب پرسرفراز رہے۔مسلم لیگ کی تاریخی جدوجہد میں پیش پیش رہے اورانہوں نے مسلم لیگ کے اہم اور تاریخ ساز فیصلوں میں بحر پور حصہ لیا۔سیدعبدالرؤف شاہ صلہ وستائش سے بے نیاز تھے۔ اخلاص وایثار سے اُن کی شخصیت عبارت تھی۔ وہ بڑے نیک نام اور یا کباز انسان تھے۔اُن کے کارنامے نا قابل فراموش ہیں۔قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ی پی میں قیام کیااورمسلمانوں کے تحفظ اور بقائے لئے سرگرم رہے تح یک یا کتان کوا یہے ہی

گرانفقدر مسلمانوں پرناز ہے اوراُن کے کارنا ہے نا قابلِ فراموش ہیں۔' قرار داد لا ہور کو'' اللہ اکبر' کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں منظور کیا گیا۔ اس قرار داد کی منظوری کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کے پاس واضح لائح عمل اور منزل تھی۔ اس منزل کے حصول کیلئے سیدعبدالرؤف ٹاہ نے نہ صرف تی پی و برار بلکہ دوسر ہے صوبوں کے دور ہے کر کے مسلم لیگ کے پیغام کو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنادیا۔ ہائے! اب ایسے لوگ ڈھونڈے سے بھی نہلیں گے۔

اب انہیں ڈھونڈ چراغے رُخِ زیبالے کر

1941ء میں نواب صدیق علی خاں (1974-1899ء) نے ناگیور میں ایک ' مسلم لیگ کانفرنس ''منعقد کی جس میں مولا نا ظفر علی خاں، چوہدری خلیق الزمان و دیگر مسلم کیگی زعماء نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس بہت کامیاب رہی۔ سیّدعبدالروُف شاہ نے بحثیت صوبائی صدراس کانفرنس کو جس احسن انداز سے کامیاب کیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کانفرنس کی کامیا بی پر چوہدری خلیق الزمان نے سیّد صاحب کو مجر پورخراج تحسین پیش کیا۔

12 تا 15 اپریل 1941 و مسلم لیگ کا سالا نه اجلاس مدراس میں منعقد ہوا جس کی صدارت حضرت قائداعظم ؒ نے کی۔اس میں ملکی اور بین الاقوامی حالات پرغور وفکر کے بعد کل چار قرار دادیں بیش کی گئیں جن میں سے ایک قرار دادسیّدعبدالروَ ف شاہ نے پیش کی۔

"مسلمانانِ برصغیر کی تعلیمی، اقتصادی اور ساجی ترقی کیلئے ایک سمیٹی تشکیل دی جائے جواس سلسله میں یانچ ساله منصوبہ ترتیب دے۔''

اس قراردادگی تائید مفتی فخرالاسلام (یوپی)، بیگیم حفیظ الدین (جمبئی)، کے ایم میلیٹھی (مدراس) نے کی۔ چنا نچہ اس قراردادکومنظور کرتے ہوئے ایک سمیٹی بنا دی گئی جواس سلسلہ میں پانچ سالہ منصوبہ ترتیب دیکر چھ ماہ میں مجلس عاملہ کو پیش کرے گی۔ کمیٹی مندرجہ ذیل حضرات پر مشتمل تھی۔ راجہ امیر احمد خال آن محمود آباد (کنوبیز)، چوہدری خلیق الزمال، ابوالحسن اصفہانی، اساعیل ابراہیم چندریگر، ڈاکٹر ایس اے جعفری، ڈاکٹر سرضیاء الدین احمد، سیّد حسین امام، سرعبداللہ ہارون۔

25، 26، 26 رحمبر 1941ء کوآل انڈیامسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا پانچواں اجلاس قائداعظم کا صدارت میں نا گپور (سی پی، بھارت) میں منعقد ہوا۔اس موقعہ پرمسلم لیگ کے 29 مرکزی رہنماؤں نے مسلم طلباء کے نام ایک اپیل شائع کی کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کر کے اسے کامیاب و کامران کریں۔ 22 ویں نمبر پرسیّدعبدالرؤف شاہ کانام اور دستخط بھی شامل ہیں۔

22 ویں برپر حید مبرا روٹ ماہ ہا ہا ہور کا کا میال نہ اجلاس قائداعظم کی صدارت میں ہوا۔اس میل 1943 میں ہوا۔اس میل تین اہم ریز ولیشن پیش کئے گئے۔ایک ریز ولیشن چو ہدری خلیق الزمان (یوپی) نے پیش کیا کہ! ''اس اجلاس کی رائے میں مسلمانان ہند کے دلوں میں اس امر کا شدیدا حساس پایا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت کوئی واضح اعلان کرنے میں ناکام رہی ہے جس کا مطالبہ'' کل ہند مسلم لیگ' کی مجلس عاملہ نے اینے اجلاس 20 اگست 1942 ء منعقدہ جمبئی میں ایک قرار داد کے ذریعے کیا تھا اور مسلم لیگ دس کروڑ مسلمانوں سے متعلق برطانوی پالیسی پرعدم اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کی بیمسلمہ رائے ہے کہ قیام پاکستان ہی مسلمانانِ برصغیر کے مسائل کا واحد حل ہے ، اس سے دستوری تناز عات بھی ہمیشہ کے لئے حل ہو جا ئیں گے اور ہندو کا نگرس کا دس کروڑ مسلمانوں کو غلام بننے کا خواب بھی پریشان ہو جائے گا اور یہی برصغیر کی آزادی کا واحد راستہ بھی ہے۔ اگر ہمارے او پرکسی و فاقی طرز حکومت کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا متجہ خونرین کی ، خانہ جنگی اور بربادی کے سواد وسرانہ ہوگا۔ ایسے حالات اوراُن کے نتائج کی ذمہ داری تنہا حکومت برطانیہ پر ہوگی۔''

اس قرار داد کی تائید پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، بنگال، جمبئی، بہار، یو پی، مدراس کے نمائندوں نے کی سی پی کی نمائند گی کرتے ہوئے سیّدعبدالرؤف شاہ نے پُر زور تائید کی۔

فروری 1946ء کے الیشن میں می ہی اسمبلی کے کل چودہ مسلم حلقے تھے جن میں مسلم لیگ نے 3 بلامقابلہ اور 10 بمقابلہ کل 13 نشسیں جیت لیں۔ایک پر آزاداُ میدوار کا میاب ہوگیا۔مسلم لیگ کے حق میں نتیجہ 93 فیصدر ہا۔ شکست خوردہ جماعتوں میں کا نگرس، خاکسار،مومن مجلس اوراحرار شامل تھیں۔سیّد عبدالرؤف شاہ حلقہ نمبر 1 ایوے محل سے بلامقابلہ کا میاب ہو گئے۔اتنی بڑی کا میابی شاہ صاحب کے خلوص ہگن اور محنت شاقہ کی نتیج تھی۔

آل انڈیا مسلم لیگ نے عام انتخابات میں فرنگی فرعونیت اور ہندوکانگرس کی نمرودیت کو ذات آمیز شکست دینے کے بعد قافلۂ آزادی کی تشکیل نو اوراستحکام جدید دینے کے لئے پورے برصغیر سے مجالسِ قانون ساز کے منتخب مسلم لیگی اراکین کا تاریخ ساز کونشن 7،8،9 اپریل 1946ء کوعر بک کالج بیرون اجمیری دروازہ دبلی میں قائدا عظم کی صدارت میں منعقد کیا۔ اس تاریخی اجتماع میں مسلمانانِ برصغیر کواپنے مستقبل اوراپنی تقدیر کااچم ترین فیصلہ کرنا تھا کہ کیا مسلمانوں کوانگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی بدترین غلامی کو تقدیر الہی سمجھ کر قبول کرنا ہے یا پھر مردانِ مُرکی طرح اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے اوراستعار باطل پر ثابت کہ اسلام آج بھی ایک زندہ و جاویو یوقوت ہے اوروہ ہرز مانے میں اپناوجود تسلیم کرالیتا ہے۔

اس اجلاس میں سیّدعبدالروُف شاہ ہی پی آسمبلی کے نمائندہ کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 9 اپریل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا!

"اسلامیانِ منداس سے بڑھ کر کیا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ایشاء کی عظیم شخصیت کے ایک

اشارے پر ملک کے دور دراز علاقوں سے سینکڑوں اراکین مجالس قانون ساز اور ہزاروں فدایانِ مسلم لیگ یہاں تھنچے چلے آئے ہیں۔'' (قائداعظم مومخاطب کرتے ہوئے میشعر پڑھا!)

> آل نه من باشم که روز جنگ بینی پُشتِ من آل منم که درمیانِ خاک و خول بینی سرے سلسلهٔ خطاب جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا!

''انگریزوں کو چاہیئے کہاپنی روانگی ہے قبل ہندوستان کوتقسیم کردیں۔ہندو،مسلمانوں کے برادرِ پوسف ہیں۔ہم یہاں اسپین کی تاریخ نہیں دہرانے دیں گے۔''

(يهال علامه اقبال كايشعريرها!)

در رہ منزلِ کیلی خطر ہا است ہے شرطِ اوّل قدم آنت کہ مجنوں باثی

تقریر کے آخر میں آپ نے تی پی کے آٹھ لا کھ سلمانوں کی طرف سے قائداعظم کو ہر قربانی پیش کرنے کا یقین دلایا۔

11 مئی 1946ء کوشملہ میں مسلم لیگ کے زیرا ہتمام رات کو ایک عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت مسلم لیگ کے مرکزی رہنما نواب محمد المعیل خال (1958-1883ء) نے کی۔اس جلسہ صدارت مسلم لیگ سیّد حسین امام، چو ہدری خلیق الزمان، سردار عبدالرب نشتر، پیرزادہ محمد ذکاء الله شملوی کا برین مسلم لیگ سیّد حسین امام، چو ہدری خلیق الزمان، سردار عبدالرب نشتر، پیرزادہ محمد ذکاء الله شملوی کے علاوہ سیدعبدالرؤف شاہ نے خطاب کیا۔ایک قرار داد میں مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین میں یہودی آبادنہ کئے جائیں۔دوسری قرار داد میں حصول پاکتان کی خاطر ہرطرح کی قربانی دینے کا عہد کیا گیا۔

قیامِ پاکستان کے بعد شاہ صاحب ہندوستان ہی میں رہے تا کہ مسلمانوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ دئم ہر 1947ء میں آل انڈیامسلم لیگ کی ورکنگ سمیٹی کا اجلاس آخری دفعہ پاکستان کی سرز مین پر منعقد ہوا۔ کونسل نے ایک قرار داد مرتب کی جس میں آل انڈیامسلم لیگ کو دوعلیحدہ اور جداگانہ نظیموں میں تقسیم کر دینے کی سفارش کی گئی۔ایک تنظیم پاکستان کیلئے اور دوسری بھارت کیلئے۔اس اجلاس کی صدارت قائداعظم میں سے کے سفارش کی گئی۔ایل میں سیدعبدالرؤف شاہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کا ماحول ہڑا پُر مڑ دہ تھا۔ فضا پر اُدای چھائی ہوئی تھی اور کونسلروں کے چہروں پڑم کی پر چھائیاں عیاں تھیں۔ مسلمانانِ ہندو پاک کے وہ را ہنما جنہوں نے ہتحد ہوکر نصف صدی تک انگریز وں اور ہندوؤں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دُکھ شکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، آج حالات کے اس موٹر پر آن کھڑے خلاف جنگ لڑی تھی اور دُکھ شکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، آج حالات کے اس موٹر پر آن کھڑے جہاں سے اُن کی را ہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے الگ ہوجانی تھیں۔ اُن کواس امر کا بھی احساس تھا کہ مستقبل اُن کے درمیان حاکل ہونے والی دیواروں کواور بھی بلند کردے گاختی کہ وہ ایک دوسرے کے شناسا بھی نہ رہیں گے۔ حالانکہ قائدا تظام کی شخصیت، قانون اور دستور کے سانچ میں ڈھلی ہوئی تھی اور جذبات کا ہو جزراُن کی متاثر نہیں کرتا تھالیکن اس اجلاس کی افسر دہ فضانے اُن کے دل پر بھی اثر کیا۔ چنا نچہ جب اُن کی تقریر میں ہندومسلم فسادات اور قل و غارت کا ذکر آیا تو اُن کا چہرہ سوگوار ہوگیا۔ شدت غم سے اُن کا دل کی تھی سے اُن کا دل کہ تھوں سے بھی آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ شاید انہیں بھی اندازہ نہ تھا کہ آزادی کی صبح اس قدرخون آلود ہوگی۔

اس موقعہ پر قائداعظم اور دوسرے زعماء نے سیّدعبدالرؤف شاہ سے کہا کہ آپ پاکستان آجا کمیں، جواباً شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں پاکستان آگیا تو سی پی و برار کے بےسر وسامان مسلمانوں کا کون پُرسانِ حال ہوگا۔ میراجینا اور مرنا اُنہی کے ساتھ ہے۔ جس وقت شاہ صاحب یہ باتیں کررہے تھے اُن کی آئکھوں ہے آنسوؤں کے موتی گررہے تھے۔

21 جنوری 1954ء/1373 ھے بروز جمعرات آٹھ بجے شب شاہ صاحب نے ''اللہ اللہ'' کہتے ہوئے پاندھر کیوڑ ہفتا ایوت محل (مہاراشٹر، بھارت) میں بعارضہ بلڈ پریشرا پی جان، جان آفریں کے سپر دکر دی۔رحلت سے پہلے دن کے وقت اپنے کفن کا کپڑا خودخریدا اور قبر کی جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی۔ دوسرے دن اُن کی منتخب کر دہ جگہ پرسپر وِ خاک کر دیا گیا۔

آ ساں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

اُن کے انتقال کے بعد مسلمانانِ برار کے سیاسی وساجی کارکنان کی مرکزیت بھھر گئی اور پھرکوئی بھی اُن کے انتقال سے پیدا شدہ خلا کو پُر نہ کر سکا۔ ڈاکٹر محمد منشاءالرحمٰن منشا نے'' رحلتِ دیدہ ور' کے عنوان سے
یوں خراج تحسین پیش کیا! وہ گل کہ جس نے بخش دی نگاہ و دل کو تازگی ہے وہ گل کہ جس کے دم سے باغ قوم کی بہارتھی وہ گل کہ ہرطرف تھی دھوم جس کے لطف عام کی وہ گل کہ جس کے فیض سے روش روش مہک اُٹھی

اجل کے پنجۂ خزاں کا وہ شکار ہو گیا

فغال نہ آئے لب یہ کیوں کہ دل فگار ہو گیا

وہ اک چراغ جس کی لو سے کا نیتی تھی تیرگ ہر ایک گوشئہ حیات میں تھی جس کی روشنی

وہ ایک شمع ضوفشاں جو نور پشم بزم تھی ۔ وہ اک دیا کہجس ہے جل چکے نئے دیے گئ

وہ تند و تیز آندھیوں میں جھلملا کے بچھ گیا سح قریب آ گئی تو شمطا کے بچھ گیا

وہ ایک گل کہ جس کولوگ زینتِ چمن کہیں ۔ وہ ایک شمع جس کو لوگ جان انجمن کہیں

وہ راہبر کہ جس کو لوگ نازش وطن کہیں ۔ وہ اک گبر کہ جس کو غیرتِ وُرِ عدن کہیں

اے"کی بی" رو کہ آج وہ ترا گر نہیں رہا بزار حيف جم مين اب وه ديده ورنهين ربا

شاہ صاحب کے ہم وطن اور معروف شاعر حضرت صابر براری ثم کراچوی نے اُن کا پیقطعهٔ تاریخ وصال کہا! "والامرتبت سيّدعبدالرؤف شاه صاحب"

''جنت میں روشن طبع ہیں عبدالرؤف شاہ''

اُن کے فراق میں ہے ہراک شخص سوگوار سے شاہ صاحب ملک اور ملّت کے خیر خواہ صابر ملا ہے غیب سے اُن کا سن وفات

ہر قلب کا قرار تھے عبدالرؤف شاہ ملّت کے عمگسار تھے عبدالرؤف شاہ قائد کے جانثار تھے عبدالرؤف شاہ " یک رہم برار تھے عبدالرؤف شاہ"

ہر مخض اشکبار ہے اُن کی وفات پر وہ صدر لیگ بھی رہے تی پی برار کے تھے اُن کے قدر دان محمد علی جناح صابر سن وفات کہو اُن کے حب حال

مؤلف کتاب ہذامحمرصادق قصوری نے بھی اُن کی تاریخ رحلت کہنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

صد کیف ، اس جہاں سے رُخصت ہو گئے نام گرامی جن کا تھا عبدالرؤف شاہ سے مرد نیکوکار وہ ہمدردِ قوم سے گھلتے سے دردِ قوم میں وہ صبح تا مَسا ہاں فلک پیر ، بول گرتا تھا کیا تیرا کچھ اور دن نہ پیتے وہ گر بادہ فنا اُن کو نصیب ہو ہے کور زلطفِ رب جنت میں بھی ملے اُنہیں ، اکرام وعزو جاہ صادق جو میں نے فکر کی سالِ وصال کی دو (' فح زمن '' آئی یہ صدا

اخذ:-

- 1- "كاروان شوق" از حكيم آفتاب احدقرشي مطبوعه لا مور 1984 ع 381،380
- 2- "مكاتيب بهادريار جنگ" جلداق ل مطبوعه بهادريار جنگ كيدى كراچى 1967 ع 382،379،293 458،382
  - 3- "كاروانِ م كشة "ازسيدرئيس احدجعفري مطبوعه لا بور 1971 ع 52
  - 4 'قائداعظم اورأن كاعبد 'ازسيدركيس احدجعفرى لا مور 1966 ص 662
    - 5- "تاريخ ياكتان" ازمحد بشيراحد مطبوعه لا مور 1978 ع 419
    - 6- "حصول ياكتان" از پروفيسر احمد سعير مطبوعد لا مور 1975 ع 225
    - 7- "ياكتان ناگزيرتها" ازسيدهسن رياض مطبوعه كراچي 1982 ع 256
  - 8- "بينخ سيابي" ازنواب صديق على خال مطبوعه كراجي 1971ء 197، 178، 178، 178، 187
- 9- ووقطيم قائد ظيم تحريك بالداول ازول مظهرايدووكيث مطبوعه ماتان 1983 عن 313،334،313 (447،436،391،334،313
  - 10- "تاريخ نظرية پاكستان" از بيام شابجها نپورى مطبوعه لا مور 1970 ع 342
  - 11- "تحريك آزادى مين پنجاب كاكردار" ازايم جاعوان مطبوعه اسلام آباد 1993 على 167، 168
  - 12- "جدوجهدا زادى ميں پنجاب كاكردار" از ۋاكٹر غلام حسين ذوالفقار مطبوعدلا ہور 1996 ع 443
    - 13- "قراردادِ يا كستان صحافتى محاذير" از دُا كمْرْمُحَدانعا م الحق كوثر مطبوعه كوئية 1990 ء ص78
      - 14- " تحريك ياكتان" از پروفيسر محد أسلم مطبوعه لا بهور 1995 ع 326
      - 15- " كليق ياكتان "از فاروق ملك مطبوعه لا مور 1993 ع 478،475 تا 479
- 16- "سى يى ميس كائكرس كاراج" از حكيم إسراراحد كريوى مطبوعة اليور (انديا) 1941 ع 161 تا 177، 174 تا 200

- 17- "شاہراہ پاکستان" از چوہدری خلیق الزمان مطبوعہ کراچی 1967ء ص 695،695
- 18- ''تحريكِ پاكستان ميں سندھى مسلمانوں كاكردار''از ڈاكٹر اکرام الحق پرویز مطبوعہ سندھ يو نيور ٹی جامشور 1984ء ص188،187
- 19-'' جدوجهد آزادی میں سندھ کا کردار'' از ڈاکٹر عبدالجبار عآبد لغاری مطبوعہ لا ہور 1992ء ص225،219،217
- 20- "تح يك ياكستان مين سندهكا حصة" از دُاكم محمد لائق زرداري مطبوعه مورو (سنده ) 1984 عن 128 تا 130
- 21- '' تذكره مشاہير براز' مطبوعه انجمن يادِ رفتگال، عثانيه مسجد امراؤتی (مهاراشٹر، بھارت) 1987ء ص 219 تا 213
  - 22- مجلّه "علم وآگائ" گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی خصوصی اشاعت "تحریک پاکستان" 1980ء ص 105
    - 23- مكتوب كرامي حضرت صابر براري بنام محدصادق قصوري ازكرا يي محرره 6 اكتوبر 1997ء
    - 24- '' قائداعظم محمطى جناح اينڈ پاکستان' ازسيّد شريف الدين پيرزاده مطبوعه اسلام آباد 1989ء ص82
      - 25- "آزادي كي عابد" جنگ يبلشرزلا مور 1989 ع 64
      - 26- روزنامه "نوائے وقت "لا مور، 23 مارچ 1998ء مضمون "قرار دادیا کتان "از مادالدین انصاری
        - 27- مُجلَّهُ " لبِ بُو" گورنمنٹ كالج سا نگله ال ضلع شيخو بوره، گولدُن جو بلي نمبر 1997 ع 42
          - 28- "يادرفت گال" جلددوم از صابر براري، كراچي 1998ء ص 29
          - 29- "دعظيم قائد" ازنوا بزاده محمود على خال مطبوعه لا مور 1982 ع 92،86 170،92،86
      - 30- جدوجهد آزادي مين بلوچيتان كاكردار'از دُاكْرُ محمدانعام الحق كوژمطبوعدلا مور 1991ء ص77،76
        - 31- "قيام پاكستان كى غايت" از عبدالعزيز عرفى ايدووكيك، كراچى 1997 ع 73
      - 32- ''انسائيكلوپيڈياتح يكِ پاكستان''ازاسدسليم شيخ،لا بور 1999ء ص 667،839،839،1080،1083

### مولا نا قطب مياں فرنگی محلی ّ (1896-1954ء)

مولانا قطب الدين عبدالوالى المعروف قطب ميان ابن مولانا عبدالرؤف (1905-1875ء) بن مولانا عبدالو ہاب (1903-1846ء) كى ولا دت 19 رجب 1314 ھ/24 ديمبر 1896ء كوفرنگى محل لكھنؤ ميں ہوئى۔ آپ قيام الدين والمدّت مولانا عبدالبارى فرنگى محلى (1926-1878ء) كے بيتيج، داماداور جانشين تھے۔

قطب میاں نے مدرسہ عالیہ نظامیہ فرگی محل کھھٹو میں تعلیم حاصل کی۔حفظ قرآن پاک کے بعد کتب درسہ اپنے نامور چپامولا ناعبدالباری و گرگراس تذہ سے پڑھیں۔1332 ھ/1914ء میں سند فراغت حاصل کرکے مدسہ نظامیہ ہی میں مدرس ہو گئے اور پھر تازیست درس و مدرلیں کی خدمات بجالاتے رہے۔ قطب میاں ذوق سیاست سے بھی آشنا تھے۔تح یکِ خلافت ،تح یک ترک موالات ، جمعیتہ خدام لح مین اورتح یک پاکستان میں بھر پور حصہ لیا اور بہت جلد برصغیر کے نامور لیڈروں کی صف میں شامل ہوگئے۔ جب مولا ناعبد الباری فرنگی محلی نے نوچ ہی سیاست میں قدم رکھا اور اپنے جانثار مریدوں علی برا دران (مولا نا وک علی اورمولا نامحرعلی جو تر) کوساتھ لے کرتح یک خلافت کا پرچم بلند کیا تو قطب میاں اپنے چپا حضور کے دست و بازو فابت ہوئے اورعلائے حقانی کی طرح اعلائے کلمتہ الحق میں کوشش وسعی کی ہتح یک خلافت کو دست و بازو فابت ہوئے اور علائے حقانی کی طرح اعلائے کلمتہ الحق میں کوشش وسعی کی ہتح یک خلافت کو دیں۔ اس سے قبل اورھ خلافت کا فران استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے اور اپنی قیمت خدمات انجام دیں۔ اس سے قبل اورھ خلافت کا فران کی کھلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے اور اپنی قیمت خدمات انجام خطبہ میں تو م کواک ولول پرتازہ بخشا مختلف مقامات کے دورے کئے۔ جمعیت علماء مدر اس کے جلسہ میں اپنی خوش مواک ولول پرتازہ بخشا۔ مختلف مقامات کے دورے کئے۔ جمعیت علماء مدر اس کے جلسہ میں اپنی خوش مواک ولول پرتازہ بخشا۔ مختلف مقامات کے دورے کئے۔ جمعیت علماء مدر اس کے جلسہ میں اپنی خوش مواک ولول پرتازہ بخشا۔ مختلف مقامات کے دورے کئے۔ جمعیت علماء مدر اس کے جلسہ میں اپنی بی تبلیغ حق فر مائی۔

' 1925ء میں جمعیت خدام الحرمین معرض وجود میں آئی تو خلافت کمیٹی سے اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گئے اورا پنی تمام تر مساعی کوجمعیتہ خدام الحرمین کے لئے وقف کر دیا۔مولا ناعبدالباری کی رحلت کے بعد بااتفاق رائے''جمعیت خدام الحرمین' کے خادم الخذام (صدر) مقرر ہوئے اور شایانِ شان خدمات انجام دیں۔

آپ کوا پنے محترم چیامولا ناعبدالباریؒ سے بیعت وخلافت کا شرف حاصل تھا۔ والدگرامی سے بھی

اجازت بھی۔علاوہ ازیں علائے حرمین شریفین اور حضرت مولا ناسیّدعبدالقادر حمویؓ ہے بھی اجازت حدیث وسلاسل حاصل تھی۔ چچاحضور نے اپنی زندگی میں ہی آپ کوقائم مقام وجانشین مقرر کر دیا تھا۔

1929ء میں جب جمعیت علماء ہند مکمل طور پر کانگرس کی حلیف بن گئی اور مسلم مفادات کو بالکل فراموش کر کے گاندھی کی کنگوٹی کی اسیر ہو گئی تو علمائے حق نے جن میں مولا نا محم علی جو ہر، مولا نا عبد الماجد بدایونی ، مولا نا شاراحمہ کا نیوری ، مولا نا عبد الکائی اله آبادی ، مولا نا محمد فاخر اله آبادی شامل تھے ، کے ساتھ قطب میاں نے ایک علیحدہ جمعیت کی تاسیس کی فکر کی ۔ چنا نچہ کا نیور میں ایک جدید جمعیت علماء بنائی گئی جس کا صدر مولا نا محمد علی جو ہر جمیعے شیفت کی تاسیس کی فکر کی ۔ چنا نچہ کا نیور میں ایک جدید جمعیت علماء بنائی گئی جس کا صدر مولا نا محمد علی جو ہر جمیعے شیفت کر ذمن ہوں ۔ اس جمعیت کے قیام میں قطب میاں کا خاصا عمل دخل تھا۔

1936ء میں جب حضرت قائداعظم نے مسلم لیگ کی زمام اقتدار سنجال کر برصغیر کی سیاست میں انقلاب بر پاکیا اور مسلم لیگ حقیقی معنوں میں تحریکِ آزادی کی علمبر دار بنی تو قطب میاں نے بھی دوسر سے علائے حق کی طرح اس میں شمولیت اختیار کر لی اور بجان ودل ساتھ دے کراسے اوج کمال تک پہنچایا۔ جب قطب میاں اور اُنکے مخلص ساتھیوں نے منظم طریقے سے مسلم لیگ کی کممل تائید وجمایت کر کے کانگریں، جمعیت علماء ہنداور مجلس احرار جیسی مسلم دشمن جماعتوں کی کمر تو ڈری تو دشمنوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔

17 نومبر 1937ء کو آپ نے ایک زبردست بیان جاری کیا جس سے کا نگری حلقوں میں تھلبلی کچ گئی۔ملاحظہ ہو!

'' چندروز ہے بعض مسلمان جواپی قوم کے مفاد کا خیال کئے بغیر ملا زمتوں ،ٹھیکیدار یوں ،وزارتوں اور صدارتوں یا غلط فہیوں اور ذاتی جھڑ وں کی وجہ ہے بلاشر طاور اپن شظیم کئے بغیر کا گرس میں شریک ہور ہم ہیں اور مسلمان عوام کو بھی اپنے ساتھ کا گرس کی فسطائی قوتوں پر قربان کرنا چاہتے ہیں ،طرح طرح کے پرو پیگنڈ ہے مسلمانوں میں کررہے ہیں۔ انہی میں ہے بعض نے کہا کہ جمعیت علائے ہند دہ بلی ،کا گرس کے ساتھ ہے۔ میں بحثیت صدر جمعیت العلمائے صوبہ متحدہ دہ بلی بیصاف ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت نے ہرگز ہرگز کا گرس میں ضم ہو جانے اور شریک ہونے کا فیصلہ نہیں گیا ہے اور نہ وہ مسلمانوں کو بلا شرط شرکت کا مشورہ دیتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جمعیت کے بعض اراکین مثلاً مولا ناحسین احمد مدنی صاحب بلامعقول سبب بتائے ہوئے انفرادی طور پر کا گرس میں شرکت کا مشورہ دیتی ہوئے ایس گر ان حضرات کی شرکت کی طرح جمعیت کی شرکت کی شرکت کی شرکت کی شرکت کی قائم سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے اقلیت کشی اور حکومت پروری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے اقلیت کشی اور حکومت پروری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے اقلیت کشی اور حکومت پروری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے اقلیت کشی اور حکومت پروری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے اقلیت کشی اور حکومت پروری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ''مسلمان نمائندہ جماعت مسلم لیگ' کے افراد

ساتھ ہیں۔ میں کانگریں کا حامی تھا اس وقت تک جب تک کہ اس کی جنگ انگریزوں سے تھی اور اس کی جو جہد ہندوستان کی آزادی اور سر بلندی کیلئے تھی۔ گر آج جب اُس کی تمام ترقوت افلیتوں اور خصوصاً ملمانوں کومٹانے اور اُن کی جماعتوں میں افتر اق ڈالنے اور مذہبی خیالات بربادکرنے میں صرف ہور ہی ہو اس کی تمام جدو جہد آزادگ ہند کے بجائے صرف اپنی قوت بڑھانے کے لئے ہے۔ مسلمانوں کو کانگری کے اثر ات سے بچانا ضروری سمجھتا ہوں اور مسلمانوں سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ کومضبوط کر کے ہراُس جماعت سے مقابلہ کے لئے تیار ہوجا کیں جواُن کی سیاسی اور مذہبی حیثیت ہندوستان یا دُنیا کے کئی ملک سے مٹانے کے در ہے ہو۔''

31،30 جولائی 1938ء کوآل انڈیامسلم لیگ کوسل کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا جس میں فلسطین کے سلسلہ میں برطانوی مال کے مسئلہ برغور کرنے کیلئے کوسل نے جو کمیٹی تشکیل دی اس میں سیّدالاحرار مولانا حرت موہانی، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خال، عبدالرحمٰن صدیقی اور مولانا مظہرالدین شیرکوٹی کے علاوہ مولانا قطب الدین عبدالوالی بھی شامل تھے۔

مسلم لیگ کے ترجمان اخبار' الا مان' دہلی نے جب مخالفین کے چھکے چھڑا دیئے تو ٹاٹا اور برلاکی تجوریوں سے پلنے والے کا نگری مولوی بو کھلا اُٹھے اور انہوں نے 1939ء میں' الا مان' کے مالک اور معروف مسلم لیگی رہنما مولا نا مظہرالدین شیر کوٹی کو دن وہاڑے اُن کے دفتر میں قتل کرا دیا۔قطب میاں نے مولا نا مظہرالدین شہید کے مقدمة تل کی پیروی اپنی جان جو کھوں میں ڈال کرکی اور کا نگری مولویوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ نیتجاً ایک قاتل کو سزائے موت ہوئی اور دوسر بے کو کالے پانی کی سزاملی۔

قطب میاں نے مسلم لیگ کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا تھا اور شب وروزکی کا وشوں سے اسے استحکام بخشا۔ دھزت قائد اعظم کے ساتھ دورے کر کے شہر شہر قریبہ مسلمانوں کوخوا بے غفلت سے بیدار کیا۔ 1939ء میں بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے جیکب آباد (سندھ) کا دورہ کیا تو قطب میاں کو بطور خاص اپنے ساتھ لائے۔ اس دورہ میں میر جعفر خان جمالی نے قائد اعظم کا شاہانہ استقبال کیا جس کی نظیر نہتی ۔عیدگاہ جیب آباد میں قائد اعظم نے جلسہ عام سے خطاب کیا جس سے مسلم لیگ کی دھوم چھ گئی۔ اس دورے میں جیب آباد میں قائد اعظم نے جلسہ عام سے خطاب کیا جس سے مسلم لیگ کی دھوم چھ گئی۔ اس دورے میں

- きあいと

قطب میاں آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاسوں میں بھر پور دلچیسی سے شرکت کرتے ، بوی دلجمعی اور جوش وخروش کے ساتھ ریز وکیشن پیش کرتے اور دوسروں کے ریز ولیشنوں کی بڑھ چڑھ کرتا ئید حمایت کرتے تھے۔ اس وقت ایک کتاب''ریزولیشنز آف دی آل انڈیامسلم لیگ'' فرام اکتوبر 1937ء تا دیمبر 1938ء''شائع کردہ نوابزادہ لیافت علی خان، راقم الحروف کے سامنے ہے جس میں درج ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالا نہ اجلاس ککھنؤ منعقدہ 15 تا 18 اکتوبر 1937ء میں ریز دلیشن نمبر 14 راجہ صاحب محمود آ بادنے پیش کیا جس کی تائیدمولا ناظفرعلی خال نے کی اورمولا ناقطب میاں نے مزید تائیدوجمایت کی۔ '' يا كتان كامطلب كيالا الله الله'' كانعره ايك عوامي رجز تها جوتح يك يا كتان بالخضوص 46-1945ء كے موقع رمقبول عام ہوا۔ اس نعر بي وربت سے شعراء نے تضمين كيا۔ 44-1943ء میں قطب میاں نے بھی ککھنو کے ایک شاعر شعلہ آسیونی سے تضمین کروائی جو بہت مقبول ہوئی۔

> لا محمودِ الا الله لا معبود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله پاکستان کی سرحد کیا خوشنودی محم<sup>م</sup> کی لا اا ... اله الا الله ایک محر ایک قرآن سمجھے کیا ہے پاکتان لا اله الا الله سرحد ، سنده ، بلوچتان یہ خطے ہیں پاکتان لا اله الا الله: دشت و جبل تقرائیں گے یا کستان بنائیں گے

لا مقصود الا الله "یاکتان کا مطلب کیا پاکتان کا ابجد کیا پاکتان کا مقصد کیا "یاکتان کا مطلب کیا اک اللہ پر ہے ایمان مسجد میں ہوتی ہے اذان "یاکتان کا مطلب کیا بنگال و پنجاب کی شان آسام و کشمیر بین جان "پاکتان کا مطلب کیا ہم وہ کرکے وکھائیں گے ماریں گے م حانیں گے

''پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله'' قائداعظم زندہ باد 'رہبرِ ملّت شاد باد مولا ہم بھی ہوں آزاد سُن لے شعلہ کی فریاد ''پاکستان کا مطلب کیا لا اله الله'' لااله الااللہ محمد رسول الله

جب تک نظریۂ پاکستان ،تحریک پاکستان اور حصولِ پاکستان کی جدوجہد کی تاریخ لکھی جاتی رہے گی تب تک اس تضمین کو بھی نقل کیا جاتا رہے گا اور یوں تضمین لکھوانے والے قطب میاں کا نام بھی زندہ و تابندہ رہے گا۔

1945-46 ع کے انتخابات میں مولا نا قطب میاں نے مسلم لیگی اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے دن رات ایک کر دیا۔ مرکزی اسمبلی کے تمام اُمیدوار کامیاب و کامران ہوئے۔ صوبہ یو پی ہے بھی چھ کے چھ مسلم لیگی اُمیدوار ساحلِ کامرانی ہے ہمکنارہوئے۔ یو پی آسمبلی میں مسلم لیگ کے کل 65 اُمیدوار تھے جن مسلم لیگی اُمیدوار سے بھی کا میاب ہوئے۔ بیگم مولا نا محم علی جو ہر لکھنو شہر سے بلا مقابلہ فتن ہو گئیں۔ مسلم لیگ کے دوسرے اُمیدوار چو بدری خلیق الزمان بھی 18121 ووٹ لے کر جیت گئے جبکہ اُن کے مید مقابل اُمیدواروں نذیر احد (سنی بورڈ) نے 11188 ووٹ لیکر شیعہ پولٹیکل پارٹی) نے 5803 ووٹ لے کر خلست کوا پنا مقدر کھرایا۔ یوں کھنو شہر کی دونوں سیٹیں مسلم لیگ کے حصہ میں آئیں۔ لیکر شکست کوا پنا مقدر کھرایا۔ یوں کھنو شہر کی دونوں سیٹیں مسلم لیگ کے حصہ میں آئیں۔ آئردی کی سے طلوع ہوئی تو قطب میاں نے ہجرت کر کے پاکستان آنے کی بجائے ''فرنگ کی لکھنو''' کی مسندِ علم وارشاد پر بیپھر کر ہندوستانی مسلمانوں کی دلجوئی اور شخفظ کا فیصلہ کیا۔ پھر تاحیات درس و تدریس کا شغل جاری رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک شخط طریقت کی حیثیت سے عیقدت مندوں کی روحانی دنیا بھی آباد کی داواخرا پر بل یا اوائل منی 1954ء میں رحلت فرما کر'' فرنگی میل کھنو'' ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ کی داواخرا پر بل یا اوائل منی 1954ء میں رحلت فرما کر'' فرنگی میل کھنو'' ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ کی داواخرا پر بل یا اوائل منی 1954ء میں رحلت فرما کر'' فرنگی میں آسودہ خاک ہوئے۔

مولا ناعبدالماجددریا آبادی (1977-1892ء) نے یوں خراج تحسین پیش کیا کہ ''قطب میاں بڑے ہونہار،خوش رُواورخوش طبع تھے۔حق گوئی اورحق پسندی کا جوہراُن میں اپنے گردوپیش کےعلاء سے زیادہ تھا۔''

حضرت صابر براری ثم کراچوگ نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات کہا!

ہو گئے راہی بہشتِ بریں اُن کی فرقت میں بہت عملیں لُطف فرمائیں اُن پر سرور دیں ''سالکِ باغ خُلد قطب الدیں'' 1954ء شے فرنگی محل کے وہ عالم لکھنؤ کے تمام خورد و کلال اے خدا اُن کی مغفرت فرما سالِ رحلت ہے اُن کا بیہ صابر

- ما فذ: -
- 1- "تذكره علمائے فرنگی محل' از مولانا عنایت الله فرنگی محلی مطبوعه کھنو 1930ء ص 105، 104
- 2- '' مکتوباتِ رئیس الاحرار مولانا محمد علی'' از ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہانپوری مطبوعہ کراچی 1978ء ص 300،299
  - 3- "مولا نامحرعلى كى يادمين" ازسيّد صباح الدين عبدالرحمٰن مطبوعه اعظم كره ه (بھارت) 1977 ع 214
    - 4- "حيات امير شريعت" از جانباز مرز المطبوعة لا بور 1976 عن 217
- 5- ''ریزولیشنز آف دی آل انڈیامسلم لیگ'' فرام اکتوبر 1937ء تا دسمبر 1938ء مطبوعہ دبلی 1938ء
- 6- ''تحریک پاکستان،نوائے وقت کے اداریوں کی روشنی میں'' (1944ء تا 1947ء) از سرفراز حسین مرزام طبوعہ لاہور 1987ء ص 305
  - 7- "تاريخ كانپور" ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1990ء ص 54،54
- 8- "تحريك بإكتان مين سيالكوث كاكردار" ازخواجه محرطفيل مطبوعه سيالكوث 1987 ع 261،260
  - 9- "بعظيم قائد عظيم تحريك" جلداوّل از ولى مظهرا يُدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ء 370 تا 381
    - 10- "تاريخ رفتگال" جلدسوم از صابر براري مطبوعه كراچي 2000 ع 42
    - 11- "مَحِلَّه اقراء "أيم إعاد كالح لا بور، "قائد اعظم تمبر "1976ء ص146
- 12- روزنامه ''مشرق''لا مور بابت 8 فروري 1980 ء (عبدالوحيد خان كامضمون'' آزادي كي جنگ' قبط 7)

#### مولا ناشاه عبدالعليم صديقي ميرهي (1893-1954)

مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبد العليم صديقى كى ولادت باسعادت 15 رمضان المبارك 1310 هـ بمطابق 2 اپر بل 1893ء بروز اتوار مير گھ (بھارت) كے معروف عالم دين ونعت گوشاعر مولانا شاہ محمد عبدالحكيم جوش صديقى كے بال ہوئى ۔ سلسلة نسب حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه سے جاماتا ہے۔ ابتدائى كتب اپنے والد ماجد سے پڑھنے كے بعد دار العلوم عربية قومية مير گھ ميں داخل ہو گئے اور سوله برس كى عمر ميں درس نظامى كا امتحان اوّل پوزيشن ميں پاس كرليا۔ بعد از ال علوم جديدہ كے حصول كيلئے 1913ء ميں اٹاوہ ہائى سكول سے ميٹرك كرنے كے بعد ڈويژنل كالج مير ٹھ ميں داخله ليا اور 1917ء ميں امتيازى ميں اٹاوہ ہائى سكول سے ميٹرك كرنے كے بعد ڈويژنل كالج مير ٹھ ميں داخله ليا اور 1917ء ميں امتيازى حشيت سے بی۔ اے كيا۔ پھر مير ٹھ كے مشہور ومعروف كيم احتشام الدين سے فن حکمت سيكھا۔ اله آآباد يونيورٹى سے ايل ايل بی كيا۔

1919ء میں زیارتِ حرمین شریفین کیلئے حجاز مقدس پہنچے اور واپسی پراعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا فال بریلوی (1921-1856ء) کے دستِ اقدس پر بیعت کی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرّ ہ کے علاوہ آپ فال بریلوی (1921-1856ء) ، شیخ احمد اشتس مغربی مقیم مدینہ نیام الدین والملّت مولا نا عبدالباری فرنگی محلیؒ (1926-1856ء) ، شیخ احمد اشتس مغربی مقیم مدینہ مورہ، شیخ الشریف السنوسی آف لیبیا مقیم مکہ معظمہ (1933-1873ء) ، سیدعلی حسین کچھوچھوی مورہ، شیخ الشریف السنوسی آف لیبیا مقیم مکہ معظمہ (1933-1877ء) ، سیدعلی حسین کچھوچھوی مورہ المیں المین المی

آپ نے 35 برس (1919ء تا 1954ء) برصغیر کے علاوہ پورپ، افریقہ اور امریکہ کے متعدد ممالک میں تبلیغ اسلام کی۔ان ملکوں کے گوشے میں مساجد، مکتب، کتب خانے، رسائل، بہپتال، پیتیم خانے اور تبلیغی مراکز قائم کئے۔آپ کی کوششوں سے نامور وکلاء، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنس دان اور کٹر دہریے مشرف بہاسلام ہوئے۔

7 اپریل 1935ء کو جنوبی افریقہ میں مشہور انگریز مفکر ڈاکٹر برناڈ شاہ (1950-1856ء) سے "اسلام اور عیسائیت" کے موضوع پر مناظرہ کیا۔ دورانِ مناظرہ برناڈ شاہ پر آپ کی شخصیت کا رُعب چھایار ہا اورائس نے قرآن یاک کی حقانیت کا اعتراف کرلیا۔ دنیا کامسلمہ مفکرا پنے آپ کو حضرت صدیقی کے سامنے

طفلِ کمتب محسوں کررہاتھا۔اُس نے اقرار کیا کہ''آئندہ سوسال بعد دُنیا کا مُدہب صرف اسلام ہی ہوگا۔'' برناڈ شاہ نے آخر میں کہا!

" مجھے افسوں ہے کہ مجھے زیادہ دیرتک آپ سے گفتگو کا موقع نہ ملا۔"

مولا ناصد بقی نے تحریک پاکستان میں جو خدمات سرانجام دیں وہ آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔
قبل ازیں آپ نے تحریک خلافت میں حصہ لیا اور فلسطین ، تشمیراور دیگر مظلوم قوموں کی حمایت میں آواز بلند
کی تحریک پاکستان کے خلاف جب کا نگر لیمی لیڈر حشرات الارض کی طرح بیرونی ممالک میں پھیل گئو
آپ نے انگلینڈ ، مصراور دیگر عرب ممالک کا دورہ کر کے ان کا نگری گماشتوں کو اپنی مدلل تقاریر سے ناکول سے چہوائے۔

۔ اکتوبر1945ء میں مج کوجاتے ہوئے آپ نے قوم کوایک پیغام دیا جو ہفت روزہ'' وبدبہ ُسکندری'' رامپور بابت15۔اکتوبر1945ء صفحہ 5 پر یول شائع ہوا!

''تمام برادرانِ ملّت کوعلی العموم وقتِ سفر حجازِ مقدس بیه آخری وصیت دیتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ جس طرح ممکن ہوا بنخاباتِ جدید میں تمام اختلافاتِ باہمی مٹاکر آل انڈیا مسلم لیگ کی جمایت میں ہمہ تن سرگرم ہو جائیں اور ابنائے وطن کے دام تزویر میں آکر اپنے شیرازے کو ہرگز منتشر نہ ہونے دیں اور بیٹا بت کر دکھا ئیں کہ اس نقطۂ نظر میں ہر مسلک وہر مشرب کے تمام کلمہ گوشفق اور متحد ہیں کہ کم از کم جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اُنگی اپنی آزاد حکومت ہوجس میں نفاذِ قوانین واحیائے تہذیب ومعاشرتِ دینی کی پوری قوت انہیں عاصل ہو، اُسکو' پاکستان' کانام دیا جائے یا' حکومتِ اللهیہ''کے لقب سے ملقب کیا جائے۔'' عاصل ہو، اُسکو' پاکستان' کانام دیا جائے یا' حکومتِ اللهیہ''کے لقب سے ملقب کیا جائے۔'' کے اور مدرالا قات کے دوران ہندوئی کی طرف سے مسلمانوں پرظم وستم کے خلاف احتجاج کیا۔ بہم بھی اور مدرالا میں تقریریں کر کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔

اپریل 1946ء میں ہنارس (انڈیا) میں''آل انڈیاسی کانفرنس' انعقاد پذیر ہوئی جس میں برصغ کے پانچ چھ ہزارعلاء ومشائخ اور لاکھوں سنی عوام نے شرکت فرما کر قیام پاکستان کی تحریک کواک ولولہ تالا مخشا تو آپ نے بھی اس عدیم النظیر کانفرنس میں شمولیت کر کے رونق بخشی ۔اس موقع پر حاضرین نے تجوہ کیا کہ اسلامی حکومت کے لئے مکمل لائح عمل مرتب کرنے کیلئے علاء ومشائخ حضرات کی تمیٹی بنائی جائے۔ چنانچەند كورە تمينى ميں آپ كانام نامى اسم گرامى بھى شامل تھا۔اراكين تمينى كى تفصيل كچھ يوں ہے۔ 1- صدرالا فاضل مولا ناسيّر محمد نعيم الدين مراد آباد كُنْ (1948-1883ء)

2- صدرالشريعت مولانا محمد المجد على اعظميّ (1948-1878ء)

3- مبلغ اسلام مولا ناشاه محمد عبد العليم صديقي ميرهي (1954-1893ء)

4- مجابداسلام پیرعبدالرحمٰن بھر چونڈی شریف ؓ،سندھ (1960-1892ء)

5- حفزت بيرمحدامين الحسنات، ما كلى شريف ، سرحد (1960-1922ء)

6- حضرت مولا ناابوالحنات سيرمحمد احمدقا دريٌّ، لا مور (1961-1896ء)

7- محدث اعظم مندسيد محد ث يجو چهوي (1961-1894ء)

8- فخرابلسدت حضرت مولا ناعبدالحامد بدايوني" (1970-1898ء)

9- ديوان سيّد آل رسول على خان سجاده نشين اجمير شريف (1973-1893ء)

10- الحاج بخشى مصطفى على خال جماعتى ميسوري ثم مدنى " (1974-1882ء)

11- مولا ناسيدابوالبركات سيّداحدٌ ناظم حزب الاحناف لا مور (1978-1901ء)

12- مفتى أعظم ہندمولا ناشاہ مصطفیٰ رضاخاں بریلویؒ (1981-1893ء)

13- شيخ الاسلام خواجه محمر قمر الدينٌ تبجاره نشين سيال شريف، سر گودها ( 1981-1906ء )

1946ء میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ نے آپ کی زیر قیادت ایک سدر کنی وفد عرب مما لک کے دورہ پر بھیجا کیونکہ کا گرس کے شدید غلط پر و پیگنٹر ہے کی بنا پر عالم اسلام کے مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ہندوستانی مسلمان چونکہ اپنی جدوجہد میں مصروف تھے، اُن کے پاس بیرونی مما لک میں پر و پیگنٹرہ کرنے کیلئے کوئی مسلمان رہنما نہ تھا۔ دنیا میں ہندوستان کی آزادی عاصل کرنے کو'' دیوانے کا خواب' سمجھا جا تا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان ہی میں اتنا کا م تھا کہ وہ باہر توجہ ہی نہ دے سکتی تھی۔ دوسری طرف بہت سے نام نہا دعلاء اور مشخیت کے دعویدار کا نگرس کا ساتھ دے رہے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کے خون بہانے میں پوری طرح شریک تھے۔ حتی کہ بعض علاء کی تظیموں نے کھل کر قیام پاکستان کی خالفت کی ۔ ایسی سنگین حالت میں آپ نے مصر، فلسطین، شام، لبنان، اُردن اور عراق کا دورہ کر کے کی خالفت کی ۔ ایسی سنگین حالت میں آپ نے مصر، فلسطین، شام، لبنان، اُردن اور عراق کا دورہ کر کے دہاں کے حکام سے ملاقا تیں کیس ۔ عوامی جلسوں سے خطاب کیا، دانشوروں اور وکلاء کے سامنے تقریریں کیس اور معززین کے اجتماعات میں تحریک آزادی کیلئے راہ ہموار کی ۔ یوں عرب علاء وعوام نظریئہ پاکستان کیں اور معززین کے اجتماعات میں تحریک آزادی کیلئے راہ ہموار کی ۔ یوں عرب علاء وعوام نظریئہ پاکستان کو کیس اور معززین کے اجتماعات میں تحریک آزادی کیلئے راہ ہموار کی ۔ یوں عرب علاء وعوام نظریئہ پاکستان کو

سبحصنے لگے اور تحریکِ پاکتان کی حمایت کرنے لگے۔

اس کامیاب دورہ کے بعد جب آپ وطن واپس تشریف لائے تو کراچی کی بندرگاہ پرمسلمانوں کے کثیراجتماع نے والہانہ استقبال کیا اور جعیت سڈیہ ، جامعہ قاور بیکراچی نے آپ کے اعزاز میں ایک عظیم الثان ''سنّی کانفرنس'' منعقد کی جس میں صوبہ سندھ کے نامور علماء ومشائخ نے شرکت کی۔اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ!

''موجودہ کا نگری حکومت کے نظام عمل اور ہمارے پاکستانی نظام عمل میں ایک ایبا فلک پیا فرق ہے کہ جس کو کسی صورت میں منظور نہیں کر سکتے ۔ ہمارا پاکستانی نظام عمل ایک مافوق البشر کا لا یا ہوا، سمجھا ہوا اور زمانہ ہائے ماضی ، حال و مستقبل کے قدرتی قوانین پر ہنتے ہے۔ وُنیاوی حکومتوں کے قوانین لیحہ بہلحہ روز و شب ترمیم و اضافہ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مگر اس مافوق الفطرت نبی (یعنی حضرت سیّدنا مجم مصطفی مَنَا اللهٰ اللهٰ المنین والمرسلین) کا لا یا ہوا قرآنی نظام عمل اورقوانین ، حکومت کی ترمیم و تنسخ سے مبرا ، زمانہ ہائے ماضی ، حال و مستقبل قرآنی نظام عمل اورقوانین ، حکومت کی ترمیم و تنسخ سے مبرا ، زمانہ ہائے ماضی ، حال و مستقبل پر حاوی ہے اسی لئے میں مسلمانوں کے مجوزہ وطن کو'' قدرتی پاکستان '' کہتا ہوں جس کی بنیا دیں احکام قرآنی اور ارشادات مصطفوی مَنَا اللّٰهُ اللّٰ کے بیارے علیاء و مشائخ نے اپنی روحانی قوّت سے خانقا ہوں میں خاموش بیٹھے ہوئے '' پاکستانی لشکر'' کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا ہے اور وہ اب میدان عمل میں آ چکے ہیں اور اب برصغیر کے مسلمانوں کا فریضہ انجام دیا ہے اور وہ اب میدانِ عمل میں آ چکے ہیں اور اب برصغیر کے مسلمانوں کا 'قدرتی پاکستانی' کمتان ' مقدر بن چکا ہے۔''

1948ء میں کراچی میں علماؤ مشائخ کی ایک عظیم الشان کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں آپ کی مگرانی میں مولا نا عبدالحامد بدایونی ، مولا نا ابوالحنات قادری لا ہور ، مفتی صاحب دادخان ، علامہ احمر سعید کاظمی ، خواجہ محمد قمرالدین سیالوی اور دیگر بہت سے علماء و مشائخ نے ایک جامع دستور آئین اسلامی کا مصودہ تیار کیا۔ اس پر علماء نے تا ئیدی نوٹ لکھے۔ آپ کے علاوہ مولا نا عبدالحامد بدایونی اور مولا نا مخدوم سید ناصر جلالی پر مشمل وفد نے قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوکر بید مسودہ آئین اسلامی پیش کیا۔ بیائے قوم نے بڑی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے وفد کو یقین دلایا کہ "انشاء اللہ قومی آئیل اسلامی کو نافذ کر دیا جائے گا۔ "مگر افسوس کہ شدید علالت اور پھر رحلت کی حب قائد اعلام کا بیدوعدہ یورانہ ہو سکا۔

آپ کو پاکستان سے جو والہانہ محبت تھی اس کا اظہار آپ کی اس دُعا سے ہوتا ہے جو آپ کی کتاب'' ذکرِ حبیب شکا ﷺ ''حصد دوم میں درج ہے۔

''اے غلاموں کے سرتا جعر ت رکھنے والے! اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے! سُن لے!
میں لے! ہم بیکسوں، بے بسوں کی سُن لے! ہم سیہ کاروں کے سبب اپنے دین کو بدنام نہ ہونے وے ۔ دین کی عزت رکھ لے! عکم کوسرنگوں نہ ہونے دے! ہمیں قوّت دے، عزّت دے، ہمیت و ت دے، عزت دے، ہمیت و ت دے، عزت دے ایم محمق میں ہوچھوٹی میں آ زادخود محتار پاکتانی حکومت و نے محص اپنے فضل سے عطافر مائی ہے اُس کی حفاظت فر ما! اُسے قوی سے قوی تر بناا ورضح معنی نے میں اسلامی دولت، اسلامی سلطنت اور الہی مملکت بنا! جہاں تیرا قانون، تیرے احکام جاری ہوں، تیرے دین کاعکم بلند ہواور تیرے نام کا ابدالا با دتک بول بالا رہے ۔ مولی ! مولی ! اے رحیم و کرم والے مولی ! ہماری دعا کیں قبول کر۔''

آپایک بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم ادیب بھی تھے۔ ''ذکر حبیب'' حصداول ودوم' ''کتاب التصوف''،احکام رمضان، بہارشاب،اسلام کی ابتدائی تعلیمات،انسانی مسائل کاحل،اسلامی اصول، اشتراکیت کیا ہے؟ آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔انگریزی کتب میں '' happiness'' کے نام سے جو کتاب کھی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان حقیقی خوشی کی تلاش میں کیوں سرگرداں رہتا ہے اور اس کے حصول کا صحیح ذریعہ کیا ہے؟ ''' Knowledge '' میں مسلمانوں کی بدحالی کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ '' Knowledge Principles of '' میں اسلامی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی اصول فطرت کے عین مطابق ہیں۔قادیا نیوں کے خلاف بھی ایک کتاب ''المراۃ'' عربی میں کھی جس کا جواب آج تک قادیا نی نہیں دے سکے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 23 ذوالحجہ 1373 ھے/22 اگست 1954ء بروزاتوارمدینہ طیّبہ میں ہوئی اوراُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّدتعالیٰ عنہا کے قدموں میں جنت البقیع میں آخری آرام گاہ بی۔ حضرت صابر براری ثم کراچویؓ نے مندرجہ ذیل قطعۂ تاریخ وفات کہا!

شاہِ عبدالعلیم صدیقی جاں نارِ حبیب ربِ انام اعلی حضرت کے نام پر قرباں غوثِ اعظم ؓ کے بندہ ہے دام

ہے جہاں کھر میں آج اُن کا نام اس سے بہتر کہاں ہے کوئی مقام "نیک سیرت مبلغ اسلام" کی جہاں بھر میں دین کی تبلیغ مل گئی جگه مدینے میں ہے یہ صابر وصال کی تاریخ

#### ماخد:-

- 1- "اكابرتح يك ياكتان" جلداوّل ازمحم صادق قصورى مطبوعه مجرات 1976 ع 141 تا 145
  - 2- "خامع أردوانسائيكلو پيڙيا" ، جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا مور 1988ء 694
    - 3- "شخصيات كاانسائكلوپيڙيا" ازمقصوداياز ،محمد ناصر مطبوعه لا بور 1987 ع 470
      - 4- "تاريخ رفتگال" از صابر براري مطبوعه كراچي 1986 ع 35
      - 5- "شاه عبدالعليم صديقي" اخليل احدرانا مطبوعه كراجي 1994ء متعدر صفحات
  - 6- "شاه عبد العليم كوئز" مرتبه فيصل نديم احمد قادري مطبوعه كراجي 1996ء متعدد صفحات
  - 7- "تذكره خلفائ اعلى حضرت" ازمحمه صادق قصوري مطبوعه كراجي 1992 ع 153 تا 164
- 8- "اجمل انوارِرضا" ازمولا ناحشمت على خال پيلي جھيتى مطبوعه پيلى بھيت (انڈيا) 1945ع ص 11
- 9- "سترسوالات دينيه ايمانيه" ازمولا ناحشمت على خال پيلي بھيتي مطبوعه پيلي بھيت 1945 ع 58
  - 10- ماہنامہ''رضائے مصطفیٰ'' گوجرانوالہ بابت جنوری 1973ء ص8
    - 11- ماہنامہ "ترجمان اہلسنت" کراچی متعدد شارے۔
    - 12- ہفت روزہ'' المدینہ'' کراچی بابت 4 فروری 1972ء ص2
  - 13- ''انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان''ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا مور 1999ء ص 666

## مولا نانُو رائحسن سيالكوڻي (1860-1955ء)

حضرت مولانا نُورالحسن بن مولانا محم علی قادریؒ کی ولادت باسعادت 1860ء میں محلّه خراسیاں میں مولانا نورالحسن کی والدہ سیالکوٹ شہر میں ہوئی۔ والدگرامی اپنے وقت کے شخ کامل اور نامور شخصیت تھے۔مولانا نورالحسن کی والدہ ماجدہ کواپنے نیچے کی اقبال مندی کا لیقین ایک خواب سے ہو گیا تھا جواُن کی ولادت سے پہلے دیکھا تھا!

د' چاند آسان سے اُر کراُ کی گود میں آگیا ہے اور تمام گھر بدرمنیر کی روشنی سے درخشاں ہوگا ہے۔ ہوگا ہوگا ہے۔ ہوگا ہوگا ہے۔ ہوگا ہوگا ہے۔ ہوگا

آپ نے چھسال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ابتدائی تعلیم والدمحترم سے حاصل کی۔اس کے بعد مولا نا عبدالرحمٰن کوٹلوئ کے حضور زانوئے تلمذ تہیہ کرکے فقہ واصول کی کتابیں پڑھیں۔ بعدازاں دیگر مدارس سے تفسیر وحدیث اور علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔آپ کے ذوق وشوق کا بیعالم تھا کے صرف اُنیس سال کی عمر میں معقولات ومنقولات میں دسترس حاصل کرکے فارغ انتحصیل ہوگئے۔

علوم ظاہری میں مہارت تامہ اور شہرتِ عامہ حاصل کرنے کے بعد حضرت امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوریؓ قدس سرّ ہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی۔حضرت اقدس نے بیعت فرما کرخلقِ خدا کی ذہبی، ملی، روحانی اور سیاسی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا۔ پچھ عرصہ بعد اجازت وخلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔

ا جاع رسول مَثَلِّ اللَّهِ المَّامِيَ عيات تھا۔عشقِ رسول مَثَلِّ الْمُتَابِ كاول چور چور تھا۔ آپ كى التاب كارش شخصيت رُشد و ہدايت كامنع تھى۔ آپ كا دل نور ايمان سے معمور اور آئكھيں ہروقت ديدار مصطفیٰ مَثَالِیْا اللّٰهِ كَ كيلئے بے قرار رہتی تھيں۔ دومر تبہ حج بيت اللّٰہ كى سعادت سے سرفراز ہوئے اور اى كيف وسرور كے عالم ميں شاندروز تبليغ دين حق ميں مصروف رہے۔

آ پایک عدیم النظیر مناظر بھی تھے۔ ایک منطقی اور معقول ہونے کی وجہ سے میدانِ مناظرہ میں اپنے مدمقابل پر حاوی رہتے تھے۔ پنجاب بھر میں اپنی شعلہ نوائی اور جادو بیانی کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کی تقریر کا ایک انفظ سامعین کے قلب وجگر میں تیرکی طرح پیوست ہوجاتا تھا۔ جب آپ تقریر کرتے تو حاضرین کی آئی تھیں نمناک رہتی تھیں۔

آ پائگریزی اقتدارکوملک وقوم کے لیےلعنت سمجھتے تھے مگراس کے ساتھ ہی ساتھ ہندو ذہنیت کی مسلم دشمنی سے بھی بے خبر نہ تھے کہ!

> ظاہر میں کچکدار ہے شرمیلا بہت ہے ہندو سے خبردار کہ زہریلا بہت ہے

1900ء پرانے بجلی گھرسیالکوٹ میں دوسہرہ منایا جار ہاتھا۔ دوسہرے کی آخری رسوم ختم ہونے کے بعد ہندوجلوس کی صورت میں مخصیل بازار میں مسجد ملا عبدالکیم میں مناز کا مور ہندووں کو سمجھایا کہ عصر کی نماز کا مولانا نورالحن اُن دنوں یہاں نائب خطیب سے، باہر تشریف لائے اور ہندووں کو سمجھایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ اشتعال انگیز نعروں کی بجائے خاموثی سے گزرجا ئیں مگر ہندوباز ند آئے مولانا نے فر مایا:
دوستو اابھی ہمارے ساتھ تہمار نے کریں معاہدہ اُمن کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوگی اور تم خلاف ورزی پر اُر آئے ہو۔' اس پر آریساج کا صدر سیٹھ کر یا رام اور غلہ منڈی کا مشہور آڑھتی شیمو رام جو کہ جلوں کا رام اور غلہ منڈی کا مشہور آڑھتی شیمو رام جو کہ جلوں کی سیاہی وقت ہے، جلوں نکلے گا اور نعر ہے بھی گئیں گے۔ باتی رہا معاہدہ تو وہ رائے بہادر گویال داس اور رائے بہادر دیوان چند نے کیا ہے ہم نہیں جانے معاہدے کو۔ ابھی معاہدہ تو وہ رائے بہادر گویال داس اور رائے بہادر دیوان چند نے کیا ہے ہم نہیں جانے معاہدے کو۔ ابھی میا کہ تحصیل بازار میں ہر جگہ لہو، ہی لہونظر آئے کا گا، مسلمانوں کے ہاتھ جو آیا، لے کرمیدان میں آگئا اور میں ہو جکا تھا۔ مشہور کی عیار کا لیہ تو اس میں اُسٹر کر دیا گیا۔ انتظامیہ فوا دیکھتے ہی دیکھتے دی و بھواں داس و یداور پنڈ تاں دی ہئی کو تباہ و بر باد کر کے خاکستر کر دیا گیا۔ انتظامیہ فوا کو کہ میں آگئی اور بڑی مشکل سے حالات پر قالو یایا گیا۔

1919ء میں سیالکوٹ میں تحریک خلافت کی بنیا در کھی گئی تو مولا نا نور الحسن کوصد رہنتخب کیا گیا جبکہ آ نا محمد صفدر (1935-1885ء) سیکرٹری چنے گئے۔ سیالکوٹ میں خلافت کمیٹی کے روح رواں آپ ہی تھے تحریک شروع ہوئی تو ہر روز جلوس نکلنے گئے اور گرفتاریاں ہونے لگیں۔ اس دوران حکیم اجمل خال تھے۔ تحریک شروع ہوئی تو ہر روز جلوس نکلنے گئے اور گرفتاریاں ہونے لگین ۔ اس دوران حکیم اجمل خال مرکس سے 1928ء) سیالکوٹ تشریف لائے تو اُن کے استقبال کیلئے تھل سے دوسواونٹ ، لا ہور کی ایک مرکس سے 10 ہاتھی منگوائے گئے۔ آراستہ اونٹوں اور زرق برق ہاتھیوں کے علاوہ ہزاروں شمشیر برواد خلافتی رضا کاروں کے اس جلوس کے سامنے بادشا ہوں اور مہارا جوں کے جلوس بھی ماند تھے۔ چوک رامتلائی میں جلوس بھی ماند تھے۔ چوک مامتلائی میں جلوس بھی اند تھے۔ چوک کامتلائی میں جلوس بھی ارتا ہوا سمندرتھا۔ حکومت نے بوکھلا کردو ہزار سے زائد مسلمانوں کوگرفتار

کرلیا۔اس جلوس اور جلسہ کی کا میا بی کا سہرامولا نا نورالحسنؒ کے سرتھا۔

1921ء میں ڈپٹی مشنر سیالکوٹ نے میدانِ امام صاحب میں کھی پچہری لگائی۔ تشمیری محلے کے ایک نوجوان محرسلیم ڈار نے اپنے علاقہ کے تھا نیداررام چند کے متعلق تحریری شکایت کی۔ ڈی تی نے بیہ ہم کرکہ ''غور کیا جائے گا''، وقی طور پر بات ٹال دی۔ تھا نیدار کا اس سے اور حوصلہ بڑھا اور اس نے سلیم ڈار کو تھانے بلا کر اتنا تشدد کیا کہ اُس کے منہ سے خون ٹکل آیا۔ جب بیخبر شمیری محلے پنچی تو لوگوں کا انبو و کثیر وہاں پنچ گیا اور تھا نیدار فرار ہوگیا۔ عوام کے جلوس نے ضلع کچہری کی طرف مارچ کیا۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ تھانیدار کو سرعام کوڑے مارے جا کیں۔ ڈی تی نے تھانیدار کو معطل تو کر دیا مگر کوڑے مارنے کا دوسرامطالبہ تھا نیدار کو سے ماکوٹ کے عوام نے دھمکی دی کہ اگر جمارا دوسرا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو بیہ احتجاج تحریک کی مورت اختیار کر گیا۔ مورت بھی اختیار کر گیا دی در اور اور کے در در اور کی میں گرفتار ہوگا۔ مورت بھی اختیار کر گیا ہوگا۔ مورت بھی اختیار کر گیا ہوں کے در در اور کے در کر کی کی در قیاد تیں در کر کی در در در کی کہ کی کی کہ گیر کی دو تیں۔ مسلمان گرفتار ہوگے۔ مال دی در دوسو کے قریب مسلمان گرفتار ہوگا۔ در در در در دوسو کے قریب مسلمان گرفتار ہوگا۔ میں در در در در در کو کو کیل کی دون دوسو کے قریب مسلمان گرفتار ہوگا۔

مولانا توراسن کی زیر قیادت روزاندی رامملای تالاب سے جنوں تھا اور پہری یا پوک سے جھا (موجودہ علامہ اقبال چوک) میں گرفتاریاں پیش کی جاتیں۔ پہلے دن دوسو کے قریب مسلمان گرفتارہوئے۔
ایک ہفتہ تک تحریک جاری رہی۔کاروبار ٹھپ رہا۔عوام کا غصہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا حتی کہ مشتعل عوام نے چوک سنگھ سبھا میں اینگلوانڈین ٹریفک سار جنٹ کو چھڑرا گھونپ دیا۔ ٹی مجسٹری مسٹرڈزنی (Disney) نے فائزنگ کا حکم دے دیا۔ میں کے قریب مسلمان زخمی ہوئے۔ اس پر پنجاب حکومت حرکت میں آئی۔
نے فائزنگ کا حکم دے دیا۔ میں میں ہیں کوڑوں کی سزادے کرنوکری سے فارغ کردیا گیا اورڈی سی کا تبادلہ تھانیدار رام چندرکو چوک سنگھ سبھا میں ہیں کوڑوں کی سزادے کرنوکری سے فارغ کردیا گیا اورڈی سی کا تبادلہ کردیا گیا۔ تمام گرفتارشدگان رہا کردیئے گئے۔ یہ سب کچھمولا نا نورائحین کی کوششوں کا ثمرہ تھا۔

1935ء میں تحریک کی شہید گئی میں سرگری سے حصالیا۔ 1937ء میں پیرومرشد کے تکم کے لئے وقف ہو گئے اور مسلم لیگ کی حمایت میں تقریب میں شروع کیں۔ آپ نے کا مگری اور احراری علماء کو ہر میدان سے بھا گیا اور نظریۂ پاکستان کی دل وجان سے بہلیغ واشاعت کر کے عوام کو تحریک پاکستان کا ہمنوا بنایا۔ 1940ء میں لا ہور میں'' قرار داد پاکستان' پاس ہوئی تو اس کی حمایت میں' علمائے پاکستان کا ہمنوا بنایا۔ 1940ء میں لا ہور میں'' قرار داد پاکستان' کی حقیقت واضح کرنے کیلئے پنجاب کے اکثر سالم کئی گا دورہ کیا۔ 1946ء کے استخابات میں مسلم کئی اُمیدواروں کی کا میابی کیلئے دن رات ایک کردیا۔ ضلع سیالکوٹ میں مسلم کئی اُمیدواروں کی کا میابی کیلئے دن رات ایک کردیا۔ ضلع سیالکوٹ میں مسلم کئی گا میدواروں کی کا میابی کیلئے دن رات ایک جدد جد جاری رکھی یہاں تک کہ آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ یا در ہے کہ ان سب تحریکوں میں حصہ لینے کی جدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ یا در ہے کہ ان سب تحریکوں میں حصہ لینے کی حدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ یا در ہے کہ ان سب تحریکوں میں حصہ لینے کی حدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ یا در ہے کہ ان سب تحریکوں میں حصہ لینے کی حدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ یا در ہے کہ ان سب تحریکوں میں حصہ لینے کی

یا داش میں آپ کو کئی بار داخلِ زندان بھی ہونا پڑا۔

ان سب مصروفیات کے باوجود آپ نے میدان تحریر میں بھی خاصا کام کیا۔ ماہنامہ''انوارالصوفیہ'' لا ہور، سیالکوٹ ہفت روز ہ''الفقیہہ'' امرتسر، رسالہ''انجمن نعمانیہ' لا ہور و دیگر جرائد میں آپ کے علمی، اد کی ،اعتقادی اور تحقیقی مضامین شا کع ہوتے تھے جواہل علم کی روحانی غذا تھے۔علاوہ ازیں آپ نے مندرجہ ذیل کتابیں بھی لکھیں جو آپ کے علم وفضل کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ 1- قصہ قربانی 2-القول الصائب فی الصلوَّة على الغائب3- علم النبيُّ 4- حرمتِ القبور5- فريادِم يد6- ندائعٌ غائبانه7- تحقيق وظيفة ثني لله8-حقيقت نماز جنازه 9-غضبِ آساني برمرزا قادياني 10- آنخضرت مَثَلِّقَيْنَا كَي بشريت 11- يا شَيْخ القادر جيلاني 12-مسئليفي في وغيره وغيره-

آپ کے اپنے مقامی معاصر علماء ومشائخ سے بڑے گہرے روابط تھے۔ فقیهُ اعظم مولا نامحمد شريف کوٹلوی (1951-1861ء) ،مولا نا امام الدين کوٹلوی ( وفات 1961ء ) حضرت ڪيم خادم علی خادم (1971-1866ء)، مولانا فقير الله نيازي (1962-1892ء) ، سيّد فنح على شاه كھرو ماسيّدال (1958-1879ء) مولا نا عبدالغني (وفات 1943ء) سيّد نوراللّه شاه (1949-1863ء) ،مفتى عزيز احمد (1989-1901ء) اور دیگرعلائے پنجاب آپ کی علمیت وفضیلت کےمعتر ف تھے۔

1953ء میں آپ نے شدید بڑھا ہے کے باوجود "تح کے ختم نبوت" میں جر پور حصہ لیا۔ آخر کار ساری زندگی جامع مسجدعبدالحکیم سیالکوٹ میں رُشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد 95 سال کی عمر میں 16 جون 1955ء بمطابق 24 شوال 1374ء بروز جمعرات واصل بحق ہو گئے۔نماز جنازہ کے فرائض آپ کے صاحبزادے مولانا محد پوسف نے ادا کئے۔آپ کا مزار قبرستان بابا شہیداں میں مرق خاص وعام ہے اور ہرسال عرس مبارک بڑے تزک واحتشام سے منایا جاتا ہے۔

راقم الحروف محمد صادق قصوری نے قطعاتِ تاریخ وفات کہے۔

عالم ہے بدل نورالحین رفت ازیں گیتی ناپائیدار بیر سالِ وفاتِ اُو صادق گلو '' مختارِ عالی تبار '' سر سالِ وفاتِ اُو صادق ریگر ....

رئي ايت زانت يل زر تح نرائي بدائي عدار المعيوي ك يال رفات كبر! " ختار عال جار " المحاول، المحاول عال جناب بح تح ثم اقبال يم ستطاب المحار ه حارق تح ذي شعر كد تى كا حد تحان زماد بحاب المحار به به جارئ باتف نح آه كبال اب به " خغران مآب "

P1374

4 しいけん、しいこういいしょうことしいなんる7910

### مولانا آ زادسجانی (1957-1882ء)

درمیانہ قد،مضبوط جسم، گندمی رنگ، چوڑا چہرہ، بڑی آ تکھیں، گرجدار آ واز،خوش مزاج، بہت سادہ اور بڑے دبدے کے مقرر۔ بیہ تھے مولا نا آ زاد سجانی جن کا اصل نام مولا ناعبدالقادر بن شخ محمد مرتضلی حسین بن شخ محمد سجادتھا۔

مولانا آزاد سجانی کی ولادت 1882ء میں سکندر پورضلع بلیا (یوپی) کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ مولانا ہدایت اللّہ رامپوری اور دارالعلوم فرنگی محل کو سختیم حاصل کی۔ 1903 ' میں پیلی بھیت میں مولانا وصی احمد محد ت سورتی (1916-1836ء) سے تقییر وحدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ مولانا محمد فاخر الد آبادی ، مولانا مشتاق احمد کا نپوری (1941-1878ء) مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی مولانا محمد الله علیہ تقید مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی علماء آپ کے ہم درس تھے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت مولانا عبدالکریم سمجنح مراد آبادی سے شرف بیعت حاصل تھا اور مولانا خلیل الدین آزاد صدائی عبدالکریم سمجنح مراد آبادی کے گہرے تعلقات تھے۔

آپ فلسفۂ الہیات کے فاضل، وسیع النظر عالم ، سحر بیان خطیب اور زبردست شاعر سے۔ آپ کی گہر باری و نکتہ آفرینی مسلمانا نِ ہند کو بالحضوص اور اہلِ ہند کو بالعموم میسر نہ آتی تو نہ معلوم ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا کیاماً ل ہوتا۔ تقریر وتحریر میں آپ ہی اپنا جواب سے۔ مولا نا ابوالکلام آزاد کو گئی بار آپ کے سامنے ہزیمت اُٹھانا پڑی۔ پہلے پہل اُن کے نام کوشہرت اس وقت حاصل ہوئی جب آریہ عاجیوں نے ہندوستان میں فتنہ ارتداد بیا کیا۔ اس فتنہ کو کچلنے میں آپ نے شب وروز ہڑی محنت سے کام کیا۔ یہ وہی فتنہ تھا جس کو 1923ء میں دوبارہ شدھی کے نام سے سوامی شردھانند نے اُبھارا۔ اس فتنہ کے استیصال کے تھا جس کو 1923ء میں دوبارہ شدھی کے نام سے سوامی شردھانند نے اُبھارا۔ اس فتنہ کے استیصال کے لئے آپ نے کا نیور میں 13 ستمبر 1908ء کو مدرسہ الہیات قائم کر کے بے شار جبلغ پیدا کئے۔

آپ نے تحریک خلافت ، ترکے مولات اور مسلم لیگ میں شامل ہوکر آزاد کی وطن کے لئے سرگرم حصہ لیا۔1912ء میں جب اٹلی نے طرابلس پرحملہ کر دیا ، ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ بلقان کی ریاستیں متحد ہوکر ترکیہ پرحملہ آور ہوئیں تا کہ اسلام اور مملکتِ ترکی کو پورپ کے نقشہ سے مٹاڈ الیس۔ دوسری طرف ہند میں برطانوی راج کے ہاتھوں مسلمان پستے جارہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ای ز مانے میں مسجد مجھلی بازار کا نپورمنہدم کرنے کا واقعہ پیش آیا۔

قصہ یوں ہوا کہ شہر کی میونسپاٹی نے ایک نئی سڑک نکالی جس میں مسجد کا ایک حصہ جو وضو خانہ تھا، نیچ میں آ گیا اور مسلمانوں کی مرضی کے خلاف اے زبردسی منہدم کردیا گیا حالانکہ مسجد کے پاس ایک چھوٹا سا مندر بھی تھا جس کو بچا کو بیسٹرک نکالی گئی۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ 13۔اگت 1913ء کو جب رمضان المبارک کی دسویں تاریخ تھی ،مسلمانانِ کا نیور نے مولانا آزاد سجانی کی سرکردگ میں ایک عظیم الثان جلسہ منعقد کیا۔ آپ کی تقریر سے جلسہ میں کافی جوش وخروش پیدا ہوا۔ مولانا نے ایک میں ایک عظیم الثان جلسہ منعقد کیا۔ آپ کی تقریر سے جلسہ میں کافی جوش وخروش پیدا ہوا۔ مولانا نے ایک نہایت ہی پُر جوش اورا بیان افروز تقریر کی جس کے بعد فرزندانِ تو حید نے جن میں بیچ بوڑ ھے بھی شامل سے میں ہوکر مسجد کا رُر کے کیا اور مسجد کی منہدم دیوار پراینٹیں پُن پُن کی کرر کھنے لگے۔

مسٹر بٹلرڈ پٹی کمشنر کا نیور نے سکھ فوج کو تملہ کرنے کا تھم دیا۔ فوج اور پولیس کے سپاہیوں نے نہایت بے رحمی سے گولیاں برسائیں اور قریب سے برچھے مارے۔ شہیدوں اور زخمیوں میں ننھے ننھے بے بھی شامل تھے۔ شہداء کی تیجی تعداد کا پیتہ نہ چل سکا۔ عرکاری اندازہ بیس آ دمیوں کا تھا۔ اس خونی سانحہ نے تمام ہندوستان میں آگ لگا دی۔ اس سانحہ کے موقع پر مولانا آزاد سجانی سب سے پہلے ملک میں متعارف ہوئے۔ مولانا آزاد سجانی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء گرفتار کر لئے گئے جس کی وجہ سے ملک گیر مظاہرے شروع ہوگئے۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ متجد کے اس جھے کو جو شہید کیا گیا ہے قائم رکھا جائے گر تکومت نے اپنے وقار کا مسئلہ بنالیا۔

مسلمانوں کا ایک وفدانگستان گیا تا کہ حکومت برطانیہ کوتمام حالات ہے آگاہ کیا جاسکے۔اس وفد میں مولانا محمطی جوہر (1931-1878ء) اور سر وزیر حسن (1947-1874ء) شامل تھے۔ان کی کوششوں سے لارڈ ہارڈ نگ (وائسرائے) اور سرعلی امام لاء ممبر (1932-1869ء) کا نیور پہنچے اور اس مسلم کا تصفیہ کیا۔ حکومت نے مولانا آزاد سجانی کو معافی نامہ پیش کرنے کی شرط پر رہائی کا پیغام بھیجا گر انہوں نے اسے اپنی تو بین جھتے ہوئے گھرادیا اور قید و بندگی صعوبتوں کو گلے لگایا۔ آپ کی جائیداد کو نیلام کر دیا گیا۔ آپ نے سب بچھ برداشت کیا مگر را وحق کو کسی قیمت پر بھی نہ چھوڑا۔

تحریک خلافت (1923-1919ء) میں آپ نے فعال کردارادا کیا۔فروری1920ء میں آل انڈیا خلافت کانفرنس بمبئی کے اجلاس (شعبہ علماء) کی صدارت کی۔ سمبر 1920ء میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کلکتہ کی بھی صدارت فرمائی۔خلافت تمیٹی صوبہ یوپی کےصدر تھے۔ آپ مسلم لیگ کے جاں نارسائقی اور مطالبہ پاکتان کے زبر دست حامی تھے۔ آپ نے سب سے پہلے مسلم لیگ کے گیار ہویں سالانہ اجلاس وہلی منعقدہ 30، 31 و تمبر 1918ء زیرصدارت شیر بنگال مولانا سے کفشل الحق (1962-1878ء)، مولانا محمد علیاری فرنگی محلی (1926-1878ء)، مولانا عبد المہاجد بدایونی (1931-1887ء) اور دیگر علاء حضرات کے ساتھ شرکت کی۔ اس اجلاس کے صدر استقبالیہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری (1936-1880ء) تھے جن کا خطبہ استقبالیہ گور نمنٹ متحدہ صوبہ نے ضبط کرلیا تھا۔ مسلم لیگ کے لیڈر علاء کرام کی شرکت سے بہت خوش ہوئے۔ مولانا آزاد سبحانی فوجہ نے حالیاں میں پیش کی جانے والی قر ار دادوں پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ علاء کی زبر دست تقریریں ہوئیں جن سے ایوانِ فرنگ میں لرزہ طاری ہوگیا۔

اس اجلاس میں خلافت، بیت المقدس اور اسلامی سلطنوں کی تقسیم کی تجاویز ندہمی نقطۂ نظر سے بڑی اہمت کی حامل تھیں ۔اجلاس کے آخر میں کری ُصدارت کی طرف سے ایک تجویز پیش کی گئی جس میں علماء کرام کی شرکت برخوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا

اِی سال کلکتہ میں اخبار'' انڈین ڈیلی نیوز' نے آنخضرت مُٹُاٹِیْنِم کی ذاتِ اقدس پرحملہ کیا جس پر مسلمانوں کی دادری کی جائے اُن پرختی کرنا شروع کر مسلمانوں کی دادری کی بجائے اُن پرختی کرنا شروع کر دی اور گولیاں برسائیں جس سے سینکٹروں مسلمان شہید ہو گئے۔ان واقعات سے مسلمان نہایت برہم ہوئے۔مولانا آ زاد سجانی نے اس دوران مسلمانوں کی بحر پورٹر جمانی کی۔

1919ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں مولا ناعبدالباری فرنگی محلی اور مولا نا حسرت موہانی کے ساتھ مولانا آزاد سبحانی نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کی صدارت حکیم اجمل خاں نے کی تھی۔

1920ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس نا گپور میں مولانا آزاد سجانی نے میسے الملک حضرت حکیم محماجمل خال (1928-1867ء) کی پیش کردہ قر ارداد کی بھر پورتا ئید کی جس میں وکلاء کو عدالتوں کے بایکاٹ کرنے ، طلبہ کو انگریزی حکومت کے امدادیا فتہ اداروں سے نکل آنے ، ارکانِ آسمبلی کو استعفیٰ دینے اور مکی مصنوعات استعمال کرنے پرزوردیا گیا تھا۔

30 وتمبر 1921ء کومسلم لیگ کے اجلاس احمد آباد میں موپلامسلمانوں پر حکومت کے زبر دست تشدد کے خلاف قرار داد کی زبر دست تائید کی اور مولانا حسرت موہانی کی زبر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں آزاد کا کامل کی قرار داد بھی پیش کی کہ'' آل انڈیامسلم لیگ کا مقصد ہر مناسب طریقے سے سوراج کا

مطالبہ یاغیرملکی تسلط سے پاک مکمل آزادی ہے'۔1930ء میں گاندھی جی (1948-1869ء) نے مطالبہ یاغیرملکی تسلط سے پاک مکمل آزادی ہے'۔1930ء میں گاندھی جی گرفتاری پیش کی مگراس عرصے میں کا نگرسی رہنماؤں کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعداس نتیجے پر پہنچے کہ کانگرس مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچے مسلم لیگ کے مطالبہُ آزادی کے پُرزور مبلغ بن گئے اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخیص پرزور دیا۔

26 مار چ 1939ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا ایک خاص اجلاس منعقد ہوا جس میں ہر عبداللہ ہارون (1942-1872ء) کی سیرٹری شپ میں ایک ذیلی سیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد و روہا تقسیم ہند کے سلسلہ میں پیش ہونے والی تمام سیموں پرغور کرنا تھا۔ ان سیموں میں سرسکندر حیات خال تقسیم ہند کے سلسلہ میں پیش ہونے والی تمام سیموں پرغور کرنا تھا۔ ان سیموں میں سرسکندر حیات خال حسین قادری (1942-1879ء) ، ڈاکٹر افضال حسین قادری (1949-1979ء) ، ڈاکٹر سید ظفر انحن (1949-1979ء) ، ڈاکٹر افضال حسین قادری (1974-1972ء) وغیرہ کے علاوہ مولا نا آزاد سبحانی کی سیم بھی خاص طور پرشامل تھی۔ جب جمعیت علاء ہند نے کا نگرس نوازی کی تمام حدیں بھلا نگ ڈالیس اور مسلم لیگ کے خلاف ہر تم کلکتہ میں ایک شاندار کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں'' جمعیت علاء ہند'' کے مقابلہ میں'' جمعیت علاء اسلام'' کا کلکتہ میں ایک شاندار کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں' 'جمعیت علاء ہند'' کے مقابلہ میں'' جمعیت علاء اسلام'' کی مکمل تا ئیدو حمایت تھا۔ اس کا پہلا اجلاس 1946ء میں کلکتہ میں ہوا۔ آپ نے اس میں ہڑی طور لیا تقریر کی اور جمعیت علاء ہندگی پالیسیوں پرشد ہیں تقید کی جس کے نتیج میں بڑگال میں مسلم لیگ کا زور بڑھ گیا۔ اور مولا نا ابوالکلام آزاد کے اثرات زائل ہوگئے۔

ای سال ہی آپ نے''جمعیت ربانیہ' کے نام سے ایک تصور پیش کیا اوراس کے حصول کیلئے دور اسلامتان در ہمالتان اسلامتان در ہمالتان کی دور فعد ملا قات بھی ہوئی۔ کے زیرعنوان مستقلاً کیلئے رہے۔اس سلسلہ میں قائداعظم سے اُن کی دور فعد ملا قات بھی ہوئی۔

1946ء میں یو پی صوبائی مسلم لیگ کونسل نے ایک متفقہ قرار داد کے مطابق ریاست کیلئے آئیں ا مسودہ تیار کرنے کیلئے ایک تمیٹی مقرر کی تھی جس میں چو ہدری خلیق الزمان (1973-1889ء)، نواب ہُ اساعیل خاں (1957-1883ء) اور سیر شمس الحسن (1981-1885ء) سیکرٹری جنزل یو پی مسلم لیگ وغیرہ کے علاوہ مولانا آئز دسیجانی کونا مزد کیا گیا تھا۔ اس تمیٹی کا پہلا اور واحدا جلاس ندوۃ العلماء کھنؤکہ ہا میں ہواتھا جس میں سب ارکان نے شرکت کی لیکن کمیٹی کے دوسرے اجلاس سے پہلے ہی ملک تقلیم ہوگیا۔ مندرجہ ذیل کتابیں آپ کی یادگار ہیں: الگلیات (فلفه)، مقدمة تفسیر ربانی ، تفسیر ربانی ، العقائد، کلیات دین ، زبور ربانی (شعری مجموعه) ، سیرت محمدی ، سفرنامه بورپ وامریکه، ارکانِ خمسه، فلسفه الربانیه (عربی)، مقدم علم القرآن ، میلا دربانی ، آزادی مالا بار، موبلا ۔ ایک کتاب انگریزی میں بھی ہے:

"The Teaching of Islam in the light of Rabbanyat" آپ کی وفات 24 جون 1957ء کو گور کھپور (بھارت) محلّہ نظام آباد میں ہوئی اور پکی باغ میں آخری آرام گاہ بنی۔حضرت صابر براری آف کراچی نے یوں تاریخ وفات کہی!

ہائے جہاں سے ہو گئے رخصت اعلیٰ رتبہ عبدالقادر '' کھڑت قبلہ عبدالقادر ''

..... 1957.....

افذ:-

1- ماہنامہ" نقوش "لا مور بابت فروری 1962ء ص94

2- "مولا ناغلام يحيى بزاروى" ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراجي 1977 ع 54،53

3- "حيات شِبلي" ازسيّر سليمان ندوي مطبوعه اعظم كُرْه 1943 ع 602،601

4 "ديدوشنيد" ازسيدركيس احدجعفري مطبوعه لا مور 1948 ع 58

5- واستان ياكتان از چومدرى نذرياحدخال مطبوعه لا مور 1976 عن 31

6- "كاروان كم كشة "ازسيدركيس احدجعفرى مطبوعة كراجي 1971 ع 446،410

7- مجلّه"برك كل"أردوكالح كراجي" قائداعظم تنبر"1976 ع 148 تا150

8- " ذَكِرا آزاد ازعبدالرزاق مليح آبادي مطبوعه كلكته 1960 ع 420،419

9- «معين المنطق" ازمولا نامعين الدين الجميري مطبوعه كراجي 1967 ع 96

10- "تاريخ ياك ومنذ" ازمولانا قارى احد مطبوعة كراجي 1974 ع 371

11- پدره روزه "قومي زبان" كراچي بابت 16 جولائي ويكم الست 1957ء

12- "سيدالاحرار" ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه كراجي 1988ع 1986م 464،461

13- "شب چراغ" از كيم شاراح معلوى مطبوعة كراچى 1982 ع 117،112

14- "اعجازِ نطق" از چومدرى غلام نبى جرت جلالبورى مطبوعدلا بور 1983 ع 104

15- "مشابير منذ" ازخواجية سن نظامي مطبوعه ما منامه" كتابي دنيا" كرا چي جنوري 1967 ع 22

16- "بين برك مسلمان" ازعبدالرشيدار شدمطبوعدلا بور 1975ء ص428

17- "مسلمانون كاروش مستقبل" از سيطفيل احد منگلوري مطبوعه بدايون 1940 ع 390،389

18- "وتغييريا كستان اورعلاء رباني" ازمنشي عبد الرحمٰن خال مطبوعد لا مور 1956 ع 1300

19- '' تو می دن یا قومی محاسبه' از ابوسعید انور مطبوعه روزنامه'' نوائے وفت' کلا ہور بابت 18 اگست 1974ء

20- "قيام ياكتان كي محركات ومقاصد" ازمحمر اللم خال مطبوع روزنامة "نوائے وفت "لا موربابت 15 ستمبر 1974 ،

21- مفت روزه "صوت الاسلام" لا مور بابت 11 عتبر 1970ء ص9

22- مامنامة المعارف كاموربابت نومروكمبر 1986ء ص195 تا 201

23- "مولانا آزاد سجاني" از دُاكم نبي بخش بلوج مطبوعه لا مور 1989 ع 28

24- كمتوب كرامي حكيم نيرواسطى بنام محمصادق قصورى محرة هازلا مورمور خد 18 ايريل 1978ء

25- مکتوب گرامی شاہد سبحانی (حقیقی پوتا مولانا آ زاد سبحانی) بنام محمد صادق قصوری محررّہ از کراچی مورخه 26 فروری1979ء

26- "نامه اعمال" جلداول ازسر محديا مين خال مطبوعدلا مور 1970 ع 303

27- روز نامة ندائے ملت كل مور بابت 16 جنورى 1970ء

28- "مكاتيب بهادريار جنگ" جلداول مرتبه محرعبدالحي مطبوعه كراچي 1967 ع 385،388

29- "تحريك" زادي مين أردوكا حصة "از دا كثر معين الدين عقيل مطبوعه كراجي 1976 ع 815،367،106

30- "پاکستان ناگز مرتھا" از سید حسن ریاض مطبوعه کراچی طبع سوم 1982 ع 101،62

31- " جدوجهد آزادي مين پنجاب كاكرداز" از داكم غلام حسين ذوالفقار مطبوعه لا بهور 1996 ع 242،224

32- "مولا ناظفر على خال" از ۋاكىرغلام خىيىن ذوالفقار مطبوعدلا مور 1993 ء ص 304

308- "صرف مسرّ جناح" تاليف سيّد تمس الحن اردور جمه منيراحد منير مطبوعه لا مور 1995 ع 308

34- "رُوحِ روش مستقبل" ازسيد فيل احد من كلوري مطبوعه بدايول (بھارت) 1946 ع 75-

35- "اعمال نامة" ازسر رضاعلى مطبوعه لا مور 1995 ع 279

36- "تاريخ كانپور" ازسيداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1990 عن 54،52،50،45

he the after the form the same of the tenth and the same the tenth of

37- "دانا كراز" ازسيدنذ برنيازي مطبوعه لا مور 1979 ع 270 تا 271

38- مجلّد د محقق "شعبه أردوسنده يو نيورسي حيدرآ بادسنده 97-1996 ع 69 تا 73

39- "كتاب زيست" ازالحاج محمدز بيرمطبوعه كراجي 1982 ع 208 ء تا 210، 224

40- "قائداعظم اوراُن كے سياسي رفقاء "ازا قبال احمر صديقي مطبوعه كراچي 1990ء ص 87

41 "شابكارمعلومات انسائكلوپيديا" قسط 6بابت كيم اكتوبر 1976 ع 285

42 "انسأنيكلوبيد ياتحريك بإكستان" ازاسد سليم شيخ مطبوعه لا بور 1999 ع 681

## مولا ناخليل الدين آزاد صداني آ (1892-1957)

مولا ناخلیل الدین آزاد صدانی کی ولادت 1892 ، میں بھو پال (بھارت) میں ہوئی جہاں اُن کے والد گرامی تخصیلدار تھے۔ ابھی زندگی کے دس بھول ہی توڑے تھے کہ سائئہ پدری سے محروم ہو گئے اور دورِ عُسر ت شروع ہوا۔ بھو پال میں مولا نا ذوالفقارا حمد ، مولا نامحمہ یوسف محدث اور کا نبور میں مولا نامشاق احمہ فرعہ وا۔ بھو پال میں مولا نا احمد حسن کا نبوری (1904-1822ء) سے حدیث ومنطق پڑھی ۔ مسجد فتح پوری دہلی میں بھی حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ۔

مالی حالت غیرتسلی بخش تھی۔ جرت پورکی پولیس میں کانٹیمبل جمرتی ہوگئے اور ترقی کرتے کرتے سب انکیز کی آسامی پرفائز ہو گئے مگر کسی قتم کی کی پابندی آپ کی اُفاد طبع کے خلاف تھی۔ آریہ عاج نے شدھی تحریک چلائی تو آپ ملاز مت ترک کر کے میدان جہاد میں کود پڑے۔ جا بجا آریوں سے مناظر ہے کر کے مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا۔ تبلیغی سلسلہ میں عدن اور افریقہ بھی گئے تحریک خلافت چلی تو تن من وھن کی بازی لگا کر اپنی وینی حمیت کا ثبوت دیا اور گرفتار ہو کر باندہ جیل میں نظر بندر ہے۔ رہائی پر دوئی (یو پی) کو مستقل مسکن بنالیا۔ آپ کی زندگی مجاہدانہ تھی ، ہمیشہ گھرسے با ہررہتے۔ مریدوں کی تعلیم و تربیت کیا آکٹر جمبئی اور گرات (کا ٹھیا واڑ) میں رہتے اور تبلیغی وسیاس سلسلہ میں جگہ جگہ جاتے۔ شاہ علی حسین کیکھوچھوی (1936-1850ء) سے بیعت و خلافت تھی جنہوں نے آپ کا نام خلیل القد شاہ رکھا اور کھوری سے بھی خرقۂ خلافت پایا تھا۔

برجوش مبلغ کی حیثیت سے ملک کے طلب ہوگئے۔ مسلم لیگ کے پُر جوش مبلغ کی حیثیت سے ملک کے طول وعرض میں دورے کئے اور کانگرسیوں، احرار یوں اور جمعیتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ مولا ناشوکت علی اور مولا ناعبدالحامد بدایونی کے ساتھ مل کرمسلم لیگ کے پیغام کو جگہ چہنچایا اور اس سلسلہ میں ہردوئی (یویی، بھارت) کی جیل میں قیدو بندگی تکالیف بھی اُٹھا ئیں۔

6۔اکتوبر1938ءکوآپ کی وساطت ہے مسلمانانِ ہردوئی نے مولا ناظفرعلی خال کودورہ کی دعوت دی۔اس موقعہ پرآپ نے ایک پُر تکلف عصرانے کا اہتمام کیا جس میں ہردوئی کے اعیان وا کا براورمسلم کیگی زعماء شریک تھے۔اس موقعہ پرمولا ناظفرعلی خال نے ہردوئی کے مسلمانوں اورمولانا آنز ادصدانی کویوں خراج تحسین پیش کیا! ہے خوشنودی خدا کی اور پیمبر کی رضا جوئی تو سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کانگرس روئی سنا دے اُن کو یہ پیغام مسلم لیگ کا کوئی بجز اس کے کہ تو قیر اپنی اپنے ہاتھ سے کھوئی

ہیں قائم جس عقیدے پر مسلمانانِ ہردوئی پڑی جب کان میں اسلام کے نقاروں کی دُوں دُوں جنہوں نے چھوڑ کر اپنوں کو رشتہ غیر سے جوڑا سواد اعظم ملّت سے کٹ کرتم نے کیا پایا

میں تھا مجبور ان اشعارِ جاں پرور کے کہنے پر کہ تھی مدّ نظر آزاد صدانی کی دل جوئی

1946ء کے انیکٹن میں ضلع ہردوئی کے حلقہ ہے مسلم لیگ کے اُمیدوار نواب سیّداعز از رسول تھے اور کا نگرس کے امیدوار نے 9835ووٹ اور کا نگرس کے امیدوار نے 9835ووٹ کے کرکامیا بی حاصل کی اور کا نگری اُمیدوار 6656 ووٹ لے کر شکست سے دو چار ہوا۔ مسلم لیگی اُمیدوار کی کامیا بی وکامرانی میں مولانا آزاد صدانی کا زبردست ہاتھ تھا۔

قیامِ پاکستان پر یو پی حکومت نے آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے تو آپ ہی بچا کرتن تہا راولپنڈی پہنچ گئے۔ یہاں آ کر 1948ء میں مری کے آ نریری ''ری ہیلیٹیٹن آ فیسر'' مقرر ہو گئے اور وزیراعلیٰ پنجاب نواب افتخار حسین ممدوٹ (1969-1906ء) کے ساتھ دوروں میں تقاریر کرتے۔ 1949ء میں ہندوستان سے اپنے بچول کو بھی لے آئے اور ملتان میں رہائش پذیر ہو گئے۔1957ء میں ملتان ہی میں وفات پائی۔اناللہ واناالیہ راجعون!

حضرت صابر براری ثم کراچویؒ نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وصال کہا!

عیاں ہوتے تھے اُن کے وعظ میں انوارِ ربّانی ''ہیں پایندہ جنال میں حضرتِ آ ز آوصدانی'' 1957ء مبلّغ تھے وہ دینِ سرورِکونین کے بے شک ندا آئی کہ اے صابر کہو اُن کا سنِ رحلت

ماخذ:-

1- "مْمَا تْرَالا جِدادْ "از پروفيسر منظورالحق صديقي مطبوعه لا بور 1964 عِ 398،274

2- "وفيات مشاهير پاكستان" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990ء ص 74

3- '' فظيم قا نَدْظيم تحريك' جلداوّل از ولى مظهرايُّد ووكيث مطبوعه ملتان 1983 عِس 380

4- "جنستان" أزمولا ناظفر على خال مطبوعه لا بهور 1944 وص 202

5- "تاریخ رفتگال" جلد سوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 53

# مولا ناغلام محمر ترنم امرتسري (,1900-1959)

مولا نا غلام محمد ترنم ابن عبدالعزیز کی ولادت 1318 ھ/ 1900ء میں امرتسر (بھارت) کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم اینے بہنوئی مولانا پروفیسرعبدالرحیم (پروفیسرعربی) خالصہ کالج امرتسر (ف1917ء) اورمولا ناعبدالصمدخال كاشميرى (ف1918ء) سے حاصل كى \_ قالين بافى و ثال بافی کافن بھی سکھا۔ پھر حکیم فیروز الدین طغرائی نقشبندی جماعتی (1931-1882ء) ہے منثی فاضل کانصاب پڑھ کرامتحان دیااورنمایاں کامیابی حاصل کی۔انگلےسال ادیب فاصل کا امتحان بھی یاس کر

لیا۔شاعری میں حضرت طغرائی ؓ سےاصلاح لیتے رہے۔

بعدازاں عربی کی تعلیم حاصل کرنے کیلیے مختلف اساتذہ ہے اکتساب کے بعد حضرت مولا نامحد عالم آئی(1944-1881ء) ہے عربی کی کتابیں پڑھیں اورمولوی فاضل کا امتحان اعلی پوزیشن میں پاس کرلیا۔ پھرعلم طب کیلئے حکیم علی محمد متند طبیہ کالج دبلی ،حکیم محبوب عالم اور لا ہور کے نا مورحکیم شنرا دہ غلام محمد ے استفادہ کیا۔ بعدازاں انگریزی میں بھی اچھی خاصی استعداد پیدا کر لی۔ پھرروحانی تربیت کیلئے امیر ملّت حفزت حافظ پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوریؓ (1951-1841ء) کے دستِ حق پرست پر بیت کی سعادت حاصل کی اور حضرت شاہ سیّد علی حسین کچھوچھوٹ (1936-1850ء) ہے بھی

فارغ التحصيل ہونے کے بعد امرتسر میں خطبہ جمعہ دیتے رہے اور اپنی اظہار بیان کی صلاحیتوں کی بدولت اطراف وا کناف ملک میں جلد ہی آ سانِ شہرت پر آ فتاب و ماہتاب بن کر چیکے ۔مسلمانوں کی تعلیمی رتی کیلئے آپ نے امرتسر میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جس کے آپ خود پرنسپل تھے۔ اس مدرسه میں منشی فاضل کا کورس بھی پڑھایا جاتاتھا۔ 29۔اکتوبر 1936ء کو مولانا ظفر علی خال (1956-1872ء)اس مدرسہ کے معائنہ کیلئے امرتسر گئے تو آپ کی مقبولیت و کھے کریشعر کہا!

ترخم چاند ہے اس شہر میں علم اور حکمت کا درخثاں اس کے بالے بیں مسلمانان امرتسر

مسلمانوں میں ندہبی بیداری کیلئے''انجمن تبلیغ الاحناف''امرتسرے بھر پورمعاونت کرتے رہے جس

کے زیراہتمام حضرت امامِ اعظمؓ (767-696ء) کا عرس مبارک ہرسال بڑی دھوم دھام ہے منایا جاتا تھا۔عرس میں برصغیر کے مشاہیر،علاء ومشائخ شرکت کرتے تھے اورعلم وعرفان کے دریا بہاتے تھے۔ان تمام مصروفیات کے باوجود طبابت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔علاج تقریباً مفت ہی کرتے تھے۔

مولانا ترتم کوسیاست ہے بھی مجر پور دکھیں رہی۔ 1919ء میں جلیا نوالہ باغ امرتسر کامشہور واقعہ رونما ہواتو اُس وقت آپ کی عمر 19 برس تھی۔ تحریک آز آدی کے سرگرم کارکن ہونے کی حیثیت ہے آپ وہما ہواتو اُس وقت آپ کی عمر 19 برس تھی۔ تحریک آز آدی کے سرگرم کارکن ہونے کی حیثیت ہے آپ وہاں منعقدہ بہت بڑے جلے عام میں ایک انقلا بی نظم پڑھنے والے تھے۔ اس جلسہ کا اہتمام کا نگرس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کوئی صاحب جلسے سے خطاب کررہ ہے تھاس کے بعد آپ کا نام پکارا گیا۔ لیکن پیشتر اس کے کد آپ شیخ پر پہنچ کرنظم پڑھتے ، جلسہ گاہ میں ہرطرف افراتفری تھیل گئی۔ انگریز فوج نے ایک دم اس باغ کا محاصرہ کرلیا اور جزل ڈائر (ف 1927ء) نے جلسہ گاہ میں داخل ہوکرا ندھا دھند فائر نگ کردئ۔ باغ کا محاصرہ کرلیا اور جزل ڈائر (ف 1927ء) نے جلسہ گاہ میں داخل ہوکرا ندھا دھند فائر نگ کردئ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جلسے گاہ میں 379 افراد جاں بحق اور 1200 کے قریب زخمی ہوئے۔

مولا نا ترنم ، کا گرس اور ہندؤوں کی نجی مجالس میں بھی جاتے رہے جہاں آپ نے اُن کے ظاہر اِ باطن میں بڑا فرق پایا۔ البندا کا گرس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہد دیا اور پھر مسلم لیگ کے ساتھی بن گئے۔ تحریب پاکستان میں مثالی کر دار اوا کیا۔ اپنی جا دو بیانی کے ذریعے '' دوقو می نظریہ ' مسلمانوں کے ذہنوں میں جاگزیں کیا۔ ملک گیر دورے کر کے مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ ہر سال '' انجمن تبلیخ الاحناف امرتسز' کے جلسوں میں تحریب پاکستان کے موضوع پر تقاریر کی جاتیں۔ 64-1945ء میں امیر ملت حضرت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محد شعلی پورگ (1951-1841ء)، صدر الا فاصل مولانا سید گھر محد ت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محد شعلی پورگ (1951-1841ء)، صدر الا فاصل مولانا سید گھر محد ت کچھوچھوی (1961-1894ء) نیم مراد آبادی (1968-1894ء) اور حضرت سیّد محمد ت کچھوچھوی (1961-1894ء) طاسم ٹوٹ گیا۔ یہ مولانا ترتم کی نقار ہر ومواعظ کا اثر تھا کہ مسلمانانِ امرتسر میں کا نگری اور احراری مولویوں گا۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ یہ مولانا ترتم کی نقار ہر ومواعظ کا اثر تھا کہ مسلمانانِ امرتسر آخر وقت ہندوؤں اور سکھوں گوٹ گیا۔ یہ مولانا ترتم کی نقار ہر ومواعظ کا اثر تھا کہ مسلمانانِ امرتسر آخر وقت ہندوؤں اور سکھوں گا

باؤنڈری کمیشن کی بددیانتی کی وجہ ہے گورداسپوراورامرتسر کے اصلاع کو ہندوستان کے حوالے کردہا گیا تو مولا ناتر تم بھی دیگرلوگوں کی طرح مہاجر بن کر پاک سرز مین میں داتا کی گری لا ہور میں تشریف لے آئے اور بیڈن روڈ پر قیام فرما ہوئے۔ یہاں طبابت شروع ہوکر دی۔ جامع مسجد داتا صاحبٌ میں درئ قرآن اور جامع مسجد سول سیکرٹریٹ میں خطابت کی ذمہ داریاں سنجال لیں۔ ہرتبلیغی کام فی سبیل اللہ کیا اور ہمیشہ حق گوئی و بیبا کی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جہادِ تشمیر میں مولانا ابوالحسنات قادریؓ (1961-1896ء) کے شانہ بشانہ کام کیا۔مجاہدین کیلئے نقدی اور سامان کے علاوہ خود بنفسِ نفیس تشمیر کے کاذوں پرتشریف لے جاکرا گلے مورچوں پرتقاریر کر محابدین کے حوصلے بڑھائے۔

جن دنوں آپ جامع مسجد سول سیکرٹریٹ لا ہور میں خطیب مقرر ہوئے تو سیکرٹریٹ کے باغیجے میں سگ مرمری صلیب بی ہوئی تھی۔ سیکرٹریٹ میں داخل ہوتے ہی پہلے اس صلیب برنظر پڑی۔ خطبہ جمعہ کے موقع پراسے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا گیا اور قرار داد کے ذریعے گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری کی توجہ اس طرف مبذ ول کرائی گئی مگر انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ دوسرے جمعہ کے موقع پرآپ نے عام اعلان کردیا کہ اگر آئندہ جمعہ تک میصلیب نہ اُٹھادی گئی تو میں کدال لے کرسیاہ دل انگریز کی میہ یا دگار ہمیشہ کیلئے زمین ہوں کر دوں گا۔ آپ کے اس مجاہدا نہ اعلان کا میا تر ہوا کہ مقررہ معیاد سے پہلے ہی اس صدسالہ فرنگی کی ادگار کو جمیشہ کیلئے مٹا دیا گیا۔

یا کتان بننے کے فوراً بعد پنجاب یو نیورٹی کے فیلواور بورڈ آف سنڈ کیٹ کے رکن مقرر ہوئے۔
آپ نے یو نیورٹی میں اسلامی تعلیم کیلئے جو مسائل انجام دیں وہ کسی ہے ڈھکی چھپی نہیں۔1948ء میں جعیت علماء پاکستان معرض وجود میں آئی تو آپ صوبہ پنجاب کے نائب صدر منتخب ہوئے اور پھر مرکزی نائب صدر پُن لئے گئے۔ آپ نے جمعیت کو مقبول بنانے میں اہم کر دارادا کیا۔ دستوری خاکہ مرتب کیا، سنظیم کو فعال بنایا۔مولا نا ابوالحنات آپ کی خدمات ِ جلیلہ کے بڑے معترف تھے۔

1953ء میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا اہم کر دار ادا کیا۔ مولا نا ابوالحسنات قادر کی کوکرا چی اور آپ کولا ہور سے گرفتار کرلیا گیا۔ قید و بندکی اس صعوبت کے دوران ایک دن جیل کی کوٹھڑی میں ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ آپ نے حضور سنگیٹی کی بارگاہِ اقدس میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کیا اور سانپ کووالیں جانے کیلئے کہا۔ چنانچہ وہ سانپ فورا والیس چلاگیا۔

آپ کی شاعری کا اکثر حصہ نعتیہ ہے۔ جذبہ حب نبی منگانیکی آپ کی رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے قا۔ چنا نجے انگریز مصنف تھامس کارلائل (1881-1795ء) کی کتاب''ہیروا بنڈ ہیروز ورشپ'' جس میں حضور اقد س منگانیکی کی ذات مبارکہ پر رکیک حملے کئے گئے تھے، کا مدل جواب کتابی صورت میں کھا جو چھپ کر بلاقیمت تقسیم ہوا۔ علاوہ ازیں نعتیہ کلام، دستور پاکستان، الجہاد، غذائی چارٹ وغیرہ مادگارکتا ہیں ہیں۔

وفات سے اڑھائی تین سال قبل آپ ذیا بطس کے مریض ہو گئے تھے اور بالآخر 17 محرم الحرام 1379 هـ/ 24 جولا كي 1959 ء بروز جمعته المبارك را بئ ملكِ بقا ہوئے ـ نماز جناز ہ مفتی اعظم پاکتان سیّد ابوالبر کائے (1978-1901ء) نے پڑھائی اور قبرستان میانی صاحب لا ہور میں آخری - 10.08015

> بہت سے شعراء نے قطعاتِ تاریخِ وفات کے جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں۔ پیرغلام دستگیرنائ (1961-1883ء) نے پیقطعهٔ تاریخ کہا!

غلام محد ہوئے آہ فوت وفات اُن کی ہے ایک عالم کی موت جو تاریخ مطلوب ناتمی ! ہے تو ''ہوا فوت عذب البیاں ہے'' کہو

جناب ابوالطا ہر فداحسین فَدَّأُمد ير ' مهروماه' کلا ہورنے يوں تا يخ کهي!

بہاریں منتظراُن کے لیے تھیں باغ جنت کی کشادہ ہو گئی اُن کے لئے آغوش جنت کی تھی وقفِ خدمتِ اسلام ساری زندگی اُن کی كەسلىپ صالحين كا إك نمونە أن كى ہستى تھى رسول یاک کی اُلفت میں نغمہ سجیاں اُن کی ندا یہ غیب سے آئی "ہوئی رحلت تر تم ک"

ترنم خاک دال سے عالم بالا ہوئے رخصت زے قسمت کہ استقبال کو حور و ملک آئے ہمیشہ حای ملت رہے ہر ایک مشکل میں مبلغ دین حق کے تھے صفا و صدق کا پیکر چمن والے نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے بھی اُن کو ہوئے ہیں وہ واصلِ حق جب فَدا بے ساختہ مجھ کو

حضرت صابر براري ثم كراچويٌ نے بھي بيتاريخ فكالي!

تن وه اک رهبر رُشد و مدایت تھی اُن کی گفتگو میں بھی فصاحت یمی تھی اُن کے دل میں ایک حسرت " تھے مولانا ترنم نورِ ملّت " ہوئے واصل مجق مولاناصاحب وہ بے شک واعظ شعلہ بیاں تھے يہاں نافذ نظام مصطفعٌ ہو کہو یہ سالِ رحلت اُن کا صابر

افذ:-

1- "اكابرتحريك ياكتان" جلداة ل ازمجر صادق قصوري مطبوعة تجراب 1976 ع 189 تا 191

2- "شعرائے امرتسر کی نعتبہ شاعری" از پروفیسر محرسکیم چوہدری مطبوعہ لا ہور 1996ء ص 225 تا 225

3- "وفيات مشاهير ياكتان" أز پروفيسر محد اللم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 180

4- "مولا ناغلام محمد ترنم" از حکیم محمد موی امرتسری مطبوعه لا بهور 1971 ء متعدد صفحات ، طبع دوم 1995 ء متعدد صفحات

5- " جامع أردوانسائيكلوپيڙيا" جلداوّل مطبوعه غلام على ايندْ سنز لا ہور 1987 عِ 387

6- "فيروزسنز أردوانسائيكلوپيڙيا" مطبوعدلا جور 1984 ع 321

7- "جب امرتسر جل رباتها" ازخواجه افتخار مطبوعه لا بور 1982 ع 19،41

8- "خفتگان خاك لا مور" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه لا مور 1993 ع 132

9- "معدن التواريخ" أز ابوالطا مرفد الحسين فدامطبوعه لا مور 1992 ع 20

10- "جنستان" ازمولا ناظفر على خال مطبوعه لا بهور 1944 ء ص 90

11- ما مِنامه " نقوش "لا بهور "لا بهور نمبر" فروري 1962 ع 925،831

12- ماہنامہ' انوارالصوفیہ' قصور بابت جولائی 1976ء ص11

13- "سات ستارے" از حکیم محد حسین بدر مطبوعدلا مور 1977 ع 101

14- روز نامه ''نوائے وقت''لا ہور بابت 5-اگست 1974ء،24-اکتوبر 1982ء،22 مئی 1998ء

15- روزنامه مشرق المهوربابت 3-اگست 1974ء

16- روزنامة 'امروز' لا جوربابت 26 جولا كى 1974ء

17- روز نامة' كوبستان' لا بور 24 جولا كي 1968ء

18- "المجمن اسلاميدامرتسر" از پروفيسر احد سعيد مطبوعه لا جور 1986 ع 128

19- ريورٹ تحقيقاتی عدالت 1953 عن 138،92،88،81

20- "مجلّه لب بُو" گورنمنٹ اسلاميه وُگرى كالج سانگله بل ضلع شيخو پوره " گولڈن جو بلی نمبر"

اكت 1997ء 1997ء 194، 194

21- "يادرفتگال" بلددوم از صابر براري مطبوعه كراچي 1998 عن 40

22- ''تحریک پاکستان' از پروفیسرعبدالنعیم قریشی مطبوعه کراچی 1996ء ص88 23- ''انسائیکلوپیڈیاتحریک پاکستان' از اسدسلیم شیخ مطبوعه لا مور 1991ء ص769

## مولا نامرتضٰی احمدخاں میکش (1899-1959ء)

مولانا مرتضی احمد خال میکش بن محمد مریداحمد خال کی ولادت کیم محرالحرام 1317 ھے بمطابق 12 مئی 1899 ء بروز جمعتہ المبارک موضع بھدّ م مخصیل نکودر ضلع جالندھر (مشرقی پنجاب، بھارت) میں ہوئی۔ جداعلی گل محمد خال کا تعلق افغان قوم کے قبیلہ محمد زئی درانی سے تھا جوافغانستان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوگئے تھے۔

مولا نامکش نے ابتدائی تعلیم اینے والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعدمیاں وال مولولیال ضلع جالندهر کے مشہور عالم وین مولانا مرید احمد نقشبندی رحمته الله علیہ ہے شرف ِتلمذ حاصل کیا۔ یہ وہی مولانا م یداحد نقشبندیؒ ہیں جوامیر امان اللہ خال (1960-1892ء) والی افغانستان کے اتالیق رہے اور فریدالعصرمیاں علی محمد خال سحاد ہشین کبی شریف (1975-1881ء) نے جن ہے بھریوراستفادہ کیا۔ جالندھرہے میٹرک کرنے کے بعدمولا نامیش نے لا ہورآ کرایف اے میں داخلہ لے لیا۔ بیدہ دور تھا جبکہ جلیانوالہ باغ امرتسر کا خونی ڈرامہ کھیلا جا چکا تھا۔ گھر گھرصف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ جنر ل ڈائر کی خون آ شامی کی وجہ ہے عوام میں بے حداشتعال پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کے قلوب میں انتقام کی آ گ بھڑک ر ہی تھی۔امرتسر میں بینک نذرِ آتش کر دیا گیا ، کئی بینکوں کولوٹ لیا گیا۔ گوجرانوالہ میں ریلوے اشیشن کو آ گ لگا دی گئی۔ لا ہور میں اکے د کے تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا اور پنجاب کے اکثر و بیشتر شہر مارشل لاء کے حوالے کر دیئے گئے تھے۔ بازاروں میں فوج گشت کر رہی تھی ۔ گل کوچوں اور چورا ہوں میں حکام نے سکسکیاں لگار کھی تھیں۔ بیدزنی کی سزائیں سرِ بازار دی جارہی تھیں۔ بربریت اور وحشت کا پیکھیل کئی ہفتے کھیلا جاتا رہا۔انگریزوں کا مقصدیہ تھا کہ عوام میں خوف و ہراس اور دہشت پیدا کر کے انہیں دیا دیا جائے مگر اس بربریت نے ماحول کو پُرسکون بنانے کے بجائے اور زباده مستعل کردیا۔

لا ہور میں عوام نے ایک جلوس نکالا جس میں کالجوں کے طلباء بھاری تعداد میں شامل تھے۔ جب بیہ جلوس مختلف بازاروں میں سے گزرتا ہوا ہیرا منڈی میں نوگزے کی خانقاہ کے قریب پہنچا تو اس جگہ سلح گھوڑ سوار پولیس نے جلوس کو روک لیا۔ فوج کے پچھ دستے بھی پہنچ گئے۔ جنزل عمر حیات خال ٹوانہ (1944-1944ء) اورنواب محمطی قزلباش بھی پولیس کے ساتھ تھے۔جلوس اس وقت پُر امن تھا۔ای میں طلباء کی کثیر تعداد ہونے کے باوجوداہل جلوس کوئی الیمی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس سے تشددیا تخزیب کا پہلونگاتا ہو۔لیکن ایکا ایکی گھوڑ سوار پولیس نے جلوس پر دھاوا بول دیا۔ لاٹھیاں بر سے لگیس۔ چیخوں کے ساتھ نوجوانوں کے فلک پیانعروں نے فضا میں زلزلہ برپا کر دیا۔ای اثناء میں کسی شخص نے سڑک پر سے ایک دو پھراُٹھا کر پولیس افسروں پر پھینک دیئے۔

بس پھر کیا تھا، اُدھر سے لاٹھیاں برسنے لگیں، اِدھر سے پھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہوگئ۔ حالات کافی نازک صورت اختیار کر گئے۔ نہ جلوس والے منتشر ہور ہے تھے نہ پولیس کی لاٹھیاں تھم رہی تھیں۔اسی اثناء میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر نواب مجمعلی قزلباش اور نواب سرعمر حیات ٹوانہ نے گولی چلادی جس سے ایک طالب علم ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے۔گولی چلنے کے بعد جلوس منتشر ہوگیا لیکن متشد د کارروائیوں کا دائرہ پورے شہرتک وسیع ہوگیا۔

زخی ہونے والے طلباء میں اسلامیہ کالج لا ہور کے بعض طلباء تھے۔اس لئے اسلامیہ کالج کے طلباء میں زبردست اشتعال بھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے برانڈ رتھ روڈ پرایک انگریز سار جنٹ کو پیٹ ڈالا۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر بڑا۔لڑکوں نے سمجھا کہ شاید وہ مرگیا ہے اس لئے بھاگ کر کالج کے احاط میں آگئے۔ اُن دنوں کالج کا پرنیل مسٹر مارٹن تھا۔ وہ بڑا بہا در، نڈراور بے باک انگریز تھا۔ جب پولیس اور فوج کے بعض افسرلڑکوں کو گرفتار کرنے کیلئے کالج میں داخل ہوئے تو مسٹر مارٹن نے لڑکوں کو پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کردیا اور کمال بے عزتی سے پولیس اور فوج کے افسروں کو کالی باہر کیا۔ حوالے کرنے سے انکار کردیا اور کمال بے عزتی سے پولیس اور فوج کے افسروں کو کالی بھیش پیش میش مولا نامیکش پیش پیش سے نامور جن طلباء نے اُس انگریز سار جنٹ کا دماغ درست کیا تھا اُن میں مولا نامیکش پیش پیش سے نامور

بن عباء نے اس انگریز سار جنگ کا دماع درست کیا تھا ان میں مولا نامیکس پیش پیش متھے۔ نامور صحافی اشرف عطا (1971-1911ء)اس سلسلے میں لکھتے ہیں! دوجہ ملاست سے مسلم میں سکسے میں انہوں کا مصافیہ کا درست کی اس میں میں انہوں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی

''جن طلباء نے اس انگریز سار جنٹ کا دماغ درست کیا تھا، اُن میں جالندھ کے ایک گاؤں کا ایک پڑھان نو جوان مرتضی احمد خال بھی شامل تھا۔ گورا چٹا، چبکدار آئیکھیں، کھلتی ہوئی روثن پییٹانی، چوڑ اچکلہ سینہ مضبوط قو می اور دو ہراجہم، بے حد جوشیلالیکن با تول میں شیر پنی اور حلاوت، انگریز کا پیدائشی و تمن نہیتی اعتبار سے درانی، ماحول اور بودو باش کی رُوسے ٹھیٹ پنجابی۔ ایک متوسط لیکن علم دوست خاندان کا چشم و چرائے۔ ماں باپ نے لا ہور میں کا لج کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے بھیجالیکن بیٹالا ہور میں لیڈری فرمانے لگا۔'' ماں باپ نے لا ہور میں ابھی سالِ دوم میں پڑھ رہے تھے کہ تحریک جرت کے سلسلے میں کا لج کو خیر باد کہ کر

کابل چلے گئے اور ایک برس کی مسلسل تکالیف برداشت کرنے کے بعد لا ہوروا پس آئے۔ آپ کی واپسی کا نقشدا شرف عطانے یوں کھینچا ہے۔

'' مرتضی احمد خال میکش بھی اپنے ایک دودوستوں کے ہمراہ مختلف قبائلی علاقوں کی سیروسیاحت
کرتے ہوئے بنوں پہنچ۔ کیڑے بھٹے ہوئے تھے، پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے ورم زدہ ہو
گئے تھے۔ بری حالت تھی۔ ان کے دونوں ساتھی مردان کے رہنے والے تھے۔ بیمردان پہنچ تو
انہیں گرفقار کرلیا گیا۔ میکش صاحب بھیس بدل کرلا ہور پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے چندروز قبل
پولیس اُن کے آبائی گاؤں میں اُن کی گرفقاری کیلئے چھاپے مار چکی تھی۔ میکش صاحب نے پچھ
دن لا ہور چھپ چھیا کرگز ارے، آخر گاؤں روانہ ہوگئے۔

گھر والوں سے ملے، اس اثناء میں پولیس بھی پہنچ گئی۔ آپ کو گرفقار کر کے جالندھرلایا گیا۔ آپ کے اہلِ خاندان نے کئی ذریعوں سے آپ کی رہائی کیلئے حکام پر دہاؤ ڈالا۔ آخریہ کوششیں بارآ ورہوئیں اورمیش صاحب چھوڑ دیئے گئے۔ پچھوصہ گاؤں میں رہے۔ پھرتعلیم حاصل کرنے کا بہانہ کر کے لا ہور آگئے۔ لیکن لا ہور پہنچنے کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ حاصل کرنے کا بہانہ کر کے لا ہور آگئے۔ لیکن لا ہور پہنچنے کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ لینے کے بجائے صحافت کی سب سے بڑی درسگاہ روزنامہ ' زمیندار' میں داخلہ لے لیا۔''

1922ء کے کام کیا۔'' زمیندار'' کے علاوہ'' انقلاب''، '' انساف'' اور'' نوائے پاکتان'' عیں کے علاوہ'' انقلاب''، '' احسان''، '' شہباز''،' مغربی پاکتان''،'' انساف'' اور'' نوائے پاکتان'' عیں اپنی قابلیت کے جو ہر دکھائے۔ ملک وملّت کی خدمت کا فریضہ احسن طریقہ سے انجام دیا۔'' افغانستان' کے نام سے فاری زبان میں ایک ہفت روزہ بھی جاری کیا جے شہرتِ عام بقائے دوام حاصل ہوئی۔ کام سے فاری زبان میں ایک ہفت روزہ بھی جاری کیا جے شہرتِ عام بقائے دوام حاصل ہوئی۔ 1928ء میں'' ہندی مسلمانوں کے لیے الگ وطن' کے موضوع پر مقالات کھے۔ ان مقالات میں مسلمانوں کیلئے علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا اور اس مطالبہ کے حق میں دلائل پیش کئے۔ برصغیر کے ثال مغربی علاقوں میں اسلامی ریاست کے قیام کومسلمانوں کی منفر د ثقافت اور تہذیب کے تحفظ کیلئے ضروری منحھا۔

ان مقالات پر ہندواخبارات نے بہت تنقید کی۔خاص طور پر وزنامہ ' پرتاب' نے سخت الفاظ میں کتے چینی کی۔مولا نامیکش نے اپنے موقف کے حق میں 1929ء تا 1930ء مزید لکھا اور مدلل جواب دے کر جدا گانہ ریاست کے تصور کو اور زیادہ تقویت دی۔ 1931ء میں انگریزی استعار کے خلاف

مقالات لکھنے کی یا داش میں ایک سال کیلئے پابندِ سلاسل کر دیئے گئے۔

سطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے کہ مولا نامیکش نے 1928ء تا 1930ء علیحدہ وطن کی تشکیل کیلئے روز نامہ ''انقلاب''لا ہور میں معر کعۃ الآ رامقالات لکھے جن کی بنیاد پر ہی تحکیم الامت علامه اقبال نے بعد میں ''تصور یا کتنان'' پیش کیا تھا۔شورش کا شمیری (1975-1917ء) اپنی کتاب''نورتن'' میں لکھتے ہیں۔

''(مولانامیش) جتنی خوبیوں کے مالک تھاتی قدر نہیں ہوئی بلکہ صحافت کے تذکروں میں بھی اُن کا نام نہیں آ رہا۔ وجوہ ڈھکے چھے نہیں اور نہ ہم انہیں زیر بحث لا ناچا ہے ہیں۔ لیکن واقعہ ہے کہ انہوں نے صحافت کی اعلیٰ قدروں کا نہ صرف احترام بلکہ استحکام بھی کیا۔ جس نقط کا کو درست سجھے اس کے مبلغ ہوجاتے۔ اُن میں ایک عالم کی روح ، ادیب کاحسن ، شاعر کی رنگ کا ظرف، فقیر کا گداز ، مجاہد کا ولولہ اور بادشاہ کی تمکنت موجود تھی۔ قلم فروشی سے انہیں تنظر تھا۔ اپنے خیال اور اپنے تصور کے آ دی تھے۔ ابھی پاکستان کا تصور چندا فراد کے وائین میں تھا کہ انہوں نے '' انقلاب' میں مسلسل مقالے لکھ کر پاکستان کو ہندو مسلم مسئلہ کا طل قرار دیا۔ اُس وقت بیمل مجذوب کی ہوئے تہیں صحافی کی ہوضر ورسمجھا گیا۔ لیکن آخر یہی طل مسلمانوں کا ملی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کا ملی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کا نظی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کا نگی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کا نظی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کا نظی نصب العین ہوگیا۔ اُن کا خیال تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی پہلے میات کی علیہ کا تھی کیا تھا کہ انہوں کے علامہ اقبال سے بھی پہلے میات کی علیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تب کا خیال کیا کہ کا تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تب کا تعلیہ کی تباری کی۔'

معروف صحافی سیّداشتیاق اظهر نے اپنی گرانقدر کتاب''سیّدالاحرار'' (مولانا حسرت موہانی) میں مولا نامیکش کے تصور پاکتان کا یوں ذکر کیا ہے۔

'' دسمبر 1928ء میں مشہو رادیب اور صحافی مولانا مرتضی احمد خال میکش نے روزنامه '' انقلاب'' مورخه 8 دسمبر 1928ء میں تجویز پیش کی که مسلمان علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ وطن بنا دیا جائے۔ انہوں نے لکھا که مسلمانوں کو چاہیئے که شالی بند میں جو پنجاب، سرحد، بلوچتان اور سندھ پر مشتمل ہے اپنی قومی حکومت کے قیام کونصب العین قرار دیا جائے کیونکه وقت کا تقاضا ہے اور مسلمانوں کی خواہش اسی صورت میں پوری ہوگئی ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ مسلمان نہایت آسانی سے اسے اپنا وطن سمجھ سکتے ہیں اور جب اُن کو معلوم ہوگا کہ اس وطن کے آزاد کرانے میں اُن کی ہر قسم کی فلاح و بہود مضمر ہے اور ان کی معلوم ہوگا کہ اس وطن کے آزاد کرانے میں اُن کی ہر قسم کی فلاح و بہود مضمر ہے اور ان ک

آئندہ نسلوں کی ترقی اور کفالت اس پر مخصر ہے تو اُن کی ساری کوشٹیں اس مقصد پر صرف ہونے لگیں گی۔اس سال 1928ء میں ' ننہر و کمیٹی' کے سامنے بھی بیت تجویز پیش کی گئی لیکن کمیٹی نے بید کہ کہ کررد کر دیا کدر تبے کے لحاظ سے بیدیاست غیر متوازن ہوجائے گی۔علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الد آباد میں جوانہوں نے آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1930ء میں پیش کیا ہے،اس کا حوالہ دیا ہے۔'

19،18 اپریل 1938ء کوکلکتہ میں آل انڈیامسلم لیگ کاخصوصی اجلاس ہوا۔ اس موقعہ پر حضرت قائد اعظمؓ کے حکم پر پنجاب مسلم لیگ کی تنظیم نو کیلئے 35 آ دمیوں کی آرگنائرنگ کمیٹی مقرر کی گئی جس میں علامہ اقبالؓ، مولا نا ظفر علی خال، میاں عبدالعزیز مالواڈہ بیرسٹر، ملک برکت علی ایڈووکیٹ، ملک مہدی زمان خان کے علاوہ مولا نامرتضلی احمد خال میکش کا اسمِ گرامی بھی شامل تھا۔

تحریک پاکتان میں آپ نے علاء اہلسنت کے شانہ بشانہ خدمات سرانجام دیں۔ مولانا سیّد ابوالحسنات محمد احد قادری لا ہور (1861-1896ء) آپ کے رفیقِ خاص تھے۔ چنانچی آل انڈیاسی کانفرنس بنارس' 1946ء میں مولانا ابوالحسنات آپ کوخصوصی طور پر لے گئے تھے۔ آپ نے وہاں متعدد قراردادی پیش کیس جومتفقہ طور پر پاس کرلی گئیں۔ دیو بندی مکتبہ فکر کے معروف قام کار پروفیسراختر را بی نے اس حقیقت کو یول سلیم کیا ہے:

''مولا نامیکش سیاسی طور پر دوقو می نظریہ کے پُر جوش داعی تھے۔روز نامہ''احسان' کا ہور،مسلم لیگ کا ہمنوا تھااورانہوں نے خود بھی تقسیم ہندوستان کا تصور پیش کیا تھا۔ 1846ء میں بنارس میں منعقد ہوئے والی''آل انڈیاسنی کا نفرنس' میں شریک ہوئے تھے اور اُن کی پیش کردہ قرار دادین یاس کی گئی تھیں۔''

1942ء میں لا ہور کے جارمسلم اخبارات کے مالکان ومدیران نے ہوٹل نورینگ میں قائد اعظم کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا۔ یہ ہوٹل مال روڈ پرشاہ دین بلڈنگ میں تھا۔مولا نامیکش بھی اس دعوت میں شریک تھے اور قائد اعظم کے خوب شجیدہ تبادلہ خیال ہوا۔

ریست کے معرض وجود میں آنے کے بعد 1948ء میں جمعیت علائے پاکتان کی تشکیل ہوئی تو آپ کتان کی تشکیل ہوئی تو آپ جمعیت کے قانونی مشیر مقرر ہوئے ۔صدر جمعیت مولا نا ابوالحسنات قادریؒ آپ کی بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے اور آپ کے مشوروں کو اوّلین ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس دور میں جمعیت علاء

پاکستان ملک بھر میں انتہائی عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھی جاتی تھی۔

1953ء میں ''تحریک ختم نبوت' چلی تو آپ نے جمعیت علاء پاکستان کے پلیٹ فارم سے بے بہا قربانیاں دیں تحریک کوساحلِ کامیابی سے ہمکنار کرنے کیلئے تن من دھن کی بازی رگا دی۔ ایکشن کمیٹ (مجلس عمل) کے رکن کی حیثیت سے بے مثال کام کیا۔ گرفتار ہوکر قید و بندگی صعوبتوں ہے بھی گزرے۔ ''منیرانکوائری کمیشن' میں آپ احمدیوں (قادیانیوں) کے خلاف بڑی محنت اور جانفشانی سے کیس پیش کیا۔ اس سلسلہ میں شورش کا شمیری لکھتے ہیں!

''مرتضی احمد خال اخبار نویسی کے جلقے سے نکل کرمشائخ کے حلقہ میں چلے گئے تو سفید اُ جلی واڑھی نے حُلیہ ہی بدل دیا۔ ختم نبوت کی تحریک میں اُنہوں نے ان منیر انکوئری کمیشن کے سامنے جس قابلیت اور جس جراُت سے کلمتہ اللہ کی پشتبانی کی وہ انہیں کا حصہ تھا۔ اُن کی قابلیت کا کمیشن نے بھی اعتراف کیالیکن اس رپورٹ میں نہ صرف علاء کا استخفاف کیا گیا بلکہ بیر رپورٹ اسلام کے خلاف مسلمان جمول کی لکھی ہوئی ایک خطرناک دستاویز ہے۔ رپورٹ چوپ کرسامنے آئی تولوگ مارشل لاء کی مارکھا کے بے حوصلہ ہو چکے تھے۔ مرتضی احمد خال نے اس رپورٹ کا تجزیہ کیا اور اُن تمام غلط باتوں کی نشاندہی کی جومنصفین کے قلم سے نکلی تھیں۔ خوف اُن سے بھا گیا تھا۔''

آپ نے حضرت مولا نا نواب الدین چشتی سنکوہی ٹم رمدائ (1946-1870ء) کے دستِ مبارک پرسلسلہ چشتیہ میں بیعت کی ہوئی تھی۔ آخری عمر میں تصوف کا غلبہ بڑھ گیا تھا۔ آپ ایک با اُصول انسان تھے۔ اُن کی ساری زندگی انسان تھے۔ اُن کی ساری زندگی جہاد میں گزری۔ آزادی کے بعد بھی وہ ایسی طاقتوں کے خلاف برسر پریکار رہے جواسلام کا نام لے کر افتدار حاصل کرتی رہیں ، لیکن حصول اقتدار کے بعداسلام کا تشخواڑا نے میں مصروف رہیں۔ آپ نے اُن لوگوں کے خلاف نہ صرف قالمی جہاد کیا بلکہ اُنہیں دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ اُن کی اصول پرسی اور بے باک لوگوں کے خلاف نہ صرف قالمی جہاد کیا بلکہ اُنہیں دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ اُن کی اصول پرسی اور بے باک کوئی کی طواف نہیں کیا، جھی کی وزیر اور رئیس کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کیا اور نہ دولت اور عزت کو کوئی کا طواف نہیں کیا، جھی کی وزیر اور رئیس کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کیا اور نہ دولت اور عزت کو خاطر قالم کی عصمت کوفر وخت کیا۔ وہ بے حدخو ہوں کے انسان تھے۔ ایک مردِ درولیش تھے۔ خاطر قالم کی عصمت کوفر وخت کیا۔ وہ بے حدخو ہوں کے انسان تھے۔ ایک مردِ درولیش تھے۔

قومول کی تقدیر وہ مردِ درویش

جس نے نہ ڈھونڈی سُلطان کی درگاہ

زندگی کے آخری ایّا م اگر چہ بڑی عُسرت میں گزرے مُرعز م واستقلال میں سرِ موفرق نہ آیا۔ آپ کے مُر شدزادے معروف نعت گوشاعر حافظ مظہرالدین (1981-1916ء) راوی ہیں! ''مولا نا مرتضٰی احمد خال میکش نے اپنی زندگی کے آخری ایّا م میں مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک دن

مولانامر کا مدخان یا را سے ایک رندی ہے اسری ایا م یاں بھے سرمایا ہا کہ ایک دن میں اپنی زندگی کی ناہمواریوں سے تنگ آ کر پریشان بلیٹھا تھا کہ خضر علیہ السلام آئے اور مجھے تسکین دے کر چلے گئے۔''

آپ قادرالکلام شاعراور بلند پایدادیب تھے۔ مادری زبان فاری ہونے کی وجہ ہے اکثر کلام فاری میں ہے۔ بہت می کتابیں کھیں جن میں مندرجہ ذیل زیورطبع سے آ راستہ و پیراستہ ہو پچکی ہیں۔الہامی افسانے ،البرزشکن گرزعرف مرزائی نامہ، اخراج اسلام از ہند، تدبیر وتقدیر، تاریخ اقوام عالم (2 جلد) اسلام اورمعاشی اصلاحات، تاریخ اسلام (4 جلدیں)، دُودِدل (اُردومجموعہ کلام)، فاری مجموعہ کلام، غیر مطبوعہ کتنے۔

شریعتِ مطہرہ کی پابندی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ نماز بھی قضا نہ ہوئی ، ہارگاہ الہی اور عثق رسول مُلی تقید مطہرہ کی پابندی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ نماز بھی قضا نہ ہوئی ، ہارگاہ الہی اور عثق رسول مُلی تقید میں ہوئی ہے بہرہ ور ہونے کی وجہ سے چہرہ جاذب نظر اور شخصیت میں رُعب نمایاں تھا۔ انتہائی تکلیف میں بھی نماز ترک نہ ہوئی ۔ چنا نچہ حالتِ نماز ہی میں 27 جولائی 1959ء بمطابق 21 محرم الحرام 1379 ھے بروز پیر حرکتِ قلب بند ہو جانے سے روح قفسِ عضری سے پرواز کر گئی اور گارڈ ن باؤن لا ہور کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

اُ گئے ہیں اُس میں عشق و محبت کے مست پھُول میکش نے جس زمیں میں مدفن بنا لیا

آپ کے انقال پُر ملال پرروز نامہ'' نوائے وقت' کلا ہورنے 29 جولا کی 1959 ء کواپے اداریہ میں پیش کیا!

"مولانا مرتضی احمد خال میکش کا انتقال اُردو صحافت کا نا قابل تلافی نقصان ہے۔ مرحوم ایک پرانے اخبار نویس تھے اور" زمینداز"،"شہباز"،" نوائے وقت"،" مغربی پاکستان" میں ایڈیٹر کی حیثیت سے مدتوں کا م کرتے رہے تھے۔" احسان" اور" شہباز" کوتو کا میاب ہی انہوں نے کیا تھا۔ ایک زمانہ کا ہوری صحافت میں اُن کا طوطی بولتا تھا۔

مرحوم ایک دینداراورصوفی منش آ دمی تصاور گوخلص میش تھا مگر شراب کو کبھی جھوا تک نہیں،اسلام اور پاکستان کے لیے دل میں بڑا در دتھا۔ اُن کے آخری چندسال بڑی عُسرت اور تکلیف میں گزرے \_مگر چونکہ انتہائی خود دار ،غیوراور درولیژ قتم کے آ دمی تھے اس لئے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اپنی قومی خد مات اوراپنی ضروریات کے اعتبار ہے اور صحافت میں اپنے مقام کے باعث پینشن اور وظیفہ کے معنوں میں حقدار تھے مگر چونکہ دربار رس ہونے کے بجائے گوشہ شین تھے اس لئے آخر وقت تک محنت مز دوری کر کے گزارہ کیااور اس طرح خود دارانه زندگی کی ایک شاندار مثال قائم کر گئے۔اللہ تعالی مرحوم کوایئے جوار رحت میں جگہویں''

بہت ہے شعرائے کرام نے ان کی رحلت پر قطعات تاریخ وفات لکھے۔ چندایک درج ذیل ہیں۔ 1- حضرت صابر براري رحمته الله عليه .....كراجي

"سال وفاتِ نيك خصال" ، جناب مولوى مرتضى ميكش"

1959 ..... 21379 .....

تھے جو میدانِ ادب کے شہوار مالكِ شخصيتِ باغ و بهار جس کے ایڈیٹر رہے یہ حق ناار الجمعیت ا کے تھے قانونی مشیر یہ ابوالحنات کے حامی کار ے یہ ''دودہ دل' سے بخوبی آشکار ہو نزولِ رحمتِ پروردگار

عالم فانی ہے وہ بھی چل دیئے محفل وانشورال ہیں کئی اخبار ارضِ پاک کے فاری ، اُردو کے شاع تھے جناب اُن کی تربت پر رہے بارانِ نُور کهه دو صابر أن کی تاریخ وفات

" شيخ دورال ميكش عالى وقار" £1959

1- جمعيت علماء ياكتان

2- مولانا ابوالحنات قادري ا

3- مجموعة كلام يكش

2- حضرت ابوالطا مرفدا حسين فداً، مديراعلى "مهروماه" ..... لا مور

حضرتِ مَيْشُ جَهال سے چل بيے اہلِ علم و فضل ہيں مغموم سب! دے گئے وہ نا گہال داغ فراق آج ہيں سب اقربا وقف تعب نالہ الگن ہے اجل بھی اس پر آہ ہے بیا ہر سمت اک شور و شغب اب جہانِ علم میں ایبا کہال ؟ صاحبِ فکر و شعور و ذی ادب ہو نجاتِ اُخروی اُس کا نصیب از طفیل مصطفیہ محبوب رب و نجاتِ اُخروی اُس کا نصیب از طفیل مصطفیہ محبوب رب رحلتِ میکش پر تو کہہ دے ندا دسب' روالتِ میکش پر تو کہہ دے ندا

3- حضرت طارتق سلطان پُوری ، حسن ابدال ضلعائک مرتضلی احمد، وقار بزم قرطاس و قلم صاحب اک قلم کارِ مکرم اک صحافی نامور وه صحاف کاروانِ حریت کا تھا نقیب بے ہراس وہ مجاب جو بنارس میں ہواتھا اجتماع اہل حق اس میں اس وطن کے اُن رجالِ حق کا تھا وہ ہم خیال مدعا ج اُس کے 'دودِدل' سے ہیں کیفیت اندوز اہل دل نخز گفتا صوفی و درویش ، مخلوقِ خدا کا خمکسار پیکرِ فی صوفی و درویش ، مخلوقِ خدا کا خمکسار پیکرِ فی

صاحب فكر ونظر تها إك برا انسان تها وه صحافت كا تجبل وه قلم كى آن تها وه مجابد حاي تحريك پاكستان تها أس مين بهي موجوده وه حق آشناانسان تها مدعا جن كا نظام سنت و قرآن تها نغز گفتار ایک شاعر صاحب دیوان تها پیگر فیضان تها سرچشمهٔ احسان تها حق كا دلداده ، محبّ سرور دیشان تها

أس كا طارق نے عقیدت سے كہا سالِ وصال "
" عاشقِ ہُو ، ميش ميخانهُ عرفان " تھا 1959،

افذ:-

<sup>1- &</sup>quot;اكابرتحريكِ پاكستان" جلداة ل از محمد صادق قصورى مطبوعه مجرات 1976 ع 250 تا 253 تا 253

<sup>2- &</sup>quot; كي شكته داستانيس كيه پريشال تذكر يئ ازاشرف عطاء مطبوعه لا مور 1966 ع 293 تا 295 تا 299،295

<sup>3- &</sup>quot;و صورتين الني" أز واكرعبد السلام خورشيد مطبوعد لا بور 1976 ع 367

<sup>4 &</sup>quot;صحافت مندويا كتان مين" از داكم عبدالسلام خورشيد مطبوعه لا مور 1982 ع 245،240 و 245،240

- 5- "فروغ صحافت مين ابلسنت كاكردار" ازمولا ناشاه حسين كرديزي مطبوعه كراجي 1983 ع 10
  - 6- "نورتن" ازشورش كاشميرى مطبوعه لا بور 1967 ع 142،43
  - 7- ماهنامة 'نقوش لا مور''، 'لا مورنمبر' بابت فروري 1962 ع 949
  - 8- " تذكره مجابدين ختم نبوت "ازمولا ناالله وسايا مطبوعه ملتان 1990 ع 253
  - 9- "رپورٹ تحقیقاتی عدالت"1953ء (منیرانکوائری رپورٹ) ص131،111،
    - 10- "كاروانِ شوق" از حكيم آفتاب احد قرشي مطبوعه لا بهور 1984 ع 493
      - 11- "تاريخ رفت كال" جلددوم ازصابر براري مطبوعه كراجي 1998 ع 41
- 12- "جدوجهد آزادي مين پنجاب كاكرداز" از دُاكٹر غلام حسين ذوالفقار مطبوعدلا ہور 1996 ع 401 تا 406
  - 13- "ياكتان كامطلب كيا؟" ازتهينه شير دُراني مطبوعه لا بهور 1998ع ص 40
    - 14- " كُليقٍ ما كسّان " از فاروق ملك مطبوعه لا مور 1993 ع 465
- 15- ''سيّدالاحرار''ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه بهاو لپور 1978ء ص 341 تا 342 مطبوعه كراچى 1988ء ص 457 تا 456
  - 16- "جامعة أردوانسائيكلو پيڙيا" ، جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا مور 1988 عِس 1676 ، 1676
    - 17- "فيروزسنزانسائيكلوپيڈيا"،مطبوعدلا مور 1987ء ص 975
    - 18- "وفيات مشاهير بإكستان" از پروفيسر محمد اسلام مطبوعه اسلام آباد 1990ع 2770
    - 19- "قائداعظم اورأن كے سياس رفقاء "ازا قبال احمد صديقي مطبوعه كراچي 1990ء ص127
      - 20- "آ ہنگ بازگشت" ازمولوی محرسعید مطبوعہ لا ہور 1979ء ص 166 تا 170
    - 21- "تحريكِ آزادي مين أردوكا حصة "از واكثر معين الدين عقيل مطبوعة كراجي 1976 ع 812
- 22- "مرتضلی احمد خال میکش کی ادبی خدمات' از ڈا کٹر محمد صالح طاہر مطبوعہ 2001ء ص 15،14، 27،26، 67،63 ومتعدد صفحات
  - 23- مفت روزه "زندگی" لا مور بابت 20 اگست 1973 ع 19،18
    - 24- روز نامہ "نوائے وقت، امروز" لا ہور متعدد شارے
  - 25- '' قائداعظمُ جَحريكِ پاكستان اور صحافق محاذ''از پروفيسر ڈاكٹر محمد انعام الحق كوژم مطبوعه كوئٹه 2001 عِس 50
- 26- مجلّه "كائنات"، وفاقى گورنمنٹ أردوسائنس كالح كراچي، "جشن طلائي پاكستان نمبر" (حصدوم)مطور

330,324 2 1997-98

### مولا ناابوالحسنات سيدمحمراحمه قادري لا موريَّ (1896-1961ء)

مولانا ابوالحنات سیّدمحمد احمد قادری بن سیّد دیدار علی شاہ الوری (1935-1856ء) کی ولادت مولانا ابوالحنات سیّدمحمد احمد قادری بن سیّد دیدار علی شاہ الوری (1936-1896ء) کی ولادت معلام 1314 ھے/1896ء میں محلّہ نواب پورہ الور (بھارت) میں ہوئی۔ بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اُردواور فاری میں کافی حد تک مہارت پیدا کر لی۔ پھرتمام علوم وفنون والد ماجد سے حاصل کئے۔ مراد آباد جا کر حکیم نواب حامی الدین سے طب سیھی۔ صدر الا فاضل سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد جا کر حکیم نواب حامی الدین سے طب سیھی۔ صدر الا فاضل سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی استفادہ کیا۔ 1883ء) اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خال (1921-1856ء) سے علمی استفادہ کیا۔ حضرت شاہ علی حسین کچھوچھوی (1936-1850ء) کے دستِ اقدس پر بیعت کر کے خلافت و اجازت کی دولتِ لازوال سے مشرف ہوئے۔ والد ماجد سے بھی خلافت کی نعمت حاصل تھی۔

1926ء میں آپ اہالیانِ لا ہور کی پُر زور درخواست پر متجدوز برخاں میں بحثیت خطاب تشریف لائے۔ مثنوی مولا نا روم رحمتہ اللہ علیہ پر آپ کوعبور حاصل تھا۔ لا ہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی تبلیغی دور نے فرماتے تھے۔عوام وخواص آپ کی تقاریر کو بہت ذوق وشوق سنا کرتے تھے۔

تحریک پاکتان میں آپ نے شاندار خدمات سرانجام دیں۔1936ء میں مسلم لیگ کی جمایت کا اعلان فرمایا اور اس کے پروگرام کوعوام تک پہنچانے کیلئے شب وروزمصروف رہتے۔علائے پنجاب میں سب سے پہلے آپ ہی نے مسلم لیگ کی جمایت کا اعلان کیا۔

1940ء میں جب منٹو پارک (اقبال پارک) لا ہور میں قرار دادِ پاکستان منظور ہوئی تو آپ اس جلسک سرگرم کارکنوں میں جب منٹو پارک (اقبال پارک) لا ہور میں قرار دادِ پاکستان منظور ہوئی تو آپ اس جلسک سرگرم کارکنوں میں سے تھے۔ 1945ء میں قج کے لئے تشریف لے گئے تو علاء کے عظیم اجتماع میں تح یک پاکستان پر دوشنی ڈالی اور علاء کو اپنا ہمنو ابنایا۔ بعد میں قائد کر کے نظریۂ پاکستان کی جمایت میں ایک طویل مضمون پانچ قسطوں میں محاذ سنجالا۔ روز نامہ' احسان' لا ہور میں'' نظریۂ پاکستان' کی جمایت میں ایک طویل مضمون پانچ قسطوں میں شائع کرایا۔ قائد اعظم ( 8 4 9 1 - 6 7 8 1ء) ، امیر ملت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری شائع کرایا۔ 1941-1841ء) اور پیرصاحب ما تکی شریف (1960-1922ء) کے ساتھ مل کر ملک گیر دورے کرکے عوام کونظریۂ پاکستان کی جمایت کا جذبہ پیدا کیا۔

5 اگست 1945ء کے روز نامہ''احسان'' لا ہور میں''مسلم لیگ کے حامی علماء کی تنظیم کی ضرورت'' کے

عنوان ہے آپ کا ایک بیان چھپا جس ہے مسلم لیگ کوز بردست تقویت ملی ۔ بیان پچھ یوں ہے ' بیل عنقریب تنظیم علاء ومشائخ کی صوبائی کا نفرنس کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ مسلم نما ہنود پر وردشمنانِ ملت کی بدخواہی و دین فرق جو ظاہر ہو چکی ہے وہ بیش از بیش واضح ہو جائے گی اور برا در انِ اسلام کی خدمت میں خاص طور پر گزارش ہے کہ ہرصوبے کے علماء ومشائخ کی خدمت تک میر ایمضمون پہنچا تیں اور انہیں تنظیم کیلئے آ مادہ کریں ۔ میں صوبہ بخاب کے علماء ومشائخ کی خدمت میں علیحدہ علی حدہ علی حدہ علی اور انہیں تنظیم کیلئے آ مادہ کریں ۔ میں صوبہ بخاب کے علماء ومشائخ کی خدمت میں علیحدہ علی حدہ علی حدہ علی اور انہیں تنظیم کیلئے آ مادہ کریں ۔ میں علی اور انہیں تنظیم کیلئے آ مادہ کریں ۔ میں صوبہ بخاب کے علماء ومشائخ کی خدمت میں علیحدہ علی چوری حمایت ہواور آ کندہ استخاب جوآ نے والا ہے اس میں علماء و مشائخ کے ار ادے کے خلاف ووٹ ند دیا جائے ۔

14 تا 16 ستبر 1945ء بروز جمعہ، ہفتہ، اتو اردارالعلوم مرکزی انجمن حزب الاحناف ہندلا ہور کے سالانہ احلاس کے موقعہ پر ہندوستان و پنجاب کے اکا برعلاء اہلسنت کا اجتماع ہوا۔ اجلاس کی صدارت حضرت امیر ملت کو یہ علی پوری قدس سر ہ نے فرمائی۔ اس موقعہ پر''صوبائی سنی کا نفرنس'' کا قیام ممل میں لایا گیا جس کا صدر مولانا ابوالحنات کو چنا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ کا نگرس، احرار، خاکسار اور یونینٹ ہرگز ہرگز مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہرگز ہرگز مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے۔ اس سے سے ہرگز ہوگز مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے۔ اس سے سے ہرگز تو تع نہیں کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کر سے لہذا مسلمانوں کو اپنا فیتی ووٹ کا نگرس کو دینا حرام ہے اور احرار، خاکسار اور یونینٹ وغیرہ نہرو کے ذرخر یوغلام ہیں، انہیں مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔

اترار، خاکساراور یونینسٹ وغیرہ نبرو کے زرحر پدغلام ہیں، ابیل سلمالوں ی کما عدی کا لوگ کی ہیں ہے۔
اس اجلاس کے بعد مولا نا ابوالحسنات نے مسلم لیگ کا پیغام قریہ قریہ تی پہنچانے کے لئے بے شار دورے کئے اور جلسوں کے ذریعے مسلم لیگ کے پیغام کو ہردل کی دھڑکن بنا دیا۔ 10، 10 جنوری 1946ء کو جمعیت علاء اسلام پنجاب کی طرف سے اسلامیہ کالج لا ہور کی گراؤنڈ میں معروف مسلم لیگی رہنما چوہدری عبدالکریم (ف اسلام پنجاب کی طرف سے اسلامیہ کالج کا ہور کی گراؤنڈ میں معروف مسلم لیگی رہنما چوہدری عبدالکریم (ف اعلاء مشائخ کا نفرنس بلائی جس کی صدارت حضرت امیر ملت قدس سرترہ نے فرمائی۔ اس کا نفرنس میں گورنر کے نافذ کردہ قانون (کہ بلائی جس کی صدارت حضرت امیر ملت قدس سرتہ ہے فرمائی۔ اس کا نفرنس میں گورنر کے نافذ کردہ قانون (کہ نہم اور اللہ کے نام پرووٹ مائنا جرم ہے) کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا گیا۔ چوہدری عبدالکریم مائیک پرآئے اور واللہ کے نام پرمسلم لیگ کودوٹ دیں۔ اگر آپ نے مسلم لیگ کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی نام کودوٹ دیں۔ اگر آپ کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی خور کے مسلم کی کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی کودوٹ دی کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کی کودوٹ دیں۔ اگر آپ کے مسلم کودوٹ دیں۔ کودوٹ کی کودوٹ کی کودوٹ کودوٹ

اس اجلاس ميں مولا ناعبدالحامد بدايوني (1970-1898ء)، مولا ناعبدالغفور ہزاروي (1970-1910ء)، خواجه محمد قمرالدين سيالوي (1981-1906ء) ، سيّدمحمد رضا شاه گيلاني (1949-1896ء)، خواجه غلام کمي الدين گوٹر وی (1974-1891ء)، پیر صاحب ما نکی شریف (1960-1922ء)، مولا نا محمد عبدالستار خان نیاز کی (1905-1915ء)، مولا نا جمال میاں فرنگی محلی وغیر ہم کے علاوہ مولا نا ابوالحسنات نے بھی شرکت کی اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے خرمنِ باطل کوجلا کرر کھ دیا۔

اسی سال ہی ہندوؤں نے ایک عظیم سازش کے تحت'' ہندومسلم بھائی بھائی'' کا نعرہ لگایا تو آپ نے اس سازش کو بھانپ لیااور فرمایا:

''مسلمانوں کی تہذیب و تدن اور سیاست و ثقافت علیحدہ ہے اسلئے مسلمانوں کے امتیازی نظریہ حیات اور ہندووں کے علیحدہ اصولِ حیات کی بنا پر' ہندو مسلم بھائی بھائی'' کانعرہ بی غلط اور باطل ہے۔''
ابر ملی 1946ء میں آل انڈیاسی کا نفرنس بنارس میں بڑی سرگری سے حصد لیا۔ بحیثیت صدر پنجاب کی کانفرنس اپنی فرمدداریوں کو کما حقد پوراکیا اور واپس آ کر پنجاب کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ خطر و زارت نے بابندیاں لگا کر روکنا چاہا مگر بے سود۔ جنوری 1947ء میں خصر و زارت کے خلاف تحریک سول افرمانی چلی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصد لیا اور قید و بندگی صعوبتوں سے نبرد آزما ہوئے۔ پاکستان بنخ کے بعد عافرمانی چلی تو آپ نے بڑھ گر حصد لیا اور قید و بندگی صعوبتوں سے نبرد آزما ہوئے۔ پاکستان بنخ کے بعد میں 'جمعیت علمائے پاکستان' کا قیام عمل میں آیا جس کے آپ پہلے صدر اور علامہ سیّد احمد سعید کاظمی کو ناظم اگل میں 'جمعیت علمائے پاکستان' کا قیام عمل میں آیا جس کے آپ پہلے صدر اور علامہ سیّد احمد سعید کاظمی کو ناظم اگل میں 'جمعیت علمائی جہادِ تھی بڑھ کی جمد سے آپ پہلے جلسوں میں مجاہدین کے لئے سامان جمع کرنے منتخب کیا گیا۔ ای سال جہادِ تشمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصد لیا۔ پبلک جلسوں میں مجاہدین کے لئے سامان جمع کرنے کی مجم چلائی۔ مو چی دروازہ لا ہور میں ایک عظیم الشان ' کشمیر کا نظام سی 'منعقد کی جس میں صدر آزاد کا شمیر بھی میاد پر تشریف لے جا کر جمعیت کی طرف سے سرفروثی کا مظاہرہ کیا۔ انہی خدمات کی بدولت آپ کو ' غازی کشمیر' کا خطاب دیا گیا۔

9 مارچ 1949ء کو پہلی دستورساز اسمبلی میں جوقر ارداد مقاصد پیش کی گئی تھی اس میں آپ کی مسامی کا برا دخل تھا۔ آپ نے عوام و خاص کے دلول پر میہ بات نقش کر دی کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اسلام اور صرف اسلام کے نام پرکیا ہے لہٰذا پاکستان کا دستور بھی اسلامی بنیاد پر مرتب ہونا چاہیئے۔

1953ء کی ''تحریک ختم نبوت' میں متحدہ مجلس عمل کے چیئر مین چنے گئے اور بہتے دیگر علماء گرفتار ہوئے۔
کراچی، مکھر، حیدرآ باد کی جیلوں میں ایک سال تک نظر بندر ہے۔ سکھر جیل میں درجہ حرارت 125 ڈگری تا۔
آپ دیگر چارعلماء کے ساتھ صرف آٹھ مربع فٹ کوٹھڑی میں بندر ہے۔ پھر سکھرسے لا ہور نشقل کردئے گئے۔
آپ دیگر چارعلماء کے ساتھ صرف آٹھ مربع فٹ کوٹھڑی میں بندر ہے۔ پھر سکھرسے لا ہور نشقل کردئے گئے۔
آپ نے تفییر الحنات، اوراق غم، ترجمہ کشف الحجوب، فرضتهٔ رحمت، شمیم رسالت، اظہار الاسقام، طیب

الورده شرح فصيده برده ،مظهر الاسرار، التبيان، صبح نُور،مونس الاطباء ، قراطيس المواعظ ، رجوم المونين على مانع الجماعة للمهتجدين ،الناصح ،رفيقِ سفر ،مسدسِ حافظ اور ديوانِ حافظ وغيره كتابيس يا د گارچھوڑيں -

2 شعبان المعظم 1380 ء مربطابق 20 جنوری 1961ء بروز جمعته المبارک آپ نے رحلت فرمائی اور مزار پُرانوار حضور داتا سَجَع بخش رحمته اللّه عليه کے احاطه ميں آخری آ رام گاہ بنی ۔ لوح مزار پر مية طعمهٔ تاریخ وفات کندہ ہے! دمشہور مفسر قرآن جليل المراتب سيّد ابوالحنات'

..... 1380.....

شاكر صابر مفسر عالم دين متين بے نظير و بے مثل و لاجواب ولاكلام فكر تھى تاريخ كى آئى ندا احمد لكھو واصلِ حق ہو گئے وہ "بادى ذى احترام"

حضرت صابر برار کُنم کراچوی نے بھی مندرجہ ذیل تاریخ وفات کھی!

وہ گختِ جان دیدارِ علی تھے نطیب اہل سنت حق کے پیگر چلی ختمِ نبوت کی جو تحریکِ شے اُس تحریک کے سالارِ لشکر کہو تاریخِ رحلت اُن کی صابر ''ابوالحسنات عازی قلندر''

#### افذ:-

1- "تذكره علمائے اہل سنت و جماعت لا ہور' از علامه اقبال احمد فاروقی مطبوعه لا ہور 1975 ع 315 تا 335

2- "وفيات مشامير پاكتان" از پروفيسر محد اسلم مطبوعهُ اسلام آباد 1990 ع 213

3- "شيم ولائت" أز ابومظهر چشتی مطبوعه لا مور 1993 ع 239

4- "امير ملّت اورتح يك پاكستان" از محمر صادق قصورى مطبوعه لا مور 1994 ع 49،48 ،57

5- " خفتگانِ خاك لا مور''از پروفيسرمجداللم مطبوعه لا مور 1993ع ص 392،391

6- "فيروزسنزاردوانسائكلوپيڙيا" مطبوعه لاجور 1984ع ص 41

7- ''جامع اردوانسائكلوپيڈيا''جلداوّل مطبوعه شيخ غلام على اینڈسنز لا ہور 1987 ء ص 54

8- "اجمل انوارِ رضا" ازمولا ناحشمت على كهنوى مطبوعه بيلي بهيت (انڈیا) 1945 ص8

9- "جب امرتسر جل رباتها" ازخواجه افتخار مطبوعه لا جور 1982 ع 86

10- "تذكره مجابدين ختم نبوت" ازمولا ناالله وساياديو بندى مطبوعه ملتان 1990 ع 350،52

11- "ر بورث تحقيقاتي عدالت 1953 ء "ص 88،81

12- ''انسائيكلوپيڙياتح يك پاكستان''ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا مور 1999 ء ص 49

13- "تاريخ رفتيگال" جلد دوم از صابر براري مطبوعه كراچي 1998ع ص 44

14- "اكابرتح يك ياكتان" جلداة ل ازمحد صادق قصوري مطبوعة لا مور 1976 ع 46 تا 50

15- مامنامة 'نقوش' 'لا مور، 'لا مورنمبر' فروري 1962 ع 913

16- مفت روزه "الفقيهة" امرتسر بابت 7 تا 14 اكتوبر 1945 ع 3 تا 5

17- مجلّه ' لبِ جو' ' گولڈن جو بلی نمبر ، گورنمنٹ اسلامیہ ڈ گری کالج سانگلہ ہل ضلع شیخو پورہ 1997ء ص 28، 188، 183 ، 194

### مولا ناعبدالصمدمقتدری (ن-1964ء)

مولا نا عبدالصمد مقتدری بن مولا ناغلام حامد کی ولادت بدایوں (بھارت) کے مشہور حمیدی خاندان میں ہوئی۔مدرسہ عالیہ قا دریہ و دارالعلوم تنس العلوم بدایوں میں مولا نامحتِ احمد قا دری ،مولا نامفتی حا فظ بخش ودیگراسا تذہ سے علوم متداولہ میں فراغت حاصل کرنے کے بعدالہ آباد یو نیورٹی ہے''ملاً'' کی ڈگری عاصل کی۔1915ء میں مولا نا شاہ عبدالمقتدر بدایونی '' (1915-1866ء) کے دستِ حق پر بیعت کی اور 31 مارچ 1923 ء كومولا ناشاه عبدالقدير بدايو في (1960-1893ء) سے اجازت وخلافت پائی۔ حصول تعلیم کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول بدایوں میں عربی مدرس ہو گئے مگر جو نہی تحریک خلافت کا غلغلہ بلند ہوا تو فورا مستعفی ہو کرعلی برا دران کے حکم پر آ گرہ کو اپنامسکن بنالیا اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر کے تحريكِ خلافت كے بودے كى آبيارى كرنے لگے۔دواخبارات ' تبليغ''اور' خلافت' كا جراءكر كےخلافت کے پیغام کو برصغیر کے کونے کونے میں پہنچایا۔ تمام ملک میں طوفانی دورے کرکے اپنی شعلہ بارتقار پر کے ذریع خونِ مسلم کوگر ما کے رکھ دیا۔ نیتجاً آپ کوگر فتار کر کے سیتا پورجیسی سخت جیل میں یا بدزنجیر کر دیا گیا۔ آپ نے مولا ناعبدالماجد بدایونی (1931-1887ء) کے شانہ بٹانہ تر یک خلافت اور شدھی تریک میں حصدلیا اور سیاست کے رموز و زکات انہیں سے سیکھے۔1935ء میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی تو آپ اس میں شامل ہوکر سٹی مسلم لیگ کے جز ل سیکرٹری منتخب ہوئے۔1937ء کے صوبائی الیکٹن کے بعد بدایوں مسلم لیگ میں نئی روح پیدا ہوئی اور جلسے وجلوسوں کی تھر مار ہونے لگی۔صوبہ مسلم لیگ یوپی کے کنوینر اور آرگنا زرکی حیثیت سے تحریک یا کتان کومنزل سے ہمکنار کرنے کے لئے جو کار ہائے نمایاں سرانجام ديَّ أن كا اعتراف حضرت قا كداعظم ﴿ 1948-1876ء ) ، مولانا حسرت موماني ( 1951-1878ء ) ، نواب محمدا ساعيل خال ميرُهُيٌّ (1958-1883ء) اور راجه امير احمد خال آ ف محمود احمد (1973-1914ء) جیے اکابرین نے بھی کیا۔ آپ قیام پاکتان تک آل انڈیامسلم لیگ کے کونسلررہے۔اس حیثیت ہے آپ نے مسلم لیگ کی فلاح و بہبود کے لئے جو پچھ کیاوہ ایک علیحدہ باب کا متقاضی ہے۔ بدایوں مسلم لیگ تو آپ کی جیب میں تھی ۔صوبہ سلم لیگ یو بی کا کوئی کا م آپ کی مرضی کےخلاف نہیں ہوتا تھا۔ 1937ء کے انتخابات کے بعد جب بدایوں لوکل بورڈ آفس پر کانگرس کا جھنڈ الگایا گیا تو اس کے

جواب میں بدایوں مسلم لیگ نے آپ کی زیر قیادت بدایوں شہر میں بلدیہ کی عمارت پر مسلم لیگ کا جھنڈ الگانا طے کیا اور بلدیہ کے اجلاس سے باقاعدہ منظوری حاصل کی۔ چنانچہ نواب مجمد اساعیل خال نے تشریف لاکر ہزاروں لوگوں کی موجود گی میں اپنے ہاتھوں سے جھنڈ انصب کیا اور رات کو شاندار جلسہ منعقد کیا گیا جس سے مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔

2-46 - 2-40 علاقوں کے بدایوں، ہریلی سنجل، مراد آباداور پیلی بھیت کے علاقوں میں تن من دھن کی بازی لگا کرمسلم لیگ کو کا میاب کرانے کی جہد بلیغ کی۔ بدایوں کی سیٹ پرمسلم لیگ امیدوار پروفیسراسراراحد کے مقابلہ میں کانگرس نے ایک بہت بڑے رئیس اور سرمایہ دارسیّد مزمل حسین کو کھڑا کیا اوراپ امیدوار کی ہر کھا ظے نفرت و مدد کی مگرمولا نا مقتدری اوراُن کے سرفروش ساتھیوں نے حکر اکا اوراپ امیدوار کی ہر کھا ظے نفرت و مدد کی مگرمولا نا مقتدری اوراُن کے سرفروش ساتھیوں نے حلالات کا پانسہ بلیٹ کے رکھ دیا اوراس سیٹ پر 80 فیصد سے زائد ووٹ مسلم لیگ کے حق میں پڑے جی حالات کا پانسہ بلیٹ کے دوٹ میں پڑے جی حلالات کی نزاکت کے بیش نظرا ہے تمام خاندان کے ووٹ مسلم لیگی اُمیدوارکو دے دیئے۔ آپ کی ان قربانیوں اور کوششوں سے متاثر ہو کر ریئس الاحرار مولا نا حسرت موہائی ؓ نے قائدا عظم سے کہاتھا!

''مقتدری وہ تخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں پورے صوبہ کی مسلم لیگ کی زمام ہے''۔

14۔ اگست 1947ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو دیگر مسلم لیگی لیڈروں کی طرح آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہو گئے۔ چنانچہ 13 دسمبر 1947ء کو پنج بچا کر بمعہ اہل خانہ کرا پی تشریف لے آئے۔ ان دنوں کرا چی کے خالق دینا حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 15،14،13 تشریف لے آئے۔ ان دنوں کرا چی کے خالق دینا حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوئے۔ اجلاس کی متمبر کو ہور ہا تھا۔ آپ بال بچوں کو بندرگاہ پر چھوڑ کر سیدھے اس اہم اجلاس میں شامل ہوئے۔ اجلاس کی کارروائی میں نمایاں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ کو آل پاکستان مسلم لیگ کا کونسلر منتخب کیا گیا اور کرا چی مسلم لیگ میں وہی مقام نصیب ہوا جو بدایوں مسلم لیگ میں تھا۔

مہاجرین کی آبادکاری میں خصوصی دلچین کے بعد صحافت کا پیشہ اپنا کرروز نامہ''خورشید'' اور ماہنامہ ''ترجمان'' جاری کئے۔مندرجہ ذیل کتابیں بھی تکھیں۔مباخت الا ذان ، بریلوی تحریر کا شافی جواب جھیں البیان۔ 15 رجب 1384ھ بمطابق 20 نومبر 1964ء بروز جمعتہ المبارک آپ کی رحلت ہوئی۔مولانا عبد الحالہ بدایونی (1970-1898ء) نے نماز جنازہ پڑھائی اور میوہ شاہ کراچی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ معزرت صابر براری آ ف کراچی نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات کہا!

ركنِ تحريكِ خلافت مولوى عبدالصمد " " بين عزيز دين حضرت مولوى عبدالصمد" 1964ء چل دیئے ہیں وہ بدایونی سای رہنما مل گیا غیب سے صابر یہ اُن کا سالِ غم

#### افذ:-

- 1- "اكابرتح يكِ پاكستان" جلد دوم از محمر صادق قصورى مطبوعه لا مور 1979 ع 151 تا 154
  - 2- "تذكره صديية" ازمحي الدين قادري مطبوعه كراچي 1977 ء متعدد صفحات
  - 3- " قائداعظم ؓ أور صحافت ''ازسيّداشتياق اظهر مطبوعه كراچي 1986 عِ 110
  - 4- پندره روزه''مسلم ليگ نيوز''لا ہور بابت يم تا15 \_اپريل 1992 ء ص 72
    - 5- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000 ع 68

# مولا ناصبغت الله شهيد فرنگی محلی ّ (ف1964ء)

مولا ناصبغت الله شهید بن مولا نامدایت الله بن مولا نا شرافت الله، فرنگی محل که سنو میں پیدا ہوئے۔
مدرسه عالیه نظامیه فرنگی محل سے 1331 ھ/ 1913ء میں سند فراغت حاصل کی۔اس کے بعد پچھانگریزی
بھی پڑھی اور تدریس کی جانب متوجہ ہوئے۔مدرسه عالیہ فرنگی محل میں مدرس مقرر ہو کرعلم وادب کے فرزانے
لوٹائے۔نہایت ذکی ، ذبین تھے اور عربی ادب میں مہارت تا مہ حاصل تھی۔نہایت خوش بیان مقرر اور مایہ
نازانشاء پرداز تھے تے مردو تقریر میں مکسال یہ طولی حاصل تھا۔

''النظامیہ'' کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا جوتقریباً چارسال تک جاری رہا اور برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ آپ نے اس رسالہ کے ذریعے انگریز حکومت کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں اور مسلمانوں کوخوابِ غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کی۔ جنوری 1918ء کا شارہ مضامین کے لحاظ سے معرکتہ الآرا تھا۔ تحریب خلافت کے زمانہ میں حکومت نے اسے بند کر دیا۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور چھنت روزہ'' خاوم الحرمین'' جاری کیا جوانجمن خدام الحرمین کا آرگن تھا۔ آپ اس انجمن کے اسٹدنے سکرٹری بھی تھے۔

مولا ناعبدالما جددریا آبادی نے آپ کے فن خطابت کو یول خراج تحسین پیش کیا ہے!

"خطابت وطلاقت اسانی کوخوب کام میں لائے ۔ تقریر کی خوب مثق کر لی تھی اور تقریر مذہبی اور
سیاسی موضوعات پر بڑی جوش کی اور بہترین رنگ کی کر لیا کرتے تھے خصوصاً میلا دنبوگ کی
مخلول میں اور محرم کی مجلسوں میں دوردور سے بلائے جاتے تھے اور بمبئی کے سیٹھوں نے اُن
کی خدمت اس نام سے اپنے او پرلازم کر لی تھی۔"

شعر و شاعری ہے بھی دلچیبی تھی۔ آرز و کھنوی کے شاگرد تھے۔ دوسرے شاعروں ہے بھی نوک جھوک رہتی تھی۔انتہائی شوخ مزاج اورزندہ دل تھے۔

1937ء میں جب قائداعظم ؒ نے مسلم لیگ کی باگ ڈورسنجال کرایک ولولہ تازہ بخشا تو برصغیر کے ملاءومشاکخ اہلسنت نے مسلم لیگ میں شامل ہوکراس کی مکمل تائید وجمایت کی ۔ فرنگی محل سے مولا نا قطب

الدین عبدالوالی، مولانا عنایت الله اور مولانا جمال میاں کے ساتھ آپ نے بھی دیوانہ وارمسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرکے اپنے شب وروز اس کی ترقی میں صرف کردیئے۔اگر چہ آپ نے مسلم لیگ میں کوئی بڑا عہدہ قبول نہ کیا مگر آپ کی خدمات اس قدر درخشاں ہیں کہ بڑے بڑے عہد بدار اُن کی گر دِراہ کو بھی نہیں یا سکتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ جب فرنگی محل کے بیرمجاہد مسلم لیگ کی حمایت میں دوروں پر نکلتے تو لوگ دیدہ ودل فرشِ راہ کرتے تھے۔ کانگرس کے نمک خوار مولوی مسلم لیگ کو کا فروں کی جماعت بتاتے تھے۔ حضرت قائد اعظم کو کا فراعظم کو کا فراعظم کی کہتے تھے اور پاکستان کو بلیدستان کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ لیکن جب ان علائے حق کا نورانی قافلہ یا کستان کے حق میں دلائل کے انبار لگا تا تو اُن کوسوائے راہ فرار کے پچھاور نہ سوجھتا۔

مخالفین پاکتان نے پاکتان بنے کے بعد بھی اپنے نظریے کو تبدیل نہ کیااور پوری ڈھٹائی سے ال پر قائم رہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس پاکتان کو وہ پلیدستان کہتے رہے، آخر کاراُسی پاکتان بل پناہ لینے پر مجبور ہوئے مگر افسوس کہ اُن کے ذہن پھر بھی درست نہ ہوئے۔ 21 - اگست 1951 ء کو ہائ بیرون موچی دروازہ لا ہور میں تقریر کرتے ہوئے مشہوری احراری لیڈر عطاء اللہ شاہ بخاری (1961-1891ء) نے مجلس احرار کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا!

'' بیٹھیک ہے کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کی لیکن جو کچھ کیا اور جو کچھ بھے سمجھا وہی کیا۔ ہمارا ضمیراُ س وقت بھی مطمئن تھااور آج بھی شرمندہ نہیں ہے۔''

1940ء میں جبل پور میں مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی کا نفرنس ہوئی۔اس کا نفرنس میں آپ نے بڑی پُر جوش تقریر کی جس سے جبل پوراور مضافات میں مسلم لیگ کوز بردست سیاسی استحکام ملا۔اس کا نفرنس میں آپ کے ساتھ مولا نا حسرت موہانی (1951-1878ء)، مولوی ظہور احمد ایڈووکیٹ الد آباد (ف میں آپ کے ساتھ مولا نا حسرت موہانی (1951-1878ء) ہمولوی ظہور احمد ایڈووکیٹ الد آباد (ف میں آپ کے ساتھ مولا نا حسرت موہانی (1951-1878ء) ہمی شامل تھے۔

پاکستان بننے کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے حبیب میاں پاکستان ہجرت کرآئے تھے۔ دئمبر 1964ء میں انہیں ملنے کے لئے آپ ڈھا کہ جارہے تھے کہ کلکتہ میں طبیعت بگڑ گئی اور ذراسی دیریں حالت اتنی نازک ہوگئی کہ ڈھا کہ کا سفر جاری رکھنے کی بجائے کلکتہ کے اسلامیہ ہیپتال میں انہیں پہنچادہ گیا۔ وہاں دودن کی شدیدعلالت کے بعد 24 دیمبر کواللہ کو پیارے ہوگئے۔ 25 دیمبر کوکلکتہ سے میت ریل

کے ذریعے کھنولائی گئی اور پہیں آخری آ رام گاہ بن۔

مٹے نامیوں کے نشاں کیے کیے کیے زمیں کھا گئی آساں کیے کیے حضرت صابر براری ثم کراچوک نے بیتار نخوصال کہی!

مشهور تھے جہال میں حضرت فرنگی محل مرد شهید و عابد مولانا صبغت الله " سالِ وفات اُن کا کہد دیجئے سے صابر "طبع لطیف ساجد مولانا صبغت الله"

افذ:-

- 1- "تذكره علمائے فرنگی محل" ازمولا ناعنایت الله فرنگی محلی مطبوعه کلهنو 1930ء ص 73
  - 2- "معاصرين" أزمولا ناعبدالما جددريا آبادي مطبوعه كراچى سندارد ص 196
- 3- "يادِرفت گال' 'جلداوّل از ما ہرالقادری مطبوعه لا ہورطبع دوم 1986 ع 352 تا 354
  - 4- هنت روزه "الهام" بهاوليور بابت 7 فرورى 1978ء
  - إن تعارف على ءاہلسنت 'ازمولا نامجمصد این ہزاروی مطبوعہ لا ہور 1979ء ص 130
    - 6- ''تاریخ کانپور''ازسیّداشتیاق اظهرمطبوعه کراچی 1990ء ص 54
- 7- "حسرت موہانی" (حیات اور کارنامے) از ڈاکٹر احمدلاری مطبوعہ لا ہور 1999ء ص 118،116

## مفتی محمرصاحب دادخال (1898-1965ء)

مولا نامفتی محمہ صاحب داد خاں کی ولادت 1898ء میں لونی ضلع سبی (بلوچتان) میں ہوئی۔ قرآن مجید کی تعلیم خواجہ محمد شاہ سے حاصل کرنے کے بعد مولا نامجہ یوسف (لانڈھی مضافات بھاگ، قلات) سے عربی، فاری کی کتابیں پڑھیں۔ پھرسندھ کی مختلف درس گاہوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1917ء میں مدرسہ قاسم پہ گڑھی یاسین ضلع سکھر میں مولا نامجہ قاسم سے سند قراغت حاصل کی۔ 1921ء میں مدرسہ قاسم پر گڑھی یاسین ضلع سکھر میں مولا نامجہ قاسم سے سند قراغت حاصل کی۔ 1921ء میں سلطان کوٹ ضلع سکھر میں اختیار کرلی اور تبلیغ وقد رئیس کا سلسلہ شروع کردیا۔ پچھ کرصہ دائی پور اور سندھ مدرسہ کراچی میں پڑھاتے رہے۔ جولائی 1934ء میں ریاست قلات کے قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ 1935ء میں کوئٹ کے باہ کوٹ اوٹ آئے۔ سیّد محمد صحف اللّٰہ پیر پگار ارحمتہ اللّٰہ علیہ نے جامعہ داشد میہ پیر گوٹھ ضلع خیر پور میرس (سندھ) کی بناڈ الی تو آپ شِخ الجامعہ مقرر ہوئے اور تاحیات خد مات سرانجام دیتے رہے۔

1939ء میں مسلم لیگ میں شامل ہو کر کا نگری حکومت کے خلاف مسجد منزل گاہ سکھر کی آزادی کی تخطر کی ہے۔ 1945ء کے تحریب میں مسلم لیگ کومنظم کرنے کے لئے فعال جدوجہد کی۔ 46-1945ء کے انتخابات میں مسلم لیگی اُمیدواروں کی کامیا بی کے لئے بھر پوردورے کئے۔

آپ نے ماہنامہ'' اسلام'' کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جمعیت اہلسنت صوبہ سندھ کےصدر منتخب ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں البلاغ المہین ، فتاویٰ الھما یونی ، اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ،سماع موتی وغیرہ شامل ہیں۔

آپ کی رحلت 29۔اگست 1965ء بروزاتوار ہوئی۔سلطان کوٹ ضلع سکھر میں آخری آ رام گاہ بی۔ راقم الحروف صادق قصوری نے بیقطعۂ تاریخ وصال کہا!

حفرت صاحب داد خال مفتی سندھ میں تھے صاحب عزت علم اور فضل کی زمانہ میں ہوئی اُن کی ہر سُو شہرت علم صادق کو مطلوب سنِ وصال آئی ندا کہو '' ساغر قُدرت '' علم مطلوب سنِ وصال آئی ندا کہو '' ساغر قُدرت ''

ماخذ:-

1- ''انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان'ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا مور 1999ء ص 1006، 1006

2- "تذكره اكابرابل سنت" ازعبد الحكيم شرف قا درى مطبوعه لا مور 1976 وص 188، 188

## مولا ناسيّد محمد ناصر جلالي ّ (1965-1887ء)

مولانا سیّد محمد ناصر جلالی بن مولانا سیّد امیر حمزه (1907-1860ء) بن سید امیر شاہ نقوی جلالی 1887ء میں دبلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ پچھون مدرسہ فتح پوری دبلی میں مولانا محمد عمر سے بھی پڑھا۔ بعدازاں وارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ میں مولانا عظمت اللّٰد، مولانا سلامت اللّٰد (1928ء) کے سامنے زانوئے تلمذ جیہہ کیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی (1926-1878ء) سے حدیث پڑھی۔ ایک عرصہ تک مسجد حوض والی دبلی میں درس دیا۔

آپ عربی فاری کے قادرالکلام شاعراورادیب تھے۔سحرالبیان واعظ تھے۔ بہت سے اخبارات اور رسائل دہلی اور حیدرآ باوسندھ سے نکالے۔ کانگرس اور تحریک خلافت کی تحریکوں کے بانیوں میس سے تھے اوران کے روح رواں رہے۔ان تحریکوں میں سرگرم حصہ لیتے ہوئے دیباتوں اور شہروں میں انقلا بی سپرٹ پیدا کی۔مولا نا محمعلی جو ہر (1931-1878ء) کے شیدائی تھے اور اُن کے ساتھ ہی کانگرس کو خیر باد کہہ کرمسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔سیاسی تحریکوں میں بہت می زمتیں اُٹھا کیں ، ماریں کھا کیس میں بہت می زمتیں اُٹھا کیں ، ماریں کھا کیس مگر جس بات کوحق سمجھا وہ ڈ نکے کی چوٹ کہی کسی سے خوفز دہ نہیں ہوئے۔ دبلی کے متازلوگوں میں شار ہوتا تھا۔

قیامِ پاکتان کے بعد ہجرت کرکے کراچی آگئے۔ یہاں بھی علمی ، ادبی اور سیاسی سرگر میاں جاری رکھیں۔ ماہنامہ'' آرزو' جاری کیا۔ کراچی ریڈیو سے اپنے قصیح و بلیغ مواعظِ حسنہ سے عوام وخواص کو لطف اندوز کرتے رہے۔ پچاس کے قریب کتابیں لکھیں۔ آپ کے برادرِ خورد مولانا سیّد حامد جلالی اندوز کرتے رہے۔ پچاس کے قریب کتابیں لکھیں۔ آپ کے برادرِ خورد مولانا سیّد حامد جلالی دور کی جانب میں کسی دوسری جگدد کئے جارہے ہیں۔

مولانا ناصر جلالی کی رحلت7رمضان المبارک 1385ھ/ 31 دیمبر 1965 ءکوکرا چی میں ہوئی اور وہیں سپر دِخاک ہوئے۔

حضرت صابر براری نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ رحلت کہا!

ہوئے آج دنیائے فانی سے رخصت سے صحرالبیال ، بادشاہ خطابت ہوئی جس سے دین وادب کی اشاعت " یہ ناصر جلالی ہیں یہ باغ جنت " یہ ناصر جلالی ہیں یہ باغ جنت " میں 1965=1+1966ء

کراچی کے مولانا ناصر جلالی وہ فاضل تھے عربی اور فاری کے تھے ماہنامہ آزاد کے بھی وہ بانی کہو سر جُدا کرکے ابجد کا صآبر

#### ماخذ:-

- 1- "تذكره اكابرابلسنت" أزمولا نامحرعبد الحكيم شرف قادري مطبوعه لا بور 1976 ع 127
- 2- ''حاجی امدادالله مهاجرمکّی اوراُن کےخلفاء''از قاری فیوض الرحمٰن مطبوعہ کراچی 1984 ءِص 265
  - 3- "میرے زمانے کی وتی" از ملاواحدی مطبوعہ کراچی طبع دوم ص 324
  - 4- "نزمية الخواطر" جلد بشتم از حكيم سيّر عبد الحي لكهنوي مطبوعه كرا جي 1976 ع 124
  - -5 "دونیات مشاہیر پاکتان" از پروفیسر محداسلم مطبوعه اسلام آباد 1990ء ص 293
  - 6- ''علامها قبالُ اوراُن کی پہلی بیوی''ازسیّد حامد جلا لی مطبوعه کراچی اپریل 1996ء ص 19
  - 7- " جامع أردوانسائيكلوپيڙيا" جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور 1988ء ص 1508
    - 8- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری کراچی 2000ء ص 72

# مولا نامحمدا براہیم علی چشتی <sup>رو</sup> (1917-1968ء)

مولا نامحر ابراہیم علی چشتی بن مولا نامحر معلی چشتی (1934-1863ء) بن مولوی احد بخش کید آ چشتی (1867-1867ء) کی ولا دت 16 ۔ اگست 1917ء کو قطب البلاد لا ہور میں ہوئی ۔ گور نمنٹ کالج لا ہور سے بی ۔ اے کرنے کے بعد 42-1941ء میں شعبۂ صحافت پنجاب یو نیورش سے فرسٹ ڈویژن میں ڈیلومہ اِن جرنلزم میں اوّل پوزیشن حاصل کی ، پھر ایل ایل بی کیا۔ طبیعت شروع ہی سے میاست کی طرف ماکل تھی چنانچہ آپ نے 1936ء میں 'انٹر کا لجبیٹ مسلم برا در ہُڈ' قائم کی اور 1937ء میں اس کا نصب العین ''خلافت پاکستان' قرار دیا۔ خلافت پاکستان کا نقشہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور شمیر سے شروع ہوکر دہلی ، آگرہ بکھنو ، گنگا جمنا کا طاس ایک کاریڈوریعن خطبۂ اتصال کی شکل میں بنگال اور آسام سے مل کر مکمل ہوتا تھا۔ انٹر کا لجبیٹ مسلم برادر ہڈلا ہور کے کا لجوں میں تعلیم پانے والے مسلم طلبہ کی تنظیم تھی ۔ علامہ اقبال (1938-1877ء) اس کے روحانی سر پرست شے اور آپ اس کے جزل سیکرٹری تھے۔ نیز اُس زمانے میں آپ کا تعارف ایک بہترین مقرر کے طور پر ہوتا تھا۔

1939ء میں جب مجاہد ملّت مولانا محمد عبدالستار خال نیازی (2001-1915ء) نے پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی صدارت سنجالی تو آپ اس کے سیکرٹری جزل اور ناظم امور خارجہ مقرر ہوئے۔ ای سال مولانا نیازی نے آپ کے مشورہ سے آل انڈیامسلم لیگ کے سامنے'' خلافت پاکستان سکیم'' پیش کی سال مولانا نیازی نے آپ کے مشورہ سے آل انڈیامسلم لیگ کے سامنے'' خلافت پاکستان سکیم' پیش کی۔ 1941ء میں فیڈریشن کی سالانہ کا نفرنس منعقد کی گئی جس میں'' خلافت پاکستان 'کا منشور اور حصول کا طریقہ کار پیش کیا گیا۔ 1944ء میں آپ کی رہنمائی میں ایک مشہور کتاب'' پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا'' میاں محمد شفتے (1993-1914ء) اور مولانا نیازی نے شائع کی۔

آپ نے پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کوآ گے بڑھایا۔ برصغیر پاک و ہند میں'' خلافت پاکستان' کے نظریہ کومقبولِ عام بنانے میں شاندروز کوشش کی۔'' خلافت پاکستان سکیم'' پرشتمل نقش'' انٹرمسلم برادر ہُڈ''نے شاکع کر کے تمام ہندوستان میں پھیلا دیا تھا جوعرصہ تک ملک کے بڑے بڑے اخباروں میں خبروں اور تبصروں کا موضوع بنارہا۔ 1940-41 میں" پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن" کے سلسلے میں قائداعظم ہے آپ کی خط و کتابت ہوتی رہی جو جناب سرفراز حسین مرزاکی کتاب" دی پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن" مطبوعہ لا ہور 1978ء کے صفحات 11،12،11 اور 51،50 پر پھیلی ہوئی ہے۔اس خط و کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت قائداعظم ہے کس درجہ عقیدت و محبت تھی ۔ ستمبر ۔ اکتوبر 1941ء میں آپ نے مجاہد متحت مولا نامحمد عبدالتارخان نیازی کے ساتھ دبلی میں قائداعظم سے ملاقات بھی کی۔

1941ء میں آپ نے '' تحریکِ رفاقت' کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد بیتھا کہ ہندوؤں ،سکھوں اور مسلمانوں میں سیاسی اختلافات کی موجودگی میں بھائی چارہ اور رفاقت پیدا کی جائے۔ چندسال تک استح کی کوبڑے زوروشورسے چلایا تا کہ سیاسی اور مذہبی اختلافات بجائے خودر کھتے ہوئے بھی صلح وآشتی کے ماحول میں ایک دوسرے کا نقطۂ نگاہ سمجھا جائے۔1946ء کے عمومی انتخابات کے موقع پروزیراعظم پنجاب خضر حیات ٹوانہ (1975-1900ء) نے '' تحریک رفاقت' کو اپنے سیاسی مقاصد کیا استعال کرنا چاہا تو آپ نے زبروست مخالفت کی اور استح کیکوفتم کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور قیام پاکتان تک مسلم لیگ کی دل وجان سے خدمت کی۔

1946ء میں مسلم لیگ نے علاء مشائخ کی جمایت حاصل کرنے کیلئے مشائخ کمیٹی بنائی جس کا صدر آپ کو بنایا گیا۔ چنا نچہ بنارس کی''آل انڈیاسٹی کا نفرنس'' میں آپ نے مسلم لیگ کی طرف سے شرکت فرما کر پاکستان کے حق میں مشہور قرار داد پاس کروائی جس کی روسے ملک بھر کے علاء و مشائخ اہلسنت نے نظریۂ پاکستان کیلئے کام کرنا شروع کیا۔ اس تحریک میں آپ کو حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (1961-1894ء)، حضرت سید محد محدث اعظم کچھوچھوی (1961-1894ء)، مولا نا ابوالحنات سید محمد اعظم کے موجھوی (1961-1894ء)، مولا نا ابوالحنات سید محمد اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقعہ ملا۔

1946ء ہی میں جب مسلم لیگ اور یونینٹ پارٹی کی تفکش فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہوگئ تو آپ ایک دفعہ پھر میدان میں اترے۔ جب صوبائی مسلم لیگ کی ہائی کمانڈ کے تمام اراکین کو گرفتار کرلیا گیا تو آپ تحریب سول نافر مانی کی رہنمائی کرتے ہوئے جیل بھیج دیئے گئے۔ سلسلہ چشتیہ کی معروف گدیوں تو نسہ شریف، سیال شریف اور گولڑہ شریف کے قابل احتر ام سجادہ نشینوں کے بے پناہ اثر ورسوخ کو مسلم لیگ کیلئے حاصل کرنے میں آپ کا بہت زیادہ دخل ہے۔ غرضیکہ آپ کی ذات سے مسلم لیگ کو بہت زیادہ تقویت ملی۔

1953ء تک تحریک ختم نبوت میں آپ نے بڑا فعال کر کردارادا کیا۔ اس دوران آپ نے جس اولوالعزی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انکوائری رپورٹ میں آپ کے مقدمہ کی روئیداد آپ کے استقلال کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ استحریک میں قیدوبند کی تکالیف ہے بھی نبرد آزما ہوئے۔ آپ استحریک میں قیدوبند کی تکالیف ہے بھی نبرد آزما ہوئے۔ آپ کے جگری دوست مجاہدِ ملّت مولا ناعبدالتارخال نیازی کوتو سزائے موت ہوئی جو بعد میں عمر قید میں تبدیل ہوگئی۔

عشق رسول مَنْ النَّيْزِ آپ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا چنا نچہ حضور مَنْ النَّلِمَ کی اتباع میں ہمیشہ کھذر ر پہنا اور مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا۔ آپ جار پائی پر ہمیشہ کھجور کی چٹائی ڈال کرسوتے تھے۔ آپ کی دوسی کامعیار اسلام اور صرف اسلام تھا۔ عقائد کی پختگی کے لحاظ سے چٹان اور میدانِ عمل کے شہسوار تھے۔ ساری زندگی مجر در ہے مگر اُن کا دامن جوانی کی لغزشوں اور آلودگیوں سے سراسر پاک تھا۔

آپ نے تمام زندگی فقر و فاقہ ، ننگ دئتی وعسرت کو بہطیب خاطر قبول کیا اور اپنے انقال کے وقت ایک پیسہ کی بھی جائیدا دمنقولہ و غیر منقولہ نہ چھوڑی۔ 1935ء میں ' پیسہ اخبار' کے جس کرایہ کے مکان میں رہتے تھے 1968ء میں وہیں سے اُن کا جنازہ اُٹھا۔ یہ حال اُس شخص کا تھا جس کا شار پاکستان کے معماروں میں کیا جاتا ہے۔

گونا گوں مصروفیات کے باوجود آپ نے کئی ایک کتابیں بھی یاد گارچھوڑیں!

1- تزکِ ہٹلری وتورهٔ ہٹلری ( ہرہٹلر کی خودنوشت سوانح حیات کا اُردوتر جمہ، دوجلدوں میں حیب چکا

2- ملفوظات بإبابلندكوبي

3- منشورخلافت پاکستان

4- انگریز کاراج کیول ختم ہوا؟ (انگریزی سے ترجمہ)

5- أردوقرآن مجيد (مطبوعدلا مور 1358 هـ)

6- أمت اورستت (ترجمه ازمتنوي مولا ناروم )

7- یا کتان کے لئے جدیداسلامی دستور

- 8. A Treasure of General Knowledge.
- 9. A Draft Modern Islamic Constitution for Pakistan.
- 10. The Concise Encyclopaedia of Islamic General Knowledge.

آپ نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لئے جو مساعی جمیلہ کیں اُن کاذکر خاصی طوالت کا متقاضی ہے۔ اس جہاد میں اُن کے دونوں بھیپھڑ ہے خراب ہو گئے، خون میں شکر ناریل سے تین سو فیصد سے زائد ہوگئی جس سے گلا اور بصارت متاثر ہوئے کیکن ان حالات میں آپ اپنی تکالیف کوزبان پر ندلائے۔ آخراسی مرض میں 10 جولائی 1968ء / 13 رہے الثانی 1388 ھے بروز جمعت المبارک اس دور فائی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون! نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان مولا نا ابوالبر کات سیّد احمد قادر کی لا موری (1978-1902ء)، علامہ علاوالدین صدیقی (1978-1901ء) نے پڑھائی اور حکیم محمد انور بابری (1977-1912ء)، علامہ خورشید (1978-1914ء)، خان عبد الوحید خاں سابق مرکزی وزیر اطلاعات (1984-1914ء)، خورشید (1998-1914ء)، مولانا قیوم الٰہی عرفانی سابق خطیب بادشاہی معجد لا ہور (ف 1991ء)، مولانا قیوم الٰہی عرفانی سابق خطیب بادشاہی معجد لا ہور (ف 1991ء)، محمد ریوش سابق ناظم مفتی محمد موئی امر تسری (1990-1912ء)، مولانا مفتی محمد صوئی امر تسری (1990-1912ء)، مولانا مفتی محمد صوئی امر تسری (1990-1912ء)، مولانا مفتی محمد صوئی امر تسری (1990-1921ء)، مولانا مقبد کے قریب سیر وخاک کردیا گیا۔

بہت سے شعراء نے قطعہ ہائے تاریخ وصال کئے۔ ابوظفر نازش رضوی کا قطعہ درج ذیل ہے۔

چو ابراہیم علی چشتی مردِ نیک سرشت دقیدِ دارِ فانی شکد بامرِ حق آزاد

زگریہ قطرہ خونیں دو دیدہ بیش چکید دل حزیں منِ زار نیز در فریاد

برائے مادہ سالِ فوت چول جُستم ندائے ہاتفِ غیب آمد اے بلند نہاد

ز رُوئے نعمیہ گر دو عدد اضافہ کئ

برآیدت کہ '' بخلد بریں مقامش باد ''

21388ھ=1388

افذ:-

1- "تاریخ جلیله" از پیرغلام دشگیر ناتی ممطبوعه لا مور 1960 ه (تکمیله) ص 15
 2- "دی پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن" از سرفر از حسین م طبوعه لا مور 1978 ه ص 11،12،15،15،05 م
 436،51

3- ''و صصورتين البي''از ڈاکٹر عبدالسلام خورشيد ، مطبوعہ لا ہور 1976ء ص 17 تا 22

- 42 "مجابدمكت" بلداول، ازمحرصادق قصوري مطبوعة لا مور 1996 ع 39 تا 42
  - 5- "وفيات مشامير ياكتان" از يروفيسر محراسكم ، مطبوعه اسلام آباد 1990 ع ك
- 6- "اكابرتح يك ياكتان" جلداول ازمحرصا دق قصوري مطبوعه كجرات 1976 ع 38 تا 45
- ''لا ہور کے چشتی خاندان کی اُردوخد مات''از ڈاکٹر گو ہرشاہی ،مطبوعہ لا ہور 1993 ع 209،209
  - امهنامة نقوش 'لا مور، 'لا مورنمبر' فرورى 1962 ع 944
    - 9- روزنامه "كوستان" لا جور 13 جولا كي 1968 ع ص 2
- 10- روزنامه ''نوائے وقت' کل ہور 7۔ اگست 1968ء ص 14،2 جنوری 1973ء،7۔ اگست 1974ء، 15 جنوری 1993ء
  - 11- روزنامة مشرق 'لا بور 4 اگست 1968 ع 4
  - 12- كتوب كرامي مولا ناعبدالقد رنعماني بنام راقم الحروف محرره ازلا مورمورخه 21-اكتوبر 1974
    - 13- مكتوب گرامي ڈاكٹر عبدالسلام خورشيد بنام راقم الحروف محررہ از لا ہور 26 ستمبر 1974 ء
      - 14- كتوب رامى مجابد ملت مولانا محمو عبدالتارخال نيازى بنام راقم الحروف ازلامور
- 15- كمتوبِ كرامي ميال محمد شفيع (م ش) بنام حضرت حكيم محمد موسى امرتسرى از لا ہورمحررہ 27 جولائی 1974ء
  - 16- ''انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان''ازاسدسليم شيخ مطبوعه لا ہور 1999ء عن 968 تا 969
  - 17- "جدوجهد آزادي مين پنجاب كاكردار" از داكش غلام حسين ذوالفقار ، مطبوعه لا مور 1996 ع 476
  - 18- "ياران مكتب" جلداوّل از بيدار ملك بمطبوعه لا مور 1986 ع 288،285،282،272،262 و 288،285
    - 19- "ربورت تحقيقاتي عدالت 1953ء"س92،88

# مولا ناعبدالكريم آف كوئشه (1969-1906ء)

مولا نا حافظ عبدالکریم بن مولا نا حافظ شخ احمد کی ولادت باسعادت 2 جنوری 1906 ء کوروجھان ضلع الروه غازی خان میں ہوئی۔ آپ کے والدگرامی حضرت خواجہ غلام فریدؓ (1901-1845ء) کے مقربین خاص میں سے تھے اور انہی کے حکم پر روجھان کی جہالت گرفت اور پسماندہ فضا میں علم و دانش کے چراغ فروزان کرنے پہنچے تھے۔ ایک عرصہ تک اس خطے کواپنی روشنی طبع سے سرفراز فرمایا۔

مولانا عبدالکریم نے والد ماجد سے کسپ فیض کیا۔ عربی، فارسی اور اردو کے زبردست عالم تھے۔ ھڑت خواجہ غلام فرید ؓ سے شرف بیعت تھا۔ علوم جدیدہ کی پیمیل کے بعد پہلے رُ وجھان اور پھر سرگودھا دُویژن میں علمی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ نواب اسداللہ خال رئیسانی آپ کی علمی لیافت اور معلمانہ ملاحت کے معترف ہوکر انہیں 1921ء میں بلوچتان لے آئے۔ نواب غوث بخش ریکسانی ملاحت کے معترف ہوکر انہیں 1921ء میں بلوچتان لے آئے۔ نواب غوث بخش ریکسانی قلاحیہ اسداللہ عوث بخش ریکسانی عوث معترف ہوکی۔ مستونگ میں خالِ قلات میراحمہ یارخال (1987-1902ء) کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ ہی کی آغوشِ شفقت میں ہوئی۔ مستونگ میں خالِ قلات میراحمہ یارخال (1977-1902ء) نے ایک وارالعلوم قائم کیا جہال آپ نے ناظم اعلیٰ کی حیثیت کے خدمات انجام دیں۔ بعدازاں نواب قیصرخال مگسی آپ کوا پنے ہمراہ جھل لے گئے اور مگسی قبیلے کے نوجوانوں کوتعلیم و تربیت کا فریضہ سرانجام دینے گئے۔ آپ کے شاگردوں میں نواب یوسف علی عزیز مگسی نواب یوسف علی عزیز مگسی

جب نواب یوسف علی عزیز مگسی کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے جامعہ یوسفیہ کی بنیاد رکھی۔مولانا عبدالکریم نے نواب صاحب سے بھر پور تعاون کیا اور جامعہ کا نصاب تیار کرکے خوب زور وشور سے علمی فدمات انجام دیں۔آپکو'' ناظم جامعہ'' کہا جاتا تھا۔غرض آپ نے آخر دم تک بلوچتان میں تعلیمی علمی ادراد بی خدمات بحسن وخو بی انجام دیں۔

جون 1938ء میں نواب اسداللہ خال ریئسانی کی قائداعظم (1948-1876ء) سے ملاقات ہوئی۔قائداعظم نے نواب صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ بلوچتان میں مسلم لیگ کوقائم کیا جائے۔اس سلے میں نواب صاحب نے مولانا حافظ عبدالکریم کانام پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے مسلم لیگ کی بنیا در کھنے

میں نہایت سرگرمی ، محنت اور مجاہداند کگن سے حصد لیا۔ جولائی 1939ء میں قائد اعظم کے کیے بعد دیگر سے تین تار موصول ہونے کے بعد آپ کوئٹہ میں مستقل طور پر شفٹ ہو گئے اور قاضی محمد عیسیٰ (1976-1913ء) کے ساتھ مل کرمسلم لیگ کی تعمیر ورتی میں مصروف عمل ہو گئے۔

بلوچتان مسلم لیگ نے 29 ستمبر 1939 ء کو ہفتہ وارا خبار''الاسلام'' کے نام ہے آپ کی ادارت میں کوئٹہ سے جاری کیا۔اس کا ماٹو تھا!

> خدا و مصطفیؓ کا نام لے اور کام کرتا جا مبارک ہے یہ خدمت خدمتِ اسلام کرتا جا

مولا ناعبدالکریم تنہا ایک مدیر کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ''الاسلام'' کے اکثر اداریئے اور مضامین وہ بلو چتان کے طول و عرض کے دوروں کے دوران لکھا کرتے تھے۔ مولا نا عبدالواحد عثانی بدایونی افویتان کے طول و عرض کے دوروں کے دوران لکھا کرتے تھے۔ مولا نا عبدالواحد عثانی بدایونی (فویتان کھا کہ بہادریار جنگ (1944-1905ء) اور دیگر مسلم لیگی زعماء جب بھی اس خطے کہ دورے پر آئے تو مولا نا اُن کے ساتھ رہے بلکہ ہر مقام اور ہر خطے میں اُن کی تقاریر نے عوام کو متاثر کیا۔ اندازِ تقریر منفر د، دکش اور متاثر کن تھا۔ اکثر سیرت النبی شکا ٹیڈیٹر اور مذہبی جلسوں سے بھی خطاب کرتے تھے۔ مولا ناعبدالکریم نے اپنے علمی تبحر اور محنت سے ''الاسلام'' کو ایک معیاری اور ہر دلعزیز اخبار بنایا۔ مصولِ پاکتان کی جدوجہد میں ''الاسلام'' نے بہت کار آمد، مفیداور نتیجہ خیز کام کیا۔ آپ کا تعلیمی تج بداد

حصولِ پاکستان کی جدوجہد میں''الاسلام'' نے بہت کارآ مد،مفیداور نتیجہ خیز کام کیا۔آپ کاتعلیمی تجربہ ادر سیاسی سوجھ بوجھا سے جیار چیا ندلگاتی رہی۔اس میں آل انڈیامسلم لیگ اور مقامی صوبائی خبریں ہوا کرتی تھیں۔ کانگرس اور نظریۂ پاکستان کی مخالف دیگر جماعتوں کے اعتراضات کے مدلل جواب،تعلیمی ادر معلوماتی مضامین بھی چھیا کرتے تھے۔

قاضی محرعیسی اس وقت بلوچتان مسلم لیگ کے صدر تھے اور مسلمانانِ ہندگی آزادی کے لئے اُن میں ایک ایمانی تڑپ تھی للہٰذاانہوں نے ''الاسلام'' کو جاری رکھنے کے لئے سرمایہ مہیا کیا اور اس اخبار کو کا نگری، انجمن وطن اور نیشنل پارٹی کے ترجمان' استقلال' (جو قائد اعظم اور مطالبہ پاکتان کے خلاف شدومدے لکھتا تھا) کے مقابلے میں زیادہ مقبول بنایا۔ اگریہ کہد دیا جائے کہ اسی اخبار کی وجہ سے بلوچوں میں تح یک یا کتان کا شعورا مجراتو بے جانہ ہوگا۔

جون 1943ء میں قائد اعظم پہلی بار بلوچتان تشریف لائے تو 26 جون کوجیک آباد کے ریلوں اسٹیشن پر میر جعفر خان جمالی (1967-1901ء)، سردار محمد عثمان خان جو گیزئی (1996-1912ء) کے ساتھ مولا نا عبدالکریم بھی پُر جوش استقبال میں شریک تھے۔اس کے بعد جب قائداعظم کوئٹہ پہنچے تو اٹیٹن سے جلسہ گاہ تک شاندار جلوس نکالا گیا۔قائداعظم کی کار کے پیچھے میں مولا نا عبدالکریم بھی جلسہ گاہ پنچاورائینے قائلاً سے عقیدت ومحبت کا اظہار کرتے رہے۔

دورہ کے اختیام پر آپ نے''الاسلام'' میں'' قائداعظمؒ سے والہانہ عقیدت'' کے عنوان سے جواداریہ کھاوہ خاصے کی چیز ہے۔ملاحظہ فر مائے!

"جمعة المبارك" الاسلام" كوئنه 2 جُولا في 1943 ء"

حضرت قائداعظم کی تشریف آوری کی تقریب مسلمانانِ بلوچتان کیلئے پچھ کم ہی سعید نتھی کہ اُن کی تشریف آوری پرمسلمانان بلوچتان اپنی عقیدت کے بے پناہ مظاہروں سے غافل رہتے۔لہذا قائداعظم کی تشریف آوری پرمسلمانانِ بلوچتان نے ہماری اُمیدوں سے اس دفعہ بڑھ چڑھ کراپنی والہانہ عقیدت کے مظاہرے کئے اوراُن کے نزول اجلال پرایے محترم قائداعظمؒ کی ذات سے متعلقہ اپنے محبت آمیز جذبات کے ماتحت ایسا شاندار استقبال کیا اور اس قدرشا ہانہ جلوس نکالا کہ اس کے پیش نظر بلاشبہ بیروا قعدا یک حقیقت بن چکا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ ایبا شاندار استقبال اور شاہانہ جلوس پیش کرنے ہے قاصر ہے اور آئندہ بھی شاید قاصرر ہے۔حقیقت تو سے کہ دس کروڑ مسلمانان ہند کے دلوں کے بادشاہ کے شایان شان بھی ایسا ہی عظیم الشان جلوس اور استقبال ہوسکتا تھا۔ قائداعظمؓ نے مسلمانانِ بلوچستان کو خطاب فرماتے ہوئے استقبال اور جلوس کے اس شاہا نظمطراق پراُن کی دلی محبت وعقیدت کا معائنه فرما کر فرمایا!'' ایسے عظیم الشان جلوس پر با دشاہ کو بھی فخر ہوسکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی با دشاہ بھی ہوتا تو اُسے بھی آج کے اس بڑے جلوس پر فخر ہوسکتا ہے۔ میں آج کوئٹہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسے ہمیشہ یا در کھوں گا۔مسلمانانِ بلوچشان دوسرےمسلمانانِ ہند سے بیچھے ندر ہیں گے اور نہ بیچھے ہیں۔'' قائداعظمؒ نے مسلمانانِ بلو چستان کی والہیت وشیدائیت اوراتحاد وتنظيم كےروح پرورجذبات ومناظر كامطالعه فرما كرفرمايا كه ہم اس اتحاد اور تنظيم سے بالآخر یا کتان کے کرہی رہیں گے۔

''قیام پاکتان کے بعدا شخکام پاکتان کی بھر پورخدمات بجالاتے رہے۔ 1947ء میں اپنا علیحدہ ہنت روزہ''میزان'' جاری کیا جس سے تادم آخر منسلک رہے۔''دین و ڈنیا'' کے نام سے ایک کتاب بھی تر تیب دی جس میں اُن کی جالیس تقاریر شامل ہیں جوانہوں نے کوئٹرریڈیو کے قیام 1956ء تا 1967ء کو مختص بان تقاریر کے چندعنوانات سے ہیں:''حضور نبی کریم مَثَالِثَیْنِ اَنْ تَضَمَّ کی حیثیت ہے'،''اخلاق نبوگ'،''عبد میلا دالنبی مَثَالِثَیْنِ '،''حضور مُثَالِثَیْنِ کی مقدس زندگی مسلسل جہادر ہی'،''حضور کریم مَثَالِثَیْنِ کی عید''،''شب معران کی اہمیت''،''حضور یا ک مُثَالِثِیْنِ کی حیات طِیّبہ''۔انداز تحریز ہایت شستہ، توانا اور دل پذیر ہے۔

تحریکِ آزادی کابی بے لوث مجاہر، استحکامِ پاکستان کا انتقک کارکن اور بلوچستان میں تحریک پاکستان کا پہلانقیب 19 فروری 1969ء کوکوئٹہ میں رحلت کر گیا مگراُس کی جلائی ہوئی شمعیں اب تک روثن ہیں جن سے پورابلوچستان منور ہور ہاہے۔

حضرت صآبر براری ثم کراچوگ نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات کہا!

يوں جہاں ميں پُر ضياء ميں مولوی عبدالكريم "فلد ميں شيري لقاميں مولوی عبدالكريم" 1969ء

تھ مدر محرم ، اخبار ''الاسلام'' کے آج اہلِ کوئٹ کے لب پہ ہے صابر یہی

#### اغذ:-

- 1- نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا ذكر بلوچستان مين" از پروفيسر ڈاكٹر محمد انعام الحق كوژ ،مطبوعه لا مور 1983، ص342 تا 344
- 2- '' سرورِ کونین مَثَاثِیْنَا کَی مهک بلوچستان میں' از پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر ،مطبوعہ کوئٹہ 1997 مگر 315 تا 315
- 3- '' جدوجہدِ آ زادی میں بلوچستان کا کردار'' از پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر ،مطبوعہ لاہور 1991 ص494،337
- 4- " قرارداد پاکستان صحافتی محاذیر "از پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوژ بمطبوعہ کوئٹہ 1990 ء ص 323 تا 327
- - 6- "صحافت مندو پاكستان مين" از داكمرعبدالسلام خورشيد مطبوعه لا مور 1982 ع 260
  - 7- ''بلوچتان آزادی کے بعد''از پروفیسرڈاکٹر محمدانعام الحق کوثر ،مطبوعہ 1997ء ص 93،91
    - 8- "انسائيكلوپيڈياتح يكِ پاكستان"ازاسدسليمشخ،مطبوعدلا بور 1999ع 1990
- 9- " قائد اعظم ترجريك بإكتان اور صحافتي محاذ "از بروفيسر دُ اكثر محمد انعام الحق كوثر بمطبوعه كوئية 2001 عمل

## مولا ناعبدالحامد بدايونی (1970-1898ء)

ن اوربدایوں کی جان جدیں سیب رہے۔ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1914ء میں کیاتے حریکِ خلافت میں سرگرم کر دارا دا کیا۔ آپ نے علی برا دران کے مخلص ساتھی ، رکن آل انڈیا خلافت تمیٹی ، جزل سیکرٹری ڈسٹر کٹ خلافت تمیٹی بدایوں

سجانی (1957-1882ء) اور اپنے براور بزرگ مولا نا عبدالماجد بدایونی (1931-1887ء) کے

ساتھ آپ کے طویل دوروں اور پُر جوش تقار برکو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

آپ نے آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ دسمبر 1918ء میں شرکت کی۔ بیہ اجلاس اجلاس مولوی اے کے فضل الحق (1962-1873ء) کی زیرصدارت دبلی میں ہوا تھا۔اس اجلاس کی فصوصیت بیھی کہ سب سے پہلی بارکثیر التعداد علماء نے مولا ناعبدالباری فرنگی محلی (1926-1878ء) کی زیر قیادت شرکت کی تھی ۔آپ نے اس اجلاس سے خطاب فر مایا۔اس کے بعد 1937ء کے کھٹوسیشن کی زیر قیادت شرکت کی تھی۔آپ نے اس اجلاس سے خطاب فر مایا۔اس کے بعد 1937ء کے کھٹوسیشن میں آپ نے باقاعدہ اور عملی طور پر حصہ لیا اور پھر تقسیم ہند تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن رہے۔

1937ء میں یو پی کے انتخابات میں آپ نے مولانا شوکت علی (1938-1872ء) اور مولانا کرم علی ملیج آبادی (1972-1892ء) کے ساتھ پورے صوبہ کا دورہ کر کے کانگری کا جنازہ نکال دیا۔ مسلم لیگ نے اپنی مالی حالت کے پیش نظر صرف 36 اُمیدوار نا مزد کئے تھے جن میں سے 29 کامیاب ہو گئے۔اس کے بعد حجمانی کے خمنی انتخابات میں بھر پور کردار ادا کرکے کانگرس اور جمعیت علماء ہند کے اُمیدوارکوشکست فاش دی۔

1937ء ہی میں جلال الدین عرف جلال بابا (1981-1903ء) اور جسٹس سجاد احمد جان (1981-1903ء) اور جسٹس سجاد احمد جان (1986-1910ء) اوراُن کے ساتھیوں کے تعاون ہے ایبٹ آباد (صوبہ سرحد) میں ایک عظیم الثان مسلم لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی جس سے مولانا شوکت علی (1938-1872ء)، چومدری خلیق الزمان (1978-1889ء)، مولانا جمال میاں فرنگی محلی (1919ء۔ زندہ) کے علاوہ مولانا عبدالحامد بدایوئی نے خطاب کر کے سرحد میں مسلم لیگ کی دھاک بٹھا دی۔

1938ء میں الد آباد میں صوبائی مسلم لیگ کانفرنس زیر صدارت بیرسر ظہور احمد آف الد آباد (ف۔1942ء) انعقاد پذیر یہوئی جس سے مولانا کرم علی ملیح آبادی، (1972-1892ء) ، بیگم مولانا گر علی جو ہر (1947-1888ء) کے علاوہ مولانا عبدالحالد بدایونی نے خطاب کیا۔ مولانا بدایونی نے فرمایا!

''میں یہ کہد دینا چاہتا ہوں کہ سلمانوں نے جو پچھ طے کرلیا ہے وہ اُسے حاصل کر کے رہیں گے۔''

''ہم طے کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی سرز مین پرایک ہی جھنڈ ابلند ہواور وہ جھنڈ ااسلام کا ہو۔

''ہم طے کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی سرز مین پرایک ہی جھنڈ ابلند ہواور وہ جھنڈ ااسلام کا ہو۔

ہم پاکستان چاہتے ہیں، پاکستان کو حاصل کریں گے اور پاکستان کیلئے اپنے خون کا آخری قطرہ بہادیں گے۔''

 علی وارثی ایڈووکیٹ (گیا) (ف1940ء) مولانا جمال میاں فرنگی محلی (زندہ۔1919ء) کے ساتھ ساتھ مولانا عبدہ الحامد بدایونی بھی شریک تھے۔مولانا بدایونی نے اس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ کی حمایت کے لئے سامعین کے قلب وجگر کو جلا بخش ۔

کانفرنس کی آخری نشست میں شیخ عبدالمجید سندھی (1978-1889ء) نے وہ تاریخی قرار دادہیش کی جے کانفرنس کی جان کہا جا تا ہے۔ اس قرار داد میں کانگرس کی سرحد، بڑگال، پنجا ب اور سندھ میں مسلم دشمنی اور کانگرس و زارتوں، کانگرس کے فیصلے، ودیا مندر اسکیم، بندے ماترم (ترانه) مخلوط انتخابات، ہندی زبان کو قومی زبان قرار دینے ، اُردوزبان کی حوصلہ شکنی اور تحریر وتقریر پر پابندی کی ندمت کی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے سفارش کی گئی کہ وہ ہندوستان میں ایک ایسے آئین کے نفاذ کے بارے میں از سر نوغور کرے جو کہ مسلمانوں کی عزت، جائز حقوق کی علمبر دار ہواور مسلمانوں کوخود مختاری فراہم کر سکے۔ نیز کوئی قانون ایسانہ بنایا جو مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہواور آل انڈیا مسلم لیگ کیلئے قابل قبول نہ ہو۔

ج ہے ، و سمہ و ص حوں میں مات و روں کو اوروں (1942–1872ء) اور سید عبدالرو ف شاہ براری اس قرار داد کی تائید جا جی عبداللہ ہارون (1942–1872ء) اور سید عبدالرو ف شاہ براری (1954–1878ء) کے علاوہ مولا نابدایونی نے بھی کی تھی۔ یہ وہی قرار داد تھی جس کی بنا پر مسلم لیگ کے آئندہ اجلاسوں میں بھی اسے واضح الفاظ میں و ہرایا گیا اور مسلمانوں کیلئے الگ قوم وملت کا تصور دیا گیا۔ مارچ 1940ء میں اقبال پارک (منٹو پارک) لا ہور میں 'قرار داد پاکتان' کے سلسلے میں جو اجلاس منعقد ہوا تھا، مولا نا بدایونی نے علاء و مشائخ اہلسنت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجلاس میں نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ قائداعظم کی زیر صدارت' قرار داد پاکتان' کی جمایت میں جو تاریخی خطاب فرمایا وہ بھیشہ یا در ہے گا۔ قرار داد پاکتان 23 مارچ 1940ء کی سہ پہر کو کھلے اجلاس میں پیش ہوئی۔ یہ قرار داد مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کرتے ہوئے اُردو میں تقریر کی۔ تائید میں چو ہدری خلیق الزمان ہولے۔ مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کرتے ہوئے اُردو میں تقریر کی۔ تائید میں چو ہدری خلیق الزمان ہولے۔ مزید تائید کرنے والوں میں بخباب سے مولا نا ظفر علی خال، سرحد سے سردار اورنگ زیب خال، سندھ سے عبدالحمد خال، ہی ۔ پی سے سید عبدالرو ف شاہ ، جمبئی ہے اساعیل ابراہیم چندریگر، بہار سے نواب محمد اساعیل خال، یو پی سے بیگم مولا نا محمد علی جو ہراور مولا نا عبدالحامد ہدایونی اور پورت یا تھر تائی جو ہراور مولا نا عبدالحامد ہدایونی اور بورت تائی حقوی ہو تان سے قاضی محمد عسی شامل سے۔

قراداد یا کتان 1940ء کے تاریخی اجلاس کے بعد قائداعظم ؓ چاہتے تھے کہ صوبہ سرحد کے لوگوں کے سامنے لاہورریز ولیشن (قرارداد) کی تشریح کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو اُن کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیاجائے تا کہ سرخ پوشوں کا زور توڑا جاسکے۔اس مقصد کے لئے قائداعظم نے قاضی مجرعیسیٰ کی قیادت میں ایک وفدصوبہ سرحد بھیجا۔ وفد کے دیگرار کان میں لسان الامت قائد ملت نواب بہادر یار جنگ (1972-1892ء) کے علاوہ مولا ناعبدالحامد بدایونی بھی شامل تھے۔ان صاحبان نے صوبہ سرحد کے طول وعرض کا دورہ کیا جونہایت کا میاب رہا۔ کا مگرس کے بڑھوں کی بنیادیں بل گئیں۔

اپریل 1940ء میں قاضی محموسی صدر بلوچتان مسلم لیگ کی دعوت پرمولانا عبدالحامد بدایونی،
بلوچتان تشریف لے گئے۔ آپ نے اوستہ محمد، جیک آباد، کوئٹ اور پشین میں ہزاروں کی تعداد پر شمل نزدو
دور سے آئے ہوئے لوگوں کے بئی جلسوں سے خطاب کیا۔ ہر جگہ مسلم انوں نے پُر جوش طور پر آل انڈیا
مسلم لیگ کی مشہور تقسیم صوبجات کی فلک شگاف نعروں میں تائید کی اور مسلم لیگ کے مقاصد کو بلوچتان
کے ہر جھے میں پھیلانے کا عہد کیا۔ ہر مقام پر مولانا کا والہانہ کا استقبال کیا گیا۔ کوئٹ میں پلیٹ فارم کیثر
مجمع ، رضا کارانِ مسلم لیگ اور دستۂ خاکساران سے بھرا ہوا تھا۔ مشہور لیڈر اور کارکن شامل تھے۔ ملک جان
محمد خان ترین جزل سیکرٹری بلوچتان مسلم لیگ، ڈاکٹر سیدفضل شاہ سیکرٹری مالیات وصدر مجلس استقبالیہ
مردار محمد علی خاں، صاحب جان، ملک محمد عثان کائسی، ڈاکٹر غلام نبی، حضرت مولانا عبدالعلی اخوند زادہ،
مولانا سیدعبدالرزاق ، حاجی فضل الہی ، نور محمد خاں ، مولوی عبدالرشید، غازی خان ، حاجی میاں خان ، سیّد
اللّد داداور سیٹھ عیسی کی جی مولی جی ، قاضی محمد عشان کے بھر پور جوابات دیے۔
ہمراہ رہے۔ آپ نے مخالفین کے اعتراضات کے بھر پور جوابات دیے۔

بلوچتان ہے واپسی پرآپ کی رائے بیتھی!

'' میں یہاں سے واپس جاتے ہو ہے مسلمانانِ بلوچتان کے قومی جذبات کا خاص اثر لے کر جار ہا ہوں۔ یہاں کے مخلص کارکنوں نے لیگ کی آ واز کواس صوبے کے علاوہ ہرات، ایران اورافغانستان کی حدود تک پہنچادیا ہے۔''

اسى زمانے ميں عارف سيمابي سيالكوئي (1987-1917ء) نے كہا تھا!

واردھا کی ہے گئی دل کی بُجُھا علی نہیں اُلفتِ شاہِ مُدینہ دل سے جا علی نہیں میں مسلماں ہوں، میں مسلم لیگ میں جاؤں گا

28،27،26 جولا ئي 1940 ء كوكوئية ميں بلوچىتان مسلم ليگ كا سالا نها جلاس منعقد ہوا۔اس موقعہ

پشمر کے تمام بازاروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔مختلف مقامات پر درواز نے نصب کئے گئے اور پنڈال میموہن یارک میں بنایا گیا۔

. 26 جولائی کوساڑھے بارہ بجے دو پہر کوئٹدریلوے اسٹیشن سے قائدین مسلم لیگ کا جلوس نکالا گیا جس میں ہزار ں اسلامیانِ بلوچتان وکوئٹے شہرنے شرکت کی۔

عارف سيما بي سيالكو ئي نے آئكھوں ديكھا حال يوں لكھا ہے!

قائداعظم کی تشریف آوری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تھیل گئ تھی۔ عوام دیدہ ودل فرشِ راہ کرنے کیلئے بیتا بہ سے مگر آتھوں کی تشکی میں مزیداضا فیہ ہو گیا۔ ار مان اور مچل گئے۔ دل کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی بعد میں میعقد کھلا کہ یہاں سے ارسال کردہ خطوط اور تارراستے میں روک لئے گئے اُن تک پہنچ نہ سکے۔ یہاں استقبال کی تیاریاں زوروں پڑھیں۔ وہاں اُن کو پروگرام تک کی اطلاع نہ تھی۔ البتہ لیا دت علی خان ، نواب بہادریار جنگ اور مولانا عبدالحامہ بدایونی شریف لے آئے۔ ان حضرات کی آمد پر کوئٹہ ریلوے اٹیشن پرایک خطرناک ہنگامہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔

بعد مسلم ریگ نے اس واقعہ کومرکزی آسمبلی میں اُٹھایا اور اس طرح بلوچتان کو بڑی اہمیت حاصل ہو
گئے۔ لا تعداد افراد اپنے راہنماؤں کوخوش آ مدید کہنے کے لئے وقت سے بہت پہلے ریلوے اسٹیشن پر پہنے
گئے تھے۔ ہر طرف سبز بلالی پر چم اہرار ہے تھے۔ نعرے بلند ہور ہے تھے کدر بلوے اسٹاف نے بلیٹ فارم
گئے تھے۔ ہر طرف سبز بلالی پر چم اہرار ہے تھے۔ نعرے بلند ہور ہے تھے کدر بلوے اسٹاف نے بلیٹ فارم
ملک دینے سے انکارکر دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پولیس نے نقصِ امن عامہ کی وجہ سے اس قسم کے خطیہ
ادکامات دیئے ہیں مگر پولیس نے ایسے احکامات سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود ہندوا شیشن ماسٹر
نے نکٹ نہ دیئے ۔ گئی مقامی لیڈر غصے میں آ گئے ۔ عوام کے جذبات مشتعل ہونے گئے، نعروں نے شدت
افتیار کر لی کہ غالباً ملک جان مجمد کالنی نے پستول ہاتھ میں لی، گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور حاضرین کو اند
رجانے کے لئے کہا۔ کسی کو جراک نہ ہوئی کہ صدر درواز ہے کو بند کرتایا عوام کے سامنے آتا۔ و یکھتے ہی
دیکھتے پلیٹ فارم پرتل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر ملک صاحب نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اُن تمام
دیموں کی گنتی کر ہے اور استے ٹکٹ دے کر قم وصول کر لے۔ اس جراک مندانہ اقدام نے مسلم لیگ کو عوام
میں بہت زیادہ مقبولیت دی۔ ایک اُن پڑھ پھان نے مسلم لیگی لیڈر ملک صاحب کی تعریف ان الفاظ میں
میں بہت زیادہ مقبولیت دی۔ ایک اُن پڑھ پھان نے مسلم لیگی لیڈر ملک صاحب کی تعریف ان الفاظ میں
کی کہ '' خوملک صاحب کی تعریف ان الفاظ میں

30\_اگست 1941 وكولدهيانه (مشرقي پنجاب) مين ايك شاندار "پاكستان كانفرنس" مولانابدايوني

کی صدارت میں ہوئی جس میں آپ نے قیامِ پاکستان کے حق میں مدل خطبہار شاوفر مایا جو بعد میں نظامی پریس بدایوں سے چھپ کرتقسیم ہوا۔

1942ء میں آل انڈیامسلم لیگ کانفرنس،نوابزادہ لیافت علی خاں کی صدارت میں ہوئی جس میں مولی ان جس میں مولا نا بدایونی نے اپنے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب کے ذریعے مسلم لیگ کے پیغام کو ہردل کی دھڑکن بنادیا۔

7 مارچ 1943ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس دہلی میں مولا نا عبدالحامد بدایونی نے یہ قرار داد پیش کی کہ پنجاب اسمبلی میں جلد از جلد مسلم لیگ پارٹی قائم کی جائے تو ملک خضرت حیات ٹوانہ (1975-1900ء) وزیراعظم پنجاب نے سابقہ روایت کے حوالے سے یہ وضاحت پیش کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا کہ!

''جہاں تک پنجاب لیہ جسلیو آمبلی کاتعلق ہو ہاں سکندر جناح پیک کی جملہ شرائط کے تحت مسلم لیگ پارٹی پہلے سے موجود ہے، اس لئے بینی قرار داد یہاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہا بیسوال کہ کیا بیپ پارٹی بخوبی اور اچھی طرح کام کررہی ہے یا نہیں، میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیکن میں آپ حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری تندہی سے مسلم لیگ پارٹی میں نئی روح پھو نکنے اور اسے مزید مشخکم کرنے کی کوشش کروں گاتا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ جیسی عظیم جماعت کی صحیح نمائندگی کر سکے اور اپنی اس حیثیت سے تاکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ جیسی عظیم جماعت کی صحیح نمائندگی کر سکے اور اپنی اس حیثیت سے مسلمانانِ پنجاب کی خدمت بھی کر سکے ۔ آپ کو مجھ پر اور میر سے رفقائے کار پر پورا بجروسہ رکھنا چاہیئے کہ ہم ہمیشہ آل انڈیا مسلم لیگ سے وفا دار خادم رہیں گے اور اس کے مجوزہ پروگرام سے ذرّہ بجرانح اف نہیں کریں گے۔''

ملک خضر حیات ٹوانہ کی وضاحت اور عذر خواہی اور بعد میں حضرت قائدا عظم آکی تصریحات کون کر مولا نا بدایونی نے اپنی قرار دادوا پس لے لی اور اس طرح مسلم لیگ کونسل نے خضر حیات ٹوانہ کو بیہ موقع دیا کہ دوہ اپنے قول کے مطابق پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کو فعال بنا ئیں رگر افسوس کہ ابن الوقت خفر حیات ٹوانہ نے اس سلسلہ میں پچھ بھی نہ کیا کیونکہ اس کا تو مطلب ومقصد ہی مسلم لیگ کے کا زکوفقصان پہنچانا تھا۔ ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد 24 اپریل 1943ء کو دبلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا تو قائد اعظم آنے اپنے فی البدیم ہے خطبہ میں ارشاد کیا!

'' مجھے افسوس سے بیے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب نے ابھی تک اپنا وہ کردارادانہیں کیا جواہے ادا کرنا چاہئے تھا۔''

پی الم 1944ء میں وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں مسلم کیگی کارکن کامریڈ عبداللطیف چوہان (1984-1908ء) کے زیر اہتمام ایک ''مسلم کیگ کانفرنس'' منعقد ہوئی جس کی صدارت نوابز ادہ رشیدعلی خال (1974-1904ء) صدر ٹی مسلم لیگ لاہورنے کی۔اس کانفرنس میں دیگر مسلم کیگی رہنماؤں کے علاوہ مولانا بدایونی نے بھی خطاب کیا۔اس کانفرنس کی کامیابی سے وہاں مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔کا ٹکرس اور یونینسٹ پارٹی کاصفایا ہوگیا۔

دسمبر 1945ء میں مرکزی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو مولا نابدایو نی نے اپنی کامیاب حکمت عملی کی بنا پراپنے صوبہ یو پی سے چھر کی چھ مسلم نشستیں حاصل کرلیں۔کامیاب اُمیدواروں کی فہرست پچھ یوں ہے۔ (1) ڈاکٹر سرضیاءالدین احمد (2) خان بہا در غضنفر اللّہ خاں (3) نواب محمد اساعیل خاں (4) سرمحمد یا مین خان (5) نوابز ادہ لیافت علی خان (6) راجدامیر احمد خاں آف محمود آباد۔

16 جنوری 1946ء کو ہفت روزہ'' دبد ہے سکندری'' رام پور (یو پی، بھارت) کے صفحہ 6 پر آپ کا ایک بیان بعنوان'' حضرات علمائے اہلسنت اور مشائخین کرام کا پیام ، مسلمانوں کے نام۔ پاکستان اور مسلم لیگ کی جمایت اشد ضروری ہے'' شائع ہوا۔ اس بیان پر آپ کے علاوہ مولا نا شاہ محمد عارف اللّٰہ میر شحی مسلم لیگ کی جمایت اشد ضروری ہے'' شائع ہوا۔ اس بیان پر آپ کے علاوہ مولا نا شاہ محمد عارف اللّٰہ میر شحی کا دور 1979-1900ء) اور مولا نامفتی عزیز احمد تادری گڑھی شاہولا ہور (1989-1901ء) کے اسمائے گرامی بھی درج تھے۔وہ بیان یوں ہے!

'' ہندوستان کے ان صوبحات میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے خصوصا اور دوسرے مقامات میں عموماً اسلامی حکومت کا قیام اور قرآن کریم کی روشنی میں مسلمانوں کی حکومت کا عزم ومطالبه یقینا ایک ایبا مطالبه ہے جس کی دعوت علماء ومشائخ اسلام صدیوں ہے دیتے چلے آئے ہیں۔اُن کامقصدِ حیات ہی ہمیشہ بیر ہا کہ مسلمانوں میں اسلامی احکام کی ترویج ہو اور وہ ایک ایسی آ زاد حکومت قائم کرسکیں جو اغیار واجانب کی مداخلت وغلامی ہے یاک و صاف ہو۔اس خصوص میں آل انڈیامسلم لیگ نے اس طرف چند برس سے جومساعی اسلامی حکومت یعنی پاکتان کے حصول کے لئے جاری کررکھی ہیں انہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب صدر آل انڈیاسنی کانفرنس سے لے کر ہندوستان کے ہزاروں مشائخین وعلائے اہلسنت کی عملی تا ئید حاصل ہے اور سنی کا نفرنس کے اکا برعلاء اور مشائخین پوری قوت کے ساتھ پاکتان کی حمایت کررہے ہیں اور اسلامی حیثیت سے کفار ومشرکین کے اندر مدغم ہوجانے کو تسی طرح بھی روانہیں رکھتے۔ کانگریں جماعت یقیناً مسلمانانِ ہند کے وجود ہی کو جدا گانہ حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی .....احرار و خاکسار،مسلم بورڈ، نیشنلسٹ مسلمانوں کی جماعتیں دراصل کانگرس کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں جومسلمانانِ ہند کی سربلندی کومشر کین کے اشارہ سے ختم کرنا چاہتی ہیں۔ہم تمام صوبوں کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایسے نازک موقع پرصرف مسلم لیگ کی حمایت کرے اُس کے اُ میدواروں کورائے دیں۔''

فروری 1946ء میں ہندوستان کھر میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تو مولانا بدایونی کی مساعی جمیلہ ہے مسلم لیگ کو زبر دست کامیابی نصیب ہوئی۔ اُن کے اپنے صوبے یو پی میں 65 مسلم نشتوں سے 53 نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کر کے 81.8 فیصد کامیابی حاصل کی۔ اُن کے رہائشی ضلع بدایوں کی متنوں نشستوں پر مسلم لیگی اُمیدوارواضح اکثریت سے کامیاب وکامران ہوئے جس کی تفصیل پچھ اس طرح ہے۔

شہری حلقہ ہے مسلم لیگ کے اُمید وار مولوی کریم رضا خان 13155 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، ان کے مدِ مقابل کانگرس کے امید وار نعمت اللہ خال کو 4128 ووٹ ملے بے ضلع بدایوں مغربی ہے اسرار احمہ 5674 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ان کے حریف کانگری اُمید وار مزمل حسین 1296 ووٹ لے کرنا کام ہوئے بے ضلع بدایوں مشرقی حلقہ مولوی نہال الدین 4726 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ ان عريف كانكرى أميدواركوسرف502ووث مل سكيد

قیام پاکستان کی تحریک کو تیز ترکرنے اور نصب العین کے حصول کیلئے فیصلہ کن اقدام کی خاطرا پریل 1946 ء میں 'آل انڈیاسنی کا نفرنس' بنارس میں منعقد ہوئی۔ اس عظیم الثان تاریخی اجتماع میں مولانا برایونی بھی شریک سے اور صدر کا نفرنس امیر ملت پیر سیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری پر کی بھی شریک سے اور صدر کا نفرنس امیر ملت پیر سیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری (1951-1841ء) کے خصوصی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ کا خطاب خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس موقعہ پر ملک بھر میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے اکا برعلماء اہلسنت کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی مولانا برایونی اس کے اہم رکن تھے۔

میں مولانا بدایونی کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ آسام و بنگال کی سرز مین مولانا عبدالحمید خال بھاشانی میں مولانا بدایونی کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ آسام و بنگال کی سرز مین مولانا عبدالحمید خال بھاشانی (1976-1880ء) کے نعروں سے گونج رہی تھی تو سرحد، پنجاب، بلوچتان اور یو پی میں مولانا بدایونی کی تقار برملت اسلامیہ کو جہاد کے لئے آمادہ کر رہی تھیں ۔ صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں مسلم لیگ کے وفد میں دیگر حضرات کے علاوہ مولانا بدایونی بھی شامل تھے۔ پیر صاحب مائلی امین الحسنات میں دیگر حضرات کے علاوہ مولانا بدایونی کھی شامل تھے۔ پیر صاحب مائلی امین الحسنات الحسنات المین الحسنات المین الحسنات المین الحسنات کی حمایت پر کمر بستہ کرلیا۔ اس جرم میں حکومت نے انہیں ناپند یدہ عناصر کی فہرست میں شامل کرلیا لیکن وہ تمام خطروں کو بالا نے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے لئے کام کرتے رہے۔ قائدا عظم نے آپ کی خدمات جالیا۔ کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو''فا کے مرحد''کا خطاب دیا۔

1946ء میں نوابزادہ لیا فت علی خان جزل سیرٹری آل انڈیامسلم لیگ نے مولا نا بدایونی کوحیدرآباد
دکن بھیجاتا کہ وہ کسی طرح نظام دکن میرعثان علی خال (1967-1886ء) اور قائد اعظم کی ملاقات کے لئے
داہ بمواد کریں کیونکہ ان دونوں رہنماؤں کے اختلافات ملتِ اسلامیہ کی جدو جبد پراٹر انداز بورہ تھے۔
میرعثان علی خال آخری تا جدار دکن ،علاء کے بہت قدر دان تھے اور وہ مولا نا بدایونی کی علمیت وخطابت کے
میرعثان علی خال آخری تا جدار وکن ،علاء کے بہت قدر دان تھے اور وہ مولا نا بدایونی کی علمیت وخطابت کے
میرعثان علی خال آخری تا جدار دکن ،علاء کے بہت قدر دان تھے اور وہ مولا نا بدایونی کی علمیت وخطابت کے
میرعثان علی خال آخری تا جدار دکٹر مولا نا بدایونی کوشر ف باریابی حاصل کرنے میں کوئی دفت نہ ہوئی۔ اس ملاقات
کے وقت آپے صاحبز اد مے محمد عابد القاوری بدایونی بھی ہمراہ تھے۔ نظام دکن سے مولا نا کی کافی بحث ہوئی
اور جب مولا نا وہاں سے رخصت ہوئے تو نظام دکن ، قائد اعظم سے ملاقات کیلئے راضی ہو چکے تھے۔
اور جب مولا نا وہاں سے رخصت ہوئے تو نظام دکن ، قائد اعظم سے ملاقات کیلئے راضی ہو چکے تھے۔

1946ء میں ہی مسلم لیگ کی طرف سے علماء کا ایک وفد نجے کے موقعہ پر سعودی عرب گیا تا کہ اسلای ملکوں کے راہنماؤں اور مسلمانانِ عالم کوتح یک پاکستان کے محرکات سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ وفد مشرقِ وسطی ، اور عرب مما لک کے دورے پر بھی گیا اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں رائے عامہ کو ہموار کرنے میں نہایت اہم کر دار ادا کیا۔ اس وفد کے قائد مولانا شاہ عبد العلیم میر تھی (1954-1892ء) اور سیکرٹری مولانا بدایونی شے مولانا بدایونی نے اس سلسلہ میں جوکر دار ادا کیا وہ آب زرسے لکھنے کے قابل ہے۔

3 مئی 1947ء کومولا نابدایونی نے قائداعظمؒ سے ملاقات کی جو گیارہ سے بارہ بجے دو پہرتک جاری رہی۔ اس ملاقات میں نہایت اہم موضوعات پر تبادلہ خیالات ہوا۔ مولا نانے قائداعظمؒ سے اسلامی حکومت کے آئین اور دستور پر بات کی۔ قائداعظمؒ نے فرمایا کہ میں اس بات سے کلیتاً متفق ہوں کہ پاکستان کا دستور وہی ہوگا جو اسلام اور قرآن کریم کے مطابق ہو۔ سوشلزم اور مغرب کے قوانین ہمارے مرض کاعلاج نہیں۔ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا قرآن واسلام کی جامعیت کو تسلیم کر ہے گی۔

قائداعظمؒ نے مولانا بدایونی کی اُن خدمات پر جوآپ نے عرب و حجاز میں مسلم لیگ کی خاطر انجام دیں،مبار کہاددی اور بیشتر سیاسی مسائل پر بھی کافی گفتگو ہوتی رہی۔

ای روزمولانا بدایونی نے اپنا ایک و شخطی بیان جاری کیا جو ہفت روزہ'' دیدہُ سکندری'' رام پور (انڈیا) جلد85شارہ نمبر21،20 مئی 1947ء میں چھیا۔وہ بیان پیہے!

'' میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم پبلک 10 تاری کے فیصلہ جات معلوم کرنے کے لئے بے چین ہے۔ مسلمانانِ ہند کواپی تنظیم جاری رکھنی چاہیے اور پورے مبروہمت کے ساتھ وقت کا انتظار کرنا چاہیے ۔ انشاء اللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جبکہ مسلمانانِ ہند اپنے قائد کی کامیاب سیاست ووکالت کے بہترین تائج دیکھیں گے۔ الحمد للہ کہ قائد ملت ہند بیچ ملی جناح انتہائی تد برے معاملات پر اپنی قوت صرف فرمار ہے ہیں۔ سب سے زیادہ بیامر باعثِ مسرت ہو ۔ کہ قائد کے قلب میں بیچ نے جاگزیں ہوچکی ہے کہ جونیاد ستور وضع ہووہ قرآنی نظام کے ماتحت کہ قائد کے قلب میں بیچ نے جاگزیں ہوچکی ہے کہ جونیاد ستور وضع ہووہ قرآنی نظام کے ماتحت ہو۔ چنانچہ میں نے 3 مئی کی ایک گھنٹہ کی ملاقات میں اس اہم چنز پر بھی کائی تبادلہ خیال کیا اور میں اس ملاقات میں جوقش لے کرواپس ہوا وہ کسی طرح فراموش نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم میں اور میں اس ملاقات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ بچ ہے کہ اسلام ایک ایسے مممل قانون کانام نظام موجود ہے۔ ہمیں مطلقاً اس کی ضرورت نہیں کہ ہم سوشلزم یا ہے جس میں دین و دنیا کائمام نظام موجود ہے۔ ہمیں مطلقاً اس کی ضرورت نہیں کہ ہم سوشلزم یا ہے جس میں دین و دنیا کائمام نظام موجود ہے۔ ہمیں مطلقاً اس کی ضرورت نہیں کہ ہم سوشلزم یا

مغرب کے دوسرے قوانین کی تقلید کریں۔ جمارامتنقبل اور جمارا دورِ حکومت وہی کامیاب ہوگا جوقر آنی دستور کے مطابق ہو۔ قائد اعظم ؒ نے فرمایا کداب دنیا کے ممالک کے سینوں میں اسلام اوراً س کے قوانین رعمل کرنے کے لئے ایک نیاجذبہ پیدا ہور ہاہے۔ میں نے اندازہ کیا کہ محمعلی جنائے اس طرف اسلامی قرآنی سیاسیات کے مطالعہ پر بھی وقت صرف فرمارہے ہیں اورالحمد للہ کہ اُن کے خیالات وجذبات میں اسلامی قوانین کارنگ غالب آ رہا ہے۔وہ دن دور نہیں جبکہ ہم مغرب کی غلامی سے نکل کراسلام کے دامن میں آ کراسلامی حکومت قائم کریں اور اس کے لئے مسلم لیگ کے نظام میں رہ کر ہر قربانی کے لئے تیار رہیں اوراین تنظیم کومضبوط کرتے رہیں۔''

فقيرمحمد عبدالحامد قادرى البدايوني 194753

یا کتان کے معرضِ جود میں آنے کے بعد مولانا بدایونی آل انڈیامسلم لیگ کی در کنگ تمیٹی کے اجلا س منعقدہ 13 دسمبر 1947ء بمقام کراچی میں شرکت کے لئے تشریف لائے اور پھریمبیں کے ہوکررہ گئے۔ پاکستان کی سرز مین پرآل انڈیامسلم لیگ کا بیآ خری اجلاس تھا۔اس اجلاس کی صدارت قائداعظمؒ نے کی۔ ورکنگ تمیٹی نے بڑےغور وخوض کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے ، ایک نظیم پاکتان کے لئے اور دوسری بھارت کے لئے۔

1948ء میں کا نگری نظریات کی حامل جمعیت علماء ہند کے مقابلہ میں ملتان میں علماء اہلسنت کے مل*ے گیر کنونشن میں جمعیت علماء یا کستان کی بنیا در تھی گئی تو مولا نا ابوالحسنا*ت قادری (1961-1896ء) کو مركزى صدراورعلامه احدسعيد كأظميُّ (1986-1913ء) كوناظم اعلى منتخب كيا گيا\_مولا نابدايوني كوسنده و کراچی زون کی صدارت پر فائز کیا کیا۔ آپ نے بڑی محنت اور گن سے جمعیت علاء یا کتان کی تنظیم کی۔ چنانچہ 8 4 9 1ء ہی میں امیر ملّت حضرت پیر سیّد حافظ جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوریؓ (1951-1841ء) نے جمعیت علماء پاکتان کراچی کے دفتر کا معائنہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا! "فقیرکوانتهائی مرت ہے کہ جمعیت علائے پاکتان اپنے فرائض کو بوری تندہی سے انجام

دے رہی ہے۔اس جمعیت کے صدر حضرت مولانا شاہ عبدالحامد صاحب قاوری بدایونی ہیں

جن کی زندگی مسلم لیگ اور پاکستان کے لئے وقف رہی۔وہ اس جمعیت کو پوری قوت کے ساتھ چلارہے ہیں۔''

اسی سال یعنی 1948ء میں سندھ کے علماء ومشارکنے کے ایک وفد نے قائد اعظم ہے کراچی میں ملاقات کی جس میں مولا نابدالیونی بھی شریک تھے۔مولا نانے تفصیلی یا دواشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ! ''ملک پاکستان کا دستور گتاب وسنت کی روشنی میں تیار کیا جائے اور دیگر اسلامی مما لک کی طرح یا کستان میں بھی وزارت ند مہیہ قائم کی جائے۔''

جنوری 1951ء میں پاکستان کے 31 ممتاز علاء کرام نے مملکت کی بنیا داسلامی اصولوں پراٹھانے
کے لئے ''22 نکاتی منشور'' بیش کیا۔ یہ منشور اسلام سے اُن کی لاز وال وابستگی کا آئینہ دار ہے۔ مولانا
بدایونی اس منشور کی تیاری میں بیش بیش تھے۔ آپ کے ساتھ بیر صاحب ما نکی شریف محمد امین الحسنات بدایونی اس منشور کی تیاری میں بیش مجمد امین بیثا ورگ (1958-1895ء)، مفتی محمد صاحب داد خال (1960-1898ء)، مفتی محمد صاحب داد خال (1965-1898ء)، مفتی محمد ہاشم جان مجددی سر ہندگ (1975-1904ء) اور مشرقی پاکستان کے شاہ ابوجعفر محمد صاحب سر سیدنرشریف (1990-1914ء) نے بھر پورتعاون کیا۔
شاہ ابوجعفر محمد صالح پیرصاحب سر سیدنرشریف (1990-1914ء)

1952ء میں سعودی عرب کے ظلم وستم کی وجہ ہے جب حرم شریف اور گذید خضری کو سخت نقصان پہنچا تو عالم میں ہلچل ہی ہے گئی۔ ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی ، مسلمانانِ پاکستان نے آپ کو قیادت میں ایک وفد سعودی عرب بھیجا تا کہ آپ سعودی حکومت کو اس کے مذموم عزائم سے بازر کھنے کی تی قیادت میں ایک وفد 23۔ اگست 1952ء کو مکہ معظمہ پہنچا اور شنخ محمد سر ور الصبان نائب وزیر مالیات، ٹُلُّ صالح کر از انچارج وفتر محکمہ تعمیر مسجد نبوی اور ولی عہد معظم سے تفصیلی گفتگو کر کے مسلمانانِ پاکستان کے صالح کر از انچارج وفتر محکمہ تعمیر مسجد نبوی اور ولی عہد معظم سے تفصیلی گفتگو کر کے مسلمانانِ پاکستان کے جذبات ہے گاہ کہا۔ اس پر ہر سہ حضرات نے وفد کو یقین ولا یا کہ سوا داعظم کے جذبات کو تھیں نہیں پہنچائی جائے گا اور عنقریب ایک اخباری بیان کے ذریعے عالم محاسل موصلم میں کر دیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ سعود کی اور عنقریب ایک اخباری بیان کے ذریعے عالم اسلام کو صطمئن کر دیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ صوص یا لیسی پرگامزن ہے۔

1953ء کی تح کی ختم نبوت میں مولا نابدائیونی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انتہائی علالت کے باوجود سرفر وشانہ کر دار ادا داکیا۔ حکومت نے آپ کو گرفتار کر کے فروری 1953ء سے جنوری 1954ء تک کرا پی اور عکھر کی جیلوں میں قید و بندگی صعوبتوں سے نبر د آز مار کھا۔ جیل میں بڑی سے بڑی تکلیف بھی آپ کے عزم صمیم کو متزلزل نہ کرسکی۔ اسی اسیری میں آپ نے دو کتابیں'' کتاب وسنت غیروں کی نظر میں'الا

"فلسفه عبادات اسلامي "لکھيس جو بہت مقبول ہوئيں۔

یادرہے کہ مولا نابدایونی نے 1944ء میں بھی مرزائیوں کومسلم لیگ کاممبر نہ بنانے کے بارے میں قرارداد پیش کرنے کی سعی جمیلہ کی تھی گراُس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے آپ کو اِجازت نہیں ملی تھی۔
1961ء میں مولا نا ابوالحسنات قادریؓ کی رحلت کے بعد اتفاق رائے سے آپ کو جمعیت علماء پاکتان کا مرکزی صدر چن لیا گیا اور پھر آپ تاحیات اس عہد ہ جلیلہ پر متمکن رہے اور ہر لحاظ سے اپنے فرائض خوش اسلو بی سے انجام دیتے رہے۔

اکتوبر 1962ء میں جمعیت اہلست سرگودھا کے دوروز ہا جلاس میں راقم الحروف کومولا نابدایونی کی زیارت کاشرف حاصل ہوا۔ بیماری اورضعف کی وجہ سے بہت نڈھال تھے۔ دوآ دمیوں کے سہارے سٹنج پر آئے۔ مگر جب تقریر شروع کی توشیر کی طرح گرج رہے تھے۔ اب نہ سی سہارے کی ضرورت رہی اور نہ ملالت کا احساس۔ چہرہ مبارک جگمگار ہاتھا۔ مخضر تقریر کے بعد شخصت اُتر کر قیام گاہ پرتشریف لے گئے۔ 1965ء میں بھارت جیسے ہز دل اور عیار دشمن نے بین الاقوامی سرحدوں کا احترام نہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ارضِ مقدس پاکستان پر جملہ کر دیا تو جہاں ہمارے بہادر، غیور اور جیالے فوجیوں نے جات کی تاریکی میں ارضِ مقدس پاکستان پر جملہ کر دیا تو جہاں ہمارے بہادر، غیور اور جیالے فوجیوں نے جات و بیبا کی کا مظاہرہ کیا، وہاں علماء ومشائخ نے بھی قوم کے جذبہ کہ حب الوطنی کو بیدار کیا۔ جنگ کے بعد آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ مہاجرین میں تین لا کھرو پیے نفذا وردیگر سامانِ خودونوش تقسیم کیا۔ گیارہ ہزار و پیے صدر آزاد کشمیر کو پیش کیا۔

مولا نابدایونی نے کراچی میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک عظیم الثان ادارہ قائم کیا جس میں علوم قدیم وجدید کے ساتھ ساتھ تمام عالمی زبانوں اور مذاہب کے مطالعہ کا بندوبست کیا گیا۔ یہ ادارہ منگھو پیرروڈ پرواقع ہے جس میں مختلف مما لک کے طلباء زیر تعلیم رہے۔ آپ نے مصر، ترکی، برطانیہ، روس، جین، الجیریا، نائیجریا، تونس، حجاز مقدس، کویت، عراق اور ایران کا دورہ فرمایا اور وہاں کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا تا کہ اس مطالعہ کی روشنی میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ کوشاہراہ ترقی پرگامزن کیا جاسکے۔ آپ نے بے بناہ ملکی وہلی مشاغل کے باوجود مندرجہ ذیل کتابیں یادگار چھوڑیں۔

"اسلام كا معاشى نظام اورسوشلزم"، "اسلام كا زراعتى نظام عمل"، "تصحيح العقائد"، فلسفه عبادات اسلام كا معاشى نظام اورسوشلزم"، "تاثرات دوره چين"، "تاثرات دوره روس"، "ر پورك دوره آرار كيان "، "تاثرات دوره روس"، "مشرقى كا ماضى و آزاد كشير"، "حرمت سود"، "عاكلى قوانين"، "الجواب المشكوانى المسئلة القور" (عربي)، "مشرقى كا ماضى و

حال''' مرقع کائگرس''' انتخابات کے ضروری پہلؤ' مشیرالحجاج'''' اسلا مک پر بیرُز' (انگریزی)۔
کئی سال کی علالت کی وجہ ہے آپ کافی کمزور ہوگئے تھے۔ تا ہم وینی وہلی خدمت کا جذبہ سرد نہ پڑا،
رحلت سے چندروز قبل آپ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، 14 جولائی 1970ء کواپنی زندگی کی آخری
پر ایس کا نفرنس سے خطاب فرمایا۔ 19 جولائی کوساڑ ھے آٹھ بج شب معمول کے مطابق وفتر جمعیت علاء
پر کستان سے گھر تشریف لائے۔ کھانے سے فارغ ہوکراہل خانہ سے محو گفتگو تھے کہ اچپا تک فالج کا حملہ ہوا۔
اسپیشل ہیتال کراچی میں داخل کر دیئے گئے۔ کھانی کی شدت سے دماغ کی شریان بھٹ گئی اور بیمٹن ملک وملت ، عاشقِ رسول آئی تی مولی کامل اور بے مثل خطیب 14 جمادی الاقل 1390 ھ بمطابق 20 جولائی 1390ء ہروز بیرراہی ملک بقاہوگیا۔ اناللہ وانالیہ راجعون!

نماز جنازہ میں علماء، مشائخ، حکام، غیرملکی سفراء، سیاسی لیڈروں اور دیگر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی نماز جنازہ حصرت سیّدشاہ مجمد مختارا شرف کچھوچھویؓ (1996-1914ء) نے پڑھائی ۔حب وصیت اُن کے قائم کردہ ادارے جامعہ تعلیمات اسلامیہ منگھو پیرروڈ کراچی میں سپر دخاک کردیا گیا۔

آپ کی رحلت پر روزنامہ' مشرق' کا ہورنے اپنی اشاعت 23 جولائی 1970ء میں بیادار بیلاھا!
'' مولانا عبدالحامد بدالیونی کے انتقال کے بعد ملک ایک ممتاز عالم دین، قائداعظم کے مخلص رفیق کاراور جنگ آزادی کے ایک نامور سپاہی سے محروم ہوگیا، وہ ایک محب وطن پاکتانی سے حرام ہوگیا، وہ ایک محب وطن پاکتانی سے حانہوں نے پاکتان قائم کرنے کی جدو جہد میں بڑی سرگری سے حصہ لیا تھا، خاص طور پر مرحد کے ریفرنڈم میں انہوں نے رائے عامہ کومطالبۂ پاکتان کا حامی بنانے کی جس تند ہی اور جانفشانی سے کوشش کی تھی اسے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

مرحوم برطیم کے اُن علائے کرام میں شریک سے جوابتدا ہی میں مسلم لیگ میں شامل ہوگئے سے مولا ناعبدالحامد بدایونی مرحوم کے ہوگئے سے مولا ناعبدالحامد بدایونی مرحوم کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت کے قیام کے سلسلہ میں جس جذبہ وجوش اور ایثار وانہاک کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مولا ناعبدالحامد بدایونی نے ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی مسلسل جدوجہ دجاری رکھی ۔ وہ قرار دادِ مقاصد بدایونی نے ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی مسلسل جدوجہ دجاری رکھی ۔ وہ قرار دادِ مقاصد کی ترتیب وتسوید میں بھی شریک سے ، وہ آخر دم تک اس کوشش میں مصروف رہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی مملکت بن جائے ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے علوم و بین ک

تروج کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔اللہ تعالیٰ ہے دُ عاہے کہ وہ اُن کے درجات بلند کرے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔''

روزنامہ' جنگ' کراچی نے 24 جولائی 1970ء کے اداریہ میں یون خراج محسین پیش کیا! ''مولا نا عبدالحامد بدایونی کی رحلت اس برصغیر کے مسلمانوں کے لئے ایک انتہائی غم انگیز سانحداور ملک وملت کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، جسے یا کستان کے عوام، علاء، سیاسی را ہنما، طلباء اور مرحوم کے اراد تمندوں نے بردی شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ اسلام، یا کتان اورملت مسلمہ کے لئے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی نہیں بھلائی جاسکتیں۔ مولا نا کا شاران گنی چنی شخصیتوں میں ہوتا ہے جومولا نا محد علی اور مولا نا شوکت علی کے ساتھ تح یک خلافت میں بھی شریک تھے، پھرتح یک یا کتان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قیام یا کتان کے بعد بھی اے اصل رائے اور منزل کی طرف گامزن رکھنے کے لئے مسلسل جدوجہد کرتے رہے تھے۔ آزادی کی جدوجہداور تحریک پاکتان کا وہ ایک روثن باب تھے جواُن کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار دادیا کتان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لئے مولا ناکی خطابت نے جو جو ہر دکھائے تھے، آپ کے طویل دوروں اور مسلسل جدوجہد نے برصغیر کےمسلمانوں میں آ زادی کی گئن اورایک علیحدہ وطن کےحصول کی جوتڑ پے ہیدا کر وی تھی اے بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ پھر جب صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کا نا زک مرحلہ پیش آیا تو مرحوم نے اپناسارا وقت ،صلاحیتیں اور زور بیان اُس کے لئے وقف کر دیا تح یک یا کتان ہے مسلمانان عالم کو متعارف کرانے کے لئے مشرق وسطی کا دورہ کیا۔مولا نابدایونی ا يك جيّد عالم، ايك جادو بيان خطيب، ايك ممتاز سياستدان، مصنف واديب، استاذ ومحقق، ہدردومشفق مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ تحریک پاکستان کے ایک پُر جوش وسرفروش سیاہی بھی تھے،اُن کی زندگی نے اس برصغیر کی تاریخ پرحرکت وعمل اورمسلسل جدو جہد کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں جن کی روشنی اور چیک دوسرول کو ہمیشہان مقاصد کی قربانی وایثاریر آ مادہ کرتی رے گی جن کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔اللہ تعالیٰ مرحوم کوا بنی مغفرت ورحت سے نوازے اور بلند درجات عطا کرے 🐫

ہفت روزہ'' پاک جمہوریت'' لاہورنے 27 جولائی 1970ء کے شارہ کےصفحہ 20 پراس طرح

عقیدت ومحبت کے پھول نچھا در کئے!

'' 20 جولائی کو جنگ آ زادی کے نامور سپاہی اور جمعیت علمائے پاکستان کے صدر مولانا عبدالحامد بدایونی شام کے 5 بہج تین روز کی ہے ہوشی کے بعدا پنے خالقِ حقیقی سے جاملے۔انا للدوانا الیدراجعون! مرحوم کی عمر 72 سال تھی۔انہیں ادارہ تعلیماتِ اسلامیہ میں سپر دِخاک کر دیا گیا۔اُن پرگزشتہ ہفتہ کی رات کوفالح کا حملہ ہواتھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

مولا ناعبدالحامد بدالیونی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز تحریک خلافت سے کیا اور جلد ہی ایک نوجوان مقرر کی حثیت سے نمایاں مقام حاصل کرلیا۔ انہوں نے تحریک خلافت میں نمایاں حصہ لیا۔ بعدازاں قائداعظم کی ہدایت پر سرحد کے ریفرنڈم میں سرگرم حصہ لیا، جس پر قائداعظم نے انہیں'' فاتح سرحد' کا خطاب دیا۔ قیام پاکتان سے پچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک وفد کے ساتھ سعودی عرب، عراق اور دوسر مسلمان ممالک کا دورہ کیا۔ مسلم ممالک کا دورہ کیا۔ مسلم ممالک کا دورہ کیا۔ مسلم ممالک کی بنیا در تھی۔ 1953ء میں انہوں نے تحریک تحریک نوت میں نمایاں حصہ لیا جس پر انہیں گرفتار کی بنیا در تھی۔ 1953ء میں انہوں نے تحریک تحریک ختم نبوت میں نمایاں حصہ لیا جس پر انہیں گرفتار کرلیا گیا۔ اُنہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے ادارہ تعلیماتِ اسلامیہ قائم کیا۔''

"آه! ذا كرِمجد، مولا ناعبدالحامد بدا يونی"

a 1390

ہو کیوں نہ غمِ وفاتِ عبدالحام اسلام تھا کائنات عبدالحامہ " راغب متبسم ہے پسِ پردہ مرگ " نصرت آئیں حیات عبدالحامہ " معبسم ہے پسِ پردہ مرگ

حفرت صابر براری ثم کراچوگ نے یوں تاریخ کمی!

آپ کی فرقت میں ہے مغموم ہر خورد و کلال اور تحریک خلافت کے بھی رورح روال آپ کی خدمات کے سب رہنما تھے قدروال آپ نے جھیلی ہیں قید و بند کی بھی سختیاں

آہ! مولانا برایونی عدم کو چل دیے آپ شے تحریک پاکستان کے اک رہنما قائداعظم ، شہید ملت و علائے دیں عظمتِ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے

اس سے بہتر اور کیا تاریخ ہم صآبر کہیں '' '' عالمِ مشہور حامد عازم باغ جناں '' 1970ء

عزیز حاصل پورئ نے بھی تاریخ نکالی!

یہ کیا ہو گیا آج ؟ بار اللہ نظر آ رہی ہے غمیں پرُ نگاہ دل افردہ ، افردہ چبرے اُداس ہوئی سوگ میں کس کے ؟ دنیا تباہ کراچی میں فرما گئے انقال بدایوں کے ایک صاحب عرّو جاہ وہ علامہ عبد حامد عزیز وہ صدر جمعیت وہ ملّت پناہ مسلمال کی چاہتے تھے فلاح رہی زندگی بجر یہی اک چاہ مسلمال کی چاہتے تھے فلاح رہی زندگی بجر یہی اک چاہ کہو ہائے کے بعد سے تاریخ مرگ

افذ:-

1- "اكابرتحريكِ ياكستان" جلداول ازمحرصا دق قصورى مطبوعه تجرات 1976 عِس 105 تا 114

2- "بيغيايى" ازنواب صديق على خال مطبوعه كراچى 1971 ع 304،195

3- "تاريخ رفت گال" از صابر براري مطبوع كراجي 1986 ع 707

4 "مسجد نبوی اور ماثر مبارکہ کے بقاء و تحفظ کا مطالبہ "ازمولا نامح محسن شافعی مطبوعہ کراچی 1952ء

5- "جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" جلداوّل مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور 1987 ع 221، 1006

6- "وفيات مشاهير ياكتان" از بروفيسر محد الملم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 131،130

7- "خفتگان كراچى" از پروفيسر محمر اسلم مطبوعه لا مور 1991 ع 339

8- "جدوجهد آزادى مين سندهكا كردار" از داكم محموعبد الجبار لغارى مطبوعد لا مور 1992 عن 215 تا 225

9- "مولا ناظفر على خال" از دُا كَرْ غلام حسين ذوالفقار مطبوعَه لا مور 1993 ع 304

10- "جدوجهد آزادی میں بلوچتان کا کرداز" از ڈاکٹر محمد انعام الحق کو ژمطبوعه لا بور 1991 ء ص 49 تا

59558,52

11- "قرارداد بإكتان صحافتي محاذير" از دُاكْرُ محمد انعام الحقّ كوژ مطبوعه كوئية 1990 عِس 78 تا79

12- "كاروان شوق" از كيم آفاب احرقر شي مطبوعه لا مور 1984 ع 467

13- " تحريك پاكستان مين سيالكوك كاكردار" از خواجه محمر طفيل مطبوعه سيالكوث 1987 ء ص 74، 100،

446,106

14- "اكابرين تحريك پاكستان" ازمحم على جراغ مطبوعه لا مور 1990 ع 735 تا 740

15- " تحريك ياكتان اورنيشنكسك علاء "از چو مدرى حبيب احد مطبوعد لا مور 1966 وص 139، 493

16- "جدوجهد آزادي مين پنجاب كاكردار" از دُاكم غلام حسين ذوالفقار مطبوعدلا مور، 1996 ع 442، 443

17- ششابي مجلّه "تاريخ وثقافت ياكتان" اسلام آباد بابت جنوري 1990 ع 25،24

18- مجلّه '' اوج '' گورنمنٹ کا کج شاہررہ ،لاہور، '' قرارداد پاکستان گولڈن جو بلی نمبر'' 91-1990،

570,1880

19- مفت روزه "افق" كرا چى بابت 10 ستمبر 1978 ع 6-13 اگست 1980 ع 27 تا 27

20-مفت روزه" پاک جمهوریت "لا موربابت 27 جولائی 1970 ع 20

21- روزنامة مشرق لا موربابت 21 جولائي، 23 جولائي 1970ء

22- ''تحريك بإكستان مين خطهُ بويهُو بإركاكردار''از صفدرشابد مطبوعه لا مور 1997 ص179

23- روزنامه "نوائے وقت "لا مور بابت 14 جنوری 1989ء، 23 مارچ 1996ء

24- کتوبگرامی صاحبزاده محمد عابدالقادری بدایونی (پسرحقیقی مولا نابدایونی) بنام مؤلف از کراچی محرده کج جون 1976ء

25- "اشارية نوائ وقت 1947-1944" مرتبه سرفراز حسين مرزام طبوعه لا بور 1987 ع 15

-26- "تذكره مجابدين فتم نبوت" أزمولا ناالله وسايا ديوبندى، ملتان 1990 ع 142،52

27- "ر پورٹ تحقیقاتی عدالت' 1953 وس 79 تا 263،218،81

28- مجلّه 'لب جو'' گورنمنٹ اسلامیہ ڈ گری کالج سا نگلہ بل ضلع شیخو پورہ ، گولڈن جو بلی نمبر 1997ء ص183،182،181

29- "تحريك پاكتان" از پروفيسر عبدالنعيم قريشي مطبوعه كراچي 1996ء ص 45،88

30- ''انسائيكلوپيڈياتح يک پاکستان''ازاسدسليم شخ مطبوعه لا مور 1999ء ص 538،650،538

31- "تاريخ پاک وہند' از قاری احمد پیلی بھیتی مطبوعہ کراچی 1974ء ص199

32- "عظمت رفت" ازسيدا ل احدرضوى مطبوعه ايبك الإ 1994 ع 305

33- "أَ مِنْكَ بِازْكُشت "ازمُرسعيدمطبوعدلا مور 1979 ع 1341، 321

34- "تحريك ياكستان كاليك الهم باب" از دُاكْرْ محمد انعام الحق كوثر مطبوعه كوئية 1998 ع 19،18

35- "بلوچستان آزادی کے بعد" (1997-1947ء) از ڈاکٹر محمد انعام الحق کوٹر مطبوعہ کوئٹہ 1997ء ص90

36- "تحريك بإكستان مين مولا ناعبد الحامد بدايوني "كردارى ايك جهلك "انظهورالدين خال،مطبوعدلا مور

The second secon

2005ءمتعدرصفحات

### مولا ناعبدالغفور ہزاروڭ (1970-1970ء)

شیخ القرآن مولا ناعلامہ محر عبدالغفور بن مولا ناعبرالحمید بن مولا نامحر عالم کی ولادت باسعادت 20 رہجے الاول 1328 ہے/ کیم اپریل ملا 1910ء بروز جمعتہ المبارک ہری پوضلع ہزارہ کے قریبی گاؤں چنبہ بنڈ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان کئی پشتوں سے علم وداب کا گہوارہ تھا۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد مختلف اسا تذہ سے استفادہ کیا۔ پھر وہلی کے مختلف مدارس میں پڑھنے کے بعد بریلی شریف شریف لے جا کراعلی حضرت بریلوی مولا ناشاہ احمد رضا خال (1921-1856ء) کے بڑے صاحبز اوے جمتہ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضا خال (1921-1856ء) کے بڑے صاحبز اوے جمتہ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضا خال (1922-1856ء) کے بڑے صاحبز اور بھی شریف حامد رہی شریف حید بریلی شریف میں مسئد ورس و تدریس پرفائز ہوگئے۔ قابلیت ولیافت کا بیعالم تھا کہ شکل ترین مسائل کو بھی نہایت آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ججہ الاسلام نے آپ کو ''ابولی تفائق'' کا خطاب بخشا۔

سے کا رویا مرح سے ای جا پر سرت جدال مانا م سے اپ و ابوطا کی م کھا ہما ہے۔ ہو ابوطا کی محاصر ملت ہم طاحت میں کچھ وصد مدر کی خدمات انجام دینے کے بعد آپ گجرات (پنجاب) میں امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پور کی (1951-1841ء) کے خلیفۂ ارشد آفناب ولایت پیرسید ولایت شاہ (1970-1888ء) کے مدر سہ خدام الصوفیہ میں مدرس ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ جامع مسجد شیشیا نوالہ گئے۔ گجرات میں خطابت کا جادو جگانے گئے۔ 1935ء میں جامع مسجد مزدر میلوے اسٹیشن وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں خطابت کا جادو جگانے گئے۔ 1935ء میں خامع مسجد مزدر میلوے اسٹیشن وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں خطیب ہو گئے اور پھر تازیست پہاں ہی خطابت کی ذمہ داریاں بخسن وخوبی نجھاتے رہے۔ گوجرانوالہ میں حضرت پیرسید مہر علی شاہ گولڑ وی (1937-1859ء) سے بیعت کی تھی ۔ حضرت مجت الاسلام مولانا حامد رضا خال بریلوی (1942-1878ء) ، حضرت معصوم بادشاہ چورائی (1957-1908ء) ، سیدنا طاہر علاؤالدین الگیلائی (1959-1938ء) اور عضرت خواجہ نورا جرسہروری سے خلافت حاصل تھی۔

حضرت شیخ القرآن نے تحریک پاکستان میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ 14 جولائی 1935ء کولا ہور ک تاریخی جلسہ گاہ مو چی دروازہ میں ''مجلس اتحاد ملت'' کی بنیا در کھی گئی تو آپ کومرکزی نائب صدر منتخب کیا گیا مجلس اتحاد ملت کے پلیٹ فارم سے آپ نے گرانقدر خد مات انجام دیں۔ 1938ء میں مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے اور قیام پاکستان تک ہر طرح سے اس کی معاونت کرتے رہے۔ مسلم لیگ میں شمولیت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 18 -19 اپریل 1938ء کوآل انڈیامسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کلکتہ میں انعقاد پذیر ہوا۔ 19 ۔ اپریل کے اجلاس میں حضرت قائد اعظم کی موجود گی میں آپ نے ''مجلس اتحاد ملت''کے توڑنے اورمسلم لیگ میں مدغم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنی پُرمغز تقریر میں کہا:

''آج سے ہم نے اپنی مجلس اتحاد ملت کو مسلم لیگ میں مذغم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم مسلم لیگ کے پر چم تلے ملک وقوم کی خدمت سرانجام دیں گے۔ اس جماعت کے''جیش نیلی پوش'' اب مسلم لیگ کے سیاہی ہول گے۔''

اس پر قائداعظم مہت خوش ہوئے''ہیئر ہیئر'' کہا اور تالی بجائی اور پھر حاضرین نے پُر جوش نعرے بلند کئے۔اس کے بعد مسلم لیگ کے لئے پٹاور سے کلکتہ تک پیغام حق سایا۔ قاتلانہ حملے ہوئے، جبلیں کاٹیس مگریائے استقلال میں ذرہ بھر بھی جنبش نہ ہوئی۔

دسمبر 1938ء میں آپ جج بیت الله شریف اور زیارت روضۂ اقدس کی سعادت حاصل کرنے کے لئے گئے تو اُن کے رفیق عزیز عبداللطیف وزیر آبادی نے اُن کے اعزاز میں ایک پُر تکلف دعوت دی۔ اس موقعہ پرمولا ناظفر علی خاں (1956-1872ء) نے آپ کو یوں خراج تحسین پیش کیا!

(1)

آسال برسا رہا ہے اُن پر نور آپ موسے ہیں وزیر آباد طور اور رہے گا اُن سے حلوہ دور دور جس کے اندر ہے دو عالم کا سرور یاد رکھیں ہم غریبوں کو ضرور آ رہا ہے عقلِ گاندھی میں فتور جج کو جانے والے ہیں عبدالغفور کس زبال سے ہو بیال وصف آپ کا جا کے مکہ میں کھجوریں کھائیں گے جا رہے ہیں پینے بیڑب کی شراب جب مورچہ کی سعادت ہو نصیب کا تگریں عکرا رہی ہے لیگ سے

کا نیخ تھے اُس کی ہیبت سے زمین و آساں جب مسلماں گھرسے نکلا باندھ کرسر پر کفن شخ کے تہد نے گاندھی کی لنگوٹی سے کہا میں پرستار خدا ہوں تُو پرستار وطن ایک مرتبہ ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں احراریوں کا ایک معرکۃ الآرا جلسہ ہور ہاتھا جس ہیں احراری مقررین اپنی کچھے دارتقریروں سے عوام کونظریۃ پاکستان سے متنفر و برگشتہ کرنے کی سعی کندموم کررہ

تھ، دوسری طرف علماء اہلسنت کا اپناآ سٹیج لگا ہوا تھا۔ جب احرار یوں کے اجتماع میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کے دوران کچھڑیا دہ ہی عوام کی کشش نظر آئی تو حضرت شخ القرآن فوراً ما سکی پرتشریف لائے اور ایف چھ و بلیغ تقریر کی کہ لوگ دھڑا دھڑآ پ کے پنڈال میں آنے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مخالف حضرات کے جلسہ میں اُلو بولنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کرمولانا ظفر علی خال وفو یہ جذبات سے دیوانے ہو گئے اور فوراً فی البدیہ ایک ظم پڑھی جس کے دوشعر ملاحظہوں!

میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا چشمہ اُبل رہا ہے محمد کے نور کا بند اس کے سامنے ہے بخاری کا ناطقہ کیا اس سے ہو مقابلہ اُس بے شعور کا

مارچ 1940ء میں جب منٹو پارک (اقبال پارک) لا ہور میں قرار داد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت برصغیر کے ممتاز مسلم کیگی لیڈرتشریف فرما تھے۔ اہل سنت کی نمائندگی مولا ناعبدالحامد بدایونی اور حضرت شخ القرآن کررہے تھے۔ اولذکر نے اس تاریخی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرار داد پاکستان کی زبر دست تائید و حمایت فرمائی۔ حضرت شخ القرآن سٹیج پرمولا نا ظفر علی خاں سے بچھلی سیٹ پرتشریف فرما تھے۔ اس سے آپ کے سیاسی مقام کا بخو بی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

1941ء میں وزیر آباد میں آپ نے ''پاکستان کانفرنس' منعقد کرائی۔ بیصوبہ پنجاب میں پہلی کانفرنس منعقد کرائی۔ بیصوبہ پنجاب میں پہلی کانفرنس تھی جس میں نظرید پاکستان کی وضاحت کی گئی۔اس کانفرنس سے مولا ناعبدالحامد بدایونی،مولانا ظفر علی خال،سیدغلام مصطفیٰ خالد گیلانی، انور غازی آبادی اور آپ نے خطاب کیا۔اس کانفرنس سے شہر اور گردونواح کے دیہاتی عوام میں پاکستان کانخیل پیدااور پختہ ہوا۔کانفرنس کی کامیابی پراس وقت کے مستند اخبار' سول اینڈ ملٹری گزئے'' نے اداریتج ریکیا۔لوگ جوق درجوق مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔

اپریل 1944ء میں پنجاب مسلم لیگ کا سالا نہ اجلاس سیالکوٹ میں منعقد ہوا جس کی صدارت سردار عبدالرب نشتر نے کی۔ قائد اعظم ؓ نے بنفس نفیس اجلاس میں شرکت فرمائی۔ یہ کا نفرنس تین دن جاری رہی۔ اس کا نفرنس میں ممتاز مسلم لیگی رہنماؤں مثلاً مولا ناعبدالحامد بدایونی ، نواب افتخار حسین ممدوث ، ملک برکت علی ، مولا نابشیر احمد اخگر ، سید غلام مصطفیٰ شاہ خالد گیلائی ، میر غلام بھیک نیرنگ ، سردار محمد حسین آف گئے کلال ، شخ صادق حسن امرتسری ، مجاہد ملت مولا ناعبدالستار خال نیازی کے علاوہ حضرت شخ القرآن ن علامہ ہزاروگ فیخ صادق حسن امرتسری ، مجاہد ملت مولا ناعبدالستار خال نیازی کے علاوہ حضرت شخ القرآن ن علامہ ہزاروگ کے جوانوں نے سمولیت کی ۔ حضرت قائد القرآن کے ساتھ وزیر آباد کے تمام مسلم لیگی عہد بداروں اور نیشنل گارڈ ز کے جوانوں نے شمولیت کی ۔ حضرت قائد اعظم ؓ کا فقیدالمثال جلوس نکالا گیا۔ قائد اعظم ؓ نے جب حاضرین

کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کیا تو ایک عجیب کیف وسرور کا عالم تھا۔اس کے بعد سیالکوٹ جواحرار کا گڑھ تھااب مسلم لیگ کاشیدائی بن گیا۔

ای دوران حضرت شخ القرآن پر قاتلانه جملہ بھی ہوا مگرآپ بفصل خدابال بال نج گئے۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ حسب معمول سیر کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر نالہ پلکھو وزیرآ باد کیساتھ ساتھ مغرب کی طرف جارہ ہے تھے کہ ایک نامرا ذخبر آبدار ہاتھ میں لئے آپ کولاکار نے لگا۔ جوابا آپ نے بھی کھیتوں ہے مٹی کے ڈھیلے اُٹھا کراس کی طرف چھیکئے۔ دریں اثنا نواحی گاؤں منسی پورہ کا ایک سکھ اُدھر آ نکلا جس کود کھے کروہ شخص بھاگ کھڑ اہوا۔

### فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جے روشن خدا کرے

9 تا 11 جنوری 1946 ء کواسلامیه کالی لا ہور کی گراؤنڈ میں جعیت علاء اسلام پنجاب کی ایک تاریخ ساز کانفرنس امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوری قدس سرہ کی زیرصدارت منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اکابر اہلسنت مثلُ مولا ناسیّد ابوالحسنات قادری لا ہوری ،سیدمحد رضا شاہ گیلانی ملتانی ،خواجہ سیّد غلام محی الدین گوڑوی ،مولا نا عبدالحامد بدایونی ،خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ، پیرصاحب ما کلی شریف ،سیوعلی غلام محی الدین گوڑوی ،مولا نا عبدالحامد بدایونی ،خواجہ محمد قمر الدین سیادہ نشین شیر گرڑھ ضلع اوکاڑا ، مولا نا محمد شاہ سیادہ نشین شیر گرڑھ ضلع اوکاڑا ، مولا نا محمد عبدالستار خان نیازی ،مولا نا جمال میاں فرنگی محلی کے علاوہ حضرت شیخ القرآن نے بھی شرکت کر کے اپنے ولولہ خیز اور فکر انگیز خطاب سے نواز ا۔

فروری 1946ء کے صوبائی انتخابات میں حضرت شخ القرآن نے مسلم کیگی اُمیدواروں کا حمایت میں طوفانی دورے کئے۔ ان کے اپنے حلقہ پنجاب اسمبلی گوجرانوالہ شالی میں مسلم لیگ کے امیدوار چوہدری صلاح الدین چھہ آف احمد گر تھے جبکہ یونینٹ پارٹی کی طرف ہے مثمن بُرج وزیر آباد کے راجہ محمد عبداللہ خاں اورایک آزاداُمیدوار محمد یارائیکشن لڑر ہے تھے۔ حضرت شخ القرآن نے مسلم کیگی اُمیدوار کی قرض ایس کی اوراہے کا میاب وکا مران کرایا۔ مسلم کیگی اُمیدوار نے 7872 مسلم کیگی اُمیدوار کے خبکہ یونینٹ اُمیدوار کو 6332 ووٹ ملے اور نامرادی ووٹ لے کرفتح ونصرت کے شادیا نے جبکہ یونینٹ اُمیدوار کو 6332 ووٹ ملے اور نامرادی اُس کا مقدر تھری ۔ قالا تکہ اُس نے تبحور یوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ آزاداُمیدوارکو صرف چارووٹ ملے اور ضافت ضبط ہوگئی۔

اپریل 1946ء میں بنارس (انڈیا) میں ''آل انڈیاسیٰ کانفرنس'' کا انعقاد ہوا جس میں برصغیر کے پانچ چھ ہزار علماء ومشائخ اور لاکھوں سنی مسلمانوں نے شرکت کی۔اس کانفرنس کی صدارت حضرت امیر ملف محد شاعلی پورگ نے فرمائی۔ دوسرے مقررین کے علاوہ حضرت شیخ القرآن نے بھی اس بے مثال تاریخی اجتماع سے خطاب فرمایا۔اور دوران تقریر حضرت محد شاعظم کچھوچھوگ کے ان الفاظ کی پُرزورتا سید وحایت کی کہ!

'' پاکستان ایسا ملک ہوگا جس میں کسی خاندان پاکسی خاص شخص کی حکومت نہ ہوگی بلکہ اسلام کی حکومت ہوگا جس میں کسی کا استحصال نہ ہوگا۔''

حکومت ہو کی اور اسلامی اصولوں کی حکومت ہو کی جس میں سی کا استحصال نہ ہوگا۔ ''
اگست 1946ء میں قائد اعظم میں مقاہمت کرائی جاسکے مگر قائد العظم آلیانہ کرسکے۔ والیسی پرحضرت شخ یوسف شاہ (1968-1894ء) میں مفاہمت کرائی جاسکے مگر قائد اعظم آلیانہ کرسکے۔ والیسی پرحضرت شخ القرآن اور اُن کے ساتھیوں نے قائد اعظم کو چند گھنے وزیر آباد کھہرنے کی دعوت وی جو انہوں نے قبول کرلی۔ حضرت شیخ القرآن اور عوام کے جم غفیر نے گرم ترین دو پہرکونالہ پلکھو پراپے محبوب قائد کا انتظار کیا۔ نین بجے کے قریب قائد اعظم کی کارنظر آئی تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونے اُٹھی۔ '' قائد اعظم کرندہ باد'' اور'' پاکستان زندہ باد'' کے فلک شگاف نعروں نے فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ قائد اعظم نے حضرت شیخ القرآن کی معبد سے ملحقہ پنڈال میں نصف گھنٹہ خطاب کیا۔

حضرت شیخ القرآن نے اپنی استقبالیہ تقریر میں قائداعظم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس دوران قائداعظم نے بڑے پُر زورانداز میں تالیاں بجائیں۔جلسہ کے اختتام پرعوام کے ہجومِ بخوم نے ایے محبوب لیڈرکوفلک بوس نعروں کے درمیان رخصت کیا۔

جنوری 1947ء میں سرخضر حیات ٹوانہ وزیراعلیٰ پنجاب کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک جنوری 1947ء میں سرخضر حیات ٹوانہ وزیراعلیٰ پنجاب کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک چلی اور گورز پنجاب مسٹر ڈنگس نے مسلم لیگیوں سے خائف ہوکر باغی قررا دے دیا اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئیں ۔ ضلع گو جرانوالہ میں تحریک پاکستان کے سلسلے میں گرفتاری کی سعادت سب سے پہلے حضرت شیخ القرآن ہی کے حصہ میں آئی ۔ اس کے بعد دوسرے کارکن گرفتار ہوئے۔ حضرت شیخ القرآن نے اپنے زمانۂ اسیری کو ڈسٹر کٹ جیل گو جرانوالہ میں بڑی ہمت و پا مردی اور خندہ بیشانی سے گزارا۔

تقسیم ملک کے بعد آپ نے مہاجرین کی آباد کاری کے لئے شب وروز کام کیا۔مقامی تحصیلداراور

تھانیدار کے ساتھ شہر کا گشت کر نے اور خالی مکانات مہاجرین میں تقسیم کرتے۔ آپ کے خلوص کا اندازہ
اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے لاکھوں روپے کا سامان مہاجرین میں تقسیم کیا مگر خودا یک پائی تک
کے روادار نہ ہوئے جبکہ بہت سے لوگوں نے اُس وقت اپنی تجوریاں بھرلیں اور آج اُس لوٹ مارک بل
بوتے پر رکیس ہے بیٹھے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالی جل شانہ اور اُس کے رسول منافید ہا کی فیا طر!

پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد آپ نے سیاست کو خیر باد کہد دیا اور اپنی تمام تر توجہ دین اسلام کی خدمت پر مرکوز کر دی۔ وزیر آباد میں'' جامعہ نظامیہ غوشہ' کے نام سے ایک عظیم الثان مدر سہ قائم کیا جس میں ہرسال رمضان المبارک میں دورہ قرآن پڑھانا شروع کیا جس میں ملک بھر کے علا، شرکت کرتے۔ قیام وطعام کا سارا انتظام واہتمام آپ ہی کے ذمہ ہوتا۔ قرآن حکیم کے رموز و نکات بڑے احسن طریقے سے بیان فرماتے اور سامعین عش عش کراُٹھتے۔ سے تو یہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا پڑھانے والا ملے۔

الم 1948ء میں جمعیت علاء پاکتان کی تشکیل ہوئی تو آپ کومرکزی نائب صدر چنا گیا مگر آپ کی توجہ زیادہ تر تبلیغی خدمات پر مرکوزر ہی لیکن جب ایو بی دور میں جمعیت کے بعض رہنماؤں نے ایو بی آمریت کی ہے جا حمایت شروع کر دی تو غیور طبیعت نے برداشت نہ کیا اور پھر میدانِ عمل میں نکل آئے۔ مرکزی صدر منتخب ہوکر آمریت کولاکارا۔

1953ء کی تحریک ختم نبوت میں گفن بردوش ہو کر دیگر مجاہد علاء کے ساتھ میدان میں آگئے اوراپیٰ جادو بیانی سے پورے ملک میں مرزائیت کا ناطقہ بند کر دیا۔ فخر ملّت مولانا عبدالحامد بدایونی ،مولانا ابوالحسنات قادری لا ہوری اور مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خال نیازی کی طرح آپ کو بھی داخلِ زندال کیا گیا اور چھسات کا عرصدراولینڈی جیل میں بڑے صبر واستقلال کے ساتھ گزارا۔

آپ عالم باعمل، شخ طریقت، مناظر، جادو بیان مقرر، نعت گوشاعر اور بہت بڑے عاشق رمول مَنَّا اَنْ عَلَیْ مِنْ الْحَروف کوا کتو بر 1962ء میں سرگودھا میں اُن کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ایسے مقردم روز پیدانہیں ہوا کرتے ۔فصاحت وبلاغت اُن کی تقریر کا خاصاتھا۔

> وے صورتیں النی ! کس دلیں بنتیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آئکھیں ترستیاں ہیں

70-1969ء میں جب پاکستان میں سوشلزم کے پر جار کاراگ الا پاگیا تو دوسرے علمائے حق کی طرح آپ نے بھی سوشلزم کو کفر قرار دیا۔اس پر آپ کومولانا غلام غوث ہزار دی دیو بندی نے بہت بڑی رشوت کی پیشکش کی جسے آپ نے استحقار سے محکرا دیا اور کہا کہ میں خدا اور رسول منگا ہی آپ کے ہوتے ہوئے موئے کفر کی جمایت کیسے کرسکتا ہوں۔

آپ شروع ہی ہے ضبح کی سیر کے عادی تھے۔ چنانچہ 7 شعبان المعظم 1390 ھے بمطابق 9-اکتوبر 1970 ء بروز جمعتہ المبارک حب معمول وزیر آباد کے نواحی نالہ پلکھو ہے جی ٹی روڈ پرگز ررہے تھے کہ اچا نک ایک تیز رفتارٹرک کی زدمیں آگئے۔ٹرک نے آپ کو پُل کی آپنی سلاخوں میں دھکیل دیا جس سے آپ بری طرح زخمی ہو گئے ۔فوراً ہیتال پہنچایا گیا۔ آپ کے زخمی ہونے کی اطلاع پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح تھیل گئی اور لوگ چیختے چلاتے ہیتال کی طرف بھا گے۔شہر میں مکمل ہڑتال کر دی گئی۔ آپ بیتال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ ہر طرف لوگ اشکبار آئھوں سے دست بدوعا تھے۔ آپ کا ضبط و تحل ملاحظہ ہو کہ آخری کھا ت میں آئکھیں کھول کرفر مایا کہ '' میں نے مجرم کومعاف کیا'' اور پھرکلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے مالک حقیق سے جاملے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

عمر ما در کعبه و بت خانه می ناله حیات ناز برم عشق یک دانائے راز آید بروں

خبر رحلت آنافاناً پورے ملک میں پھیل گئی۔ دوسرے دن مولانا محبّ النبی گولڑوئ نے ایک لا کھشر کاء جنازہ کی آ ہوں اور سسکیوں میں نماز جنازہ پڑھائی اور وزیر آباد کے قریب آپ کی اپنی اراضی میں سپر د خاک کر دیا گیا جہاں اب عالی شان مزار تغییر ہو چکا ہے اور ''مہر آباد شریف' کے نام سے موسوم ہے۔ ہرسال 7 شعبان المعظم کو بڑے تزک واحتشام سے آپ کاعرس منایا جاتا ہے۔

آپ کی رحلت پر ملک بھر کے اخبارات نے اپنے ادار یوں میں زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔ چند ایک درج ذیل ہیں۔

> روز نامه ' کو ہستان 'لا ہورا پنی اشاعت 11 \_ اکتوبر 1970 ءمیں لکھتا ہے! ''اناللہ واناالیدراجعون''

'' وزیر آباد کے قریب یوں تو آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں اور قیمتی جانیں تیز رفتاری اور موٹر ڈرائیور کی لا پرواہی کی بھینٹ چڑھتی رہتی ہیں لیکن گزشتہ روز ایک ٹرک ڈرائیور کی غفلت نے وزیر آباد کوایک ممتاز خطیب، عالم دین اور جمعیت علمائے پاکستان کے سابق صدر مولا ناعبدالغفور ہزاروی ہے محروم کردیا۔

مولا نائے مرحوم نہ صرف تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے بلکہ آ مریت، سوشلزم اوراسلام میں طرح طرح کی پیوند کاریوں کے بھی مخالف تھے۔ بحالی جمہوریت کی تحریک میں انہوں نے ممتاز کردارادا کیا اوراس وقت وہ اسلامی دستور کے نفاذ کے لئے محب اسلام عناصر میں اتحاد و تعاون کے دل سے حامی اوراس مقصد کے لئے اپنے انداز میں سرگرم عمل بھی تھے۔ آپ کی ایک اوراس مقصد کے لئے اپنے انداز میں سرگرم عمل بھی تھے۔ آپ کی ایک اوراس مقصد کے گئے اپنے انداز میں سرگرم عمل بھی تھے۔ آپ کی لیک اورامتیازی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ دین میں انتہا پندانہ گروہی اور فقہی تعصب کو بھی پہنر نہیں کرتے تھے اور وزیر آبادہی نہیں پورے پنجاب ایک ایک اعتدال پینداور مخلص اہلِ علم کی حیثیت سے لوگوں میں معروف ومقبول تھے۔ آپ کی وفات بالکل اچا تک ہوئی۔ ضبح کی سیر آپ کا مستقل معمول تھا۔ گزشتہ روز ایک ٹرک ڈرائیور کی لا پرواہی سے وہ صبح سیر کرتے ہوئے اور جہنیتال میں ڈاکٹروں کی انتہائی کوشش ہوئے اور جہنیتال میں ڈاکٹروں کی انتہائی کوشش کے باوجود جانبر نہ ہو سکے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

خدا وند کریم سے دُعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔آ مین۔''

روزنامه "نوائ وفت" 'لا مورنے بھی مورخه 11 -اکتوبر1970 ء کو يوں ادار بيكھا!

''جمعیت علمائے پاکستان کے ایک سابق صدر اور تحریک پاکستان کے ایک سرگرم کارکن مولانا عبد الغفور ہزاروی کی اچا تک وفات ایک در دناک حادثہ ہے۔ وہ علماء کے اُس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو سیاس شعور کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور اپنے معتقدات اور نظریات کے مطابق ملکی اور قومی تحریکوں میں بھریور حصہ لیتا ہے۔

مولا نا ہزاروی چونکہ طویل عرصہ تک مذہب وسیاست کے میدان میں سرگرم عمل رہے اس لئے محالہ طور پراُن کے حامی اور مخالف دونوں پائے جاتے تھے۔انہوں نے گزشتہ سال کی تحریب جہوریت میں نمائیدہ حکومت کے قیام کی جدوجہد میں پیش جہوریت میں نمائیدہ حکومت کے قیام کی جدوجہد میں پیش پیش رہے۔ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کواپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اُن کے پیماندگان کو صبر عطافر مائے۔''

روزنامہ''جنگ' راولینڈی کے اداریئے مورخہ 11۔ اکتوبر 1970ء کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو!
''مولا نا مرحوم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وزیر آباد میں تبلیغ اسلام کی نذر کیا۔ انہوں نے گخر یک پاکستان اور دیگر تو می تخر یکوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ کئی بارانہیں نذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کی پاداش میں جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ آج اُن کی دفات پرائے بھی نوحہ خوال نظر آتے ہیں اور اُن کی موت کو ایک بہت بڑا تو می المیہ قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے زندگ کر اردے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے زندگ کے ہر مرحلہ پر اسلام کا ساتھ دینے کی بھر پور کوشش کی اور کسی قتم کی مصلحت کو اپنی راہ میں سنگ گرال نہ بننے دیا۔ اب جبکہ وہ اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار چکے میں ہمیں خداے وُعا کرنی چاہیئے کہ وہ اپنے فضل خاص سے جنت الفر دوس میں اعلیٰ مقام اور ہیں ہمیں خداے وُعا کرنی چاہیئے کہ وہ اپنے فضل خاص سے جنت الفر دوس میں اعلیٰ مقام اور اس صدمہ عظیم کو برداشت کرسکیں۔''

جناب شورش کائتمیری (1975-1917ء) نے اپنے ہفت روزہ '' چٹان' لا ہور کی اشاعت مور خد 19 ۔ اکتو بر 1970ء صفحہ 4 پراپنے اداریہ میں یول خراج عقیدت پیش کیا۔ ''آہ! مولا ناعبدالغفور ہزاروی''

اُ بھارنے والوں میں شامل رہے۔اس سلسلے میں وزیر آباد کے گردونواح کی آبادیاں اُن کی شکر گزار تھیں۔

اُن کی موت سے ایک جیّد عالم ، ایک مخلص انسان ، ایک اعلیٰ خطیب اور ایک معروف دینی خدمت گزاراً مُح گیا ، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُن کے لئے بہت اَجر ہے۔ وہ بارگاہ ایز دی سے اس کا بہت بہت صلہ یا کیں گے۔ لیکن صوبہ میں اُن کی موت سے جوخلاء پیدا ہو گیا ہے وہ شاید پُر نہ ہو سکے۔ ہمیں اُن کی موت پر اُن کے اعز ہ، اُن کے اقر باء ، اُن کے احباب ، اُن کے معتقد ین حتی کہ این ملت سے بوری پوری ہدر دی ہے کہ وہ خدمت گزاری اور علم دین کے اس پیر متحرک سے محروم ہو گئ ہے۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔'

بہت سے شعراء نے آپ کی رحلت پر قطعاتِ تاریخ وفات لکھے۔ چندایک درج ذیل ہیں۔

#### 1- ازحفرت صابر براري، كراچي

" ہادی مُلک علامہ مجمد عبدالغفور ہزاروی"

1970

ہو گئے ہیں آج مولانا شہید
بالیقیں تھے واعظ شعلہ بیاں
رہبرِ تحریک ِ پاکستان تھے
ہو عطا یاربِ اُنہیں روز جزا
فکر ہے صآبر اگر تاریخ کی

اُنھ گیا واقفِ اسرارِ کتاب و سنت '' اہلِ سنت کا امام آج ہوا ہے رخصت'' 2- از جناب علیم سر ورسہار نپوری، گوجرانوالہ! آج بے نور ہوئی محفلِ علم و حکمت ذہن میں آیا ہے یہ مصرع تاریخِ وفات

-: 10

ا من الا برتح يكِ ياكتان ' جلداوّل ازمحد صادق قصوري مطبوعة تجرات 1976 ع 146 تا 154 تا 154

2- "دعظمت رفة" ازسيدة ل احدرضوى مطبوعه يبكة باد 1994 ع 146 تا 149

3- " تحريكِ پاكتان ميں صوبه سرحد كا حصه 'از پروفيسر محمد شفيع صآبر مطبوعه پشاور 1990 ء ص 169

ا ... "جامع أردوانسائيكلوبيديا" ، جلد دوم مطبوعة شيخ على ايند سنز لا مور 1988 ع 965،964

5- "تاریخ رفتگال" از صابر براری مطبوعه کراچی 1986 ص 112

7- "جنستان" ازمولا ناظفر على خال مطبوعه لا بور 1944 ع 210،209

8- "دهزت امير ملت اورتح يك ياكتان" ازمحرصادق قصورى مطبوعه لا مور 1994 ع 57

﴾ " " تحريك يا كستان مين سيالكوث كا كردار' از خواجه مح طفيل مطبوعه سيالكوث 1987 ء متعدد صفحات

10- ''حضرت شيخ القرآن''ازرانامنظوراحمدخال مطبوعه وزيرآ بإد 1971ء متعدد صفحات

11- "وفيات مشامير پاكستان" از پروفيسر محدالكم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 149

12- ما منامه "ترجمان المسنت" كراجي بابت اكتوبر 1973

13- روز نامه 'جاودال' الاجور بابت 28 ستمبر 1971

14- روز نامه '' نوائے وقت' کلا مور بابت 17 فروری 1974ء، 3 نومبر 1972، 25مار چ 1964ء،

11 اكتوبر 1970ء، 22 اكتوبر 1995ء، 26 ستمبر 1989ء، 9 جنوري 1969ء 7

جۇرى 1969ء 10 دىمبر، 12 دىمبر 1997ء، 9 جۇرى 1998ء

15- روزنامه "كومهتان" لا جور بابت 25 مارچ 1964ء، 11 اكتوبر 1970ء

16- مفت روزه' چان 'لا موربابت 19 - اكتوبر 1970 ع 4

17- ماہنامہ''رضائے مصطفے'' گوجرانوالہ بابت جنوری 1996ء ص 17،16 ،نومبر 1970ء ص 4

18- مجلِّه ' مبك' ' گورنمنٹ كالج گوجرانواله' ' گوجرانواله نمبر' 1984-1982 ع 437 تا 443

19- ريورت تحقيقاتي عدالت 1953 ع 81

20- مجلّه "لب بُو" گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج سانگلہ ہل ضلع شیخو پورہ" گولڈن جو بلی نمبر" اگست

27 P 1997

21- ''انسائيكلوپيڈياتح يک پإکستان''ازاسدسليم شخ مطبوعه لا ہور 1999ء ص 679

### مولا ناغلام دین اشر فی <sup>د</sup> (1910-1970ء)

نظیب پاکتان مولا ناغلام وین بن مولا نامیاں سیّداحمد بن میاں فضل وین بن میاں کرم دین کی ولادت 1910ء میں فاری زبان کے شہرہ آ فاق شاعر مُلا غنیمت کنجا بی (1695-1630ء) کے وطن مالوف کنجاہ کے (1630-1630ء) کے وطن مالوف کنجاہ کے نواحی گاؤں چکوڑی بکھوضلع گجرات میں ہوئی۔ والد ماجد سے قرآن پاک پڑھنے کے بعداسلامیہ ہائی سکول کنجاہ سے ساتویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں مولا نامجرعبداللہ کنجا بی سے مندرنامہ تک فاری پڑھی اور صرف ونحوکی کتابیں مولا نافضل حق موضع شیکریاں (گجرات) سے پڑھیں۔ کیرلا ہور آ کر' وارالعلوم حزب الاحناف' میں واخلہ لے لیا۔ یہاں انہوں نے استاذ العلماء مولا نامجم مولا ناسیّد ابوالبرکات سیداحمد قادر گ فیرالدین نقشبندی جماعتی (1987-1901ء) مفتی اعظم مولا ناسیّد ابوالبرکات سیداحمد قادر گ (1978-1901ء) اور امام المحمد ثین سیّد ویدارعلی شاہ الورگ (1935-1936ء) سے اکتساب کیا۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی حسین الشر فی کھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ فوث الورگ شاہ علی دیں والورگ شاہ علی حسین الشر فی کھوچھوگ (1936-1850ء) سے شرف بعت سے مشرف ہوئے۔

اشر فی ہوں بندہ مسکین ہوں خادم توم، غلام دین ہوں فراغت کے بعد بطور خطیب مسجد لال کھوہ اندرون مو چی دروازہ لا ہور میں تقر رہوا۔ چندسال بعد مولوی محبوب عالم، مسجد لوکوشیڈ کی امامت و خطابت سے معزول کردئے گئے تو اُن کی جگہ آپ کوامامت و خطابت کی ذمہ داریاں سونچی گئیں۔اس وقت لوکوشیڈ کی مسجد بہت چھوٹی تھی لیکن جب آپ نے یہاں خطابت شروع کی تو ہزاروں کا مجمع ہونے لگا۔ پھراُن کی سعی وکاوش سے موجودہ عمارت تیار ہوئی جولا ہور کی عالیثان مساجد میں شار ہوتی ہے۔اس کا موجودہ نام جامع مسجد صدیقیہ ہے۔

قدرت نے مولا ناغلام دین کی آ واز میں بلا کا سوز ، درداوراٹر پیدا کر دیا تھا کہ لوگ دیوانہ واراُن کی تقاریر سنتے اور سر دُھنتے تھے۔راقم لحروف کوبھی اُن کی دو تقاریرایو بی دور میں قصوراور بھائی پھیروضلع قصور میں سننے کا اتفاق ہوا ہے۔وہ الیک منظر کشی کرتے تھے کہ سامعین کومحسوس ہوتا تھا کہ ہر چیز اُن کے سامنے موجود ہے۔ بلا شبہوہ اپنے دور کے بہترین اور عظیم مقرروں میں سے تھے۔اُن کے بعد لا ہور کو اُن کا ٹانی خطیب نیل سکا۔

مولا ناغلام دین نے تحریک شمیراور تحریک پاکستان میں بھر پور حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں اُن کی خدمات ِ جلیلہ کا احاطہ کرناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ انہوں نے اپنی جادواثر تقاریر سے جس انداز سے اہلیان لا ہور کوخصوصاً اور پنجاب کے لوگوں کوعموماً تحریک پاکستان کے اغراض ومقاصد سے روشناس کرایاوہ انہی کا حصہ ہے۔ اس سلسلہ میں دیو بندی مکتبہ ککر کے مقررخ اور مصنف پروفیسر محمد اسلم سابق صدر شعبہ تاریخ بنجاب یو نیورسٹی لا ہوراپنی کتاب 'تحریک پاکستان' کے صفحہ 446 پر'آل انڈیاسٹی کانفرنس' کاذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں!

'' دیو بندی حلقوں کی جانب سے اس کانفرنس کی کارروائی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کانفرنس میں شرکاء کا سیاس وزن کتنا تھا اور اُن کی ملکی سیاست میں کیا حیثیت تھی۔ راقم آثم دیو بندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باوجود عرض کرتا ہوں کہ ان مشائخ اور علاء کا عوام پر بڑا اثر تھا۔ خود لا ہور میں تحریک پاکستان کے لئے بریلوی مکتبہ فکر کے علاء میں سے مولا نا مجر بخش مسلم اور مولا نا غلام الدین اشر فی نے جو کام کیا وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ مؤخر الذکر کی تقریبی راقم آثم نے سنی ہیں جس انداز سے وہ گاندھی اور نہروکو اتا ٹر سے تھے مؤخر الذکر کی تقریبی راقم آثم نے سنی ہیں جس انداز سے وہ گاندھی اور نہروکو اتا ٹر سے لئے اور جس بری طرح سے گاندھی اور نہروکو اور شروکا جو ٹھا میٹھا کھانے والے ''کا نگری مولو یوں'' کے لئے اور جس بری طرح سے گاندھی اور نہروکا جو ٹھا میٹھا کھانے والے ''کا نگری مولو یوں'' کے لئے لئے تھے ، بیان ہی کا حصہ ہے۔''

46-464ء کے انتخابات میں مولا نا غلام دین نے مسلم کیگی اُمیدواروں کے حلقوں کے طوفانی دورے کر کے مسلم کیگ و ہردل کی دھڑکن بنادیا۔ لا ہور میں مسلم کیگیوں کی کامیا بی اُن کا اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ 1947ء میں سرحیات خان ٹو انہ (1975-1900ء) وزیراعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریب سول نافر مانی میں مولا ناکی تقریروں نے ایک آگ دی اور مسلم کیگیوں نے جیلیں بھردیں۔

پاکتان بننے کے بعد سواد اعظم اہلسنت و جماعت کی نمائندہ منظیم جمعیت علماء پاکتان میں فعال کردار ادا کیا۔ 1953ء کی''تح کی ختم نبوت'' میں دیوانہ وار حصہ لیا اور قید و بندکی صعوبتیں بر داشت کر کے ست یون اداکی-70-1969ء میں وطن عزیز میں سوشلزم کا فتنظہور پذیر ہوا تو دوسرے علاء اہلسنت کے شانہ بثانہ انہوں نے بھی ڈٹ کرمقابلہ کیا۔

تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی سرگرم رہے۔'' فضائل درودشریف''،'' فضائل امام اعظم'' اور'' رفیق الواعظین'' کے نام سے تین کتابیں یا دگار چھوڑیں۔ 1964ء میں اپنی مسجد میں دارالعلوم جامعہ صدیقیہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں نے اکتسابے علم کیا۔

9۔ اکتوبر 1970ء کوشنے القرآن مولا ناعبدالغفور ہزاروی ثم وزیرآ بادیؒ (1970-1910ء) کی رصلت ہوئی تو آپان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے وزیرآ بادتشریف لے گئے۔ والیسی پراپنے محبوب دوست کی رحلت کے صدمہ سے چور چور تھے۔ زندگی کا مزابا تی ندر ہاتھا۔ لہذا تین چاردن بعد 12۔ اکتوبر 1970ء کی رحلت کے صدمہ سے چور چور تھے۔ زندگی کا مزابا تی ندر ہاتھا۔ لہذا تین چاردن بعد 12۔ اکتوبر 1970ء کی روز ایس برا کردہ محبد صدیقیہ میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ سیّدابوالبرکات قادری (1978-1901ء) نے پڑھائی۔ ایک لاکھ افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی مسجد کی جنو بی جانب مزار پُرانوار بنا جومرجع خاص وعام ہے۔

آپ کی رحلت پر دنیائے اہلسنت میں صفِ ماتم بچھگی۔ بہت سے اخبارات اور رسائل نے اپنے اداریوں میں آپ کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔ بطور اختصار صرف جمعیت علماء اسلام (دیو بندی تھانوی گروپ) کے ترجمان ہفت روزہ''صوت الاسلام''لا ہور بابت 29 اکتوبر 1970ء صفحہ 17 کا اداریقل کیا جاتا ہے۔

"ابوالحقائق علامه پیرعبدالغفور ہزاروی اور حضرت مولانا غلام الدین لا ہوری رحمتہ الله علیها کی وفات اُمتِ مسلمہ کیلئے ایک انتہائی اندو بگیں سانحہ ہے جس کا اظہار الفاظ و بیان میں ناممکن ہے۔
آج جبکہ ملّتِ اسلامیہ کفروالحاد کی مہیب قو توں سے برمر پیکار ہے اس لئے اپنے ان دو عظیم مجاہد ساتھیوں سے محروم ہوجانا ایک نا قابل برداشت سانحہ ہے کیونکہ ان ہردو مجاہدین کی اُمت کو آج بہیں زیادہ ضرورت تھی۔

ادارہ''صوت الاسلام'' اُمت کے ان دونوں نامور فرزندوں کی وفات پر انتہائی اندوہگیں ہیں اور دین کے لئے اُن کی خدماتِ جلیلہ کااعتر اف کرتے ہوئے خدائے قدوس کے حضور میں اُن کی مغفرت کے لئے دُعا گوہے۔'' حضرت صابر براري ثم كراچوي نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات كہا! " پاک بیال مولا ناغلام دین خطیب"

صد حيف وہ بھی عالم فانی سے چل ديے واعظ جو بے مثال تھے حضرت غلام دي لا ہور لوکو شیر کی مسجد کے تھے خطیب رکھتے تھے سارے ملک میں شہرت غلام دیں تحریک پاکتان کے بھی رہنما تھے آپ یوں کر گئے ہیں ملک کی خدمت غلام دیں

> صابر ملا ہے غیب سے اُن کا سن وفات " بين ماهِ علم ساكن جنت غلام دين"

جناب سيدعارف محمودم بحور رضوي تجراتي نے يوں تاريخ وفات كهي! روشن طبع خطيب اسلام"

..... 1390.....

"سعدى زمال مولا ناغلام الدين رحمته الله عليه"

بندهٔ اشرفی سعیدِ زمال چل دیئے ہیں جہانِ فانی سے اُن کے عم میں آج محو فغاں خوش بیانی و خوش نواکی آه اُن کی رحلت یر ہمنشیوں کے ناتواں ہو گئے ہیں جسم و جال واعظِ خوش نوا و سحر بيال خادم قوم تھے غلام دیں معترف آج بھی ہیں پیر و جوال معتقد أن كا اك زمانه تفا مسکراتی تھی اُن کے دم سے بہار بعدر حلت ہوئی ہے وقفِ خزال کہنے . میجور سال مرگ اُن کا

خطيب ياكتال "

1- " تحريك ياكتان" ازيروفيسر محد الملم مطبوعه لا جور 1995ء ص 446

2- خفتگان خاک مجرات''از ڈاکٹر محد منیر کے مطبوعہ مجرات 1996ء ص 300

3- "تذكره علمائ بنجاب" جلد دوم ازاختر رائي مطبوعه لا مور 1980 ع 444 تا 444

4- "تذكره على الهسنت لا مور" ازعلامه اقبال احمد فاروقى مطبوعه لا مور 1975 ع 365

5- "وفيات مشاهير پاكستان" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه اسلام 1990 ع 175

6- "خفتگان خاك لا مور" از يروفيسر محد اسلم مطبوعه لا مور 1993 ع 495 تا 496

7- "جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" ، جلد دوم مطبوعة شخ غلام على اینڈسنز لا ہور 1988 ء ص 1034

٤- مابنامة (صاع مصطفى) كوجرانواله بابت نومبر 1970 ع 4

9- مفتروزه "صوت الاسلام" لا موربابت 29 اكتوبر 1970 ع 17

10- روزنامه مشرق والهوربابت 14-13 اكتوبر 1970

11- مكتوب گرامی جناب پروفیسر محمد اسلم سابق صدر شعبه تاریخ پنجاب یو نیورشی لا هور بنام مولف محرره 26 اگست 1997ء

12- ريورت تحقيقاتي عدالت 1953 ع 88،81

13- مجلَّهُ 'لبِ بُو'' كُولِدُن جو بلى نمبر 1997ء كورنمنٹ اسلامية دُكرى كالج سا نگله بل ضلع شيخو پوره

194,280

14- "يادِرفتگال" جلددوم از صابر براري مطبوعه كراچي 1998ء ص61

15- روز نامه "نوائے وقت "لا مور 16 نومبر 2000ء

# مولا ناحكيم شمس الاسلام صديقي " (1905-1971ء)

مولا نا حكيم شمس الاسلام صديقي كي ولا وت 1905ء مين قصبه مهم شريف ضلع رُجَك (مشرقي پنجاب، بھارت) میں ہوئی نویں جماعت یاس کرنے کے بعد معجد فتح پوری دہلی میں آٹھ سال تک عربی اور فاری ردھی۔ پھر جا رسال تک طیبہ کالج دہلی میں پڑھتے رہےاور 1928ء میں سندِ فراغت حاصل کی۔ دس سال تک میونیل تمیٹی رُہتک میں بطور طبیب ملازم رہے۔اور پھر قیام پاکتان تک رہتک میں طبابت کرتے رے۔"آل انڈیا ایج کیشنل کانفرنس" کی رہتک شاخ کے آٹھ سال تک مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ دس سال مدرسہ خیرالمعا در ہتک کی تمیٹی کے جز ل سیرٹری رہے اورا تناعرصہ 'سیرت تمیٹی'' کے سیرٹری رہے۔ آپ کواولیاء اللہ کے عرسوں سے خاص دلچین رہی ۔لوگوں کوعرسوں میں شرکت پر آ مادہ کرنے کیلئے آپ نے" المجمن خدام الاولیاء'' قائم کی اور دوسال تک اسکے نتظم رہے۔ آپ رُہٹک کی" نماز کمیٹی'' کے بھی مرگرم کارکن رہے۔ تاریخ وادب کا اعلیٰ ذوق پایا۔ رُہتک کے میونیل ہال میں'' بزم ادب'' کے زیرا ہتمام منعقد ہونے والےمشاعرہ میں پانچ سال تک بحیثیت سیرٹری کام کیااور شعر گوئی ہے مستفیض کیا۔ تحریک پاکستان کا دورہ آیا تو آپ نے اپنی تمام ترقو تیں اسی میں صرف کر دیں ۔ضلع رہتک میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں۔ جگہ جگہ دورے کر کے عوام کوتح یک پاکتان کا حامی بنایا۔ 35-1934ء میں رہتک مسلم لیگ کے سیکرٹری رہے۔ بحثیت سیکرٹری آپ نے جوخد مات انجام دیں ان کا احاطہ کرنا نامکن ہے۔قیام پاکتان کے بعد 1947ء میں ملتان آ گئے اور تین سال'' انجمن صدیقیاں' کے سیرٹری رے۔12 جنوری 1971ء کوملتان میں ہی رحلت فر مائی۔حضرت صابر براری ثم کراچی نے مندرجہ ذیل قطعهُ تاريخ وفات كها!

تھااطباء میں بھی حاصل جنہیں ایک اعلیٰ مقام '' نامی شہر ہیں اب خُلد میں شمس الاسلام'' 1971ء ہو گئے آہ وہ عالم بھی جہاں سے رخصت کہد دے اے صابر خشہ سن رحلت اُن کا

ماغذ:-

- 1- "مَمَّ ثر الا جدادُ" از پروفيسر منظور الحق صديقي مطبوعه لا بهور 1964 عِ 398،271
- 2- "اكابرتح يك ياكتان" جلداوّل ازمجر صادق قصورى مطبوعه مجرات 1976 ع 98
- 3- مكتوبِ گرامی جناب پروفیسر منظور الحق صدیقی بنام محمد صادق قصوری از كیدث كالج حسن ابدال محرره 10 ستمبر 1975ء

### مولوی فریداحمد شهید (1923-1971ء)

مولوی فریداحد کی ولا دت 1923ء میں کا کس بازار (چٹاگا نگ، مشرقی پاکستان) میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم ہائی سکول کا کس بازار میں حاصل کرنے کے بعد گور نمنٹ کالج چٹاگا نگ سے بی اے (آنرز) کیا۔ایم اے انگلش اورا میل امیل بی گ ڈ گریاں ڈھا کہ یو نیورٹی سے حاصل کیں۔ دورانِ تعلیم تحریک پاکستان کے باہی بن گئے۔1945ء میں رمضان المبارک کی 26 ویں شب کوخواب میں حضرت شاہ جلال سلہٹی "کی زیارت ہوئی۔شاہ جلال آنے انہیں تھم دیا''فرید! تم فریدا تھ ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو۔۔۔۔ایک بہت بڑا اسلامی ملک بنے والا ہے۔ جاؤاور جناح کے قافلے میں شامل ہوجاؤ۔۔۔۔تم پاکستان بنانے کے لئے ایک ملاحظ کرے گئے۔''

مولوی صاحب کی جب آنکھ کھلی تو اُن کے ہوٹل کے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اُن کے روم میٹ کی آنکھ بھی کھلی ہوئی تھی اور شاید خوشبونے اسے بیدار کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے کلمہ شہادت پڑھ کر وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کئے۔ اس وقت صبح کے جارن کی رہے تھے، سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے سحری کھائی اور روزے کی نیت کرکے کلکتہ کوروانہ ہوگئے۔

1946ء میں'' انجمن اتحاد طلبہ جامعہ ڈھا کہ' کے نائب صدر منتخب ہوئے۔اسی سال'' مسلم سٹو ڈنٹس فیڈرلیش'' کے صدر منتخب ہوئے اور تحریک پاکستان کے لئے وقف ہو گئے۔سلہٹ کے ریفرنڈ م میں سرگرم مساعی بروئے کارلائیں۔

پاکتان بننے کے بعد گورنمنٹ کالج ڈھا کہ میں انگریزی کے اُستاد ہو گئے۔ 1948ء میں استعفٰی دے کرکا کس بازرا میں وکالت شروع کردی۔لیکن اُن کی وکالت بہت کم چلتی تھی کیونکہ وہ موکل کی با قاعدہ تفتیش کرتے تھے کہ وہ حق پرہے یا جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب سچے موکل کی فیس لیتے تو اسکی فیس کم ہی ہوتی۔ 1952ء میں'' نظام اسلام پارٹی'' میں شمولیت اختیار کرلی۔ 1954ء میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1955ء میں دوسری دستور ساز کمیٹی کے رکن رہے۔ 1957ء میں چندر پگر کے رکن رہے۔ 1957ء میں وزارت میں وزیر محنت بنائے گئے۔ 1958ء میں نظام اسلام پارٹی کے سیکرٹری

جزل منتخبہ ہوئے۔1962ء میں قونمی آمبلی کے رکن ہے۔1965ء میں دوبارہ ایم این اے چئے گئے۔ یہ دوراُن کی سیاست کے عروج کا دور تھا۔ انہوں نے بھی بھی اپنی سرکاری حیثیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ سیاست کو انہوں نے تجارت نہیں بنایا۔ وکالت سے جو کچھ کمایا وہ سیاست پرلٹا دیا۔ ایوان میں ہمیشہ حق گوئی و بیبا کی کا مظاہرہ کیا اور ایوب خال (1974-1907ء) کی آ مریت کو لاکارا۔

مولوی صاحب کواسلام اور پاکتان سے عشق تھا۔ وہ درویش خدا مست اور با خدا صوفی تھے۔ اہل سنت و جماعت کے زبردست مبلغ تھے۔ جب بھی تو می اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لئے اسلام آباد آتے تو گوڑہ شریف ضرور حاضری دیتے۔ لا ہور آتے تو حضرت دا تا گنج بخشؒ (1007-1009ء) اور حکیم الامت علامہ اقبال (1938-1877ء) کے مزارات پر خصوصی طور پر حاضری دیتے تھے۔ اور حکیم الامت علامہ اقبال (1938-1877ء) کے مزارات پر خصوصی طور پر حاضری دیتے تھے۔ 23۔ اگست 1968ء کومسلمانانِ سلہٹ نے مولوی صاحب کو'' امیر اہلسنت'' کا خطاب دیا تھا جواُن کی خدمات کا عکاس تھا۔ اُن کو انگریزی، اُردو، بنگلہ، عربی، پنجابی، پشتو، سندھی، جرمن اور فرانسیسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔

1970ء میں '' پاکتان جمہوری پارٹی'' کے نائب صدر تھے۔ دسمبر 1970ء کے الیکش میں اپنی پارٹی کے ٹکٹ پرحلقہ 161 چا ٹگام IX سے قومی آسمبلی کے اُمیدوار تھے۔ مقابلے پرعوامی لیگ کے نوراحمہ اور کونشن مسلم لیگ کے ظفر عالم چوہدری تھے۔ غدار پاکتان شخ جیب الرحمٰن (1975-1922ء) صدر عوامی لیگ کی غنڈہ گردی اور بھارت جیسے کمینہ دشمن کی پشت پناہی سے عوامی لیگ بھاری اکثریت سے عوامی لیگ کی فنڈہ گردی اور بھارت جیسے کمینہ دشمن کی پشت پناہی سے عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیسے گئی اور محب وطن قوتیں ہارگئیں۔ عوامی لیگ کے اُمیدوار کے مقابلے میں مولوی فریدا حمر بھی شکت سے دو چار ہوگئے۔ مشرقی پاکستان کے حالات اہتر ہوتے گئے۔ دیگر محب وطن رہنماؤں کی طرح مولوی صاحب بھی بہت پریشان سے 1971ء میں انہیں ' مشرقی پاکستان امن کمیٹی'' کا صدر نامزد کیا گیا۔ صاحب بھی بہت پریشان شے۔ 1971ء میں انہیں ' مشرقی پاکستان امن کمیٹی'' کا صدر نامزد کیا گیا۔

27 جون 1971ء کورنگ پورگرلز کالج گراؤنڈ میں مقامی مسلم لیگ کے زیرا ہتمام ایک جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے مولوی صاحب نے کہا!

'' میں جانتا ہوں .....میری تقریر اخبار والے نہیں چھاپیں گے اسی لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر بادلوں کے اوپر پچھسازشیں ہور ہی ہیں۔ ہمارے خلاف، آپ کے خلاف اور اُن سب لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکتان بنایا تھا۔ پاکتان ہم نے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ یہاں جم کر بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے پاکستان اس لئے بنایا تھا کہ پھر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزاد کرائیں گے۔ایک بڑی قوم بنے گی اور بیقوم تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک بڑی قوم میں تبدیل کر دے گی۔لیکن ہمارے اس خواب کو،اس عظیم مقصد کو تباہ کرنے کے لئے سازشیں ہورہی ہیں۔ہوشیار۔۔۔۔ہوشیار۔۔۔۔ہوشیار!

اس تقریر میں مولوی صاحب کے بیر آخری الفاظ تھے کیونکہ اس کے بعدوہ اپنی تقریر جاری نہ رکھ عکے۔اُن کی آ واز بھرا گئی اوروہ بلک بلک کررونے لگے۔ یہی حال حاضرین کا تھا۔

14۔ اگست 1971ء کو پلٹن میدان ڈھا کہ میں عصر کے بعد ''یوم استقلال پاکستان' کے جلے سے مولوی صاحب نے خطاب کیا۔ ابتداء میں پلٹن میدان کے عقب میں واقع مسجد میں پھی پلچل ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا کہ '' میں جانتا ہوں یہ کون لوگ ہیں اور میں ان کی خبر لینا بھی جانتا ہوں۔'' اس کے ساتھ ہی بھی خوٹی مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں تحریک پاکستان کے ابتدائی دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا! '' پاکستان، بڑگال کے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ مسلم لیگ بنانے کے لئے کوئی جگہ نہیں مل رہی متھی تو ڈھا کہ میں مسلم لیگ بنائے کے لئے سب سے زیادہ ووٹ بزگال کے مسلمانوں نے بہتا تو مسلمانوں نے دیئے۔'' ڈائر یکٹ ایکشن ڈے' میں اگر کلکتہ کے مسلمانوں کا خون نہ بہتا تو مسلمانوں نے دیئے۔'' ڈائر کیٹ ایکشن ڈے' میں اگر کلکتہ کے مسلمانوں کا خون نہ بہتا تو ہرگز ہرگز انگریز اور ہندو، قائد اعظم' کے سامنے سرنڈر نہ ہوتے۔ آج بزگال ہی کو پاکستان کو ٹوڑنے کا ذریعہ بنایا جارہا ہے۔''

تقریر کے بعد آخر میں مولوی صاحب یوں گویا ہوئے!

'' میں آپ سب کو یا دولاتا ہوں کہ جب پاکستان قائم ہوا تو اللہ کی رحمت سے بید ملک 26 اور 27 رمضان المبارک کی درمیانی شب کو قائم ہوا لیعنی پاکستان اس رات قائم ہوا جس رات قرآن نازل ہوا۔ بیا کیفیبی اشارہ تھا کہ پاکستان کیوں قائم ہوا اور اسے کن مقاصد کے لئے کام کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اپنایوم منانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی تاریخ کو تھکرا کرانگریزوں کی دی ہوئی تاریخ کو تھکرا کرانگریزوں کی دی ہوئی تاریخ کو تھکرا کرانگریزوں کی مقاصد کو کھر یہ نے کی کوشش پہلے ہی دن سے شروع کردی تھی۔

چنانچداللہ نے بار بارہمیں وارنگ دی لیکن ہم بازنہ آئے اس لئے امن وسکون ہم سے روٹھ گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ '' ہم جس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں اس میں

پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ 'ہم جو بمبئی سے خیبر تک اور کراچی سے گوہائی تک ایک تھے، اب ڈھا کہ سے کا کس بازار تک بھی ایک نہیں ہیں۔ ذراسو چئے تو یہ کیا ہے۔ بیضدا کاعذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کرایک دوسرے کا گلا کا ٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آ برو کے دُشمن ہو چکے ہیں۔ یا در کھو! جب بھی کسی قوم میں انتشار پھیل جائے تو پھر سمجھ لوکہ وہ قوم عذاب الہٰی میں گرفتارہے۔''

مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ .....اگر زندہ رہے تو آئندہ سال' یوم استقلال' 14 اگست کی جائے 27 رمضان کومنا کیں گے۔ پھرانہوں نے نعرہ لگایا' اگست ہمیں پست، رمضان حوصلے جوان'۔ جلسہ کے بعد مولوی صاحب سے پوچھا گیا، آپ نے آج کونسا نعرہ بلند کیا ہے؟ مولوی صاحب فرمانے لگے!'' شاہ جلال کل پھرمیر بے خواب میں آئے تھے اور اُنہوں نے جھے تھم دیا تھا'' فرید! جادکوں کو بتاؤ کہ اللہ اُن سے ناراض ہے کیونکہ دہ 27 رمضان السارک کی بجائے 14 اگست کے دیوائے

اس کے بعد مولوی صاحب مغربی پاکتان کے دورہ پر آئے اور آخری دفعہ آئے۔ لا ہور میں مشرقی پاکتان کے حالات بتاتے ہوئے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہنے لگے!

ہیں۔''میں نے حضرت شاہ جلالؒ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

''ایک روز میں عصر کی نماز کے بعد مصلے ہی پر بیٹھار ہا، دل بے حدا فسر دہ تھا۔ کیا اب میں بھی مغربی پاکستان نہ جاسکوں گا؟ کیا اب بھی داتا گئج بخش اور علامه اقبال کے مزاروں پر حاضری نصیب نہ ہوگا؟ کیا اب بھی اپنے بے شار رفقاء اور دوستوں سے ملنانہیں ہوگا؟ بیسوال بار بار ذہن میں اُٹھتے اور میں بے اختیار پکارا ٹھا! یا الہی بیتو بہت ظلم ہوگا۔''

7 نومبر 1971ء کومولوی صاحب نے ڈھا کہ میں اپنی رہائش گاہ پر اپنی کتاب

"Sun Behind The Clouds" (سورج بادلوں کی اوٹ میں) کی رونمائی کے سلسلے میں ایک پر ایس کی ایک کے سلسلے میں ایک پر لیس کا نفرنس سے خطاب کیا۔ تمام رپورٹروں کو ایک ایک جلد بطور تحفہ پیش کی۔ اس موقع پر اُنہوں نے برٹ کو کھ کے ساتھ کہا کہ" مغربی پاکستان" کی قیادت میسوچ رہی ہے کہ" مشرقی پاکستان" جتنی جلد کا الگ ہوجائے اتنا ہی اچھا ہے۔" میں نے اُن سے کہا" آپ مجھے مجیب سے ملادیں میں اُس کے پاؤل پر ایٹی ٹو پی رکھ کر کہوں گا کہ مفاہمت کرلو۔"جوا با انہوں نے کہا کہ" کسی کی مجال نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان ہو جہم ہرگزیہ تو بین برداشت بھنے کرے۔مولوی صاحب! آپ کی ٹو پی مشرقی پاکستان سے زیادہ مقدس ہے ہم ہرگزیہ تو بین برداشت

نبیں کریں گے اس لئے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔''

17 دسمبر 1971ء کے سیاہ دن پاکتانی فوج نے ہتھیارڈال دیئے تو بنگددیش ریڈیواورٹی وی نے اعلان کیا کہ پاکستان کے حامی راہنما فوراً اپنے آپ تھانہ میں گرفتاریاں پیش کریں۔مولوی صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ اب کلمۂ شہادت کا وقت آگیا ہے،تھانہ لال باغ ڈھا کہ میں خودکو پیش کردیا۔18 دمبرکو چند طالب علم لال باغ تھانے کی حوالات سے زبردسی اپنے ساتھ '' اقبال ہال ڈھا کہ' کے گئے۔ پلیس کے ایک دوسیا ہموں نے اُن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو طالب علموں نے اُن کے سینوں کوششین گن سے نشانہ بنایا تو وہ ایک طرف ہوگئے۔

پروفیسر اسرار احمد سہاوری (2000-1921ء) نے مولوی فرید احمد شہید کے حضور جو خراجِ عقیدت پیش کیا،کون ہے جو پڑھ کراشکبار نہ ہو۔

> فرقتِ دوست خار ہو کے رہی موت بھی با وقار ہو کے رہی وُشنی شرمسار ہو کے رہی ہمہ تن لالہ زار ہو کے رہی جو وطن پر شار ہو کے رہی

چشم دل آشکبار ہو کے رہی زندگ با کمال تھی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کے عزمِ صمیم کے آگے خونِ ناحق سے اُس کے خاکِ وطن زندگی اُس کی اک امانت تھی

پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔''ہم جو جمبئی سے خیبر تک اور کراچی سے گوہائی تک ایک تھے، اب ڈھا کہ سے کا کس بازار تک بھی ایک نہیں ہیں۔ ذراسو چٹے تو یہ کیا ہے۔ یہ خدا کاعذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کرایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آ برو کے دُشمن ہو چکے ہیں۔ یا در کھو! جب بھی کسی قوم میں انتشار پھیل جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ قوم عذاب الہٰی میں گرفتارہے۔''

مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ .....اگر زندہ رہے تو آئندہ سال'' یوم استقلال''14 اگت کا بجائے 27 رمضان کو منا نمیں گے۔ پھرانہوں نے نعرہ لگایا'' اگست ہمیں پست، رمضان حوصلے جوان'۔ جلسہ کے بعد مولوی صاحب سے بوچھا گیا، آپ نے آج کونسا نعرہ بلند کیا ہے؟ مولوی صاحب فرمانے گئے!''شاہ جلال کل پھر میرے خواب میں آئے تھے اور اُنہوں نے جھے تھم دیا تھا'' فرید! جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ اُن کل پھر میرے خواب میں آئے تھے اور اُنہوں نے جھے تھم دیا تھا'' فرید! جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ اُن کے تعلم کی تھیل کی ہے۔ بیں نے حضرت شاہ جلال کے تھم کی تھیل کی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب مغربی پاکتان کے دورہ پر آئے اور آخری دفعہ آئے۔ لا ہور میں مشرقی پاکتان کے حالات بتاتے ہوئے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہنے لگے!

''ایک روز میں عصر کی نماز کے بعد مصلے ہی پر بیٹھارہا، دل بے حدا فسر دہ تھا۔ کیا اب میں جھی مغربی پاکستان نہ جاسکوں گا؟ کیا اب جھی دا تا گئیج بخش اور علامه اقبال کے مزاروں پر حاضری نصیب نہ ہوگا؟ کیا اب بھی اپنے بے شار رفقاء اور دوستوں سے ملنانہیں ہوگا؟ بیسوال بار بار فہا میں میں اُٹھتے اور میں بے اختیار پکاراُ ٹھا! یا الہی بیتو بہت ظلم ہوگا۔''
7 نومبر 1971ء کومولوی صاحب نے ڈھا کہ میں اپنی رہائش گاہ پراین کتاب

"Sun Behind The Clouds" (سورج بادلوں کی اوٹ میں) کی رونمائی کے سلسلے میں ایک پر ایس کی اوٹ میں) کی رونمائی کے سلسلے میں ایک پر ایس کا نفرنس سے خطاب کیا۔ تمام رپورٹروں کو ایک ایک جلد بطور تحفہ پیش کی۔ اس موقع پر اُنہوں نے برٹ کو کھ کے ساتھ کہا کہ" مغربی پاکستان" کی قیادت میسوچ رہی ہے کہ" مشرقی پاکستان" جتنی جلد کا الگ ہوجائے اتناہی اچھا ہے۔" میں نے اُن سے کہا" آپ مجھے مجیب سے ملادیں میں اُس کے پاؤل پر اپنی ٹو پی رکھ کر کہوں گا کہ مفاہمت کرلو۔"جوا با انہوں نے کہا کہ" کسی کی مجال نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان بہ قیضہ کرے۔مولوی صاحب! آپ کی ٹو پی مشرقی پاکستان سے زیادہ مقدس ہے ہم ہرگزیہ تو ہین برداشت

یہاں جم کر بیٹے جائیں گے۔ہم نے پاکستان اس لئے بنایا تھا کہ پھر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر کا درکرائیں گے۔ایک بڑی قوم سنے گی اور بیقوم تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک بڑی قوم میں تبدیل کر دے گی۔لیکن ہمارے اس خواب کو، اس عظیم مقصد کو تباہ کرنے کے لئے سازشیں ہورہی ہیں۔ہوشیار۔۔۔۔ہوشیار۔۔۔۔ہوشیار!

اس تقریر میں مولوی صاحب کے بیآ خری الفاظ تھے کیونکہ اس کے بعدوہ اپنی تقریر جاری نہ رکھ کے۔اُن کی آ واز بھراگئی اوروہ بلک بلک کررونے لگے۔ یہی حال حاضرین کا تھا۔

14۔ اگست 1971ء کو پلٹن میدان ڈھا کہ میں عصر کے بعد'' یوم استقلال پاکتان' کے جلیے سے مولوی صاحب نے خطاب کیا۔ ابتداء میں پلٹن میدان کے عقب میں واقع معجد میں پھھ پلچل ہوئی تو مولوی صاحب نے خطاب کیا۔ ابتداء میں پلٹن میدان کے عقب میں واقع معجد میں پھھ پلچل ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا کہ'' میں جانتا ہوں یہ کون لوگ ہیں اور میں ان کی خبر لینا بھی جانتا ہوں۔'' اس کے ساتھ ہی الجل ختم ہوگئی۔مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں تحریک پاکستان کے ابتدائی دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا!

" پاکتان، بنگال کے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ مسلم لیگ بنانے کے لئے کوئی جگہ نیس مل رہی تھی تو ڈھا کہ میں مسلم لیگ بنائی گئی۔ پاکتان کے لئے سب سے زیادہ ووٹ بنگال کے مسلمانوں نے دیئے۔ " ڈائر یکٹ ایکشن ڈے " میں اگر کلکتہ کے مسلمانوں کا خون نہ بہتا تو ہرگز ہرگز انگریز اور ہندو، قائداعظم کے سامنے سرنڈر نہ ہوتے۔ آج بنگال ہی کو پاکتان توڑنے کا ذریعہ بنایا جارہا ہے۔"

تقریر کے بعد آخر میں مولوی صاحب یوں گویا ہوئے!

''میں آپ سب کو یا دولاتا ہوں کہ جب پاکتان قائم ہوا تو اللہ کی رحمت سے بید ملک 26 اور 27 رمضان المبارک کی درمیانی شب کو قائم ہوا یعنی پاکتان اس رات قائم ہوا جس رات قرآن نازل ہوا۔ بیا یک فیبی اشارہ تھا کہ پاکتان کیوں قائم ہوا اور اسے کن مقاصد کے لئے کام کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اپنایوم منانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی تاریخ کو ٹھکرا کرانگریزوں کی دی ہوئی تاریخ کو ٹھکرا کرانگریزوں کی دی ہوئی تاریخ کو ٹھکرا کرانگریزوں کی مقاصد کو گھر یہ دی ہوئی تاریخ کو گھکرا کرانگریزوں کی مقاصد کو کھر چنے کی کوشش پہلے ہی دن سے شروع کردی تھی۔

چنانچ اللہ نے بار بارہمیں وارنگ دی لیکن ہم بازنہ آئے اس لئے امن وسکون ہم سے روٹھ گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ '' ہم جس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں اس میں

پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔''ہم جو جمبئی سے خیبر تک اور کرا چی سے گوہائی تک ایک تھے، اب ڈھا کہ سے کاکس بازار تک بھی ایک نہیں ہیں۔ ذراسو چئے تو یہ کیا ہے۔ یہ خدا کاعذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کرایک دوسرے کا گلاکاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آ برو کے دُشمن ہو چکے ہیں۔ یا در کھو! جب بھی کسی قوم میں انتشار پھیل جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ قوم عذاب الہی میں گرفتارہے۔''

مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ .....اگر زندہ رہے تو آئندہ سال'' یوم استقلال''14 اگست کی جائے 27 رمضان کومنا ئیں گے۔ پھرانہوں نے نعرہ لگایا''اگست ہمیں پست، رمضان حوصلے جوان'۔ جلسہ کے بعد مولوی صاحب سے پوچھا گیا، آپ نے آج کونیا نعرہ بلند کیا ہے؟ مولوی صاحب فرمانے لگے!''شاہ جلال کُل پھرمیرے خواب میں آئے تھے اور اُنہوں نے جھے حکم دیا تھا'' فرید! جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اللّٰداُن سے ناراض ہے کیونکہ وہ 27 رمضان المبارک کی بجائے 14 اگست کے دیوائے

اس کے بعد مولوی صاحب مغربی پاکتان کے دورہ پرآئے اور آخری دفعہ آئے۔ لا ہور میں مشرقی پاکتان کے حالات بتاتے ہوئے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہنے لگے!

ہیں۔''میں نے حضرت شاہ جلال کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

''ایک روز میں عصر کی نماز کے بعد مصلّے ہی پر بیٹھارہا، دل بے حدا فسر دہ تھا۔ کیا اب میں بھی مغربی پاکستان نہ جاسکوں گا؟ کیا اب بھی داتا گئج بخشؒ اور علامه اقبالؒ کے مزاروں پر حاضری نصیب نہ ہوگا؟ کیا اب بھی اپنے بے شارر فقاء اور دوستوں سے ملنانہیں ہوگا؟ بیسوال باربار فرمن میں اُٹھتے اور میں بے اختیار پکاراُ ٹھا! یا الٰہی بیتو بہت ظلم ہوگا۔''

7 نومبر 1971ء کومولوی صاحب نے ڈھا کہ میں اپنی رہائش گاہ پر اپنی کتاب

'Sun Behind The Clouds' (سورج بادلوں کی اوٹ میں) کی رونمائی کے سلسلے میں ایک پر لیس کا نفرنس سے خطاب کیا۔ تمام رپورٹروں کو ایک ایک جلد بطور تحفہ پیش کی۔ اس موقع پر اُنہوں نے بڑے وُ کھ کے ساتھ کہا کہ''مغربی پاکستان' کی قیادت میسوچ رہی ہے کہ''مشرقی پاکستان' جنٹی جلد کی بڑے وُ کھ کے ساتھ کہا کہ''مغربی پاکستان' کی قیادت میسوچ رہی ہے کہ''مشرقی پاکستان' جنٹی جلد کا الگ ہوجائے اتناہی اچھا ہے۔' میس نے اُن سے کہا ''آپ مجھے مجیب سے ملادیں میں اُس کے پاؤل پر اپنی ٹو پی رکھ کر کہوں گا کہ مفاہمت کرلو۔''جوابا انہوں نے کہا کہ''کسی کی مجال نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان پر داشت بھی مرکز بیتو ہیں برداشت بی مقدس ہے ہم ہرگز بیتو ہیں برداشت

نہیں کریں گے اس لئے ملاقات کا کوئی فائدہ ہیں۔''

17 دسمبر 1971ء کے سیاہ دن پاکتانی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے تو بنگلہ دلیش ریڈیواور ٹی وی نے اعلان کیا کہ پاکستان کے حامی راہنما فوراً اپنے آپ تقریبی تھانہ میں گرفتاریاں پیش کریں۔مولوی صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ اب کلمۂ شہادت کا وقت آگیا ہے، تھانہ لال باغ ڈھا کہ میں خودکو پیش کردیا۔ 18 دسمبرکو چند طالب علم لال باغ تھانے کی حوالات سے زبردسی آپ ساتھ 'اقبال ہال ڈھا کہ' لے گئے۔ پلیس کے ایک دوسیا ہیوں نے اُن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو طالب علموں نے اُن کے سینوں کوشین گن سے نشانہ بنایا تو وہ ایک طرف ہوگئے۔

مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کلمہ شہادت اس طرح ادا ہوکہ گردن پر تیخ برہند ہواوراُنگل آسان کی طرف اُٹھی ہواورز بان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ 19 دسمبر 1971ء کی صبح انہوں نے اسی انداز میں کلمہ شہادت ادا کیا ۔ کلتی باتی کے جیالوں نے اے ایس ایم عبدالرب کی زیر قیادت اُن پر تشدداورانسا نیت سونر سلوک کی انتہا کر دی۔ اُن کی آئیک سلوک کی انتہا کر دی۔ اُن کی آئیک کیاں وہ کلمہ شہادت ادا کرتے رہے۔ اُن کی ٹانگ کاٹ دی گئی وہ کلمہ شہادت پڑھتے رہے۔ اُن کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیاوہ پھر بھی کلمہ شہادت پڑھتے رہے اور 'پاکتان زندہ باڈ' کہتے رہے یہاں تک کداُن کی زبان کاٹ دی گئی اور پھراُن کی با تیس ہاتھ کی انگشت شہادت نے آسان کی طرف اشارہ کیا ۔۔۔۔۔! (اللّٰہ گواہ رہنا)۔ یقی شہادت کی موت، ایک عاشقِ رسول'، حضرت شاہ جلال ؒ کے مرید، ایک پاکتان کے دیوانے اور قائدا عظم ؒ کے سپائی کی۔ حضرت شاہ جلال ؒ کے مرید، ایک پاکتان کے دیوانے اور قائدا عظم ؒ کے سپائی کی۔ خون غلطیدن عاشق رسے بخاک و خون غلطیدن خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

پروفیسر اسرار احمد سہاوری (2000-1921ء) نے مولوی فرید احمد شہید کے حضور جو خراج عقیدت پیش کیا،کون ہے جو پڑھ کراشکبار نہ ہو۔

فرقتِ دوست خار ہو کے رہی موت بھی با وقار ہو کے رہی وُشنی شرمسار ہو کے رہی ہمہ تن لالہ زار ہو کے رہی جو وطن پر نثار ہو کے رہی

پشم دل اُشکبار ہو کے رہی
زندگی با کمال تھی اُس کی
اُس کے عزم صمیم کے آگے
خونِ ناحق سے اُس کے خاک وطن
زندگی اُس کی اک امانت تھی

اُس کے وشمن کی زندگی کی قبا ظلم سے تار تار ہو کے رہی وُشمنوں کی سیاہ پیشانی کس قدر داغدار ہو کے رہی ظالوں پر خدا کی قدرت ہے کیسی ذلت سوار ہو کے رہی ہر ادا اُس کی دوستوں کے لیے زندگی کا شکار ہو کے رہی اُس کی یہ ہے مثال قربانی باغ دیں کی بہار ہو کے رہی اُس کے ظلم وستم کے سہنے سے ذُلفِ غُم تابدار ہو کے رہی ہشم غُم میری اُس کی فرقت میں مدتوں اشکبار ہو کے رہی یوشم غُم میری اُس کی فرقت میں مدتوں اشکبار ہو کے رہی یاد اُس کی نہیں گئی اسرار

مولوی فریداحد کے قاتلوں کو نجانے قدرت نے کیا کیا سزائیں اور اذبیتی دیں۔ 27 فروری 1989ء کو پاکستان کے معروف صحافی محمد بدر منیر ڈھا کہ کے دورے پر گئے تو اس دوران وہ نیو مارکیٹ میں پُرانی کتابوں کی دکانوں کی طرف جانکلے جہاں مولوی فریداحمد شہید کا ایک قاتل بھی پرانی کتابوں کا ڈھیر لگائے شدیداذیت میں مبتلا تھا۔اس کی داستان محمد بدر منیر کی زبانی سنیئے!

''اس مارکیٹ میں ایک چھوٹے سے کھو کھے پر پرانی کتابوں اور اخبار کی ردی کاڈھیر لگائے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹخض کا کھوں کوسا منے دکھے کربھی متوجنہیں ہوتا تھا۔ اُس کے منہ سے رال ثبکتی رہتی تھی اور کھیاں اُسکے چہرے پر بھنگتی رہتی تھیں۔ منہ پر شخشے کی عینک تھی اور وہ ہر وقت برخ برا تا رہتا تھا۔ بہت غور کرنے سے اُس کی بات کسی حد تک سمجھ میں آ جاتی تھی۔ وہ بس ایک برخ برا تا رہتا تھا۔ ''اس کا اُنگی او پر کی طرف اٹھا ہوا ہے۔''میں نے جب اُس کی برخ برا اہدئی تو پہلے جھے چرت ہوئی کہ وہ بڑگالی ہونے کے باوجود اردو میں یہ فقرہ کیوں وُ ہرار ہا ہے۔ مجھے اُس سے دلچیسی ہوئی تو اس کے قریب جاکر میں نے نرمی سے پوچھا، برخ سے صاحب! کس کی انگلی او پر کی طرف اُٹھا ہوا تھا۔'' کہ قربرا اور پھر میری بات کا شتے ہوئے کہنے لگا'' ہم تو برنا اوپ کی طرف اُٹھا ہوا تھا۔'' صاحب نہیں ہے۔ سبر خاصاحب تو وہ تھا جس کا انگلی او پر کی طرف اُٹھا ہوا تھا۔''

وہ اب بھی رات کو آتا ہے اور ہماراا تھی (آئکھوں) پرانگلی مارکر بولتا ہے میراجیبھ مت کا ٹو۔ وہ کون تھا؟

اُس نے میراسوال سنا اَن سنا کرتے ہوئے کہا ..... ' پھروہ بولتا ہے جماری جیبہ کاٹ دیا اب جمار اہتھ تو مت کا ٹو''۔

وه كون تفا؟

" ہم نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو وہ بولنے لگا ہمارادوسراہاتھ مت کا ٹو"۔ ہم نے اُس کا جیبھ کاٹ لیا تھاوہ پھر بھی بولتا ہے" ہاتھ مت کا ٹو"

وه كون تفا؟

وه كون تفا؟

'' ہم اس کا ہاتھ تو نہیں کا ٹا پھراس نمکین چا در میں لپیٹ دیا''

میں نے ذرایختی سے پوچھا

" پھروہ مری گئی چھے" (پھروہ مرگیا) بیرواحد جملہ تھا جواس نے بنگلہ میں ادا کیا تھا۔ وہ پھر برٹرزانے لگا" ہم اس کا ٹائٹ کا ٹاتو وہ بولا" اللہ گواہ رہنا" ۔ ہم اس کا جیب کا ٹاوہ بولا" اللہ!

گواہ رہنا"، تو وہ اپنا انگلی آسان کی طرف اٹھا دیا۔ ہم خود سنا اُس کا انگلی بول رہا تھا...." اللہ!

گواہ رہنا" ۔ پھر جب ہم نمک میں گیلا چا دراس کو لپیٹا تو اُس کا انگلی بول رہا تھا" اللہ گواہ رہنا سالہ گواہ رہنا۔"

وہ شخص اب بھی نیو مارکیٹ کے علاقے میں پرانی کتابوں کی مارکیٹ میں اپنے کھو کھے پر بعیضا ہوا ہےاور ہروفت یہی بڑ بڑا تار ہتا ہے۔''اس کا انگلی او پر کی طرف اٹھا ہوا ہے۔''

حضرت صابر براری ثم کراچوی (ف2006ء) نے اس شہید وفا کا پیقطعۂ تاریخ وفات کہا!

"آه روش خیال مولوی فریداحد شهید" 1971ء

"روشن گوهرِ مشرقی پا کستان"

..... 1971.....

غم بیہ ہے کس شم سے اُن کی ہوئی شہادت یوں مگتی بابنی نے دی ہے اُنہیں اذیت وہ عاشقِ نبی تصے عمخوار مُلک و ملت ہو روزِ حشر اُن پر سرکار کی عنایت

حُبِ وطن میں قربان وہ ہو گئے ہیں کیکن پھوڑی ہیں پہلے آ تکھیں پھر کاٹے ہاتھ پاؤں وہ کیگی رہنما تھے وہ میر انجمن تھے فردوس میں ہو یارب اعلیٰ مقام اُن کا

سالِ وفات کی ہو گر تم کو صابر کہہ دو '' فرید احمد حق بینِ باغِ جنت ''

ماغذ:-

1- "وفيات مشاهير ياكتان" از پروفيسر محد اللم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 1900

2- "خبامع أردوانسائيكلوپيديا" جلددوم مطبوعة في غلام على ايند سنز لا مور 1988 ع 1076

3- ہفت روزہ'' زندگی''لا ہور بابت 21 تا 27 دسمبر 1970ء ص 24،42 تا 30 منی 1971ء ص 16،15

4- مفتروزه "أفق" كراچى بابت 27 اكست 1980 ع 28 تا 30

-5 مفت روزه " طامر" (زندگی) لا مور بابت 29 وسمبر 1975 ء تا 3 جنوری 1976 ء ص 4

6- روزنامه ''نوائے وقت''لا مور، جمعه ميگزين بابت 9 اکتوبر، 30 اکتوبر 1992ء

7- كتوب رائ حضرت صابر برارى از كرا چى بنام محد صادق قصورى محرره 12 ستبر 1997ء

8- "تذكره صدية ازمولا تامحي الدين قادري مطبوعه كراجي 1977 ع 248،247

9- روزنامه'' نوائے وقت' کا ہور بابت 17 جنوری 1972ء ، 4 جولائی 1974ء، 19 فروری 1976ء ، 4 جولائی 1974ء، 19 فروری 1976ء ، 4 جولائی 1974ء، 19 فروری

10- روزنامه ' خبرین' لا ہور بابت 4 فروری 1998 ء مضمون ' مغربی پاکستان کا آخری شہید' از انورسدید 11- '' تاریخ رفتگال' 'جلد دوم از صابر براری مطبوعہ کراچی 1998ء ص 63

### مولانا كرم على مليح آباديُّ (1972-1892ء)

مولانا حافظ کرم علی بن حکیم محمد حامد علی بن محمد نثار علی کی ولادت 1892ء میں ملیح آباد ضلع لکھنوکو (بھارت) میں ہوئی۔والدگرامی ملیح آبادے مشہور حکیم و بزرگ تھے اور حضرت مولانا شاہ فصل رحمٰن سنج مراد آبادیؒ (1895-1794ء) سے بیعت تھے۔جدی پیشہز مینداری اور مشغله علم دوستی اور علم پروری رہا۔ حافظ کرم علی نے ابتدائی تعلیم اپنے بہنوئی علامہ مفتی محمد وصی علیؒ (سابق ناظم دینیات مسلم یونیور سٹی علی طاقم کرھی سے حاصل کرنے کے بعد قرآن حکیم حفظ کیا۔ پھرکانپور کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ جامع العلوم سے تعلیم مکمل کی۔ زمانہ خلافت میں آپ کی تعلیم آخری مراحل میں تھی۔ کسنی میں ہی اویسِ زمانہ حضرت شاہ فصل رحمٰن تنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے دستِ حق پر سعادت بیعت حاصل کر کی تھی۔

آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز تحریکِ خلافت سے کیا۔ فنِ تقریر پردسترس حاصل تھی لہذا بہت جلد مقبول ہوگئے۔ مسلم کا نفرنس ، جمعیت علماء ہند (کا نیور) کی ورکنگ کمیٹیوں کے رکن رہے۔ مولا ناعبدالحامد بدایونی سے گہرے روابط تھے۔ اُن کے ایماء پر ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے اورتقسیم ہندتک آل انڈیا مسلم لیگ کونسل اور یو پی مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے ممبررہے۔ کا نگرس کی تر دیداور مسلم لیگ کی جمایت میں بھر پور دورے کئے۔ ہندوستان بھر میں مسلم لیگ کی رکن سازی اور شظیم کے سلسلے میں مثالی کام کیا اور اس راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ بیشانی سے برداشت کیا۔ پریس کے ذریعے خاص طور پر مسلم لیگ کی گئر واشاعت کا کام کیا۔

26،25 نومبر 1933 ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ وہ کی زیر صدارت خان بہادر حافظ ہدایت حسین (1936-1881ء) میں آپ نے سرحد کے قبائلی قبائلوں پر حکومت برطانیہ کی جانب حدیمباری کی ندمت کی اور مطالبہ کیا کہ قبائل کی آزادی کوسلب کرنے کے مسئلہ پر تشدد اور مظالم کو ترک کیا جائے۔ آپ نے اس ضمن میں ''الا مان' وہلی کے مالک و مدیر مولانا مظہر الدین شیر کوئی شہید جائے۔ آپ نے اس ضمن میں ''الا مان' وہلی کے مالک و مدیر مولانا مظہر الدین شیر کوئی شہید کا قرار داد مذمت منظور کرائی جواس سالانہ اجلاس کی قرار دوں میں ستر ہویں نمبر پر ہے۔

جون 1937ء میں جھانی سے مسلم کیگی ممبر خان بہا در حبیب اللہ کا انقال ہو گیا تو اس نشست ہے مسلم کیگ میر خان بہا در حبیب اللہ کا انقال ہو گیا تو اس نشست ہے مسلم کیگ کے مقابلہ میں جمعیت علماء ہندنے پوری قوت سے خمنی انتخاب لڑا۔مولانا کرم علی نے مولانا عبد الحالہ شوکت علی (1941-1888ء) ،مولانا عبد الحالہ شوکت علی (1941-1888ء) ،مولانا عبد الحالہ بدایونی اور مولانا جمال میاں فرنگی محلی کے ساتھ ڈٹ کر جمعیت علماء ہند کا مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش سے دوچار کر کے چھوڑا۔

15 تا 17 - اکتوبر 1937ء کو لکھنٹو میں قائد اعظم کی زیر صدارت '' آل انڈیا مسلم لیگ' کا تاریخ ساز سالا نہ اجلاس منعقد ہوا جسے بجا طور پرتح یک پاکستان کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں جو قرار داد منظور کی گئی اس کے محرک عبد الرحمٰن صدیق فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں جو قرار داد د منظور کی گئی اس کے محرک عبد الرحمٰن صدیق کا داگر صحوبی مسلمانوں کی حمایت میں برطانیہ صورت برطانیہ نے اپنی یہودنواز پالیسی ترک نہ کی تو مسلمانان ہند ، مسلمانان عالم کی حمایت میں برطانیہ وشمنِ اسلام سمجھیں گے اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کے خلاف تمام ضروری اقد امات کریں گے۔ یہ قرار داداس سیشن کی قرار دادوں میں دوسرے نمبر پر ہے اور اس کی حمایت میں نہ صرف اس کے محرک اور مؤید عبد الرحمٰن صدیقی اور مولانا کرم علی میٹے آبادی نے تقریریں کیس بلکہ بیگم صاحبہ مولانا محملی جو ہر ، مولانا عبد الرحمٰن صدیقی اور مولانا کرم علی میٹے آبادی نے تقریریں کیس بلکہ بیگم صاحبہ مولانا محملی جو ہر ، مولانا عبد الحام بدایونی ، مولانا عبد الرحمٰن صدیقی اور مولانا کرم علی مجایت کی۔ عبد الحام بدایونی ، مولانا عبد الستار خیری ، آنریبل سیدمح حسین ، مسٹرعلی بہا در حبیب اللہ اور بیگم شاہنواز نے بحد الحام بدایونی ، مولانا عبد الستار خیری ، آنریبل سیدمح حسین ، مسٹرعلی بہا در حبیب اللہ اور بیگم شاہنواز نے بھی اپنے پُر جوش تقریروں سے اس کی حمایت کی۔

ملک آف پنجاب (1966-1900ء)، سیدرضاعلی ایم ایل اے سنٹرل (1949-1880ء) اور بنگال کے مولانامحدا کرم خان (1968-1870ء) کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

1938ء ہی میں مولانا کرم علی نے مولانا حسرت موہانی اور مولانا عبدالحامد بدایونی کے ساتھ صوبہ یو پاکا بڑاتف میلی دورہ کر کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ بیدورہ کئی ہفتوں پر مشتمل تھا۔ اس طوفانی دورہ کا بیاثر فکلا کہ مسلم لیگ، یو پی میں ایک نہایت فعال اور منظم جماعت بن گئی اور ہندو کا نگرس ری طرح ناکام ہوگئی۔

اِی سال (1938ء) میں الد آباد (یوپی) میں منعقد ہونے والی ایک صوبائی مسلم لیگ کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولا ناکر معلی نے فرمایا!

''مسلمان کارؤیاں رؤیاں پاکتان سے بھراہوا ہے کیونکہ ہرمسلمان کو پاک وصاف رہنے، پاک صاف لہ ہے۔ بیں اعلان کرتا ہوں کہ صاف لباس پہننے، پاک غدا کھانے اور پاک زمین پر رہنے کا تھم ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکتان ایک شرعی مطالبہ ہے۔ مسلمان اسلئے بیدا ہوا ہے کہ دنیا پرقر آئی حکومت قائم کرے۔ اس صورت میں پاکتان کا مطالبہ بھی ایک مناسب مطالبہ ہے۔ اگر مسلمان پاکتان حاصل کرنے کا عزم بالجزم کرلیں تو اُنہیں پاکتان حاصل ہوگا اور ضرور حاصل ہوگا۔'' (نعرہ تجمیر)

کرنے کاعزم بالجزم کر میں اوا ہیں پاکستان حاصل ہوگا اور صرور حاص ہوگا۔ (تعرہ ہیں) 1940ء میں آپ نے قائد اعظم میں کے حکم پرمولا ناعبدالحامد بدایونی (1970-1898ء) اور نواب بہادریار جنگ (1944-1905ء) کے ساتھ صوبہ سرحد کا تفصیلی دورہ کر کے سرجوشوں کا زور توڑا اور کانگرس کی بنیادیں ہلا دیں۔ آپ کی ان گرانفقدر خدمات کا اعتراف خود دومر تبہ قائداعظم نے مسلم لیگ کے جلسوں میں کیا۔

12 تا 15 اپریل 1941 ء کو مدراس میں 'آل انڈیامسلم لیگ' کا اٹھا نیسواں سالانہ اجلاس حضرت قائد اعظام کی صدارت میں ہوا تو مولانا کرم علی نے اس اجلاس میں مولانا عبدالحامد بدایونی کے ساتھول کر ضلع بدایوں (یوپی) کے ایک قصبہ اُبھیانی میں پولیس فائزنگ ہے آٹھ مسلمانوں کی شہادت اور متعدد مسلمانوں کے ذخمی ہونے کے سلسلہ میں پولیس کی ندمت میں ایک قرار داد منظور کرائی جس میں حکومت یوپی کے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس سانحہ کی آزادانہ تحقیقات کرائے اور مدراس سیشن کی قرار داد میں اس قرار داد کا گیار ہوال نم برہے۔

تقسیمِ ہند کے بعد آپ پاکستان آنا چاہتے تھے گر چچازاد بھائی ، بہنوئی اوراستاد علامہ محمد وصی علی نے

اجازت نہ دی۔ بعد ازاں حکومتِ ہندنے پریثان کرنا شروع کر دیا تو آپ حجاز مقدس روانہ ہو گئے اور تقریباً دس سال تک و ہیں مقیم رہے اور اس عرصے میں ہندو پاک کے حجاج کے لئے حکومتِ سعودیہ ہے سہولتیں فراہم کراتے رہے۔

آپنہایت وجیہ، خوش لباس اور خوش اخلاق تھے۔ ہمیشہ کلھنوی لباس زیب تن فرماتے مصوم وصلوۃ کے پابند اور متبع شریعت تھے۔ تقریباً 30 کج کئے اور آخر کار 80 سال کی عمر پاکر 3 جنوری 1972ء کے بابند اور متبع شریعت تھے۔ تقریباً 30 کج کئے اور آخر کار 80 سال کی عمر پاکر 3 جنوری 1972ء بمطابق 15 ذکی قعدہ 1391ھ بروز پیر کا نپورریلوے اشیش پر حرکتِ قلب بند ہو جانے سے انتقال فرما گئے اور اپنے وطنِ مالوف ملیح آباد میں سپر دِ خاک ہوئے۔ انتقال کے وقت یو پی ج کمیٹی کے صدر اور شکے وقت یو پی ج کمیٹی کے صدر اور شکی برقے۔

#### حق مغفرت کرے عجب آ زادم دتھا

حضرت صابر براري آف كرا چي في يقطعه تاريخ كها!

مشہور تھے مبلغ اسلام چار سُو تھے جان نثارِ خسرہِ خوباں کرم علی تحریکِ پاکستان کے ممتاز رہنما ملّت کے عملسار و مہرباں کرم علی عابد تھے ، متقی تھے ، فرشتہ خصال تھے وہ مردِ حق وہ مردِ مسلماں کرم علی

صابر ملا غیب سے اُن کا سنِ وصال '' فردوس میں ہیں لعل بدخشاں کرم علی '' 1972،

ماخذ:-

- 1- "اكابرتخ يك پاكستان" جلداة ل ازمجر صادق قصورى ، مطبوعه تجرات 1976 ع 204 تا 205
  - 2- "تاريخ كانپور" ازسيدا ثنياق اظهر مطبوعه كراچي 1990ء ص 192،54
  - 3- " قائداعظم اورمسلم پریس' از سیّداشتیاق اظهر ،مطبوعه کراچی 1986 عضحه 107
- 4- '' شاہراہِ پاکستان'' از چوہدری خلیق الزمان ،مطبوعہ کراچی 1967ء،ص 184، 347،
  - 5- "مولا ناغلام یخی بزاروی" ازسیّداشتیاق اظهر ،مطبوعه کراچی 1977 ع 84،83
  - 6- ششماى مجلّه "تاريخ وثقافت پاكتان "اسلام آباد جلد 1 شاره نمبر 1 بابت جنوري 1990 ع 24

7- روزنامه "ماوات" كراجي بات15 الست1976 ع 3

8- مکتوب گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابوب قادری (1983-1926ء) بنام محمد صادق قصوری

محرره 26 اکتوبر 1974ء از کراچی

9- مکتوَبِگرامی جناب حاجی اشرف علی (خواهرزاده مولا نا کرم علیؓ) بنام محمد صادق قصوری محرره 14 دیمبر 1974ء، 2اپریل 1975ء از کراچی

10- "انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان" از اسدسليم شيخ مطبوعدلا ہور 1999ء ص 887

# مولا ناظهورالحسن درس صديقي " (1905-1972ء)

مولا ناظہور الحسن درس صدیقی بن مولا ناعبد الکریم درس صدیقی کی ولادت 9 فروری 1905ء بروز جمعرات کراچی میں ہوئی۔ شجرۂ نسب حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت پیرسیّد ظہور الحسن بٹالویؒ (1920-1857ء) نے کان میں اذان کہی اور پھراپنے ہی نام نامی پر'' ظہور الحسن' نام تجویز فرمایا۔ والدگرامی سے معقولات اور جیّر امجد حضرت مولا ناصوفی عبداللہ درس سے منقولات کی کتابیں پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ ایف ۔ اے تک انگریزی تعلیم میں بھی دسترس حاصل کی۔ پھرا کیک جادو بیان مقرر اور خوشنویس محرکی حیثیت سے پورے ملک میں متعارف ہوئے۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 8 تا 10 اکتو بر 1938 ء کوکرا چی میں سندھ سلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں اکناف واطراف سندھ سے حاضرین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر قابل دید تھا۔ اس کانفرنس میں دوسر سے صوبوں کے لیڈر بھی شریک تھے۔ اس موقعہ پر جاجی سیٹھ عبداللہ ہارون تھا۔ اس کانفرنس میں دوسر سے صوبوں کے لیڈر بھی شریک تھے۔ اس موقعہ پر جاجی سیٹھ عبداللہ ہارون فیا تھا۔ دورانِ فیافت جاجی عبداللہ ہارون نے آپ کا تعارف حضرت قاکدا عظم سے کروایا۔ قاکدا عظم کیا۔ کاپروگرام اور منشور پیش کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ انجام دینے کو کہا۔ چونکہ مقصد نیک اور منشور مسلمانوں کی فلاح و بہبو و سے متعلق تھا اس لئے آپ نے آپ وقت اپنی جیب فاص سے ایک سورو پے نکال کرقا کدا عظم کی خدمت میں پیش کے اور مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان فرمایا۔ اس پرقاکدا عظم نے نمبار کہا دین جب جاری جماعت میں شامل ہو گئے تو اب ہمیں سندھ میں مسلم لیگ کو بوسد دیا اور فرمایا کہ آپ جیسے عالم و بن جب جاری جماعت میں شامل ہو گئے تو اب ہمیں سندھ میں مسلم لیگ کے دوشن مستقبل کی حان ت مل گئی ہواور پھر قاکدا عظم نے آپ کوسندھ کی طرف سے آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ مستمتبل کی حان نے لگئی ہوا کہ کر ہوئی کو بردست تھویت پہنچائی۔ کے جاسوں میں شرکت اور دور سے شروع کر دیئے اور اپنی خطابت کا جادو دیگا کر مسلم لیگ کو زبر دست تھویت پہنچائی۔

28 جنوری 1939ء کوکرا چی میں سندھ مسلم لیگ کی جنرل کونسل کا اجلاس حاجی عبداللہ ہارون کی

صدارت میں منعقد ہوا جس میں صوبائی عہد بداروں کا انتخاب ہوا۔ صدر حاجی عبداللہ ہارون ، نائب صدر محمد اللہ ہارون ، نائب صدر محمد اللہ ہارون ، نائب صدر محمد اللہ ہوائنٹ سیکرٹری آ نا محمد اللہ کا سیکرٹری آ نا غلام نبی پٹھان ، خزانجی حاجی عبداللہ ہارون جبکہ ورکنگ کمیٹی کے لئے 30 ارکان کو چنا گیا جن میں آپ بھی شامل تھے۔

22 دیمبر 1940 ء کوسیای جدوجہد کو تیز کرنے اور ہر مسلمان کو مسلم لیگ کاممبر بنانے کیلئے ''سندھ مسلم لیگ کوسل '' کی کراچی میں میٹنگ ہوئی۔اس موقعہ پرقائداعظم مجھی کراچی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس میٹنگ میں بھی آپ نے فعال کر دارا داکرتے ہوئے حصول پاکستان کی جدوجہد کو تیز ترکرنے کیلئے تجاویز و آراء پیش کیں۔

12 تا 15 اپریل 1941ء کومسلم لیگ کا سالا نه اجلاس حضرت قائداعظم کی صدارت میں مدراس میں ہوا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فر مائی۔ ہندوستان کے گوشے گوشے ہے مسلمانوں نے جوق در جوق شرکت کر کے عظمت اسلام کا ڈ نکا بجایا۔ یہ بڑا روح پرورمنظر تھا۔ انسانوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندرتھا جس کی موجوں کوروکا نہیں جا سکتا تھا۔ ہر خفص عجیب جوش اور ولولہ کا اظہار کررہا تھا۔ ہندوؤں پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ اس اجلاس میں قائداعظم اور نوابز اوہ لیا قت علی خاں کی تقاریر نے مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کردیا تھا، جس کومسوس کیا جا سکتا تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا

25 مئی 1941ء کو'' سندھ پراونشل مسلم لیگ'' کا اجلاس سلطان کوٹ کے مقام پر ہوا جس میں آپ کی خدمات جلیلہ کا اعتراف کرتے ہوئے سندھ پراونشل مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا دوبارہ ممبر منتخب کیا۔ اس سکمیٹی میں آپ کے علاوہ حاجی عبداللہ ہارون، محمد ایوب کھوڑو، شیخ عبدالمجید سندھی، جی ایم سیّد، محمد ہاشم گرز در، میر بندے ملی خال تالپورودیگر حضرات شامل تھے۔

31 جولائی 1943ء کو تھے۔ میں ضلع مسلم لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ آپ کی تقریر دلپذیرنے سامعین کے قلب وجگر کو گر ما کرر کھ دیا اور لوگ دیوانہ وارمسلم لیگ کے کام میں نکل پڑے اور پورے سندھ میں ہلچل مچھ گئی۔

تحریکِ پاکستان کو ہر دل کی دھڑکن بنانے کے بعد اب حصولِ پاکستان کی منزل بہت قریب تھی۔ جدوجہد آزادی کا خواب شرمند مُ تعبیر کرنے کے لئے آپ نے'' بزم صوفیہ سندھ'' کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کے آپ سیکرٹری جزل منتخب ہوئے۔اس بزم کے زیرا ہتمام 12۔اکتوبر 1946ء کوعیدگاہ بندروو كراچي ميں ايك عظيم الثان "سني كانفرنس" منعقد ہوئي جس ميں مبلغ اسلام مولا نا شاہ عبدالعليم میرٹھی،مجاہدتحریک پاکستان مولا ناعبدالحامد بدایونی ،مولا نا ناصر جلالی دہلوی و دیگرمقتدرعلا نے اہلسنت نے شرکت کی ۔اس موقعہ پر بحثیت سیکرٹری جز ل سنی کانفرنس آپ نے جوخطبدارشا دفر مایا ،اس میں کہا! '' یا کنتان کے ہم جامی ہیں لیکن آپ نیس اورغور سے سنیں ، دل کے کا نوں سے سنیں ، ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں قرآن حکیم کے احکامات نافذ ہوں، جہاں محدرسول اللہ مناباتی کی پیروی واجب العمل ہواورشر بعت مقدسہ کے مطابق فیصلے ہوں۔ہم وہ پاکستان حیاہتے ہیں جہاں پاک لوگ بسیں \_نماز ، روزه ، فج ز کو ة اركانِ اسلام كى تو ہین نه ہو۔ ہم وہ پا كستان چاہتے ہیں جہاں مقابر ومساجد کی حرمت کوملحوظ رکھا جائے۔ جہاں لا مذہبیت اور دہریت کی بنیادیں اُ کھاڑ کر پھینک دی جائیں۔ایسے پاکتان کوحاصل کرنے کے لئے اگر جان تک بھی كام آئے گی تو ہم در ليغ نہيں كريں گے اور انشاء اللہ العزيز لے كرر ہيں گے! لب یہ ساقی کے ہے جاری نام پاکستان پاک اب کوئی وم میں ملے گے جام پاکستان پاک میں نے پاکتان کی وہ رٹ لگائی ہے ظہور لوگ کہتے ہیں مجھے بدنام پاکتان پاک

تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات کا احاظ نہیں کیا جاسکتا۔ آپ 1938ء سے 1947ء تک '' آل انڈیا مسلم لیگ'' کے رکن اور پر اوشل مسلم لیگ سندھ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور اہم عہدوں پر فائز رہے۔ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کو مقبول بنانے میں آپ کے کردار کی شہادت حکومت اور اخبارات کے فائل دیں گے۔ کراچی کی تاریخ میں بہت کم ایسے جلنے ہوئے ہوں گے جن میں قائد اعظم کے ساتھ آپ نے تقریر نہ کی ہو۔ آپ کی زندگی قرونِ اولی کا بہترین نمونہ تھی۔ جرائت ومردائلی ، حق گوئی و بیبا کی آپ کا طرف امتیاز تھا اور اسلامی اصولوں کی دل و جان سے پابندی اُن کا شعار تھا۔ قائداعظم ہمیشہ کراچی میں قیام کے دوران آپ ہی کی اقتداء میں نماز اداکرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد حسب دستور قائداعظم نے نماز عید کے اوقات منگوائے مگر قائداعظم ہروقت عیدگاہ نہ پہنچ سکے۔ آپ نے وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر ختم کی اور افقات منگوائے مگر قائداعظم ہروقت عیدگاہ نہ پہنچ سکے۔ آپ نے وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر ختم کی اور نماز عید بڑھانے کے لئے مصلے پر بیٹھ گئے نواب زادہ لیافت علی خان ، سردارعبدالرب نشتر ، مجدایوب کھوڑ و نماز عید بڑھانے کے لئے مصلے پر بیٹھ گئے نواب زادہ لیافت علی خان ، سردارعبدالرب نشتر ، مجدایوب کھوڑ و نماز عید بڑھانے کے لئے مصلے پر بیٹھ گئے نواب زادہ لیافت علی خان ، سردارعبدالرب نشتر ، مجدایوب کھوڑ و

ودیگرسیاسی اکابرین نے قائد اعظم کی آمدتک نماز میں تعطل کیلئے کہا تو آپ نے گرج کرفر مایا!

" میں ان علاء کرام و حفاظِ عظام کے علم کا احترام کروں یا جناح صاحب کا؟ میں نے جناح صاحب کو اور دوسرے میں جناح صاحب کو اوقات سے مطلع کر دیا تھا۔ میں اپنے وقت کا پابند ہوں اور دوسرے میہ کہ میں جناح صاحب کی نماز پڑھانے تبیں آیا بلکہ خدائے اعظم جل جلالہ کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔"

سے کہ کرصفوں کو درست کروا کر تکبیر فرمادی۔ نمازعید کے بعداحکام عید پرایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں قائداعظم جو پچھلی صفوں میں پہنچ چکے تھے،تشریف لائے اور تقریر فرمائی جس میں آپ کی جرائیہ

ايمانی کی تعریف فرمائی اورارشاد کیا که!

''جہارےعلماءکوایسے ہی کر دار کا حامل ہونا چاہیئے جس کا مظاہرہ آج مولا نا درس نے فر مایا ہے۔'' حضرت قائداعظمؒ کی رحلت کے بعد مختلف حکومتوں نے بیشتر مواقع پر آپ کوڈرایا دھمکایا اور لا کچ بھی

دیا مگرآ پاپنی فقیرانه اورقلندرانه شان میں مگن جرائت و بے باکی سے اپنے مشن کی تکمیل میں گھے رہے۔

دعویٰ ہو جے ہمسری درس کا کہہ دو

بم الله نكل آئے وہ ميدانِ سخن ميں

1948ء میں جمعیت علماء پاکتان کی تشکیل ہوئی تو آپ بانی ارکان میں شامل تھے۔مندرجہ ذیل

کتابیں یادگار ہیں۔

چشمِ تلطفِ پنجتن ،معاونِ ظهورالحن ،خون کے آنسو جھیق الفق اما فی کلمیة الحق وغیرہ وغیرہ۔

مذہب وملّت کی گرانقذرخد مات انجام دینے کے بعد آپ نے 7شوال المکرّم 1392 ھے بمطابق 14 نومبر 1972ء بروزمنگل بوقت سحرکلمہ ُشہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنی جان، جان آفریں کے سپر دکر دی۔ وفات سے ایک روز قبل ماد ۂ تاریخ وصال خود استخراج کیا: '' نگاہ داشت ان اللّٰدمع الصابرین''۔

رف- وفات سے ایک روز من مادہ ماری وصال خود الحراق کیا: کفاہ داست ان اللہ مع الصابرین کے (1392ھ) علامہ عبدالمصطفیٰ از ہری (1989-1918ء) نے نماز جنازہ پڑھائی اور سفیر عراق سید

القادر گیلانی (1976-1905ء) نے دُعا فرمائی۔ کراچی کے قدیم قبرستانِ مخدوم صاحب نزو دھولی

گھاٹ میں بعدنما زمغرب سپر دخاک کر دیا گیا۔

حضرت صابر براري ثم كراچويٌ نے يقطعه تاريخ رصلت كما!

فزوں جن سے ہوتی تھی توقیر مجلس " ظہورالحن درس : ہیں میر مجلس" ہوئے آہ وہ عالم دیں بھی رُخصت ندا آئی صابر یہ تاریخ کہہ دو

صابر نيه ماري لهد دو معهورا س

10: -

359 ك، 1992 معراله عبك رل الخابرك الجالبة المجالية الأنان المهدي الدلايان المهديدين

لا، 1984 هند، معد مويد راراري، تأليمة بخراء : المن المعدد عد والتراي رقي الم

202,176,175,146,145

ا25 كا 1990، ألوللما المع يجيره والمؤسنة ، فرنا أن التركي بيناك عليه على -ع

735700\$1767 ريح الم 1975 كي داري الحديد الكي الم المناه المرادي الم الماديد المرادية الماديد المرادية المرادية

6 را 879 بيت 10 سي إلى إلى "كأا"، كايات - 5

30، كولاً الأراك المن المعلم المن المنات المناه المنافية المن المنابة المؤلفا المرابعة

مورة الم 1966 أكر موعيك وي المحتيالية المرسية عين الأن التراد رج .» 92615

"すばん当じ、神水でんでをニーム、ふんど、かれるし、この005、も

### مولا ناستِّد حامد جلالی ّ (1973-1904ء)

مولانا سیّد حامد جلالی بن مولانا سیّد امیر حمزه (1907-1860ء) بن سید امیر شاه نقوی جلالی کی اولات 1904ء میں قطب البلاد دبلی میں ہوئی۔ سلسلۂ نسب حضرت مخدوم جہانیاں جہال گشت (1384-1308ء) ہے ملتا ہے۔ آپ کے والدگرامی سیّد امیر حمزه درولیش عالم دین تھے۔ مدتوں ہندو کالج دبلی میں پروفیسر ہے۔ حاجی امداداللہ مہاجر کی (1899-1817ء) کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ سیّد حامد جلالی نے 1915ء میں حافظ قاری سید احمد (ف 1947ء) اما معیدگاه شاہی دبلی سے حفظ قرآن کیا۔ مدرسہ طبیعہ دبلی سے سند حکمت حاصل کی۔ قرآن کیا۔ مدرسہ عالیہ جامع فتح پوری دبلی ہے تھمیلِ علوم کی۔ مدرسہ طبیعہ دبلی سے سند حکمت حاصل کی۔ ایک مرتب طبیعہ دبلی سے متعدد اخوان الصفاء' قائم کی۔ متعدد جرائد مثلاً ماہم نامہ ' دخق' ہوری دنگی ہے۔ متعدد اخوان الصفاء' قائم کی۔ متعدد جرائد مثلاً ماہم نامہ ' دخق' ہوری دنگی ہے۔ میں موروزہ ' اتحاد' اور ماہنا مہ ' زبانِ ہند' جاری گئے۔

1936ء میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور تن من دھن کی بازی لگا کراس کی تنظیم، ترقی اور عروج کے لئے کام کیا۔ دبلی اور اس کے اکناف واطراف میں مسلم لیگ کی دھاک بٹھادی۔ مسلم لیگ دبلی کے آپ صفِ اوّل کے لیڈروں میں سے تھے اور ویسے بھی آپ کا شار دبلی کے متازلوگوں میں ہوتا تھا۔ اتحادِ عالم اسلامی کے زبر دست حامی تھے۔

قیامِ پاکستان کے بعد کراچی تشریف لے آئے۔ ''مجلس اتحادِ عالمِ اسلامی'' کے صدر رہے۔ جمعیت علاء پاکستان کے سرپرست تھے۔ کراچی سے ماہنامہ ''اذان' اور ماہنامہ ''علم وعرفان' جاری کیا۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔قرآن پاک کی تفسیر اور بخاری شریف کی شرح یادگار ہے۔ ''مجلس محبانِ علامہ اقبال 'کے صدر تھے۔ علامہ اقبال کے بارے کئی کتابیں سپر قلم فرما ئیس ۔ مثنوی مولا ناروم کے تقریبا حافظ تھے۔ حربین شریف کی زیارت سے مشرف تھے۔ ممالکِ اسلامہ کا دورہ کر کے مسلمانوں میں عشقِ رسول سلی اللہ علیہ وسلم اور حجبِ اولیاء اللہ کی وولت تقسیم کی تھی۔ آپ کے بڑے بھائی سیّد ناصر جلالی بھی زبروست عالم تھے۔

آپ بہترین مقرر تھے۔ آپ کا طرز بیان مدل ، عالمانہ اور موثر تھا۔ ای طرح تحریر میں بھی اپنی طرز کے مالک تھے۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ اُردوئے معلا کی چاشنی عجب لطف دیتی تھی۔ عربی ، فاری اورانگریزی کے ماہر تھے۔خواجہ حسن نظامی دہلوی (1955-1878ء) کی تفسیر میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کراچی میں طبابت ذریعہ روز گارتھا۔ 30 اپریل 1973ء بروز پیر کراچی میں انتقال فر مایا۔ راقم الحروف صادق قصوری نے قطعہ تاریخ وصال کہا!

عالم بے مثل حامد جلالی با ہنر بے عدیل اہل کمال سربرآ وردهٔ زمانه شخص صاحبِ قلم و صاحبِ اقبال بہر ہبر سالِ رحلت اے صادق کہہ دو" باغِ عشرت' ہے مسیحی سال بہر سالِ رحلت اے صادق

#### ماغذ:-

- 1- "تذكره اكابر المسنت" ازمولا نامحد عبد الحكيم شرف قادري مطبوعه لا بور 1976 ع 127
- 2- '' حاجی امداد الله مها جر کمی اور اُن کے خلفاء'' از قاری فیوض الرحمٰن ،مطبوعہ کراچی 1984ء ص 265
  - 3- "مير \_ زمان كى دكى" ازملا واحدى د ہلوى مطبوعه كرا چى طبع دوم ص 329
  - 4- "وفيات مشامير پاكتان" از پروفيسر محدالكم مطبوعة اسلام آباد 1990ء ص 59
  - 5- "نزمة الخواطر" جلد بشتم از حكيم عبد الحي مكهنوي مطبوعه كراجي 1976ء ص 124
    - 6- "وفيات مشاهير پاكستان" از پروفيسر محد اسلم ، مطبوعه اسلام آباد 1990ء ص 59
  - 7- "علامها قبال اورأن كى پہلى بيوى" ازسيّد حامد جلالى، مطبوعه كراچى اپريل 1996ء ص19، 20

### مولا ناسيداميرالدين قدوائي ّ (1900-1973)

مولا نا سیّد امیرالدین قدوائی بن منثی سیّد وزیر الدین قدوائی وکیل(ف1934ء) بن سیّد ظهیرالدین قدوائی کی ولادت 1900ء میں موضع بنکی ضلع بارہ بنکی (اودھ، بھارت) میں ہوئی۔سلسلۂ نب حضرت امام حسنؓ (670-625ء) تک پہنچتا ہے۔

ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول اٹاوہ سے حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونو بریٹی سے ایم۔اے،
اہل۔ایل۔ بی کیا اور پھر علی گڑھ لاء کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمہ
(1947-1947ء) کے ساتھ ال کریو نیورٹی کو ہندوغنڈہ گردی کی آ ماجگاہ بننے سے رو کنے کے لئے مثالی
کام کیا۔سیّدنا وارث حسن شاہ کھنوگ سے بیعت تھی اور مولانا عبدالقادر آزاد سجانی (1957-1882ء)
سے عقدت و محت۔

تحریک خلافت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اورعلی برادران کے ساتھ بڑی محنت اور لگن سے کا م کرتے رہے۔ انجمن خدام کعبصوبہ یو پی کے صدررہے۔ اپنی بےلوث خدمات اور فرض شناسی کی بناپر علی برادران سے قریبی تعلقات تھے۔ مولانا شوکت علی (1938-1872ء) تو آپ کو''مائی لیفٹیننٹ'' کہ کر خطاب کرتے تھے۔

1928ء میں نہرو رپورٹ کے بعد" آل انڈیا مسلم کانفرنس" بنی جس کے صدر سرآغا خال (1942ء 1872ء) اور علامہ اقبال (1973ء 1872ء) اور نائب صدر حاجی عبداللہ ہارون (1942۔1872ء) اور علامہ اقبال 1938ء 1938ء) تھے۔ آپ مجلس عاملہ کے رکن ہنے اور بعد میں سیکرٹری۔ اکتوبر 1931ء میں "آل الڈیا مسلم یوتھ کا نفرنس" کے سیکرٹری جزل منتخب ہوئے۔ 1936ء میں مسلم لیگ میں سر راس مسعود الڈیا مسلم یوتھ کا نفرنس" کے بیس الر ای سیکرٹری مقرر ہوئے اور مسلم یو نیورٹی کی نشاطِ ثانیہ کیلئے کام کرتے رہے۔

1936ء میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔1939ء میں ڈاکٹر سیّد ظفر الحسنؒ (1949-1879ء) اور ڈاکٹر افضال حسین قادر کؒ (1974-1912ء) کے ساتھ مل کرعلی گڑھ اسکیم پیش کی جس کو بنیاد بنا کر قائداعظمؒ (1948-1876ء) نے 1940ء کی قرار دادتیار کی۔ مارچ 1940ء میں مسلم لیگ کے اجلاس لا ہور کے موقعہ پر قائداعظمؒ کے حکم پرسر سکندر حیات خاں (1942-1892ء) وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر کے گرفتار شدہ خاکساروں کورہا کروایا۔ یو پی مسلم لیگ میں کئی حیثیتوں سے کام کرتے رہے۔ 1946ء میں یو پی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنز ل منتخب ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن رہے۔

1945ء میں '' کل ہند جمعیت علاء اسلام'' کی تا سسیس کلکتہ میں ہوئی تو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صدر شعبہ فلسفہ علی گرھ یو نیورٹی (مرید خاص حفرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوری رحمتہ اللّہ علیہ ) کی شعبہ فلسفہ علی گرھ یو نیورٹی (مرید خاص حفرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پاکستان کے جھنڈے نمائندگی کرتے ہوئے ایک اجلاس کی صدارت کی اور خطاب بھی کیا۔ 1946ء میں پاکستان کے جھنڈے کا ڈیز ائن تجویز کر کے قائد اعظم کو پیش کیا جسے قائد اعظم نے بصد مسرت قبول ومنظور فر مایا۔ قائد اعظم نے آپ کو وزئنگ کارڈیر دستخط کر کے دے رکھے تھے اور اجازت تھی کہ جب جا ہیں اُن سے مل سکتے ہیں۔

تحریک پاکتان کے دوران نواب اساعیل خال میرٹھی، ڈاکٹر سرضیاءالدین احمد،نواب افتخار حسین مدوٹ، سید حسین شہید سہرور دی، سردارعبدالرب نشتر اور آئی آئی چندریگر سے اُن کا قریبی تعلق رہا۔ راجہ امیر احمد خال آف محمود آباد آپ کو بھائی جان کہہ کر پکارتے تھے۔

پاکتان بننے پر 1947ء میں لا ہور آ کر لاء کالج میں پروفیسر ہوگئے۔ بعدازاں پر پیکش شروع کر لا اور سپر یم کورٹ کے سینئرایڈ ووکیٹ رہے۔ 1948ء میں جمعیت علاء پاکتان کی تشکیل ہوئی تو اُس کے بانی مرکزی نائب صدر منتخب ہوئے۔ جمعیت کے مرکزی رہنماؤں مولانا سیّد ابوالحنات قادر گی مولانا عبدالحامد بدایونی "اور خواجہ محمد قمرالدین سیالوگ سے انتہائی مخلصانہ تعلقات تھے۔ 1955ء میں 'آل پاکتان سنی کا نفرنس' کے اجلاس منعقدہ لا ہور میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور کئی ایک تجویزی اور قرار داویں چیش کیں۔

خواجہ حسن نظامی دہلوی سے خصوصی تعلقات تھے۔ اُن کے تعلیمی کاموں میں بھر پور تعاون کرتے تھے۔1950ء میں خواجہ صاحبؒ، پاکتان آئے تو لا ہور میں بھی نزول فرمایا۔ 16 دیمبر 1950ء بردا ہفتہ کے روز نامچہ میں خواجہ صاحب نے آپ کا ذکر یوں فرمایا ہے:

''امیر الدین صاحب قد وائی اکثر ملنے آتے ہیں۔ بیقد یم وجد بدعلوم کی مہارت کے علاوہ کمالاتِ باطن میں بھی برگزیدہ وممتاز ہیں۔کل میں نے اُن کی نسبت استخارہ کیا تھا اور اس سے مجھے ایسی باتیں معلوم ہوئیں جواپنے دوسرے ملنے والوں کی نسبت پہلے بھی معلوم نہیں ہوئی تھیں۔' قیام یا کتان کے بعد میاں علی محرچشتی نظامی آف بھی شریف (1975-1881ء) سے ارادت مجت کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ میاں صاحب جب بھی لا ہورتشریف لاتے تو داتا صاحب کے حضور حاضری کے دفت آپ کوساتھ لے جاتے۔ آپ اکثر اوقات عبادت اللی میں مصروف رہتے۔ حضور سیّد عالم سَنَّا عَیْنِ مَا کُورِ اَتَّا ہِ کُوساتھ لے جاتے۔ آپ اکثر اوقات عبادت اللی میں مصروف رہتے۔ حضور سیّد عالم سَنَّا اَتِیْ اِسْ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُل

متعوطِ وُ ها کہ کے بعد بہت عُمکین رہتے تھے۔ آپ نے دُ عاکر نے والوں کا ایک حلقہ بنایا تھا جس میں ہراُس آ دمی کا نام رجسٹر وُ کر لیتے تھے جو پاکستان کی سلامتی کیلئے دُ عاکر نے کا قر ارکر لیتا۔ آپ فر ماتے بھئی! دُ عامیں بیالفاظ بھی شامل کرلینا کہ''اے اللہ! سارے ہندوستان کو یا کستان بنادے۔''

آخرآ پ سقوط ڈھا کہ کے ٹم کوزیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور 21 رجب المرجب 1393ھ بطابق 21 اگست کو 97 ڈی، گلبرگ اانز د بمطابق 21 اگست 1973ء بروزمنگل اپنے خالق حقیق سے جاسلے۔22 اگست کو 97 ڈی، گلبرگ اانز د مجد غوشیہ سے جنازہ اُٹھایا گیا۔ نماز جنازہ میں کثیر التعدا دلوگوں نے شرکت کی اور گلبرگ کے قبرستان میں بپر دِخاک کئے گئے۔ پسماندگان میں سیّدانور قدوائی جیسے نامور صحافی صاحبز ادے چھوڑے۔

حضرت صابر براري آف كرا چي في مندرجه ذيل قطعهُ تاريخ وفات كها!

ہائے اب ہو گئے ہیں نہاں ہم سے واعظِ خوش بیاں امیرالدین تھے گلِ گلتانِ قدوائی حیدری خاندان امیرالدین عالمِ دین و جاں ثارِ نبی نیک نامِ جہاں امیرالدین عالمِ دین و جاں ثارِ نبی نیک نامِ جہاں امیرالدین "مالِ غم اُن کا خوب ہے صابر "رشکِ باغ جناں امیرالدین "

باعد: -

<sup>1- &#</sup>x27;'ا کا برتحریک پاکستان''جلداوّل از محمر صادق قصوری ، مطبوعه تجرات 1976ء ص63،62

<sup>2- &#</sup>x27;'سفرنامه پاکستان''ازخواجه حسن نظامی مطبوعه دبلی 1953 ع 99

<sup>3- &#</sup>x27;'تحريكِ پاكستان گولڈميڈل،اعزاز يافتگان وتعارف خدمات''مطبوعه لا ہور 1991ء ص 39

 <sup>4- &</sup>quot;وفيات مشاهير پاكستان" از پروفيسر محمد اسلم ، مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 34

<sup>5-</sup> روزنامه "نوائے وقت" لا ہور 22،22 اگست اگست 1973ء

6- مكاتيب گرامى جناب سيّدانورقد وائى محرره از لا مور 11،20،20 جولائى 4 اگست 1998ء 7- ''انسائىكلوپيڈیا تحریک پاکستان' از اسدسلیم شخ لا مور 1999ء ص 832

## مولا نامحمر ذا كرجھنگو ي (1904-1976ء)

مولانا محمد ذاکر بن مولانا عبدالغفور (ف 1946ء) بن میاں عبدالرحمٰن (ف 1912ء) بن میاں مولانا محمد ذاکر بن مولانا عبدالغفور (ف 1946ء) بن میاں خیرمحمد بن حافظ شخ سعداللہ بن میاں امام الدین غلام محمد اللہ بن میاں خدری (ف 1618ء) بن حافظ الدواد کی ولا دت 1904ء / 1322 ھے ہیں قصبہ محمد کی المعروف فقیر میاں محمد کی شریف محصیل چنیوٹ ضلع جھنگ میں ہوئی شجر و نسب قطب شاہی کھو کھروں کے جبر امجداعلی حضرت عون المعروف قطب شاہ ( 655ھ/ 1161ء) کے واسطے سے مولا مشکل کشاشیر خدا سیّدنا علی الرتضائی المرتضائی المرتضائی المرتضائی میں ہوئی۔ آپ کے اجداد میں فقیر میاں محمد کی (ف 1618ء) سلسلہ عالیہ سہور دیہے کے مشہور بزرگ گزرہے ہیں۔

مولانا محمد ذاکرنے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ محمدی شریف، چنیوٹ اور جامعہ عباسیہ بہاولپور اور سیال شریف مولانا محمد ذاکرنے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ محمدی شریف دیو بند میں اعتدال پیندمولا ناانور شریف ضلع سرگودھا سے حاصل کرنے کے بعد 1924ء میں دارالعلوم دیو بند میں اعتدال پیندمولا ناانور شاہ کا شمیری (1934-1875ء) سے دورہ صدیث پڑھا اور پھرضیاء المدین مالد میں خواجہ محمد ضاء الدین سیالویؒ (1929-1887ء) کے مشورے سے چنیوٹ سے اٹھارہ میل دُورجا معہ محمدی شریف کی بنیا در کھی اور دی تعلیم کی خدمات انجام دینے گئے۔

تحریکِ خلافت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ پیرومرشد کے شانہ بشانہ انگریز حکومت کی کھل کر مخالفت کی۔اپنی اس جراُت وبیبا کی کی پاداش میں ایک سال دس ماہ داخل زنداں رہے کیکن عزم واستقلال میں ذرہ بھرفرق نہ آیا۔ جب بھی رہا ہوتے ،حکومت کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجاتے۔

1931ء میں جھنگ میں'' انجمن کساناں'' قائم کر کے انگریزی حکومت کے جور واستبداد کے خلاف آ وازاٹھائی تحریک شمیر کے سلسلہ میں بھی بھر پور جدو جہد کی۔ایک وفد لے کرکشمیرر وانہ ہوئے مگر راستہ میں گرفتار کر لئے گئے اور تین ماہ تک اسیری کی مشقت اُٹھاتے رہے۔

1936ء میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔1938ء میں ضلع جھنگ میں مسلم لیگ کی تنظیم ہوئی تو اس کی کامیا بی و کامرانی کیلئے بھر پور جدو جہد کی۔1940ء میں قرار داد پاکتان کی منظوری کے بعد سرگرم عمل ہوکر تحریک پاکستان کو ساحل کا میابی سے ہمکنار کرنے کیلئے وقف ہو گئے۔ 1944ء میں مسلم لیگ کے با قاعدہ عہد بیدار بنے اور ضلعی نائب صدر چنے گئے۔ مہر غلام فرید کیلا نہ کو جز ل سیکرٹری بنایا گیااور 1946ء میں مجلس عاملہ کے رکن بنے۔

تحریک پاکتان میں اپنے سود و زیاں سے بے نیاز ہوکر مسلم لیگ کے جھنڈ ہے تلے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے وہ ضلع جھنگ کی تاریخ کا ایک انو کھا باب ہے۔اس دوران آپ کوجس قدر مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس کا بیان یہاں ممکن نہیں مگر آفرین اس مرد قلندر کے کہ ہر تکلیف کو خندہ پیثانی سے برداشت کرتے رہے۔

پاکستان بننے کے بعدا پی تمام تر توجہ اپ دارالعلوم جامع محمدی شریف پر ہی مرکوزرکھی اور 1948ء
میں اسے رجٹر ڈکروایا۔ 1951ء میں پنجاب اسمبلی کے ممبر بے۔ 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں مرفروشانہ کردار ادا کیا اور پابندِ سلاسل رہے۔ 1956ء میں دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1964ء میں مغربی پاکستان اسمبلی کے مبر بے۔ جمعیت علاء پاکستان ہے آپ کاتعلق شروع ہی ہوئے۔ 1964ء میں جمعیت علاء پاکستان نے سیاست میں حصہ لیا تو اس کے تکت پر بھاری اکثریت سے دہا۔ 1970ء میں جمعیت علاء پاکستان نے سیاست میں حصہ لیا تو اس کے تکت پر بھاری اکثر بیت سے تو می اسمبلی کی نشستوں پر بھی جمعیت علاء پاکستان کے اُس منتخب ہوگئے۔ جھنگ کی دوسری دونوں قو می اسمبلی کی نشستوں پر بھی جمعیت علاء پاکستان کے اُس منتخب ہوگئے۔ جھنگ کی دوسری دونوں تو می اسمبلی کی نشستوں پر بھی جمعیت علاء پاکستان سے بے وفائی کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوگئے جبکہ مولا نامحہ ذاکر دونوں حضرات جمعیت علاء پاکستان سے بے وفائی کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوگئے جبکہ مولا نامحہ ذاکر سے سازیست پنی جماعت سے وابستہ رہے اورڈ ٹ کر اسمبلی کے اندراور با ہر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتے رہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ نے خلوص ، زیدوتھ کی اور جذبہ خدمت سے واقف سے اس لئے اُنہیں ہر بار بغیر کر ہو می جو کو میاب کیا۔ آپ کی فرض شناس کا میالم تھا کہ انتہائی علالت کے باوجود و جمیل چیئر ہوں کسی جیٹے کرقو می اسمبلی کے اجلاس میں شرکت فرمات سے واقف سے اس لئے اُنہیں ہر بار بغیر کی دوسری کی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت فرمات سے قوتی کے عامیاس میں شرکت فرمات سے قوتی کے عامیاس میں شرکت فرمات سے تھے۔

1974ء میں دوبارہ تحریک ختم نبوت چلی تو آپ نے شدید علالت کے باوجود سرگرمی ہے حصہ لیااور قومی اسمبلی میں قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دسینے کی قرار داد میش کی قرار داد میں کہا گیا کہ قادیا نیوں کے عقائد آئین کی دفعہ 43 جدول سوم سے متصادم ہیں۔

آپ نے اسمبلی کے اندراور باہر مقام مصطفیؓ کے تحفظ اور نظام مصطفی م کے نفاذ کیلئے کوششیں کیں۔

آپ کی یا دگار جامعہ محمدی شریف، پاکستان کی عظیم دینی درس گاہوں میں سے ایک ہے جہاں طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ایم اے تک انگریزی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک ماہنامہ''الجامعہ'' بھی محمدی شریف سے نکلتا ہے جس میں عالم اسلام کے مسائل پرسیر حاصل تبھرہ ہوتا ہے۔

آٹھ سالہ طویل علالت کے بعد آپ کی رحلت 3 ذوالحجہ 1396ھ بمطابق 25 نومبر 1976ء بروز جمعرات ساڑھےنو بجے صبح ہوئی۔ 4 بجے سہ پہر آبائی قبرستان میں سپر دخاک کردیئے گئے۔وفات کی خبر آنافانا تمام ملک میں پھیل گئی۔عوام کے علاوہ حکومت کے ایوانوں میں بھی سوگ منایا گیا۔ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ کیول نہ بچھتی کہ!

ڈھونڈ و گے ہمیں مُلکو ں مُلکو ں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم

آپ کی وفات حسرت آیات پر متعدد اخبارات ورسائل نے اپنے ادار تی کالموں میں بھر پورخراج تحسین پیش کیا۔روزنامہ''نوائے وقت'' لاہورمورخہ 27نومبر 1976ء کاادار بیدرج ذیل ہے۔ " مولانا محر ذا كرصاحب باني جامعه محرى نے داعي اجل كولبيك كہا۔ اناللہ وانا اليه راجعون! مولا ناموصوف نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی جہد آ زادی اور طلب حقوق کی بہت ہی تحریکیں دیکھیں اور اُن میں جوش وسرگرمی ہے حصہ لیا۔ وہ اپنے اوضاع واطوار میں بزرگانِ سلف کا نمونه تھے اورمسلمانوں کی دینی تعلیم کیلئے دل میں بڑی تڑپ رکھتے تھے۔ جھنگ جیسے بسماندہ ضلع میں انہوں نے جامعہ محمدی کی بنیا در کھی۔ کالج تغییر کرایا اور اس سلسلے میں اتن محنت اور تگ و دو سے کا م لیا کہ اپنی صحت بھی قربان کر دی۔ اُن کی خواہش تھی کہ سی طرح جامعہ کو یونیورش کا درجیل جائے کیکن وہ پیرست دل میں لئے دنیا ہے اُٹھ گئے تعلیم کےعلاوہ بھی وہ مسلمانوں کی ہرجہتی صلاح وفلاح کا خیال رکھتے تھے۔اُن کا مزاج اگر چیسیاسی نہتھا تا ہم وہ اپنے حلقہُ ا بتخاب سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے اور آج کل وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے صحت جواب دے چکی تھی، چلنے پھرنے سے معذور تھے، کیکن شوقِ خدمت کا بیرحال کہ پہیوں والی کری پر بیٹھ کر ایوان میں آتے اور حق نمائندگی ادا کرتے۔80 برس تک اس دنیائے آب و گل کی سردوگرم چکھ کر 25 نومبر کووہ اس جہانِ فانی سے عالم بقا کوسدھارے۔اُن کی جدائی کو پورے ملک میں محسوں کیا گیااورا کابر پاکشان نے اپنے غم ورنج کا اظہار کیا ہے۔اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات آخرت میں بلند کرے اور قوم اور حکومت کو تو فیق دے کہ وہ اُن کے قائم

کئے ہوئے تعلیمی اداروں کی نگرانی اور اُن کی بہتری کا اہتمام کرسکیں۔ہم اُن کے پسماندگان کے حق میں صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔''

آپ کی رصلت پر بہت سے شعراء نے قطعات تاریخ وفات کھے۔ جناب طارق سلطانپوری نے مندرجہذیل قطعہ کہا!

#### "محدرسول الله كاذ اكز" ……1396 .....

پیکرِ علم و عمل تھا وہ بخت قسمت اُس سے حاصل تھا اسے شرف و کمال بیعت صدق واخلاص سے کی لیگ کی اُس نے نفرت ہر الیکشن میں فتح مند تھا وہ با عظمت عمر بھر کرتا رہا دینِ نبی کی خدمت فحرِ عالم تھا وہ شیدائے کتاب و سنت اُس کی تربت ہو خیابانِ ریاضِ جنت اُس کی تربت ہو خیابانِ ریاضِ جنت

فقر و عرفال کی حق نے اُسے بخشی دولت ''دین وملّت کی ضیا''اسے ہے جوہستی معروف جہدِ آزادی میں پُر جوش تھا کردار اُس کا اُس کی گرویدہ دل و جان سے تھی خلقِ خدا نُور پھیلایا علومِ نبوگ کا اُس نے اُس کی درویثی و بے لوثی کی دنیا ہے مُقر اُس کی خدماتِ جلیلہ کی ملے اُس کو جزا اُس کی خدماتِ جلیلہ کی ملے اُس کو جزا

أس كا از رُوئ " يكانه " كها طارق س وصل

" ایک انبان جے <sup>10</sup>کہے فرشتہ سیرت " 1976ء=1966

ا۔ خواجہ محمد ضیاءالدین سیالویؒ

حضرت صابر براري ثم كراچوي نے يون تاريخ وفات كمي!

وہ مردِ مجاہد وہ درویش ذیثال جدا ہو گئے آہ مولانا ذاکر شریعت کے عامل طریقت کے حامل حقیقت سے آگاہ مولانا ذاکر وہ اکثر اسمبلی کے ممبر رہے ہیں تھے یُوں صاحبِ جاہ مولانا ذاکر ندا آئی صآبر کہو سالِ رحلت ندا آئی صآبر کہو سالِ رحلت '' ہیں بخت میں اب شاہ مولانا ذاکر''

192

#### افذ:-

1- ''اکابرتح یک پاکتان''جلداوّل ازمحرصا دق قصُوری مطبوعه گجرات 1976ء ص 234 تا 235

2- ''تاریخ جھنگ''از بلال زبیری مطبوعہ جھنگ 1976ء ص 467،454،364

3- " تلخوشیریں یادیں''ازشنخ ریاض پرویز،مطبوعه ملتان 1977 ص 249

4- " جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" ، جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور 1988ء ص 1474

5- '' ذَاكرِ ذَكر''ازنصرت على اثير جُههِ ، مطبوعه جامع محمد شريف (جھنگ) 1997 ، ص 88،87

6- "مشكلات لااله" ازشخ محرسعيدايدووكيث، مطبوعه جهنگ 1981 ع 198، 184، 187، 190، 190، 197، 198،

7- "وفياتِ مشاهير پا كستان" از پروفيسر محمد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 237

8- روزنامة "نوائے وقت "لا مور بابت 27،26 نومبر 1976ء

9- ''تحریک جامعه محمدی شریف'' از مولانا سیّد محمد متین ہاشمی ، مطبوعه جامعه محمدی شریف (جھنگ) 1973ء متعدد صفحات

Marie Manual Branch

10- ''انسائيكلوپيڈياتح يک پاکستان''از اسدسليم شخ ،مطبوعه لا ۽ور 1999ء ص 998،998

11- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 107

### مولا ناحکیم محمدانور بابریّ (1977-1922ء)

مولانا حکیم محمد انور بابری بن حکیم محمد شریف بابری (ف1960ء) کی ولا دت 1922ء میں لا ہور میں ہوئی۔ 1944ء میں پنجاب یو نیورٹی لا ہور سے بی اے کرنے کے بعد '' زبدۃ الحکماء'' کی سند حاصل کی۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دینی تعلیم سے بھی آ راستہ کیا۔ والد ماجد کے ساتھ '' دوانہ خانہ رفیقِ صحت''متصل برکت علی اسلامیہ ہال بیرون موچی دروازہ لا ہوراور یونانی طبتی بورڈ میں بطوررکن کا م کرتے رہے اوراُن ہی سے طب یونانی اسلامی میں مہارت ِ تامہ حاصل کی۔

دورِ طالبِ علمی میں مجاہد ملّت مجدّ دسیاست مولانا محمد عبدالستار خان نیازی (2001-1915ء) کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور تحریکِ پاکستان میں گرانفدر خدمات سرانجام دیں۔جیسا کہ مجاہد ملّت اپنے ایک خط بنام جسٹس (ر) ذکی الدین پال محررہ 2 مارچ 1997ء میں رقمطراز ہیں!

'' کیم محرانور بابری صاحب کے ساتھ میرارابطہ 1936ء میں ہواجب وہ اسلامیکا کے لا ہور میں ایف اے کے طالب علم تھے۔ اسی سال حضرت علامہ اقبال کے مشورہ اور رہنمائی ہے ہم نے '' دی پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن' قائم کی۔ ابتدائی دور میں شخ انوارالحق مرحوم سابق چیف جسٹس پریم کورٹ آف پاکستان، میاں محمد شفیع صاحب (م ش) اور عبدالحمید نظامی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان، میاں محمد شفیع صاحب (م ش) اور عبدالحمید نظامی صاحب صدر منتخب کیا گیا۔ عبد دیگر مے سلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے۔ 1938ء میں مجھے صدر منتخب کیا گیا۔ عبدم محمد انور بابری صاحب فیڈریشن کے سرگرم کارکن اور آفس سیکرٹری رہے۔ 1941ء میں اسلامیہ کارلی گراؤنڈ میں دی پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن نے پاکستان کانفرنس منعقد کی تو بابری صاحب نے اس کانفرنس کے مرگرم کار دارادا کیا۔

1939ء میں ہم نے دی پنجاب سلم سٹوؤنٹس فیڈریشن کی جانب سے خلافت پاکستان اسکیم پیش کی۔1940ء میں جب'آ ل انڈیا مسلم لیگ' نے لا ہورریز ولیشن پاس کیا تواسی دوران 23 مارچ 1940ء کوہم نے راجہ محمود آ با دامیر احمد خان صدر آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی زیرصد ارت صبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لا ہور میں''خلافتِ پاکستان کا نفرنس' منعقد کی۔سردار اورنگ زیب خان اور چو ہدری خلیق الزمان صاحبان نے اس کا نفرنس میں خطاب کیا۔ کیم محمد انوربابری صاحب اس کانفرنس کے بروپیگنڈہ سیرٹری تھے۔

1941ء میں ' دی پنجاب مسلم سٹوؤنٹس فیڈریشن' کے ذریا ہتمام پاکستان کانفرنس میں قائد اعظم کی صدارت میں ' آل پاکستان رورل پروپیگیٹرہ کمیٹی' قائم ہوئی جس کا سیرٹری مجھے مقرر کیا گیا۔
حکیم محمدانور بابری صاحب اس کمیٹی کے رکن تھے۔1942ء میں حکیم صاحب' پنجاب مسلم لیگ کونسل' کے مجبر منتخب ہوئے اور دیہات میں مسلم لیگ کی شظیم میں میرے ساتھ کام کرتے رہے۔
کونسل' کے مجبر منتخب ہوئے اور دیہات میں مسلم لیگ کی شظیم میں میرے ساتھ کام کرتے رہے۔
1941ء میں برٹش گورنمنٹ نے سرسکندر حیات خال وزیراعظم پنجاب، مولوی سراے کے فضل الحق وزیراعظم بنگال، سرسعداللہ خال وزیراعظم آسام، سرسلطان احمد خال اور بیگم جہاں آراء شاہنواز (جوآل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے) کو قائداعظم کی رضا مندی کے بغیر شاہنواز (جوآل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے) کو قائداعظم کی رضامندی کے بغیر ' دیشن و نیفش کونسل میں انساک کردی۔ پنجاب اور بنگال میں اس کے دیاتھا بلکہ مطالب کیا کتنان منظور کرنے کی حکومت پرشرط عائد کردی۔ پنجاب اور بنگال میں اس کے خلاف ایکی ٹیشن شروع ہوا۔ پنجاب میں پاکستان رورل پروپیگنڈرہ کمیٹی نے اس احتجاجی ایکیٹیشن میں میں میر بیشن کی سرگرم حصد لیا اور کا فران نول میں شریک دے۔
طاف ایکی ٹیشن کیا اور کا نفرنسوں میں شریک دے۔

1946ء میں خضر وزارت کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک میں نواب افتخار حسین ممدوث صدر پنجاب مسلم لیگ کی گرفتاری کے بعد شخ صادق حسن نائب صدر نے تحریک قیادت کی۔ اُن کی گرفتاری کے بعد میاں عبدالباری صاحب ڈ کٹیٹر مقرر ہوئے۔ یہ گرفتار ہوئے تو مجھے تحریک کا ڈ کٹیٹر صدر مقرر کیا گیا۔ میری گرفتاری کے بعد مولوی محمد ابراہیم علی چشتی صاحب فر کٹیٹر مقرر ہوئے اور ساٹھ ہزار کا جلوس لے کر گرفتاری پیش کی ۔ حکیم محمد انور بابری صاحب بھی ڈ کٹیٹر مقرر ہوئے اور ساٹھ ہزار کا جلوس لے کر گرفتاری پیش کی ۔ حکیم محمد انور بابری صاحب بھی اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔ القصہ حکیم محمد انور بابری صاحب نے بحثیت مجبر ورک کگ سمیٹی پیش کی سے سے بھی سے مجبر ورک گئیٹر میں گرفتار ہوئے کے القصہ حکیم محمد انور بابری صاحب نے بحثیت آفس سیرٹری دی پاکستان رورل پرو پیگنڈہ ممیٹی ، بحثیت مجبر پنجاب مسلم لیگ کونسل ، بحثیت آفس سیرٹری دی پنجاب مسلم لیگ کونسل ، بحثیت آفس سیرٹری دی پنجاب مسلم لیگ خلافت پاکستان گروپ ، نمایاں خدمات سرانجام دیں۔''

1947ء میں مسلم لیگ خلافت پاکتان گروپ قائم ہوا تو تھیم صاحب اُس کے آفس سیکرٹری تھے۔ انہوں نے خلافت پاکتان گروپ کی طرف سے کافی لٹریچر شائع کیا۔ پاکتان بننے کے بعد مولانا محرعبدالتارخان نیازی کے شانہ بشانہ گرانقدر خدمات انجام دیں۔ 1951ء میں مولانا نیازی نے دنتح یک خلافت پاکتان' تشکیل دی تو حکیم صاحباً س کی مرکزی انتظامیہ کے رکن رہے۔

ریک کے استقطال میں توں میں تن من دھن کی بازی لگا کرناموں رسالت منگائی کا تحفظ کیا اور مولانا یا 1953ء کی تحریف نبوت میں تن من دھن کی بازی لگا کرناموں رسالت منگائی کا تحفظ کیا اور مولانا نیازی کے ساتھ شاہی قلعہ لا ہور میں قید و بندی صعوبتیں برداشت کیں۔ کیا مجال کہ پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لرزش آئی ہو تھیم صاحب، مجاہد ملت مولانا نیازی کے جگری دوست اور دستِ راست تھے۔ مولانا نیازی کے خلاف مقدمات بنا سب کی وہی پیروی کرتے کے خلاف مقدمات بنا سب کی وہی پیروی کرتے رہے۔ بڑے ناٹر رہ بے باک اور جری انسان تھے۔ جمعیت علماء پاکتان کی مرکزی شور کی کے رکن بھی رہے۔

حکیم صاحب نے فریدالعصر حضرت میاں علی محمہ خان آف بسّی شریف (1975-1881ء) کے دستِ اقدس پر بیعت کی تھی۔مولا نامحمد ابراہیم علی چشتیؒ (1968-1917ء) ہے بھی اکتسابِ فیض کیا تھا۔ ہروقت باوضور ہتے تھے۔اُن کے پُرنور، بارُعب اورروشن چبرے کود مکھ کرایمان تازہ ہوجا تا تھا۔ایک

زاہد ومرتاض اور عابد شب زندہ دار تھے۔شب وروز اوراد ووظا کف میں منہمک رہتے تھے اور ہروقت ذکر الٰہی اور درود شریف سے زبان تر رکھتے تھے۔ راقم الحروف کوأن کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔

تھیم صاحب کی وفات حسرت آیات کیم رئیج الاوّل 1397ء بمطابق 20 فروری 1977ء بروز اتوار ہوئی اور قبرستان میانی صاحب لا ہور میں والدگرامی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ کئی ایک شعراء نے قطعاتِ تاریخ وصال کیے جودرج ذیل ہیں: -

حضرت صابر براری ثم کراچویؒ نے پیقطعۂ تاریخ کہا!

ماہرِ طب وہ بابری صاحب ہائے افسوں آج ہم میں نہیں فیض مُرشدِ علی محرِیؒ ہے چشتہ سلسلے کے تھے وہ امیں عشق سرکارؓ اور حبِ وطن تھا یہی اُن کا دین اور یقیں زندگی بھر رہی یہی کاوش ملک میں ہونفاذِ شرع مُہیں کوش مصرعہُ تاریخُ مُہیں جانِ انور مقیم خلد بریں '' جانِ انور مقیم خلد بریں '' جانِ انور مقیم خلد بریں ''

سيّدعارف محود مجوررضوي مجراتي نے بھي تاريخ كهي!

چھوڑ کرتنہا ہمیں دنیاہے ہیں رخصت ہوئے سن کے پیغامِ اجل آہ! انور بابری

وقفِ خدمت تھے وہ ہر پل آہ! انور بابری تھے سراپا فردِ اکمل آہ! انور بابری آج ہے محفل میں بلچل آہ! انور بابری ایک تھے چاہت کی کوئیل آہ! انور بابری آپ کی فرقت میں بکیل آہ! انور بابری

خدمتِ قوم و وطن تھا اُن کا دستورِ حیات قائد تحریکِ پاکستان بھی تھے وہ بالیقیں دوئتی کے کوئی سیکھے اُن سے آ دابِ حسیس اُن کوتھی از حدارادت در گہدبتی کے ساتھ آج علامہ نیازی بھی ہیں بے شک رات دن

ہے سرِ الفا کہو مبجور سے سالِ وفات " فحرِ ملّتِ بے بدل" آہ! انور بابری 1397ھ

15 اگست 1997 ء کوتح کیک پاکستان ور کرزٹرسٹ، لا ہور کی تقریب میں اُن کی خدمات کے پیش نظر گولڈ میڈ ل دیا گیا۔

#### ماغذ:-

- 1- "و صورتين اللي" أز دُا كمرْ عبدالسلام خورشيد ، مطبوعه لا مور 1976 ع 21 و
  - 2- "خفتگانِ خاكِ لا مور" از پروفيسرمحمد اسلم مطبوعه لا مور 1993 ع 23
  - 3- ''وفيات ِمشاهير پاكتان''از پروفيسرمحدالهم،مطبوعه 1990ء ص 224
- 4 " مجابد ملّت " ببلداوّل ازمحر صا وق قصوري مطبوعه لا مور 1996 ع 104،68،53 ما 201،143،138،104،68،53
  - 5- "ياران كتب" جلداة ل ازبيدار ملك مطبوعه لا مور 1986 ع 288
    - 6- ما بهنامه "نقوش" كل بور" لا بورنمبر" بابت فرورى 1962 ع 830
- 7- مفت روزه "الهام" بهاوليور" مجامد ملت الديش "بابت 28م كى 1987 ع 105 تا 108،156،108
- 8- كىتۇب گرامىمجامېرملت مولا نامحمەعبدالىتارخال نيازى بنام جسٹس (ريٹائرۇ) دۇكى الدين پال محررەاز لا ہورمور خە 2 مارچ 1997ء
- 9- مکتوبِ گرامی جناب مودود علی بابری پسرحقیقی حکیم محمد انور بابری بنام محمد صادق قصوری از لا ہورمحررہ 26 جولائی 1997ء
  - 10- "تاريخ رفتگال" جلددوم از صابر براري مطبوعه كرا چي 1998 ع 80
    - 11- روز نامه 'نوائے وقت' الامور بابت 16 اگست 1997ء

### مولا ناشاه محمد عارف الله مير تظيّ (1979-1909ء)

مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری بن مولانا تھکیم شاہ محمد حبیب اللہ قادری رضوی (1948-1887ء) بن مولانا شاہ محمد عظیم اللہ (1912-1887ء) بن مولانا شاہ محمد عظیم اللہ (1912-1851ھ بمطابق 29 اکتوبر 1909ء بروز جمعت المبارک میرٹھ (انڈیا) میں ہوئی۔ بیوبی میرٹھ ہے جسے جنگ آزادی 1857ء میں سب سے پہلے انقلابی شہر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

مولا ناشاہ مجمد عارف اللہ قادری نے ابتدائی تعلیم مدرسہ امدادالاسلام، مدرسہ قومیہ عربیہ اورانتہائی کتب میرٹھ کی قدیم درسگاہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں پڑھیں۔ 25 نومبر 1933ء کو آپ کی دستار بندی ہوئی۔ بعدازاں عربی، فارسی اورانگریزی کے امتحانات الد آبادیو نیورشی سے پاس کئے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد خاندانی دستور کے مطابق والدگرامی کے حکم کے مطابق جامع مجد خیرالمساجد میرٹھ میں خطابت کے فرکض انجام دینے گئے۔ تبلیغی دور ہے کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ انداز تقریر مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم میرٹھی ( 1954 - 1893ء ) سے سیکھا اور جلد ہی ایک نامور مقرر کی حیثیت سے معروف ہوگئے۔ پچھ مدت کے بعد شہر کئی اداروں اورانجمنوں کے سپر ست اور رکن بن گئے۔ معروف ہوگئے۔ پچھ مدت کے بعد شہر کئی اداروں اورانجمنوں کے سپر ست اور رکن بن گئے۔

1351ھ بمطابق 1932ء میں حضرت شاہ علی حسین کچھوچھوٹی (1936-1850ء) کے دستِ
حق پر بیعت کرکے تاج خلافت حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خال ً
(1921-1856ء) کے فیوض و برکات سے بہرہ ورہونے کے لیے 1359ھ بمطابق 1940ء میں والدگرائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے تمام رضوی اور اور اور واحمولات کی اجازت یائی۔

تحریک پاکستان میں بھر پورکر داراداکیا۔ نواب محمد اساعیل خال (1958-1883ء) نے ضلع میر ٹھ میں سلم لیگ کی شخص کی تو آپ نے فعال کر داراداکیااور ضلع بھر میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں۔ پھر مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں۔ پھر مسلم لیگ کا پیغا م گھر پہنچانے کے کیلئے 25 نومبر 1945ء کو میر ٹھ میں سنّی کا نفرنس کا انہتمام فر مایا۔ 12 دسمبر لیگ کا پیغا م گھر گھر پہنچانے کے کیلئے 25 نومبر 1945ء کو میر ٹھ میں سنّی کا نفرنس کا انہتمام فر مایا کہ! 1945ء کو میر ٹھ میں جہاں آئین شریعت کے مطابق فقہی اصولوں پر حکومت قائم کی جائے گی۔''

نواب محمد اساعیل خان صدر صوبہ مسلم لیگ یو پی کی زیر قیادت شہری مسلم لیگ پوٹیکل کانفرنس میرٹھ منعقدہ 31 دسمبر 1945ء و کیم تا2 جنوری 1946ء کومجلس استقبالیہ کے صدر کی حیثیت سے جو خطبہ پڑھا وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے 1857ء سے لے کرتح میک پاکستان تک مسلمانوں کی جدو جہد آز آدی پر روشنی ڈالی۔

اپریل 1946ء میں بنارس میں آل انڈیاسی کا نفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کا نفرنس کی کامیابی کے لئے آپ نے صدر الا فاضل مولا نا محمد فعیم الدین مراد آبادی (1948-1883ء) اور حضرت محدث اعظم کچھوچھوٹی (1961-1894ء) کی معتب میں یو پی ، سی اپر ، بہار ، پنجاب اور بنگال کے دورے کئے۔ اس کا نفرنس نے تحریک پاکستان کو ایک نئی روح بخشی۔ پھر مولا نا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء) اور مولا نا صبغتہ اللہ شہید فرنگی محلی (ف 1964ء) کی رفاقت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسوں ، کا نفرنسوں اور بعض مشاورتی مجلسوں میں شرکت کرتے رہے جی کہ پاکستان معرض وجود میں آگیا۔

1949ء میں پہلی مرتبہ جج بیت اللہ وزیارتِ روضۂ اقدس حضور سیّد عالم صلّی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہوئے۔ جب واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے اور مسلم لیگ کا سرگرم رکن ہونے کے جرم میں گرفتاری کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اطلاع ملتے ہی صرف جائیدا دے کا غذیے کر دہلی پہنچے اور بعد میں براستہ جمبئی بذریعہ بحری جہاز 1950ء میں پاکستان آگئے۔ پچھ عرصہ کراچی اور خوشاب میں رہنے کے بعد راولینڈی میں مستقل طور پر رہائش پذریہوگئے۔

راولپنڈی میں خطابت کا سلسلہ شروع کیا اور ملک کے طول وعرض میں تبلیغی دور ہے بھی کرتے رہے۔
1951 ء میں جمعیت علمائے پاکستان راولپنڈی کے صدر منتخب ہوئے اور تازیست اس عہدہ پر فائز رہے۔
'' دارالعلوم احسن البرکات' کا اجراء کیا۔ مارچ 1953ء میں ماہنامہ'' سالک' جاری کیا جوبفصلِ خدابارہ سال تک مذہب وملّت کی گرانقذر خدمت کا فریضہ اداکر تاریا۔

1953ء اور 1974ء کی تحریکِ ختم نبوت میں جرائت مندانہ کردارادا کیا اور قید و بندگی صعوبتوں سے بھی نبرد آ زمار ہے۔ 24 اگست 1959ء کو ایو بی مارشل لاء کے نفاذ پر اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جی ایم پر دانی ملک کے نامناسب رویے کی بنا پر مرکزی جامع مسجد راولینڈی کی خطابت سے مستعفی ہو گئے۔ ملک کے طول وعرض سے خطابت کی پیشکشیں ہوئیں لیکن آپ نے باصرار جامع مسجد واہ فیکٹری میں خطابت منظور فرمائی جو آخر تک جاری رہی۔ (یاد رہے کہ بیز دانی ملک ڈپٹی کمشنر راولینڈی کی قدرت نے الی

گرفت کہوہ کیجیٰ خان کے دور میں اپنی بداعمالیوں کی بنا پر 313 اضروں کے گروپ میں کمال بےعز تی ے ملازمت سے برخاست کردیا گیا) 1965ء میں متاثرین ومجاہدین تشمیر کیلئے امدادی سرگرمیوں میں يره يره و مراهدال-

اندرون ملک دوروں کے علاوہ آپ نے بیرونِ ممالک بھی تبلیغی دورے کئے۔ 1968ء میں بغداد، نجف اشرف، کربلا اور کاظمین ہے ہوتے ہوئے انگلتان پہنچے اور آٹھے ماہ قیام فرما کر پورے ملک میں خطاب کیا اور لا تعداد عیسائیوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ 21 اپریل 1974 ء کو دوبارہ ورلڈ اسلا مک مشن کی کانفرنس میں شرکت کی اور اگست تک مختلف شہروں اور قصبوں میں تبلیغی خدمات انجام ویتے رہے۔

مارچ 1977ء کے عام انتخابات میں پیپلزیارٹی کی ہے مثال دھاندلی کے بعد تحریک نظام مصطفی چلی تو آپ نے اس میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ اس سال جزل ضیاء الحق (1988-1924ء) کی مارشل لاء عومت نے آپ کورؤیت ہلال کمیٹی کا چیئر مین مقرر کیا۔

ندہب وملت کی گرانفقر رخد مات انجام دینے کے بعد آپ نے 30 رہیج الاوّل 1399 ھ بمطابق 28 فروری 1979ء بروز بدھ روالپنڈی میں انقال فر مایا۔ نماز جناز ہمولا نامفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی ثم لا موریؓ نے پڑھائی حضرت صابر براری ثم کراچویؓ نے قطعہ تاریخ کہا!

مغموم اس لئے ہیں پیر و جوان کہنے تھی منفرد جہاں میں حضرت کی شان کہئے دین مبین کا اُن کو روش جہان کہتے حضرت کو اہل حق کا اِک ترجمان کہتے

رخصت ہوئے جہال سے جادو بیال مقرر تھا عالمانِ دین میں اعلیٰ مقام اُن کا گزری ہے عمر اُن کی تبلیغ دین حق میں وہ ہر جگہ ہماری کرتے تھے پیشوائی صابر اگر ہے فکر تاریخ سالِ رحلت مولانا عارف الله جنت نشان کہنے

"اكا برتح يك ياكتان" جلداة ل ازمحد صادق قصوري مطبوعه تجرات 1976ء ص 102 تا104 -1

> "وفياتِ مشاهير يا كسّان" از پروفيسرمحد اسلم ،مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 128 -2

" تاریخ رفتگال" از صابر براری مطبوعه کراچی 1986 ع 188 تا 189 -3

''افكار راولپنڈي ڈائر يکٹر 1962ء'' مرتبہ سيّد غلام مصطفیٰ خالد گيلانی، مطبوعہ راولپنڈي -4

#### 640 ° 1962

- 5- "اذكار حبيب رضا" ازشاه عارف الله ميرهي مطبوعه لا مور 1976 ع 90،60
- 6- "تعارف علائ المسنت" ازمولا نامحرصديق بزاروي مطبوعدلا مور 1979 و120 تا 132
- 7- "تذكره علمائ بنجاب" جلداول ازاخررائي مطبوعه لا بور 1980ء ص 244 تا 246

and the second of the second of the second of the second

Participated Lang driently all of the land

- 8- " جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" جلد دوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا مور 1988ء ص 949
  - 9- مفتروزه"أفق"كرايي بابت13 مارچ1980ء 1980 ع 36
    - 10- متعددروزنا ہے۔

## مولا نامحم<sup>م طبيع</sup> الرضاخان قادرگ (1927-1979ء)

مولانا محمطیج الرضاخان قادری بن تکیم احمد رضاخان کی ولا دت موضع چندوی ضلع مراد آباد (یو پی، محارت) کے ایک علمی گھرانے میں 29 ستمبر 1927ء کو ہوئی ۔ بچین میں والدگرامی کا انتقال ہوگیا تو والدہ ماجدہ نے تعلیم دلاوی ۔ دادوں ضلع علی گڑھ اور بر ملی شریف سے تعلیم حاصل کی ۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد امجد علی مولف ''بہار شریعت' ( 8 4 19 - 8 7 8 1ء) ، مفتی محمد اعجاز ولی خاں رضوی مولانا محمد امجد علی مولف ''بہار شریعت' ( 8 4 19 - 8 7 8 1ء) ، مفتی محمد اعجاز ولی خاں رضوی مولانا محمد المحمد علی مولف ''بہار شریعت' ( 8 4 19 اور مولانا عبد المصطفیٰ از ہری ( 1989-1918ء) شامل ہیں ۔ مولانا حامد رضا خاں بریلوی ( 1942-1978ء) سے شرف بیعت حاصل کیا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خال بریلوی ( 1981-1893ء) سے سند حدیث ، اور داد و وظائف اور سلسلسہ رضویہ کے تمام سلاسل کی اجازت مرحمت ہوئی تھی ۔ 1941ء میں جامعہ طبیہ کھنو سے صکیم حاذق کی سند حاصل کی ۔ شعر وشاعری سے بھی دلچین تھی ۔ رضاتخاص کرتے تھے۔

آپ نے تخریک پاکستان میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ 11 دسمبر 1945ء کو'' پاکستان کلب چندوی میں مین کے جزل سیرٹری منتخب کئے گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کی زبردست جدو جہدسے چندوی میں مین کا گریس مرکز چوک حینی بازار میں مسلم لیگ کا دفتر قائم ہو گیا۔ اس بات نے کا گریس کے اعلیٰ حلقوں تک ہلی کی دی اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونے سے بازر کھنے کیلئے کوششیں تیز تر کر دی گئیں۔ ہندوؤں نے دارالعلوم دیو بند کے پرنیل مولا ناحسین احمد نی (1957-1879ء) کوخصوصی طور پر مدعو کیا اورا کیک بہت بڑے جلسے کے انعقاد کی بھر پورکوشش کی گئی۔لیکن مولا نامطیح الرضا خان اورا ان کے مخلص کیا اور بے لوث ساتھیوں کی شبانہ روز مساعی رنگ لائیں اور جلسہ گاہ میں ہندوؤں کو اُن کی تو قعات کے بالکل اور بے لوث ساتھیوں کی شبانہ روز مساعی رنگ لائیں اور جلسہ گاہ میں ہندوؤں کو اُن کی تو قعات کے بالکل جو کے کارسا منے آئی۔

تحریکِ پاکستان کے ان اتیا م میں آپ نے دیگر رفقاء کے ساتھ انتہا کی جدو جہد سے کام کیا۔ ایک ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے خطاب کیااور مختلف جگہوں پر پیام آزادی کو عام کیا۔ای دوران چند ہندو لیڈروں نے آپ سے سوال کیا کہ'آپ جو پاکتان کیلئے اس قدرتگ ودوکرر ہے ہیں لیکن کیا بھی سوچا کہ پاکتان اس علاقہ (یو پی) میں بنے گایا صرف مسلم اکثریت کے علاقوں میں۔'آپ نے جواب دیا، ''پاکتان کا حدودار بع تیار کرنا ہمارا کا منہیں۔ ہمارا ایک لیڈر قائدا عظم ہے جس کی قیادت نے کلکتہ سے خیبرتک کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرلا اکٹھا کیا ہے وہ جہاں پاکتان بنائے گاوہ ہمارا پاکتان بنائے گاوہ ہمارا پاکتان سے گا۔ ہم تو ہندوستان کے اندرا کی سرز مین چا ہے ہیں جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق طرز زندگی اختیار کر سکیں۔''

قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی آگئے اور پھر راولپنڈی کو اپنامستقل وطن بنالیا اور تازیت جامع مسجد لال کڑتی راولپنڈی میں خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ تحریک ختم نبوت (1953ء، جامع مسجد لال کڑتی راولپنڈی میں خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ تحریک فقام مصطفیٰ " (1977ء) میں مجاہدانہ شان سے حصہ لیا اور قید و بندگی صعوبتوں سے بھی نبرد آزمارہے۔ مدرسہ رضویہ قائم کر کے علم وادب کی خدمات بجالاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ قادر کی دوا خانہ کے نام سے مطب بھی چلاتے رہے۔

مولا نامطیع الرضا خاں خوش گفتار خطیب، اچھے مدرس، حاذق طبیب، نعت گوشاعراور بہترین عالم دین تھے۔ 4 اپریل 1979ء کو بعارضہ اختلاج قلب آپ کی وفات ہوئی اور اپنے قائم کردہ مدرسہ رضوبہ کے صحن میں آخری آرامگاہ بنی۔

جناب طارق سلطان پوری نے مندرجہ ذیل قطعه کاریخ وصال کہا!

علم و عرفان و عشق کا پیکر مظير شان عالمان كبير رنگ حامد رضاً سے تھا ممتاز تها جو أس كالباس فكر و نظر حُبِ مجبوبِ حق تعالى ميں زندگی بھر رہا وہ نغمہ گر علم و حكمت كا نُور پھيلايا ظلمتول میں رہا وہ سینہ سپر کی جدوجہد اس نے بڑھ پڑھ کر خلقت ارض یاک کی خاطر أس كا مقصود و مدعائے حيات اوج و اقبال اُمّتِ سرورً ہے ز رؤے "جلیل" سال وصل أس كا شعار ویده ور " "حق سرشت حق

افذ:-

1- ''افكارراولپنڈى ڈائر يكٹرى1962 ء ''ازسىدغلام مصطفیٰ شاہ خالد گيلانی ، ص 640

2- '' جامع أردوانسائيكلوپيڈيا'' جلد دوم مطبوعه شخ غلام على اینڈسنز لا ہور 1988ء ص 1505

3- "وفيات مشاهير پاكستان" از پروفيسرمحمد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 281

4- " تذكره علائے پنجاب" جلد دوم از اختر راہی مطبوعہ لاہور 1980ء ص 742

5- كتابچيد دفيضِ رضا''مرتنبه حميدالله چوېدري مجمد عباس رضا، شاېد حنيف دار ثي ، مطبوعه راولپندي 1980ء

يونث، سن ندار د

# مولا ناغلام قادراشر فی " (1979-1906ء)

مولانا غلام قادر بن میاں باغ علی چشتی کی دالدات 14 محرم الحرام 1324 ھ بمطابق 10 مارچ 1906ء بروز ہفتہ فرید کوٹ (بھارت) میں ہوئی۔ ابھی صغرین تھے کہ دالدین کا سامیسرے اُٹھ گیا۔ 1911ء میں سکول میں داخل ہوئے اور 1922ء میں امتیازی حیثیت سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کالج میں داخلہ لیا مگر طبیعت مائل نہ ہوئی۔ نہ ہمی تعلیم حاصل کرنا شروع کردی اور درج ذیل اساتذہ سے اکتسابِ علم کیا۔

1- حضرت مولا نامحر سعير تبلى فريدكو ثي " (1982-1896ء)

2- حضرت مفتى اعظم شاه محمد مظهر الله ديلويّ (1966-1886ء)

3- حضرت مولاناليين صاحب چريا كوئي" (-)

4- حضرت مولاناسيدغلام قطب برجمچارى اشرفى سهواني (ف1932ء)

5- حضرت باباخلیل داس ایم اے (سنسکرت) چتر ویدی ؒ

6- حضرت مولانا عبد العزيز صاحب فتح يوريٌ ( 19-1884ء)

حضرت صدرالا فاضل مولا ناسيد محد تعيم الدين مراد آبادي (1948-1883ء)

سندِ فراغت جامعہ نعیمیہ مراد آباد (یوپی) سے حاصل کی اورائی دوران' مدرسہ حلقۂ اشاعتہ الحق مشتی مراد آباد' کا تبلیغی کورس بھی مکمل کرلیا جس میں ہندی، بھا شااور سنسکرت کی تعلیم حاصل کی۔اس کے علاوہ مورکھی اور گیانی پر بھی عبور حاصل کیا۔

حضرت شاہ علی حسین کچھوچھوٹ (1936-1850ء) کے دستِ حق پر بیعت کر کے اجازت و خلافت حاصل کی۔علاوہ ازیں حصرت میاں شاہ محبوب قا دری فیروز پورٹ اور حضرت مولا ناضیاءالدین احمد قادری رضوی مدنی آ (1981-1877ء) سے بھی اجازت وخلافت تھی۔

دورانِ طالب علمی سنّی کا نفرنس مراد آباد (1925ء) میں ایک رضا کار کی حیثیت سے حصہ لیا۔ آپ نے رضا کاروں کی ٹیم کے ساتھ کا نفرنس کے انتظام وانصرام میں بہت دلچیبی اور شوق کا مظاہرہ کیا تحصیلِ علم کے بعد 1926ء تا 1928ء بنی تین سال تک مگنشر ضلع فیروز پور (حال بھارت) میں تدریس و خطابت کے فرائض سرانجام دیئے اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ضلع فیروز پور میں مسلم لیگ کے نصب العین اور سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے سلسلے میں کا م کرتے رہے۔ شارداا یک کو نا کا م بنانے میں بھی بھر پورد کچیبی لیتے ہوئے علماء ومشائخ کے شانہ بثانہ کا م کیا۔

1929ء میں عملی طور پرمیدانِ سیاست میں وارد ہو گئے اور مغلبورہ ایجی ٹمیشن میں حصہ لیا۔ 1931ء میں تخریب کشمیراور 1932ء میں مسلمانانِ ریاست الور، جب ریاسی مظالم کی تاب نہ لا کر اجمیر شریف، مجرت پور، گوڑگا نواں اور دبلی کی طرف ہجرت کرنے پرمجبور ہوئے تو آپ اپنے براد برطریقت میر غلام بھیک نیرنگ انبالوگ (1952-1876ء) سیرٹری جزل انجمن تبلیغ الاسلام انبالہ کی زیر کمان کام کرتے رہے۔ نیرنگ انبالوگ (1952-1876ء) سیرٹری جزل انجمن تبلیغ الاسلام انبالہ کی زیر کمان کام کرتے رہے۔ 1933ء میں تحریک قادیاں اور 1935ء میں ''تحریک شہید گئے'' میں بھر پور حصہ لیا۔ 37۔1886ء میں خان غلام رسول خال ایڈ دو کیٹ جزل سیکرٹری پنجاب مسلم لیگ اور ملک برکت علی (1946-1885ء) کے ایمایہ مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔

1938ء میں ''تحریک آرمیہ ماج'' جونظام حیدر آباد دکن کے خلاف جتھ بندی کی صورت میں چلائی گئی تھی ، کے انسداد کیلئے کافی خدمات سرانجام دیں اور ''یوم نظام' 'منایا۔ 1939ء میں حضرت قائد اعظم گئی تھی ، کے انسداد کیلئے کافی خدمات سرانجام دیں اور ''یوم نظام' 'منایا۔ 1939ء میں حضرت قائد اعظم گا ہدایت پر ''یوم نجات' منایا گیا تو آپ نے بھی مجلس تبلیخ الاسلام لالہ موسی کے زیرا ہتمام یہ دن منایا۔ بھر پور کوشش کر کے ضلع بھر میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لائے اور جا بجا اُس کی شاخیں قائم کیں۔

1945ء میں ملک فیروز خال نون (1970-1893ء) اور سردار شوکت حیات خال (1970-1893ء) اور سردار شوکت حیات خال (1998-1912ء) کے ساتھ مسلم لیگی اُمیدواروں کیلئے شب وروز کام کیااورائی سال آپ نے لالہ مویٰ کے مسلم لیگ کیلئے تھیلی پیش کی ۔اس کی دلچپ تفصیل خودآپ کی زبانی سنئے!

'' قائداعظم ہُر رابعہ کارکشمیرے واپس لا ہورتشریف لا رہے تھے اور راستہ میں انہیں جابجا جلسوں سے خطاب کرنا تھا۔ ہم نے بھی لالہ موئ میں استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں اور نذرانہ کی تھیلی کا بھی بندو بست کیا۔ جی ٹی روڈ پرمیل ڈیڑھ میل تک جھنڈیاں اور محرابیں بنوائیں مسلم لیگ کے جھنڈے کا اور تمام علاقہ میں آ دمی دوڑا کر صبح تک ہزاروں آ دمی بنوائیں مسلم لیگ کے جھنڈے لگائے اور تمام علاقہ میں آ دمی دوڑا کر صبح تک ہزاروں آ دمی جمع کر گئے۔ پنڈال میں میلے کا سمال تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی سٹیج تیار ہو چکا تھا، شامیانے نصب تھے لیکن لُطف کی بات ہے کہ نہ تو قائد اعظم گواس کی اطلاع تھی اور نہ اُن کے پروگرام میں نصب تھے لیکن لُطف کی بات ہے کہ نہ تو قائد اعظم گواس کی اطلاع تھی اور نہ اُن کے پروگرام میں

لالهموی تفہرنے کا اندراج تھا۔

دوپہرکوقا کداعظم تشریف لائے تو فضا نعرہ تکبیر،اللہ اکبر،سلم لیگ زندہ باد، قا کداعظم زندہ باد،

لے کے رہیں گے پاکستان، آئکھوں کا نور پاکستان، دل کا سرور پاکستان، سے گوئے اُٹھی۔
لالہ مویٰ کی فضا میں انتہائی جوش وخروش تھا۔ قا کداعظم نے پوچھا'' یہ کونی جگہ ہے؟''عرض کیا گیا!لالہ مویٰ ۔فرمایا!'' ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہم گجرات ٹھہریں گے۔'
سرئک پر استقبال کیلئے چو ہدری غلام احمد قادری جزل سیکرٹری مسلم لیگ لالہ موئی مع رفقاء موجود تھے۔میری ڈیو ٹی اسٹیج پڑتھی۔ جب قا کداعظم نے ٹھہر نے سے انکار کر دیا اور کار سے نہ اُز ہو چو ہدری صاحب نے مجھے آواز دی''وہ جارہے ہیں، یہیں آکر مل لو۔'' میں نے فوراً آکر سلام عرض کر کے ہاتھ ملایا اور عرض کیا'' ذرا باہر آکر کھڑے ہوں جا کیں تا کہ لیگ کے کارکن جو دُور در از سے را توں رات پیدل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اپنے محبوب قا کدکوا یک نظر دیکھ تو لیں۔''

یہ من کر قائداعظم موڑ کے پائیدان پر کھڑ ہے ہوگئے۔ میں نے پھرعرض کیا''آپ زمین سے فٹ ڈیڑھ دفٹ بلندی پر کھڑ ہے ہیں، اگر چھسات فٹ او نچے کھڑے ہوں تو زیادہ لوگ دیکھ علیں گے۔'' فرمانے لگے کیوں؟ میں نے عرض کیا،''اس لئے کہ میں مسلم لیگ کا جنم ساتھی ہوں اور آپ اُس کے صدر ہیں۔'' فرمایا، کیے؟ میں نے کہا کہ میری پیدائش 1906ء میں ہونی اور مسلم لیگ کا قیام بھی 1906ء میں ہوا، چونکہ میں اور مسلم لیگ اسم پیدا ہوئے لہذا میں ہوا، چونکہ میں اور مسلم لیگ اسم پیدا ہوئے لہذا میں اس کا جنم ساتھی ہول۔

اس پرقائداعظم نے وفورِ جذبات سے مجھے گلے لگالیا اور میرا ہاتھ ہاتھ پکڑ کرائٹے پرتشریف لائے اور فرمایا!'' حضرات! میرا مولانا سے لڑائی ہوا تو وہ لڑائی پیاراور محبت کا تھا، بیسا منے انڈیا کا نقشہ ہے، میں اس پر پاکستان کو اُنجرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، منزل بالکل قریب ہے، آپ مسلم لیگ کے جھنڈ ہے تلے جمع ہو کر میر ہے ہاتھ مضبوط کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔' اس دکش اور وجدا ور خطاب کے بعد ''مسلم لیگ زندہ باد' اور '' قائد اعظم نزندہ باد'' کے نعروں کی اس دکش اور وجدا ور خطاب کے بعد ''مسلم لیگ زندہ باد' وفر حال عازم مجرات ہوا۔'' گونج میں میں نے نذرانہ کی تھیلی پیش کی اور اُن کا قافلہ شاداں وفر حال عازم مجرات ہوا۔'' میں بنارس کی آل انڈیاسٹی کا نفرنس میں مولانا اپنے بہت سے ساتھی لے کر شریک ہوئے 1946

اوروائیں آ کرشب وروز تخلیقِ پاکتان کیلئے کام کیا۔ان مجاہدانہ سرگرمیوں کی بناپر مختلف اوقات میں قیدوبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیس۔ مجموعی طور آپ نے ملک وملّت کے لیے تقریباً چارسال کا عرصہ جیلوں کی نذر کیا مگر آپ کے عزم وولو لے میں ذرہ بھر بھی کی ندہوئی اور پوری دلجمعی کے ساتھ اپنے نصب العین کے مصول میں منہمک رہے۔ انتخابات کے دوران ضلع بھر کے اہم مقامات کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ کا سبز پر چم لہراتے ہوئے گی کو چوں میں گاتے بھرتے تھے!

"سبز جھنڈے کی کون سے گا؟" پھر جواب دیے"اللہ پاک سے گا"۔

بڑی بوڑھیاں مکانوں پر کھڑی ہوکر یوں دُعا کیں دیتین'' ماں قربان جاوے پتر و! سدا جیو!اللہ ساوے جھنڈے دی لاج رکھے، کملی والی سرکارٌ داناں اُچا ہووے'' وغیرہ وغیرہ۔ بیسلسلہ صبح سے لے کر رات گئے تک جاری رہتا۔وغیرہ وغیرہ۔

جنوری 1947ء میں خضر وزارت کے خلاف مسلم لیگ کی تحریک سول نافر مانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قید و بند کی صعوبتیں بھی اُٹھا کیں۔ قیام پاکستان کے بعد زیادہ تر توجہ مذہبی امور کی طرف مبذول رہی تاہم سیائ تحریکات سے دلچیوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا۔ 1970ء تاہم سیائ تحریک علیہ علی کے پاکستان کیلئے بھر پور جدوجہد کی۔ 1974ء میں جب دوبارہ تحریک ختم نبوت چلی تو علاء اہلسنت کے شانہ بشانہ کام کیا۔ 1977ء کی تحریک نظام مصطفی میں پیرانہ سالی کے باوجود مجاہد انہ اور سرفروشانہ کر دارادا کیا۔

الغرض اسلام اور ملک کیلئے بے پناہ خدمات انجام دینے والا یہ باعمل عالم دین اور شخ طریقت 1972ء بمطابق 2 شوال المکرم 1399ھ بروز اتوار ڈیڑھ بجے دو پہر عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گیا۔ پانچ بجے سہ پہر آپ کے استاذمحر م مولانا محرسعیر شبلی (1982-1896ء) نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بی ٹی روڈلالہ موئ پر مزارا قدس بنا۔ 14 کتو بر 1979ء بروز جمعرات خانقاہ اشرفیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بی ٹی روڈلالہ موئ پر مزارا قدس بنا۔ 14 کتو بر 1979ء بروز جمعرات خانقاہ اشرفیہ پر تقریب چہلم منعقد ہوئی جس میں پیرسید برکات احمد شاہ ، سجادہ نشین جلال پور شریف ضلع جہلم (1994-1998ء) ، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب سجادہ نشین بھیرہ شریف ضلع سرگودھا (1991-1908ء) ، مجاہد متحد مولانا محمد عبدالتار خان نیازی (1901-1918ء) اور دیگر علماء ومشائخ نے شرکت فرما کر آپ کے حضور مولانا محمد عبدالتار خان نیازی (2001-1918ء) اور دیگر علماء ومشائخ نے شرکت فرما کر آپ کے حضور خراج عقیدت پیش کیا۔

بہت سے شعراء نے قطعاتِ تاریخ وفات کے مگر بطور اختصار جناب ابوالطاہر فداحسین قدا، ایڈیٹر

ماہنامہ 'مهرووفا' کلا ہور کا قطعہ درج ذیل ہے۔

لیک کہد کے حضرت رُخصت ہوئے جہاں ہے جب دائی اجل نے پیغامِ حق سُنایا

مغموم اس پر بے شک سب اہل دل ہیں ، کیکن ہے موت ہر بشر کی تقدیر کا تقاضا شاہِ علی حسین ا کے الحق تھے آپ نائب مشاق حسن احمد غوث الوریٰ کے شیدا

عود کبریاً کی اُن پر تھی خاص رحمت دل میں فروزاں اُن کے جلوہ ضیائے دیں ۲ کا

واعظ تھے اور خطیب بھی عالم بھی، مردِحق بھی مہرو وفا کا پیکر ، خلق و ادب سرایا

ہاتف ز رؤے ابجد گویا ہوا فدا سے "
د حاجی غلام قادر " ، سالِ وصال اُن کا

ا حضرت شاه على حسين كچھوچھوي رحمة الله عليه

٢ حضرت مولا ناضياءالدين احدمد في رحمة الله عليه

آپ کی رحلت کے بعد آپ کے نواسے صاحبز ادہ ضیاء الحسن سجادہ نشین ہوئے جو آپ کے مشن کو جاری وساری رکھے ہوئے ہیں اور اُن کے چھوٹے بھائی صاحبز ادہ عطالحسن بھی اپنے نانا جان کے افکار و نظریات کے امین ہیں۔

اغذ:-

1- "اكابرتح يك ياكتان" جلداوّل ازمحم صادق قصوري مطبوعه تجرات 1976ء ص176 وتا 181

2- "انوار قطب مدينه" از خليل احدرانا مطبوعه لا مور 1987 ع 243

3- ''خفتگان خاکِ گجرات''از ڈاکٹرمنیراحدیجی مطبوعہ گجرات1996ء 152 تا153

4- "معدن التواريخ" از الوالطام فداحسين فدا مطبوعه لا مور 1992 ع 40

5- "وفياتِ مثابير پاكتان" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 189

6- "خامع أردوانسائيكلوپيڙيا" جلددوم مطبوعة شخ غلام على ايند سنز لا ہور 1988 ع 7037

## مولا ناشا ئستەگل مردانی (1981-1891ء)

مولا ناشائسة گل بن مولا نامحر على (1925-1837ء) بن ملك العماء مولا ناعمر راز كي ولادت 1891ء میں موضع لنڈی شاہ متضلع مردان (سرحد) کے ''یوسف زئی منڈرافغان قبیلے''میں ہوئی۔والدگرامی کےعلاوہ مختلف نامورعلاء ہے علمی استفادہ کیا۔سندِ حدیث مولا ناعبدالعلی دہلوی سے حاصل کی۔ نیز جون پور (بھارت) کے دارالعلوم حنفیہ سے بھی دورہ حدیث کی تھمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ قر اُت مولانا مولوی قاری عبدالسلام بن قاری عبدالرحمٰن مانی بن (1896-1812ء) سے پڑھی تیس برس کی عمر میں تمام علوم مرقب معقول ومنقول میں کمال حاصل کرلیا۔فراغتِ علم کے بعد درس وتد ریس اور افتاءکومقصدِ حیات بنالیا۔اپنے گاؤں میں ' وارالعلوم حنفیہ ستیہ' کے نام سے مدرسہ قائم کیا جس میں درس نظامی کا مکمل اہتمام تھا۔ آپ نے سلسلہ قادر بیز اہدیہ میں حضرت پیرعبدالوہاب آف مانکی شریف (1904-1797ء) کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ مذہبی مصروفیات وخد مات کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی کھر پور رکچیں کی اور''تحریک خدائی خدمتگار'' میں شامل ہو کرخان عبدالغفارخان (1988-1890ء) کے دوش بدوش آزادی کی جدوجهد میں حصہ لیا۔ مگر جب خان موصوف نے اپنی تنظیم کو''انڈین نیشنل کانفرنس'' میں مدغم کردیاتو آپ نے اُس سے اختلاف کرتے ہوئے علیحد گی اختیار کرلی اورمسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ 1945ء میں پیرصاحب مانکی شریف محمد امین الحسنات (1960-1922ء) نے آپ کے مشورے ہے ما تکی شریف میں علماء ومشائخ کی کانفرنس طلب کی جس میں سینکٹروں علمائے کرام اور مشائخ عظام نے شرکت کی۔ چند اسائے گرامی نیہ ہیں۔ امیر ملت پیر سیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری ا (1951-1841ء)،صدرالا فاضل مولا ناسيّه محدثعيم الدين مراد آباديّ (1948-1883ء)، بيرعبداللطيف زكوڙي شريفي (1978-1914ء)،مولا نا عبدالحامد بدايوني " (1970-1898ء)،خواجه غلام سديدالدين تونسويٌّ (1960-1909ء)، ديوان سيّد آل رسول على خان اجميريٌّ (1974-1893ء)، خواجه عبدالرشيد پإني يق" (1962-1888ء)، خواجبه حسن نظامی وہلوگ (1955-1878ء)، پیرصاحب کر بوغه شریف ّ (1852-1880ء) ،مولا نابا دشاه گل آف اكوڑه خنك مولا ناحضرت گل آف دوسهره ، فقيرعبدالوسع بنول -اس عظيم الشان اجتماع ميں جمعيت الاصفياء كي تشكيل عمل ميں لا ئي گئی جس كا ناظم مولا نا شائسة گل اورصدر

پیرصاحب ما نکی شریف کونتخب کیا گیا۔اس اجتماع کی صدارت پیرمعصوم بادشاہ چورائی (1957-1907ء) نے کی تھی۔اس اجتماع میں مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ پھر مسلسل دورے کر کے مولا ناشائنۃ گل نے صوبہ مرحد میں مسلم لیگ کی جڑیں مضبوط کیس حتیٰ کہ یا کستان معرض وجود میں آگیا۔

قیامِ پاکستان کے بعد جب صوبہ سرحد میں مسلم کیگی وزارت خان عبدالقیوم خاں (1981-1901ء)

نے سنجالی تو مولانا شائستہ گل نے اپنی تقاریر میں نفاذ شریعت کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مسلم لیگ کے جلسہ کوہائ میں شریک ہو کرمسلم لیگ کوشریعت کے نفاذ کا وعدہ یا د دلا کر پُرز ورمطالبہ کیا۔ حکومت کو آپ کی میہ بات نا گوارگزری اور واپسی پر درہ کوہائ کی چوٹی پر آپ کو پکڑ کرتین دن تک حوالات میں بند کر دیا گیا۔ بعد از ان گیارہ ماہ کیلئے خارج از پاکستان کر دیا۔ آپ وہال سے سید ھے سوات میں تھانہ کے مقام پر گئے اور بعد از ان گیارہ ماہ کیلئے خارج از پاکستان کر دیا۔ آپ وہال سے سید ھے سوات میں تھانہ کے مقام پر گئے اور اختیار کر کے عقائد حقہ کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ ان اختیار کر کے عقائد حقہ کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔

گونا گوں مصروفیات کے باوجود گیارہ برہ کتابیں بھی یاد گارچھوڑیں جن میں قرآن پاک کا ترجمہاور تفسیراُردوز بان میں اپنی نظیرآ ہے ہے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 5 رمضان المبارک 1401ھ بمطابق 7 جولائی 1981ء بروز منگل مردان میں ہوئی اور وہیں سپر دخاک ہوئے۔راقم الحروف محمد صادق قصوری نے قطعۂ تاریخ رحلت کہا: نامِ نامی شائستہ گل مردانی ہے باعثِ فخر اور عزت ہاتف غیب نے کہا صادق ہے سالِ رحلت '' ریاضِ عشرت ''

ماغذ:-

<sup>1- &</sup>quot;اكابرتح يك پاكتان" جلد دوم ازمحم صادق قصوري مطبوعه لا مور 1979 ع 139 تا 142

<sup>2- &</sup>quot;تذكره علماء ومشائخ سرحد" جلد دوم ازسيّد محمد امير شاه قادري ،مطبوعه لا بور 1972 ء ص 23

<sup>3- &</sup>quot;تحريكِ پاكستان اورمشائخِ عظام''ازمحد صاق قصورى ،مطبوعه لا ہور 1997 ء ص 109

 <sup>4-</sup> مكتوب گرامی مهتم دارالعلوم قادریه بغداده ، مردان بنام محمد صادق قصوری محرره 28 نومبر 1996 ء

## مولا ناعبدالشكورشيوه (1903-1983ء)

مولانا عبدالشكور بن گل محمد خان كى ولادت 15 نومبر 1906ء بمطابق 27 رمضان المبارك 1324 هر بروز جمعرات شيوه ضلع مردان ميں ہوئی۔ابتدائی تعليم گاؤں كى مسجد سے حاصل كرنے كے بعد موضع طور و ميں قاضى سلطان محمود و ديگر علاء كرام سے استفادہ كيا۔ حفظ قرآن وفقه كی تعليم مكمل كرنے كے بعد دور العلوم سہار نيور ميں داخله ليا اور 1927ء ميں سند فراغت حاصل كى۔

1922ء میں دورانِ تعلیم حاجی صاحب ترنگزئی (1937-1885ء) کے دستِ حق پرسلسلہ عالیہ قادر یہ میں بیعت ہوئے۔ 1930ء میں سرخپوش تحریک میں شمولیت اختیار کرلی مگر جب اس تحریک کے باطل نظریات اور گاندھی کی کاسہ لیسی کی داستا نیں منظر عام پر آئیں تو آپ نے اُس کوخیر باد کہہ کرمسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرلی اور جان ودل سے مسلم لیگ کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔

مسلم لیگ میں آپ نے اس قدر جانفشانی سے کام کیا کہ مسلم لیگی لیڈر آپ کی خدمات کااعتراف کئے بغیر ندرہ سکے اور آپ کو پرائمری مسلم لیگ شیوہ کا صدر منتخب کرلیا گیا۔ آپ نے مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر بہنچایا اور کانگری گماشتوں کے دام فریب کو تارتار کیا۔ اگر چہ آپ کو صدائے حق بلند کرنے کی وجہ سے گونا گوں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا گر آپ نے اُن کو پر کاہ کے برابر وقعت نہ دی اور اپنے نصب العین سے مُو برابر بھی متزاز ل نہ ہوئے۔

1940ء میں قرارداد پاکتان کا تاریخی اجلاس لا ہور میں منعقد ہوا تو اپنے تمام رفقاء سمیت اس اجلاس میں شامل ہوئے اور ایک جانباز سپاہی کی طرح دوران اجلاس خدمات انجام دیتے رہے۔قرارداد پاکتان کی منظوری کے بعد دیگر علاء اہلسنت کی طرح میدانِ عمل میں خوب سرگرمی دکھا کرمسلم لیگ کے پیغام کو گئی کا چیکو چیکو چیکو چیکو جیکو گئی کا کیلئے مقد ورکھر کوشش کی۔

تحریک پاکتان کے دوران مسلم لیگ کے مرکزی رہنماؤں نواب بہادر یار جنگ (1974-1998ء)، مولانا محریک باکتان کے دوران مسلم لیگ کے مرکزی رہنماؤں نواب بہادر یار جنگ (1978-1898ء)، مولانا کرم علی ملیح آبادی (1972-1892ء)، قائداعظم (1948-1876ء)، نوابزادہ لیافت علی خال (1958-1895ء) کے سرحد کے دوروں کے وقت ہرممکن تعاون کیا اور اپنے جان و مال کے خطرات کو

بالائے طاق رکھ کراُن کے جلسوں کو کامیاب کرایا۔ان رہنماؤں کے ساتھ آپ کی خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ایک دفعہ قائداعظمؒ نے تحریک پاکستان کیلئے مالی امداد کی اپیل کی تو آپ نے اپنی خالص حلال کمائی میں سے چھ آنے بطور چندہ ارسال کئے اور ساتھ ہی اپنی مالی حیثیت سے اپنے قائد گو آگاہ کیا۔ جواب میں قائداعظمؒ نے آپوشکر بے کا خط لکھا۔

قیام پاکستان کے بعد آپ نے جہادِ کشمیر میں مردانہ وار حصہ لیا اور اوڑی کے محاذیر داد شجاعت دی۔ 17 جون 1983ء بروز جمعتہ المبارک آپ کی رحلت ہوئی ۔ شیوہ میں ہی سپر دخاک ہوئے ۔ حضرت صابر براری ثم کراچوکؓ نے بیقطعہ تاریخ وصال کہا!

مردان بى نہيں، تھا سرحد ميں اُن كا هُبره "سرمست ہيں جنال ميں عبدالشكور شيوه" حاجی ترنگ زئی کے تھے وہ مرید مخلص سالِ وفات اُن کا صابر نے کہا ہے

ماغذ:-

1- "اكابرتريكِ پاكتان" جلداة ل ازمحرصادق قصورى مطبوعه تجرات 1976 ع 170 تا 180

2- كىتوبگرامى قاضى محرحبىب الحق، پرمُولى ضلع صوابى مردان بنام محمد صادق قصورى محرره كيم فرورى 1998ء

3- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 129

## مولا ناعبدالبا فی محد بُر ہان الحق جبلپورگ (1892-1984ء)

مولا نامفتی عبدالباقی محمد بر بان الحق بن مولا ناشاه محمد عبدالسلام 1952-1866ء) بن مولا ناشاه محمد عبدالكريم حيدرآ بادی (ف1890ء) بن شاه عبدالرحمٰن بن شاه محمد عبدالسلام صدیق کی ولادت جبل پور کی ) بھارت بین 21ریخ الاقل 1310 ھ بمطابق 131 کتو بر 1892ء بروز جمعرات ہوئی ۔سلسلہ نسب حضرت سيّد ناصديق البررضی اللہ تعالی عنه تک پنچتا ہے۔ 1897ء بین جدامجد نے بھم اللہ شريف کا افتتا ح فرما یا اور دعاوں سے نوازا۔ مدرسہ بر بائيہ جبلپور بین عم محرّ م قاری بشیرالدین سے فاری پڑھی۔منقولات فرما یا اور دعاوں سے نوازا۔ مدرسہ بر بائيہ جبلپور بین عم محرّ م قاری بشیرالدین سے فاری پڑھی۔منقولات فرما یا اور دعاوس سے نوازا۔ مدرسہ بر بائیہ جبلپور بین عم محرّ م قاری بشیرالدین سے فاری پڑھی۔منقولات کی تحکیل والد ماجد سے کی۔ 1905ء بین پہلی بار بمبئی بین اعلی حضرت فاصل بر یلی شریف مضر ہوئے۔ دارالا فقاء بین اعلی حضرت قدس سرہ کے ارشادت قامبند کئے۔ دارالعلوم منظر اسلام بر یلی شریف مشریف میں مولا ناظم ورحسین مجددی رامپوری (1924-1857ء) صدر مدرس کے حضور زانو کے تلملہ تبہہ شریف بین مولا ناظم ورحسین مجددی رامپوری (1924-1857ء) صدر مدرس کے حضور زانو کے تلملہ تبہہ کی بین مال تک اعلی حضرت قدس سرہ جبلپورتش فید سرے والات قدرس مرہ کی خدمت میں رہے۔ مارچ 1919ء میں جب اعلی حضرت وخلافت سے نوازا۔

کوئی جواب نه بن پژااور جان چیمٹرا نامشکل ہوگئی۔

1934ء میں مفتی محمد بر ہان الحق نے مسلم لیگ سے وابستگی اختیار کر لی اور پھرتن من دھن کی بازی لگا کر اس کی کامیا بی و کامرانی کیلئے ڈٹ گئے۔ وہ ضلع مسلم لیگ جبل پور کے صدر اور صوبہ مسلم لیگ سی پی و برار کے نائب صدر منتخب ہوئے اور پھر 1949ء تک ان باوقار عہدوں پر فائز رہے جبکہ صوبہ مسلم لیگ سی بی و برار کے صدر حضرت سیّد عبدالرؤف شاہ (1954-1878ء) تھے۔ قائداعظم کے نزدیک مفتی صاحب کا سیاسی مقام ومرتبہ مسلمہ طور پر باعزت وباوقار تھا۔ وہ قائداعظم کے دستِ راست تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی کوسل کے ممبر بھی رہے۔

مسلم لیگ کی کونسل کے ممبر بھی رہے۔

عمر تا 3 جنوری 1940ء کو آپ نے ضلع مسلم لیگ جبل پور کی طرف سے عیدگاہ جبلپور میں ایک شاندار
مسلم لیگ کانفرنس منعقد کی ۔صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے اس موقعہ پر آپ نے جو خطبہ صدارت پڑھاوہ
تحریک پاکستان کی تحریک کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس کانفرنس میں شیر بنگال ابوالقاسم مولوی فضل الحق
تحریک پاکستان کی تحریک کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس کانفرنس میں شیر بنگال ابوالقاسم مولوی فضل الحق
(1962-1873ء) محزیز ملت بیرسٹر سیّد عبدالعزیز آف پیٹنہ (1948-1885ء) اور بیرسٹر ظہورا حمد آف
الد آباد (ف 1942ء) خصوصی طور پر مدعو تھے۔ آپ نے اس موقعہ پر قائدا عظم میں شیر بنگال ، بیرسٹر عبدالعزیز اور بیرسٹر ظہورا حمد کی شان میں خیر مقدمی اشعار کے جودرج ذیل ہیں۔

''سلطان القائدين محم<sup>عل</sup>ي جناح''

سلطانِ قائدین محمد علی جناح محمدہ بہر ہند نعرہ صدقش جلی نجاح فرزانهٔ زمانہ محمد علی جناح ہمت سے اِن کے ہند نے پائی بڑی نجاح مرزانهٔ زمانہ محمد علی جناح ہمت سے اِن کے ہند نے پائی بڑی نجاح محمد علی مولوی فضل الحق''

قدومِ ميمنتِ فصلِ حق مباركباد وزيراعظمِ بنگال باد ، دائم شاد صدورِ مفتحِش نورِ بخشِ س ، پي هُد قلوبِ اہلِ جبل پور گشة ، زنده مراد "دعزيرملّت بيرسرْعبدالعزيز"

عزيز قوم ز پلنه بهار ، مي آيد خوشا نصيب ز پلنه ، بهار مي آيد " درسر قهوراحد"

سیاست کا وہ آفتابِ درخثال ظہور احمدِ سرورِ سرفرازال جبل پور میں خیر مقدم سے اِن کے ہوا مجلسِ لیگ کا بخت تابال

مفتی صاحب کا خطبہ صدارت جبلپور مسلم لیگ کا نفرنس بقول مجاہد ملت مولا نا محمد عبدالستار خان بازی معلومات کا خزانداور ہمارے جداگانہ ملی وجود کی تائید وجمایت میں دلائل و برا بمن کا میگزین ،علین حصاراوراسلحہ خانہ ہے۔ انہوں نے قرار داد پاکستان منظور ہونے سے قبل جس انداز میں مملکتِ اسلامی کے خدو خال اور 10 کروڑ مسلمانوں کے ملی تشخص کو نمایاں کیا ، وہ اُن کی فراستِ مومنانہ اور اعلیٰ حضرت فرو خال بریمی قدس سرہ کی تربیتِ حکیمانہ کا شرہ ہے۔ سوراج کے نام سے فریکی ، بنیا، برہمن اور شریعت فروش مولویوں کے تکم میں جو ہمرنگِ زمین دام فریب پھیلایا گیا تھا، مفتی صاحب نے اُس کی خواشت ازبام کر کے واشکاف الفاظ میں ''رام راج زیرسایہ ٹام خباشت، بربریت اور استعاریت کو طشت ازبام کر کے واشکاف الفاظ میں ' رام راج زیرسایہ ٹام راج نریسایہ ٹام

علی بذالقیاس'' ہندوستان اور مسلم اقلیت'''' شکلا جی کی حرکتِ مذبوعی'''' کانسٹی ٹونٹ اسمبلی'' ..... جس کا'' منشا یہ ہے کہ برکش گورنمنٹ اپنی قدیمی مراعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے (اقلیت اور اکثریت) سب کو ہا نک کرایک جگہ جمع کر دے۔ پھر گاندھی جی اور اُن کی ذرّیت کو اپنی تمنا کیں پوری کرنے کا موقعہ ملے۔ یہ ہے وہ راستہ جو گاندھی اینڈ کو نے سوراج یا رام راج یا ہندوراج حاصل کرنے کا نکالا ہے۔'' یا مینیں اسٹیٹس کا بھو تھی۔ جملہ میں منالم کانگریس کی فریستہ کم ان کم اور زیبر میں اُن منالم اور

ڈومینین اسٹیٹس کا ڈھونگ، جبلپور میں مظالم کانگریس کی فہرست کم از کم 44 زہرہ گداز مظالم اور جفا کاریوں کی پُرالم فہرست بیان کی ہے۔فرماتے ہیں کہ!

''(ان) سے ہمارے قلوب بخت مجروح ہیں اور ہمارے کلیج چھلنی ہور ہے ہیں۔ گواس وقت تکلخ حقیقت کے انکشاف پر ہمارے یارانِ وطن آٹری تر چھی نگاہوں اورغضب ناک تیوروں ہے ہم کود کیچررہے ہیں۔ مگر ہم تو یہی کہیں گے!

> اظہارِ سوز وغم پر میری زباں نہ کھیخو ہاتھوں میں چھنہ جائیں کانٹے میری زباں کے

> > ا پے اس تاریخ ساز خطبہ میں فرماتے ہیں!

"آج ہمارا بیاجھاع عظیم اور مسلم لیگ کانفرنس کا بیا جلاس ہماری آئندہ فتح مندی، کامیا بی، کامرانی کا افتتاحی اجلاس ہے جس کے بعد ہماری اُمیدیں پوری ارتقاء کے ساتھ اپنی منزلِ مرادتک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گی۔'

كانفرنس كى غرض وغايت بيان كرتے ہوئے ارشادكرتے ہيں!

''اس کانفرنس کے انعقاد سے جہارا مقصد بیتھا کہ ہم اپنی آ واز ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچا کر دنیا کواپنی مظلومانہ حالت بتا ئیں اور اپنے اصلاع صوبہ ہی پی کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم کے پنچمنظم اور متحد ہونے کی دعوت دیں۔'

23 مارچ1940 ء کوا قبال پارک لا ہور میں'' قرار دادِ پاکستان''منظور ہوئی توسی پی کے مسلم کیگی دفد کے ساتھ مفتی صاحب نے بھی اس تاریخ ساز اجتماع میں شرکت کی ہی پی مسلم لیگ کے صدر مولا ناستی عبدالرؤف شاہ نے قرار دادیا کستان کی جمایت میں تقریر کی جس کی تیاری میں مفتی صاحب کا خاصاعمل دخل تھا۔

قراردادِ پاکستان کی منظوری کے بعد سرعبداللہ ہارون کی سربراہی میں ایک بارہ رکنی وفد نے پنجاب،
سرحداورصوبہ سندھ کا طوفانی اور تفصیلی دورہ کر کے مسلم لیگ کا پیغام عام کیا۔ اس وفد میں مولانا عبدالحلہ
بدایونی، مولانا کرم علی ملیح آبادی، مولانا سید حسین میاں سجادہ نشین بھلواری شریف، پٹنہ (بہار) اور نواب
صدیق علی خاں آف نا گیوروغیر ہم کے علاوہ مفتی محمد ہر ہان الحق بھی شامل تھے۔ اس وفد نے پنجاب کے
شہروں جالندھر، امرتسر، گوجرانوالہ، ملتان، منگری (حال سا ہیوال)، لائل پور (حال فیصل آباد)، اوکاڑہ،
ڈیرہ غازی خان اور راولینڈی میں شاندار جلسے کئے۔ صوبہ سرحد میں مسجد مہابت خان بیثاور، ایبٹ آباد،
نوشہرہ، مردان، کوہاٹ، بنول، ڈیرہ اساعیل خان اور صوبہ سندھ میں کراچی، حیدر آباد، نواب شاہ، شکار پور،
گڑھی یاسین اور جیکب آباد میں جاسہ ہائے عام سے خطاب کر کے مسلم لیگ کو ہردل کی دھڑ کن بنادیا۔ اس
دورہ کے دوران مفتی صاحب کی نقار پر بڑی توجہ اور دلچہی سے سنی جاتی تھیں۔ پاکستان کے حق میں مفتی

اسی دوران حضرت قائداعظم جبل پورتشریف لائے تو دورانِ ملا قات مفتی صاحب کے والدِ گرائی مولا ناشاہ محمد عبدالسلام رضوی نے پاکستان بن جانے کے بعد نفاذِ اسلام کی صراحت جا ہی تو قائد اعظم نے نہایت پُرعز م لہجہ میں فرمایا!

"مولانا! جُداگانه مسلم قومیت کی بنا پرخود مختار ریاست کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان وہاں اسلامی قوانین رائج کریں اور قرآن وسنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔مولانا! دُعا فرمائے کہ خداوند تعالی ہمیں اس مقصد میں کا میاب فرمائے۔"

تحریک پاکستان کے دوران مفتی صاحب کے حضرت قائد اعظم م کے علاوہ دیگرا کابر ملّت کے ساتھ دوستانہ مراسم رہے۔ خاص طور پرلسانِ ملّت خطیب اسلام نواب بہادریار جنگ (1944-1905ء) صدر آل انڈیا

الٹیٹس مسلم لیگ و مجلس اتحاد اسلمین نے آپ کے نام کی خطوط تحریر کئے جن میں سے تین مکتوب درج ذیل ہیں! 2 فرور دی 1351 ف (مطابق 3 فرور ی 1942 ء) مولا نامحد بر ہان الحق صاحب!

مکری اگرامی نامہ در مکھ کر سخت رنج ہوا۔ خدامولوی تاج الدین مرحوم کواپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور
آپ کو اُن کا اچھا بدل عطا فر مائے۔ ایسٹر کی تعطیلیں اپریل کی غالبًا چوتھی ، پانچویں کو آرہی ہیں۔ میں نے الہ
آباد ہے کھنو اور کا نپور جانے کا وعدہ کرلیا ہے اس لئے الہ آباد جاتے ہوئے حاضر ہوسکتا ہوں۔ لیگ کے اجلاس
سے ایک یا دوروز قبل آپ جو تاریخ مناسب سمجھیں مقرر فر ماکر مطلع فر مائے ۔ انشاء اللہ ضرور حاضر ہوں گا۔
سے ایک یا دوروز قبل آپ جو تاریخ مناسب سمجھیں مقرر فر ماکر مطلع فر مائے ۔ انشاء اللہ ضرور داخل ہوں گا۔
معتمد صاحب ڈسٹر کٹ مسلم لیگ معتمد صاحب ڈسٹر کٹ مسلم لیگ

مکر می! خط پہنچا۔ میں مولانا کر ہان الحق صاحب ہی کی دعوت پر جبل پور آ رہا ہوں اور مسلم لیگ ہی کے بلیٹ فارم سے صرف ایک تقریر کروں گا۔ میں قومی مقاصد کیلئے جب بھی سفر کرتا ہوں تو عاد تا کسی کا مہمان نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں خاکساررہ چکا ہوں اور خاکساری کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ مہمان واریاں قبول نہ کی جا کیں۔ میرے ساتھ بیگم صاحبہ بھی ہوں گی۔ میں ممنون ہوں گا ،اگر آپ میرے قیام کا انتظام کسی مسافر بنگلے یا ہوئل میں فرما کیں۔

8۔اردی بہشت 1352 ف (مطابق 12۔مارچ 1944ء) مولا نامفتی خطیب محمد بُر ہان الحق صاحب جبل پور

مکڑی! گرامی نامہ مورخہ 2-رئیج الاوّل آج ایک طویل سفرسے واپسی کے بعد نظر گزرااوراس کے ساتھ جناب سیّدعبدالہادی جزل سیکرٹری مجلس استقبالیہ مسلم ایجویشنل کانفرنس اور جناب محمد افتخار علی صاحب سیکرٹری سیرت النبی کے زیرا ہتمام جلسہ سیرت میں شرکت کی مسرت حاصل کروں گا۔

بیئن کرخوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے آل انڈیااٹیٹس مسلم لیگ کے اجلاس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی ہے۔ میں اس عنایت کیلئے سب کاممنون ہوں۔

اپنے والد محترم کی خدمت میں میراسلام نیاز پہنچا ہے۔اُمید ہے کہ آپ بخیروعافیت ہوں گے۔''
قار مین کرام! نواب بہادریار جنگ رحمته اللہ علیہ کے تینوں خطوط ہے مفتی محد بُر ہاں کچی صاحب کی مسلم لیگ سے وابستگی اور خدمات کا بخو بی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مردمومن کو قائدا عظم مسلم لیگ اور تحریک یا بیاکتان سے عشق کی حد تک لگا و تھا۔ یہی وہ جذبہ تھا جے سنی علاء و مشارکنے نے عوام وخواص میں پیدا کر دیا تھا۔ پنانچہ نیبر سے لے کرراس کماری تک تمام مسلمان قائدا عظم محمطی جنائے کی بے مثال قیادت پر جمع ہوگئے۔ چنانچہ نیبر سے لے کرراس کماری تک تمام مسلمان قائدا عظم محمطی جنائے کی بے مثال قیادت پر جمع ہوگئے۔ دئمبر 1945ء میں کل ہند مرکزی آسمبلی کے انتخابات ہوئے تو مفتی صاحب اور اُن کے جانار ساتھیوں کی مساعی جمیلہ کی بدولت مسلم لیگی اُمیدوار نواب صدیق علی خاں (1974-1899ء) صوبہ ی کی واحد نشست سے بلا مقابلہ کا میاب ہو گئے۔ کسی کا نگری ، احراری اور جمعیتی اُمیدوار کو کھڑ اہونے کی جرائت نہ ہوئی ۔

فروری 1946ء میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا غلغلہ بلند ہواتو سی پی اسمبلی میں کل 14 مسلم علقے تھے۔ مسلم لیگ نے 13 نشستیں جیت کر 93 فیصد کامیابی حاصل کی۔ ایک سیٹ پر آزاداُمیدوار کامیاب ہوا۔ نیشنلٹ مسلمانوں کے غبارے سے ہوانکل گئی۔خودمولا نامحد بُر ہان الحق صاحب صوبائی حلقہ جبل پورنمبر 8 سے مسلم لیگ کی طرف سے اُمیدوار تھے۔ ان کے مدمقابل دواُمیدوار تھے،محمد حنیف انصاری (مومن مجلس) اور اسرار حسین (آزاداُمیدوار)۔ مفتی صاحب 8936 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ دوسرے دونوں اُمیدواروں نے علی الترتیب 672اور 11 ووٹ حاصل کئے۔ مؤخرالذکر کی تو خانت بھی ضبط ہوگئی۔ ان نتائج سے مفتی صاحب اور ان کے قطیم ساتھیوں کی منصوبہ بندی ، اثر ورسوخ اور مقبولیت روزروش کی طرح عیاں ہے۔

11 جون 1946ء کو جمعیت علماء اسلام کا دوسرا سالانہ اجلاس انجمن حمایت اسلام دہلی کے دفتر میں ہوا جس میں مسلم لیگ کی طرف سے حسین شہید سپروردی (1963-1893ء) اور مفتی محجد بُر ہان الحق وغیر ہم نے شرکت کی ۔ اس اجلاس میں علماء کی طرف سے تحریک پاکستان کی زبر دست حمایت کی گئی۔ اس سلسلہ میں احالاس میں مفتی صاحب کی تقریرِ تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔

قیام پاکستان کے بعد مفتی صاحب جبل بور ہی میں رہے۔ اسمبلی کے اندر اور باہر مسلم حقوق کے

صول کی جنگ لڑتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی مذہبی، روحانی اور سیاسی تربیت کرتے رہے۔ اندرا گاندھی (1984-1917ء) کے دور میں ''مسلم پرسل لاء'' میں ترمیم وتح یف اور تبدیلی کا بل پیش ہوا تو مفتی صاحب نے فوری طور پراحتجاجاً ایک مراسلہ حکومتِ ہند کوارسال کیا جس میں ''مسلم پرسل لاء'' میں کسی بھی قتم کی کوئی تبدیلی، ترمیم یاتح یف کومسلمانوں کی جانب سے نا قابل قبول قرار دیا اور اس کیلئے قانونی شرعی پہلوؤں کواس مراسلے میں تحریکیا گیا۔

اس کے بعد ہندوستان کے اربابِ فکرودانش نے علماء کرام کی زیر قیادت جمبئی میں ایک احتجاجی جلسہ کا اعلان کیا مفتی صاحب نے دولا کھ کے اس تاریخی اجتماع میں بصیرت افروز تقریر کرتے ہوئے حکومتِ ہند پرواضح کیا کہ!

''مسلم پرسل لا عسلمانوں کا قرآنی شرع اسلامی قانون ہے جس میں ایک حرف کی نہ تو ترمیم ہوسکتی ہے نہ ہی کسی قتم کی تحریف و تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ قرآن عظیم کے حکم کے مطابق اس میں کسی قتم کی ترمیم وتحریف یا تبدیلی کرنا تو در کناراس قتم کا کوئی ارادہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہی کفر ہے۔ قرآن عظیم کا رشاد ہے'' و من لم یحکم بما انزل الله فاولك هم لکفرون ''سساور بھی قرآن کریم کا ارشاد ہے''ان الحکم الاالله ''اسلام کیلئے تھم دینا صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی اسلام میں احکام کا مالک ہے۔'' حکومت ہند کومتن ہرتے ہوئے کہا کہ!

''مسلمان سر پرگفن باندھ کر حکومت کے ہراُس اقدام کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہراُس حکم کی دھیاں اُڑانے کومستعد ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ حکومت کے اس ارادہ کو بھی بھی کا میاب نہ ہونے دیں گے کہ وہ مسلم پرسل لاء میں کسی قسم کی ترمیم وتح یف، تبدیلی کی کوشش کرے اور حکومت چونکہ سیکولر ہے اے اپنی سیکولرازم کے پیش نظر مسلمانوں کے نہ ہی ، معاشرتی اور اخلاقی احکام میں وخل دینے ہے احتر از کرنا چاہیئے اور ملکی قانون کے تحت شخص و نہیں آزادی میں حکومت کو کسی قسم کی دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

حکومت کے پاس جو کیجھ فضلہ خوار نام کے مسلمان ہیں اورا پنی مطلب براری کیلئے پال رکھے گئے ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔وہ احکام الٰہی میں کسی قتم کی ترمیم یا تنتیخ یا تحریف کا ارادہ کریں اور حکومت سے درخواست کریں تو وہ جب سرے سے مسلمان ہی نہیں بلکہ خارج از سلام ہیں، اُن کی بات مسلمانوں کی بات نہ ہوگی اور انہیں مسلم پرسٹل لاء کے متعلق کچھ کہنے کا قانونی حق بھی نہیں ہے۔اورمسلمانوں پرلازم ہے کہان سے مقاطعہ کریں، اُن سے سلام و کلام ترک کریں، بیار پڑیں تو عیادت نہ کریں ،مرجا ئیں تو اُن کی نماز جنازہ نہ پڑھا ئیں۔ میں حکومت کو بھی اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وزیراعظم اندرا گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ اگر مسلمان چاہیں گے تومسلم پرسنل لاء میں اُن کی منشاء کے مطابق تبدیلی کرنے کا قانون بنایا جا سکتا ہے،حکومت اوروز براعظم کومعلوم ہونا جا بیئے کہ مسلمان بھی بھی مسلم پرسنل لاء میں کسی بھی قتم کی تبدیلی برداشت نه کریں گے اور جومسلمان نہیں ، انہیں مسلم پرسل لاء میں تبدیلی کا کوئی قانونی حق نہیں حکومت ان کی باتوں پر ہر گز ہر گز توجہ نہ دے۔''

مفتی صاحب کی اس بے با کانہ تقریر نے حکومت کے کان چو کئے کر دیئے اور تقریر کے دوران نعرۂ تكبير ورسالت گونجة رہے۔اگلے دن جب جلے كى كارروائى مفتى صاحب كى تقرير كے ساتھ اخبارات ميں جلی حروف کے ساتھ شائع ہوئی تو علاء اہلسنت نے آپ کیلئے دُعا ئیں کیں اور کا میابی پرمبار کیا ددی۔ مذہبی ، روحانی ، سیاسی اورعلمی میدان میں گونا گوں خد مات سرانجام دینے کے بعد مفتی صاحب نے 26 ربيج الا وّل 1405 هر بمطابق 20 ديمبر 1984 ء بروز جمعرات سواحيه بج شام رحلت فرما كي \_جبل پور میں آخری آ رامگاہ بی۔مزار مقدس مرجع خاص وعام ہے۔

> حفرت صابر براري ثم كراچويٌ نے قطعه تاریخ وصال كها! "عالم معقول مفتى محمد بربان الحق"

ہو گئے ہیں آج ہائے راہی راہِ بقا نُورِ پشم حضرت عبدالسلام قادری اہل سنت و الجماعت کے معزز پیشوا تھے امام اہلسنت کے خلیفہ آخری ان کے دم سے خوب پھیلا رضویت کا سلسلہ تھے مسلمانان بھارت کے سیاس رہنما

مفتى اعظم جبل بورى شيرِ مردانِ حق دین کی خدمت بھی کی اور قوم کی خدمت بھی کی

غمزوہ صابر براری کہد یہ تاریخ وفات " مفتی ی فی شہہ بُر ہانِ حق شیریں لقا " جناب ابوالطاہر فداحسین فَدُّالیدُیٹر''مہروماہ'' لاہورنے بھی تاریخ کہی!

رفست جہاں ہے آج ہیں بُر ہانِ حَقَ ہوئے تھے متقی و عابد و زاہد وہ خوش خصال رصلت بید اُن کی آج ہے مغموم اک جہاں ہر آ نکھ اشکبار ہے ہر قلب پُر ملال قائم مقام حضرت احمد رضا تھے وہ ملتی علوم دیں میں ہے اُن کی کہاں مثال ؟ سے اسوہ نبی مکرم کے وہ نقیب ہر ذکر و فکر اُن کا حقیقت میں لازوال آئی ندا سے عرشِ معلی ہے اے قدا میال وصال اُن کا ہے '' مغفور لایزال ''

اغذ:-

1- "اكرام إمام احمد رضا" ازمفتى محمد بربان الحق جبل بورى ،مطبوعه لا مور 1981ء،متعدد صفحات

2- '' تذكرَه مشائخ قا دربيرضويي' ازمولا نا عبدالمجتبي رضوي ،مطبوعه بنارس ( بھارت ) 1989ء

463,4620

3- '' تذکره خلفاءاعلیٰ حضرت''ازمحمه صادق قصوری، پروفیسر مجیدالله قادری،مطبوعه کراچی 1992ء ص 277 تا 277

4- '' بے تیخ سیاہی''ارنوا ب صدیق علی خال ، مطبوعہ کراچی 1971ء ص 148 ، 178 ، 195 ، 263

5- "بر بانِ ملت "ازمولا نامحدشهاب الدين رضوي مطبوعه لا مورس ندار دمتعد صفحات

6- دو تحريك يا كستان كي اجم دستاويز "ازمولا نامحم عبدالستارخال نيازي مطبوعه لا جور 1986 ء متعدد صفحات

7- " تذكره علماء ابلسنت " ازشاه محمود احمد قاوري مطبوعه كانبور (بھارت) 1971ء ص 69 تا 70

8- ''تاریخ رفتگال'' جلداوّل از صابر براری مطبوعه کراچی 1986ء ص 270 تا 271

9- "رببرور منما" از پروفیسر ڈ اکٹر محد مسعود احمد ،مطبوعه لا ہورس ندار دص 15

10- '' وعظيم قائد عظيم تحريك'' جلداوّل از ولى مظهرايْدووكيث، مطبوعه ملتان 1983ء ص 392،391،374

11- "مكاتيب بهادريار جنگ" مطبوعه بهادريار جنگ اكادى كراچى 1967ء ص 258،258،258،540،74

12- "معمارِ پا كستان" از دُا كرُ اقبال احد اتختر القادري مطبوعه حيدر آباد سنده 1996ء ص 23

13- "قا كداعظم خطوط كآ كين مين" ازخواجدرضى حيدر، مطبوعه كراجي 1985 ع 950

14- ما منامه "كنزلا يمان "لا مور، "تحريكِ پاكستان نمبر" بابت اگست 1995 ع 173، 172، 173،

191,186,180,175

15- '' تحریکِ آ زادی ہنداورالسواداعظم'' از پروفیسرمجرمسعوداحمد ،مطبوعہ لاہور 1979ءص 145، 146 (عاشیہ)

16- مفت روزه "اخبار جهال" كرا چي بابت 16 تا 22 مئي 1983 ع 15

17- " تذكره حضرت بربانِ ملّت "ازمجر رمضان عبدالعزيز رضوي سلامي مطبوعه جبل بور ( بهارت ) 1985ء

# مولا ناعبدالقد رنعمانی ً (1986-1911ء)

مولانا عبدالقد رِنعمانی بن غلام کی الدین کی ولا دت 11 مئی 1911ء کو گجرات میں ہوئی۔ ایم اے نفیات اورایم اے اکنامکس کرنے کے بعد صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیا۔ کالج کی تعلیم کے دوران حمید نفا می (1962-1915ء)، میاں محمد شفع ، مش (1993-1914ء)، حکیم محمدانور بابری (1977-1922ء)، مولا نامحد ابراہیم علی چشتی (1968-1917ء) اور مجاہد مقت مولا نامحد عبدالستار خاں نیاز کی سے شنا سائی ہوئی مولا نامحد ابراہیم علی چشتی (1968-1917ء) اور مجاہد مقت مولا نامحد عبدالستار خاں نیاز کی سے شنا سائی ہوئی جوالی ارادت و محبت میں بدل گئی کہ تازیست ایک دوسرے کے جاش رہے۔ مولا نانیاز کی کے ساتھ مل کر نیجا ہے۔ مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن' کی بنیا در کھی اور پھر پوری سرگری سے اسے پروان چڑھایا۔ روز نامہ'' نوائے وقت' الا ہور،'' پاکستان ٹائمنز' الا ہوراور دیگر جرائد میں کام کر کے تحریک پاکستان کوجلا بخشی۔''تحریک خلافت پاکستان گوجلا بخشی۔''تحریک منامل شے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کروعدہ کیا کہوؤہ ' خلافت پاکستان' کے قیام کیلئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کرلیں گے، رضع از واج سے مسلک نہیں ہوں گے۔ چنا نچہ آپ اور جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کرلیں گے، رضع از واج سے مسلک نہیں ہوں گے۔ چنا نچہ آپ کے وقف کرتے ہیں حاف کی پاسداری کی، تجرد میں گزری گین اربی۔ اپنا تام کیلئے وقف کرتے ہیں کرائی اور پنجا ہی کی سیاست کے چشم دیہ گواہ تھے۔ کرائی اور پنجا ہی کی سیاست کے چشم دیر گواہ تھے۔ کرائی اور پنجا ہی کی سیاست کے چشم دیر گواہ تھے۔

1945ء میں کیبنٹ مشن کی ناکامی کے بعد قائداعظم نے مجموعی انتخابات کے ذریعے مسلمانوں کی نمائندگی کا فیصلہ کرنا چاہا تو اسلامیانِ ہند بالخصوص مسلم طلباء سے امداد طلب کی کہ وہ مسلم لیگ کو کامیاب بنائیں تاکہ پاکستان کا حصول یقینی بن جائے ۔ مولا ناعبدالستار خال نیازی اس وقت اسلامیہ کالج لا ہور میں صدر شعبہ علوم اسلامیہ تھے۔ انہوں نے طلباء کو اکٹھا کر کے اس پیغام کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ان طلباء نے دیوانہ وار کام کیا اور سار ہے صوبے میں پھیل گئے بلکہ علی گڑھ کے طلباء تو صوبہ سرحد کے پہاڑوں اور جنگلوں میں دورے کرتے نظر آتے تھے۔ اس مہم میں مولا ناعبدالقد برنعمانی نے طلباء کی پوری پوری حوصلہ افزائی کی۔ اس سے قبل 1941ء میں پاکستان رورل پرو پیگنڈ آسمیٹی کی تحریک میں بھی آپ نے مولوی محمد افزائی کی۔ اس سے قبل 1941ء میں پاکستان رورل پرو پیگنڈ آسمیٹی کی تحریک میں بھی آپ نے مولوی محمد

ابراہیم علی چشتی (1968-1917ء)، چوہدری نصراللہ خال ایڈووکیٹ (1957-1916ء)، حکیم محمد انور بابری (1957-1914ء)، چوہدری نصراللہ خال ایڈووکیٹ (1978-1914ء)، پروفیسر بابری (1977-1912ء)، حمید نظامی (1962-1915ء)، ابوسعید انور (1984-1918ء)، میال محمد چوہدری محمد صادق (1987-1914ء)، ظفر اللہ خال ملک المعروف زیڈ کے ملک (ف1992ء)، میال محمد شفیع ، م ش (1993-1914ء)، ظہور عالم شہید (1988-1918ء)، میال کفایت علی (1994-1901ء)، بروفیسر منظور الحق صدیقی (2004-1917ء)، خواجہ انشرف احمد (1995-1916ء) و دیگر حضرات کے ساتھ کی کرنمایال کردارادا کیا۔

وفات سے پچھ عرصہ پہلے آپ اپنے بڑے بھائی محمد حیات کی علالت کی وجہ سے لا ہور سے گجرات منتقل ہوگئے تھے۔26 مارچ 1986ء کواُن کے بھائی کا انتقال ہوگیا جس کا انہیں دلی دُ کھ ہوا۔ گردوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اورخون کا دباؤ بڑھ جانے سے اُن کے دماغ کی شریان پھٹ گئی جس کی وجہ سے 27 اپریل 1986ء بروز اتو ارجار ہج صبح اُن کی رصلت ہوگئی۔29 اپریل 1986ء کو صبح 8 ہج محلّہ فتو پورہ گجرات میں اُن کے بھائی کے مکان' حیات منزل' میں ختم قُل کی رسم اداکی گئی۔

روزنامہ''نوائے وقت''لاہورنے آپ کی رحلت پر 30اپریل 1986 ء کو بیادار بیکھا!

''مولوی عبدالقد برنعمانی جن کی زندگی کا زیادہ حصہ فری لانس صحافی کی حثیت سے گزرا،ایک مختصری علالت کے بعد 75 برس کی عمر میں آخرت کو سدھارے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

نعمانی صاحب نے اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد با قاعدہ ملازمت کی جگہ صحافت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ وہ مختلف اخبارات میں کالم اور مضامین لکھتے رہے۔ اُن کا پہند یدہ موضوع بین الاقوامی اور زیادہ ترقومی مسائل ہی ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی جدو جہد پروہ اکثر قلم برداشتہ کالم اور مضامین لکھتے تھے۔ طبعاً نہایت خاموش اور متین قسم کے انسان تھے اور حن خلق کی وجہ سے اور مضامین لاہور سے بھی منسلک اور مضامین لکھتے تھے۔ طبعاً نہایت خاموش اور متین قسم کے انسان سے اور حن خلق کی وجہ سے ان کے احباب کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ ایک عرصہ تک وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے بھی منسلک رہے۔ آج کل اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پروہ گرات میں رہائش پذیر تھے۔ پچھلے دنوں ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا جس کی وجہ سے وہ بہت ملول وافر رہ رہتے تھے۔ غالباً یہی صدمہ ان کی موت کا باعث ہوا۔ 'نوائے وقت' سے ان کا خاص تعلق تھا اور وہ وقاً فو قباً بعض انہم موضوعات پر لکھتے رہے تھے۔ ادارہ اُن کے سوگواروں کے معم میں شریک اور اُن کی مغفر سے کیلئے دُما گو ہے۔''

حضرت صابر براري آف كراجي في مندرجه ذيل قطعهُ تاريخ وصال كها!

لاریب تھے وہ ارضِ صحافت کے اک نگیں '' عبدالقدیر عالم ذی احترامِ دیں '' تحریک پاکستان کے معروف رہنما صآبر ملیں گے اب تو وہ میدان حشر میں

اغذ:-

1- "مجابدملت" "جلداوّل ازمحمه صادق قصوري مطبوعه لا مور 1996 ع 53 -

2- "وفيات ِمشاهير پاكتان" از پروفيسر محمد اسلم ، مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 151

3- '' خفتگانِ خاکِ گجرات''از ڈاکٹر محد منیراحمد کی مطبوعہ گجرات 1996ء ص282

۔ ''وے صورتیں الٰہی''از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، مطبوعہ لاہور 1976ء ص 21

ہ۔ روز نامہ''نوائے وقت''لا ہور بابت 28 اپریل، 30 اپریل 1986ء، 28 ستمبر 1992ء

6- روزنامه 'جنگ' 'لا موربابت 9 متی 1986ء منوبھائی کا کالم' 'گریبان'

7- "انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان"ازاسدىلىم شخىمطبوعەلا ہور 1999ء ص 687

3- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 142

## علامه سيّداحد سعيد كاظميّ (1918-1913ء)

علامہ سیّدا حدسعید کاظمی بن سیّد محد مختار کاظمی کی ولا دت 13 مار چ 1913 ء کوامر و بہضلع مراد آباد (یو۔پی، بھارت) میں ہوئی۔ سلسلۂ نسب حضرت امام موی کاظم رحمتہ اللّٰہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ایام طفولیت میں سائۂ پرری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش برادر اکبر سیّد محمد طلیل کاظمی (1970-1896ء) نے فر مائی اور سولہ سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کر کے انہی کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ دستار بندی حضرت شاہ علی حسین سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کر کے انہی کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ دستار بندی حضرت شاہ علی حسین الشرفی کچھوچھوی (1936-1850ء) نے فر مائی اور اس تقریب میں مولانا معوان حسین رام پوری (1938-1888ء)، مولانا شار کے انہوں کے جلوہ افروز شخے۔ الدین مراد آبادی (1948-1883ء)، مولانا شار

فراغت کے بعد کچھ عرصہ جامعہ نعمانیہ لا ہور میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1931ء میں امرو ہہ واپس چلے گئے اور چارسال تک امرو ہہ کے مدرسہ محمد بید حنفیہ میں تدریس فرماتے رہے۔ 1935ء میں ملتان تشریف لے آئے اور مدرسہ انوار لعلوم کی بنیا در کھی علم وعرفان کی ندیاں بہائیں، طالبانِ حق آئے کرشرابِ توحید ورسالت کے جام لنڈھانے گئے۔

آپ نے تحریب پاکستان میں بھی گرانقد رخد مات انجام دیں۔ 1935ء میں مسلم لیگ میں شمولیت افتیار کی اور پھر مسلم لیگ کے بیٹی سے قیام پاکستان کیلئے جلے کرتے رہے۔ ملتان ڈویژن میں مسلم لیگ کو فعال بنانے کیلئے طوفانی دورے کئے۔ برکت علی اسلامیہ ہال بیرون موچی دروازہ لا ہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے جلسوں کورونق بخشی اورا پنی جادوبیانی سے اہالیانِ لا ہور کونظریۂ پاکستان کا متوالا وشید ابنا دیا۔ مسلم لیگ کے جلسوں کورونق بخشی اورا پنی جادوبیانی سے اہالیانِ لا ہور کونظریۂ پاکستان کا متوالا وشید ابنا دیا۔ 1946ء میں قرار دوپاکستان کی تو ثیق کیلئے بنارس کی آل انڈیاسٹی کا نفرنس میں شرکت کی۔ جس زمانہ میں کانگرسی اور احرار کی علماء سردھڑکی بازی لگا کر پاکستان کی مخالفت کررہے تھے، اس وقت آپ حضرت امیر کانگرسی اور احرار کی مقررین کے لچر اعتراضات کے ہائستان کیلئے سعی مسلسل اور جہد پہیم کررہے تھے۔ کانگرسی اور احرار کی مقررین کے لچر اعتراضات کے جوابات دینے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔

1948ء میں آپ نے جمعیت علماء پاکتان کی بنیا در کھنے کیلئے ملتان میں علماء اہلسنت کا کنونش بلایا

جس میں مولا نا ابوالحسنات سیدمحمد احمد قادری (1961-1896ء) کوصدر اور آپ کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔اہلسنت کومنظم کرنے میں فعال کردارادا کیا۔1953ء کی تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1963 تا1974ء جامعه اسلامیہ بہاولپور میں شنخ الحدیث کے عہدۂ جلیلہ پر فائز رہے۔اکتوبر 1978ء میں ملتان میں'' کل یا کستان تنی کانفرنس'' کا انعقا دکر کے سوئے ہوئے سنتیوں کو بیدار کیا۔ ملک کے طول و عرض میں دورے کر کے مقام مصطفیٰ مُنَافِیْتِم کے تحقظ اور نظام مصطفیٰ مَنَافِیْتِم کے نفاذ کیلئے سرگر معمل رہے۔ بالآ خرعكم وعمل اورشريعت وطريقت كابيرآ فتأب 25 رمضان المبارك 1406 هه بمطابق 4 جون 1986ء بروز بده ماتان کی زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا۔

ابوالطا مرفدا حسين فدامدري ممروماه 'لا مورنے بيقطعهُ تاريخ وفات كما!

مشعل راهِ بدی فضل و کمال کاظمی الله الله كيا ہوا روش مال كاظمى پیکر اخلاص و خلق و صدق آل کاظمی

کس نے جانا، کون تھا، کیا تھا وہ مردحق نیوش کیا سمجھ یائے گا کوئی حال و قال کاظمی اُن کے اُٹھ جانے سے علم فضل ہیں وقفِ فغال اب کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں مثالِ کاظمی عاملِ قرآل تھے وہ اور عالم فقہ و حدیث! قُدسیانِ حق بھی حاضر تھے بہنگام زع آپ تھے مہرو مؤدت کا سرایائے حسیں

> اے فدا ہاتف نے مجھ سے کہد دیا بے ساختہ " تربت شاه زمال " سال وصال كأظمى

خان شاہدا كبرآ بادى ثم كراچوى (ف1994ء) نے بھى تاريخ كى \_

کوئی ملے تو پوچھوں وہ کیسے ہیں خُلد میں " احمد سعيد كاظمى البحص بين خُلد مين

جب سے گئے وہ خُلد کو شاہد یہ فکر تھی ديكها جو مضطرب مجھے تاریخ بول أتھی

1- "مقالات سعيدى" ازمولا ناغلام رسول سعيدى مطبوعه لا مور 1982 ع 676 تا 693 2- "تعارف علماء المسنت" ازمولا نامحرصديق فراروى مطبوعه لا جور 1979 ع 26 تا 32 ﴾ - "مقالاتِ كاظمى" جلداوّل ازسيّداحمه سعيد كاظمى مطبوعه لا مور 1977 عِ 10 تا 16 (مقدمه)

5- "تاریخ ملتان" جلد دوم ازمولا نا نوراحمه خان فریدی مطبوعه ملتان 1973 ع 383

6- "آئينهُ ملتان" ازمنشي عبدالرحمٰن خان ، مطبوعه تجرات 1976 ع 474 م

7- "اكابرتحريكِ ياكستان" بلداوّل ازمحرصا دق قصورى مطبوعه تجرات 1976 ع 50 تا 52 تا 52

8- "معدن التواريخ" أز ابوالطا مرفد احسين فدا مطبوعه لا مور 1992 ع 58

ام امنام "السعيد" ملتان بابت مار چ 1995ء، فروري 1996ء، فروري 1997ء، متعدد صفحات

10- "جلوه خورشيدحرم" ازخان شامدا كبرآ بادى مطبوعه كراجي 1993ء ص215

11- مامنامه 'السعيد' ثلثان بابت فروري 1998ء ص 104،103

12- "ر پور شتحقيقاتي عدالت 1953 ء) ص 96،982

#### مولا نامحر بخش مسلم بی اے (1887-1987ء)

مولا نامحر بخش مسلم بن میاں پر بخش 18 فروری 1887ء بمطابق 24 جمادی الاوّل 1304 ھروز جمعة المبارک چھتہ بازار لا ہور میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ ہائی سکول شیرا نوالہ گیٹ لا ہور سے میٹرک کرنے کے بعد پنجاب یو نیورٹی سے ادیب عالم اور مولوی فاضل کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کئے۔ 1919ء میں بطور پرائیویٹ اُمیدوار بی اے وُگری حاصل کی۔ مولانا محمد ذاکر بگوی پاس کئے۔ 1875ء میں بطور پرائیویٹ اُمیدوار بی اے وُگری حاصل کی۔ مولانا محمد ذاکر بگوی داکر بگوی دیر اور 1894-1894ء) و رقبی معلی مولانا غلام مرشد (1979-1894ء) و رقبی علی معلی کے دیر بھیلیم حاصل کی۔

تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1919ء میں علاء نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی نوکری حرام ہے۔
مولانامسلم نے اسی موضوع پر گجرات میں تقریر کی تو ڈپٹی کمشنر گجرات نے ضلع بدر کر دیا۔ گویا بیہ انگریز سے
بغاوت کی ابتدائقی۔روزنامہ' سیاست' اور روزنامہ' زمینداز' لا ہور میں ساڑھے تین برس ملازمت کی دمحکمہ
امداد باہمی کے مجلّہ' امداد باہمی' کے مدیر بھی رہے۔ کسی نہ کسی طور 1956ء تک صحافت سے وابستہ رہے۔
مسلم میں اور ای گڑھ کے مدیر بھی اپنائے رکھا۔
مسلم میں اور ای گڑھ کے مدیر بھی این کے مقاریہ کی ایک میں میں این این کے میں میں مسلم میں اور کی کے مدیر بھی اپنائے رکھا۔
مسلم میں اور ای گڑھ کے مداری کی نہ اور تقیہ بی تقیل کر بھی اپنائے رکھا۔

مسلم مجدلو ہاری گیٹ لا ہور کی بنیا دہ بھیروتر قی اور پھیل انہی کے ہاتھوں ہوئی اور تا دم زیست آسی مسجد میں خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔انجمن حمایت اسلام لا ہور کی بھر پورخدمت کرتے رہے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل تھا۔

تحریک پاکستان میں مولا نامسلم نے بڑا فعال کردارادا کیا۔ 1933ء میں محرم الحرام کے جلسہ کے سلسلہ میں جمبئی گئے تو وہاں صوبائی مسلم لیگ کے صدر الحاج پوسف کمی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مولا نامسلم کیگ میں شامل ہو گئے اور پھر دیوانہ وارتحریک مولا نامسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر دیوانہ وارتحریک پاکستان کیلئے کام کیا۔ اسی زمانے میں ''مقروض قوم'' کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کیا گیا ہے۔

مارچ 1940ء میں اجلاس قر ارداد پاکتان منعقدہ اقبال پارک لا ہور میں شرکت کی اور پھر مسلم لیگ کے پیغام کو ملک کے طول وعرض میں پہنچانے کیلئے سرگرم ہو گئے۔ جمعتہ السبارک کے خطبات میں اپنی مدل تقاریر

ہے مسلمانوں میں تحریک پاکستان کے مقاصد کواُ جاگر کیا۔ دیہاتی لوگوں کومسلم لیگ کا حامی بنانے کیلئے آپ بری سادہ می بات کہتے کہ ''مسلم لیگ کفراور اسلام کے درمیان ''لیک' ہے۔ (خط یا کیبر کو بنجابی میں ''لیک' کہتے ہیں )۔ آپ کی اس سادہ می بات سے عام دیہاتی کی تبجھ میں مسلم لیگ کامنشور واضح ہوجا تا تھا۔
مسلم لیگ کیلئے مولا نامسلم کی مخلصانہ خد مات کا ذکر لا ہور کے مشہور جا نثار مسلم لیگی میاں فیروز الدین احمد (1946-1901ء) نے حضرت قائد اعظم م (1948-1876ء) سے کیا تو قائد اعظم نے کہا کہ مسلم صاحب کو میرے پاس لاؤ، میں ملنا چا ہتا ہوں۔ قائد اعظم اُن دنوں ''ممدوٹ وِلا'' میں طفہ رے ہوئے تھے۔ میاں فیروز الدین احمد نے مولا نامسلم کی ممدوٹ و لا میں ملاقات کر ائی تو قائد اعظم م بہت خوش ہوئے اور فر مایا میاں فیروز الدین احمد نے مولا نامسلم کی ممدوٹ ولا میں ملاقات کر ائی تو قائد اعظم م بہت خوش ہوئے اور فر مایا میں میاں فیروز الدین احمد نے مولا نامسلم کی ممدوٹ و لا میں ملاقات کر ائی تو قائد اعظم م بہت خوش ہوئے اور فر مایا ہے۔ ''ان جیسے عکماء یقید نا تحریک پاکستان کی کا میا بی کا باعث بنیں گے۔''

1942ء میں مولا نامسلم حضرت قائداعظم کے تھم پر روز نامہ 'ڈوان' دہلی کے اجراء کے سلسلہ میں چندہ لینے کیلئے کاٹھیا واڑ گئے۔ وہاں کے معروف تاجرطا ہر محمود جانو اورعلی سیٹھ نے کہا کہ ہمیں پیند نہیں کہ آپ جلسہ میں چندہ مانگیں۔ ہمیں بتائیں کہ ' دارا بی' کے علاقے سے آپ کتنا روپیہ لینا چاہتے ہیں۔ مولا نامسلم نے جواب دیا کہ قائد اعظم کی فہرست کے مطابق تین لاکھ۔ ان جیالوں نے پانچ لاکھ روپیہ پیش کر دیا۔ قائد اعظم نے نے مرف تین لاکھ لیا، باقی دولاکھ اُنہیں واپس کر دیا جے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے تھم دیا کہ اسے ' دارا جی'' کی مسجد فاروقی کودے دیا جائے۔

1943ء، 1944ء، 1944ء ور 1945ء میں مولا نامسلم ایک ایک ماہ کیلئے دھورا جی (کاٹھیا واڑ) تشریف لے جاتے رہے۔ وہاں کے آباد مسلمانوں کا شار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ مولا نامسلم نے انہیں ملم لیگ میں شامل کرنے اور کرا چی میں کاروبار کرنے کیلئے انتقک محنت کی۔ بفصل خدا نتیجہ خاطر خواہ نکلا اور یوں مسلم لیگ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔

1946ء میں بھلور ضلع جالندھ (حال مشرقی پنجاب، بھارت) میں ''مجلس احرار''نے ایک جلساً یا اور دعوے کے ساتھ کہا کہ ''پاکستان قائم نہیں ہوگا۔''مسلمانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔انہوں نے لا ہورے نوابزادہ رشید علی خال (1974-1904ء) اور مولا نامسلم کو بلایا۔ پہلے ان کا شہر کے بازاروں میں بڑا شاندار جلوس نکالا گیا۔ پھر پرانی منڈی میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں نوابزادہ رشید علی خال اور مولا نامسلم کی تقریر نے تو اللہ خال اور مولا نامسلم کی تقریر نے تو اللہ باندھ دیا۔رائے عامہ ہموار ہو چکی تھی اور یوں احرار یوں کو ذلت آمیز خفت اُٹھانا پڑی۔

جنوری1947ء میں غدار خصر حیات ٹوانہ (1975-1900ء) وزیراعظم پنجاب کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک چلی تو مولا نامسلم نے پیش پیش رہ کرتحریک کو کامیاب کرنے کی سعی کی۔ دوسرے لیڈروں کے ساتھ گرفتار ہو کرسنٹرل جیل لا ہور میں ایک ماہ قیدو بندگی صعوبتوں سے نبرد آزمار ہے۔

قیام پاکستان کے بعد بیس سال تک ہفت روزہ''استقلال''لا ہور کے ایڈیٹررہے۔ 1948ء میں جمعیت علاء پاکستان کی تاسیس ہوئی تو آپ بانی رکن اور پہلے سیکرٹری نشر واشاعت بنے اوراستحکام پاکستان کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ گونا گول مصرور فیات کے باوجود مندرجہ ذیل کتابیں بھی کھیں۔

بے ، پ اپ دونت دریات دریات دریات کے است الاسلام'''' روزہ اور اُس کا فلسفہ''' غزوہ اور اُس کا فلسفہ''' غزوہ اور 'س کا فلسفہ''' غزوہ اور 'س کا فلسفہ''' غزوہ اور 'سلمانوں کی زبوں حالی'''' مظلوم قوم''''ختم نبوت'''' خطباتِ نبوی''''تحریکِ پاکستان'''' مسلم لیگ اور جنا کے''۔

'17 فروری 1987ء بمطابق 18 جمادی الثانی 1407 ھے بروز منگل آپ کی وفات ہوئی۔ فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری مدخلانے نماز جنازہ پڑھائی اوراپنی تغییر کردہ مسلم مسجد کے جنوب مغربی گوشے کے ایک تہہ خانے میں سپر دخاک ہوئے۔

روز نامہ'' نوائے وقت' کا ہور نے اپنی اشاعت 19 فروری 1987ء میں''مولا نامسلم کا انتقال پُر ملال'' کے عنوان سے مندرجہ ذیل اداریہ کھے کریوں خراج عقیدت پیش کیا!

"ترکی پاکستان کے معروف کارکن اور نامور عالم دین مولا نامحر بخش مسلم گذشتہ روز لا ہور میں انتقال کر گئے۔ اُن کی عمرایک سوسال تھی۔ مولا نامرحوم کا شار اُن علاء میں ہوتا تھا جنہوں نے جدوجہدِ آزادی اور قیامِ پاکستان کی تحریک میں بھر پور حصہ لیا اور مسلم لیگ کے ایک پُر جوش مبلغ کارکن کی حیثیت سے اسلامیانِ برصغیرکو" دوقو می نظرین کی اہمیت وافا دیت سے آگاہ کیا۔ وہ ایک خوش الحان مقرر کی حیثیت سے پنجاب کے علاوہ دوسر سے صوبوں میں بھی مقبول تھے اور اپنی اس مقبولیت کو انہوں نے ہمیشہ ملک وقوم میں اتحاد و ریگا نگت کے جذبات کے فروغ کیلئے استعمال کیا۔ اپنی مرنجاں مرنج طبیعت اور سلح کل مشرب کے سبب اُن کا تمام مکا تب فکر میں احر ام کیا جاتا تھا اور وہ عمر کھراُ مت کو اتفاق و اتحاد کی تلقین کرتے رہے۔ مولا نامرحوم کو یہ خزبھی حاصل تھا کہ وہ علامہ اقبال اور قائدا عظم میں جانا رساتھیوں میں سے مولا نامرحوم کو یہ خزبھی حاصل تھا کہ وہ علامہ اقبال اور قائدا عظم میں جنچایا مون عرض میں بہنچایا مون اس حیثیت میں انہوں نے مسلم لیگ کا پیغا م برصغیر کے طول وعرض میں بہنچایا مقد اور اپنی اس حیثیت میں انہوں نے مسلم لیگ کا پیغا م برصغیر کے طول وعرض میں بہنچایا

تھا۔انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ اور اصلاحِ معاشرہ کیلئے وقف کر رکھی تھی۔ اُن کی وفات سے تحریکِ پاکستان کا ایک ہیرواور اسلام کا انتہائی مخلص مبلغ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ الله تعالیٰ اس عاشقِ رسول منگافیدِ کوایی جوار رحمت میں جگه دے اور بسماندگان کو صرِ جمیل کی تو فیق عطا فر مائے۔''

بہت سے شعراء نے آپ کی وفات حسرت آیات پر قطعات تاریخ ککھے۔ بخوف طوالت صرف ابوالطا ہر فداحسین قداً، مدیر "مهر و ماه" لا هور، جناب محمد حسن میرانی نوشاہی آف بہاولپور اور حضرت صابر براری ثم کراچویؒ کے قطعات نقل کئے جاتے ہیں۔ (1)

وہر فانی سے گئے وہ بے گماں بير صد ساله محمد بخش آه! کامرانی سے ہوئے وہ جمکنار مل گئی اُن کو حیاتِ جاوداں قاطع الحاد و كفر و شريك تھے مسلک سقت کے وہ رُورِ روال سر میں تھا سودائے عشقِ مصطفیؓ دردِ ملت کی تؤب دل میں نہاں صاحبِ علم وعمل ، واعظ ، خطیب عظمتِ دین مثیں کے یاساں اہلِ دل، اہلِ نظر ، جانِ شعور علم وحكمت كا وه بحر بيكرال كر رقم أن كا س رحلت فدا " قُلُوم وي مُسَلِّم خُلد آشيال "

تھے خطابت کے مسلم بادشاہ چھوڑ کر دُنیا کو ، لی جنت کی راہ " چل سے ہیں مُسلّم ذی شان آہ"

تھے محمد بخش اک عالی صفت « مسلم شیرین زبان و نیک ذا**ت** " کیوں نہ ہو اُن کی جدائی ہم کو شاق ہے یہ صابر اُن کا سالِ انتقال

وه محمد بخش مسلم خوش خصال

دین کی خدمت بری وہ کر گئے

سالِ رطت لب په آيا حسّ

افذ:-

1- "سفرنامه بند" از پروفيسر محد اسلم مطبوعه لا بور 1995 ع 487

2- "جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" جلدووم ازشنخ غلام على ايند سنز ، مطبوعه لا مور 1988 ع 1451،52

3- "اشاريينوائے وقت" (1947-1944ء) از سرفراز حسين مرزا، مطبوعه لا مور 1987ء ص 46

4- "خفتگانِ خاكِلا ہور'از پروفيسر محداسكم مطبوعه لا ہور 1993 ع 498

6- دوعظيم قائد غظيم تحريك "جلد دوم از ولى مظهرا يدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ع 928

7- "قا كداعظم خطوط كي سيخ مين ازخواجد رضي حيدر مطبوعه كراجي 1985 ع 95-

8- "معدن التواريخ" از ابوالطا مرفداحسين فدا مطبوعه لا بهور 1992 ع 63

9- "قنديل تواريخ" ازمحمة حسن ميراني مطبوعه بهاولپور 1991ء ص 193

10- ماہنامہ "كنزالا يمان" لا مور، تحريك بإكستان نمبر بابت اگست 1995 عس 159، 172، 184، 213، 213

11- روزنامه "نوائے وقت "لا مور بابت 12،19،12 فروری،6مارچ1987ء

12- مفت روزه "الهام" بهاولپور بابت 7 اپریل 1987 ع 4

13- "شخصيات كاانسائيكلوبيديا" از مقصوداياز ، محد ناصر مطبوعه لا مور 1987 ع 613

14- " تحريكِ آزادي ميں پنجاب كاكردار" ازائم جاعوان مطبوعه اسلام آباد 1993 ع 250

15- "بقائے دوام" از سجادمرز المطبوعة لا بور 1988 ع 58

16- "جب امرتسر جل رباتها" ازخواجه افتخار مطبوعه 1982 ع 173،86

17- مجلّه "لبِ بُو" گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج سانگلہ ہل ضلع شیخو پورہ" گولڈن جو بلی نمبر" 1997ء

904,194,260

18- "تاريخ رفتگال" جلدوم از صابر براري مطبوع كرا چي 1998 ع 121

19- "آ بنك بازگشت" از محرسعيد مطبوعه لا بور 1979 ع 145

20- " تذكره على ئے اہلسنت و جماعت لا ہور''از اقبال احمد فاروقی مطبوعہ لا ہور 1975ء ص 375، 374

21- "انسائيكلوپيڈياتح يك پاكستان" ازاسدسليم شخ مطبوعدلا مور 1999 ع 1090

22- "تحريك ياكتان" از پروفيسرمحد اسلم، مطبوعه 1995 عفحه 446

## مولا ناصاحبزاده سیّدمجمودشاه گجراتی ّ (1982-1987ء)

صاحبزادہ سیّدمحمود شاہ بن آفتابِ ولایت سیّد ولایت شاہ (1970-1888ء) کی ولات باسعادت 1922ء میں گجرات میں ہوئی۔ والدگرای کے مدرسہ تجوید وقر اُت مسجد حاجی پیر بخش گجرات سے قر آن پاک حفظ کیا اور ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں پہلی بارنماز تراوی میں قرآن پاک سنایا۔ ساتویں جماعت تک سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ خدّ ام الصوفیہ گجرات میں دین تعلیم حاصل کرنے گے جہاں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی (1970-1910ء) نے انہیں بڑی محنت وکاوش سے پڑھایا۔ علامہ ہزاروی کی وزیر آباد آبد کے بعد آب نے درالعلوم حزب الاحناف 'لا ہور میں داخلہ لے کرسند فراغت حاصل کی۔

صاحبزادہ سیدمحمود شاہ نے 1939ء میں امیر ملّت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوریؒ کے دست مبارک پر سعادت بیعت حاصل کی اور انہی کے ارشاد گرامی پر مسلم لیگ میں شامل ہو کرایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔حضرت امیر ملّت قدس سرہ العزیز نے آپ میں جرأت و ببیا کی کے آثار دکھ کرآپ کی پشت مبارک پڑھکی دیتے ہوئے فرمایا تھا!

"نى يىلماء ابلسنت مىن ندر، بهادراورلىدر بوگا-"

چنانچہ آ پعلاء میں آفتاب و ماہتاب بن کر چیکے اور بڑے سے بڑے جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ ُ حق بلند کرنے سے گریز نہ کیا۔

شرکت نہ کرسکیں گے۔ آپ کے والدگرامی حضرت پیرسیّد ولایت شاہ رحمت اللہ علیہ جلوس کی قیادت فرہا رہے تھے۔ جب وہ تمیں ہزار کے قریب شمخ رسالت کے پروانوں کا جلوس لے کرجیل کے قریب پہنچ تو جو نہی جلوس کی آ وازجیل میں پہنچ ہا۔ ساسی کارکنوں میں ایک نیااسلامی جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ نو جوان جیل کی کو گھڑ یوں پر چڑھ گئے اور صاحب اور صاحب کو اپنے کندھوں پراُ ٹھالیا اور جیل کے درود یوار کونعرہ ہائے تکمیر ورسالت سے ہلا دیا۔ آپ نے تقریر کرنے کی خواہش ظاہر کی تو شمع رسالت کے پروانے جیل کی دیواروں سے لگ گئے۔ میاں ممتاز دولتا نہ آپ کو تقریر سے روکا کہ کہیں سزاطویل نہ ہوجائے مگر آپ نے تمام قانوی حدود و قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تقریباً آ دھ گھنٹہ تقریر فرائی۔ آپ نے کہا کہ 'اب وفت آگیا ہے کہ مسلمان، پاکتان حاصل کر کے رہیں گے۔ اب بیتح کیکہیں نہیں رُک عتی۔''

آپ کی تقریراس قدر جامع اورمؤثرتھی کہ جیل کے اندراور باہر ہرطرف نعرے لگ رہے تھے۔ جیل کے ساتھ کے ساتھ ساتھ ہور ایس پی مسٹر وائل اور ہندوڈ پٹی کمشنر وزیر چند، سینکڑوں ڈوگرااور سکھ سپاہیوں کے ساتھ کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ شرکاء جلوس نے گولیوں اور عکینوں کی پرواہ کئے بغیر'' پاکستان کا مطلب کیا، لاالہ الااللہ''کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ شام کوآپ کی اپیل پر بیجلوس پُر امن طور پرمنتشر ہوگیا۔

پاکتان بننے کے بعد مہاجرین کی آبادکاری میں سرگرم حصہ لیا۔ پیر صاحب ماتکی شریف (1960-1922ء) کی زیر قیادت جہاد کشمیر میں مجاہدانہ کردارادا کیا۔ 1949ء میں آزری ریکروٹنگ آفیسر مقرر ہوئے۔ جولائی 1952ء میں پنجاب مسلم لیگ کے سالا نہ اجلاس میں احمد یوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے متعلق قرار داد پیش کی۔ 27 جولائی کو بیقر ارداد آٹھ کے مقابلے میں 284 کی عظیم اقلیت قرار داد ہوئی۔ اس قرار داد میں کہا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق مسلمانوں اور قادیا نیوں کے اختلافات بنیادی ہیں اور انہی اختلافات کی وجہ سے بیتجویز دی گئی ہے کہ دستور پاکتان میں احمد یوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

1953ء کی تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ضلعی تحریک کے سربراہ چنے گئے۔ قید و بند کی صعوبتوں سے نبرد آزما ہوئے۔ 1958ء تک پنجاب مسلم لیگ اور آل پاکستان مسلم لیگ کے ممبررہے۔ بعد میں مسلم لیگ میں انتشار اور دھڑے بندی کی بنا پرالگ ہو گئے اور جمعیت علاء پاکستان میں شمولیت بعد میں مسلم لیگ میں انتشار اور دھڑے بندی کی بنا پرالگ ہو گئے اور جمعیت علاء پاکستان میں شمولیت اختیار کرلی۔ صدر محمد ابوب خال (1974-1907ء) کی آمریت کے خلاف ڈٹے رہے اور مجاہد ملّت مولا نامجمد عبدالتار خال نیازیؒ کے ساتھ مل کر ابو بی جرواستبداد کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔

1974ء میں دوبارہ تحریک ختم نبوت چلی تو مجلسِ عمل کے ضلعی سربراہ ہے۔13 جون 1974ء کو گرفتار ہوئے۔ گجرات،میانوالی اور سیالکوٹ کی جیلوں میں سدتِ یوسفی ادا کرتے رہے۔12 ستبر 1974ء کو سالکوٹ جیل سے رہا ہوئے۔

قد والفقاعلى بھٹو (1979-1928ء) كے دورِ حكومت ميں نعرة حق بلند كرنا جان جو كھوں كاكام تھا۔ حكومت كى پالىسيوں پر تنقيد كرنا تو كجا اپنے حقوق كى طبلى كو بھى جرم گردانا جاتا تھا۔ پيپلز پارٹى كے جيالے ملک بھر ميں اُدھم مچائے ہوئے تھے۔ مجاہد ملت مولانا محمد عبد الستار خال نیاز گئے كے علاوہ صاحبز ادہ سيد محمود شاہ گئتى كان چندا فراد ميں سے تھے، جنہوں نے ہر قتم كى صلحتوں كو بالائے طاق ركھتے ہوئے حكومت پر كئى تنقيد كى۔ اگر چه اُن كومقامى طور پر گونا گول دشواريوں كے بہاڑوں سے نگرانا پڑا مگرانہوں نے حق گوئى و بيبا كى كے دامن كو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

15،14 جون 1974ء کومتحدہ جمہوری محاذ نے لا ہور میں '' قومی کونشن'' بلایا تو آپ نے اس تاریخی اجماع کے دوسرے روز خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ!

''تحریکِ پاکستان میں حکمران جماعت کے قائدین یا اُن کے حمائیتوں کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔اور آج بیلوگ پاکستان کے مجاہد بننے کی کوششیں کررہے ہیں عالانکہان کے نظریات شروع ہی سے پاکستان دشمن ہیں۔''

پھرآپ نے بہا نگ وہل اعلان کیا کہ!

''اپوزیش لیڈراپی جائیدادیں عوام کیلئے دینے کواس شرط پر تیار ہیں کہ حکومتی پارٹی کے تمام لیڈراورمرکزی وزراء بھی اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں۔''

اس کے بعدعوام کومخاطب کرتے ہوئے کہا!

''عوام کواب قربانیاں دینے کیلئے تیار ہوجانا چاہیئے اور گفر پھیلانے والوں کا متحد ہوکر محاسبہ کے ماں سرب''

1978 ء میں مولا ناشاہ احمدنورانی کی طرف سے جمعیت علماء پاکستان پر آمرانہ پالیسیال مسلط کرنے کے خلاف آواز بلند کی جومولا نا نورانی اوران کے جی حضور یوں کی نازک طبع برداشت نہ کرسکی۔ نیتجاً صاحبزادہ صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہہ دیااورا پنی زندگی تبلیغی کاموں میں صرف کردی اور تازیست عشقِ مصطفیٰ منگانیا کی خوشبوشہر ہی نہیں بلکہ نگر نگر بھیلاتے رہے اوراسی میں ہی

أن كى عمرتمام ہوگئے۔

صاحبز ادہ سیدمحمود شاہ نے جمعیت علائے پاکتان کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے مقام مصطفیٰ منگانیا آغیر کے خط اور نظام مصطفیٰ منگانیا آغیر کے نفاذ کیلئے تن من دھن کی بازی لگائی۔ اپنی پُرسوز تقاریر کے ذریعے پورے ملک میں اسم محمد منگانیا آغیر سے اُجالا کیا۔ قدرت نے اُنہیں بڑی پُرسوز آ واز ، دردمندانہ لہجہ اور خطابت کا خاص ملکہ عطافر مایا تھا۔ دورانِ تقریر علیم الامت علامہ اقبال سے اشعار جھوم جھوم کر پڑھتے تو سامعین کے قلب وجگر میں بجلی کی ٹوند جاتی۔ راقم کوائ کی کئی تقاریر سنے کا اتفاق ہوالیکن ہردفعہ دوبارہ سننے کی شکی باتی رہی۔

آپ کی وفات حسرت آیا 28 ذیقعد 1407 ھے بمطابق 25 جولا کی 1987ء بروز ہفتہ ہے۔ بوجہ حرکت قلب بند ہوئی۔والدگرامی کے پہلو میں محلّہ علی پورہ گجرات میں آخری آ رام گاہ بنی۔حضرت صابر براری ثم کراچوک ؒ نے یہ قطعہ تاریخ وفات کہا!

«فضيح بيان صاحبز اده سيّد محمود شاه تجراتي نقشبندي"

...... 1987.....

ماخذ:-

1- "اكايرتح يكِ پاكتان" جلداوّل ازمحرصا دق قصورى ، مطبوعه تجرات 1976 ع 249 تا 250 تا 250

2- "شيدايانِ اميرِ ملّت" ازمُحرصا دق قصوري ، مطبوعه بُرج كلال (قصور) 1997 ع 100 تا 116

3- "تذكره شاه ولايت "ازمحمر نواز شآمد ، مطبوعه مجرات 1980 ع 146 تا 157

4- ''حیاتِ شاہ ولایت''ازمجر یونس شاہ کاظمی،مطبوعہ گجرات 1392 ھ<sup>ص</sup> 46،45

5- "نقشِ حيات" از پروفيسروقار حسين طاهرمطبوعه مجرات 1978ء ص 48،47

6- "خفتگانِ خاكِ مجرات" از دُاكثر محد منيراحديج مطبوعه مجرات 1996ء ص 250،249

-7 "وفيات مشاهير پاكستان" أز پروفيسر محمد اسلم ، مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 274

8- " جامع أردوانسائيكلوپيڈيا" ، جلدووم مطبوعة شيخ غلام على ايند سنز لا مور 1988ء ص 1516

9- منيرانكوائرى رپور ئ 1953 ءمطبوعدلا مور 1954ء ص 95،982

10- "تذكره مجابدين هم نبوت" ازمولا ناالله وسايا ديوبندي مطبوعه ملتان 1990 ع 94

11- ماہنامہ "رضائے حبیب" مجرات بابت جنوری فروری 1971ء ص7

12- روزنامه "نوائے وقت "لا ہور بابت 23 مارچ 1974ء 10 اگست 1974ء، 26 جولائی 1987ء

13- روزنامه 'جنك 'لا موربابت 26 جولا كى 1987ء

14- مجلّه " لب جو" گورنمنث اسلاميه و گري كالج سانگله بل ضلع شيخو پوره " گولدُن جو بلي نمبر"

and the second s

27 گ 1997

16- "انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان" ازاسدسليم شخ ،مطبوعه لا ،مور 1999ء ع 1036

### مولا نابشيراحمداً خَكْرٌ (+1916-1994)

مولانا بشيراحداً خگر بن مولوي حامد شاه (1937-1888ء) کی ولادت 13 اپریل 1916ء بروز جعرات کھوعہ ریاست جموں وکشمیر میں ہوئی، جہاں اُن کے والد ماجد بسلسلہ بلیغ وارشاد مقیم تھے۔اصل وطن گهلالتخصيل شكر گرُره ضلع سيالكوٹ تھا۔سلسلة نسب حضرت شاہ بهلول دريائي چنيوڻيُّ (1630-1514ء) ے ماتا ہے۔ دینی تعلیم والد ماجد، دارالعلوم انجمن نعمانیہ امرتسر اور دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور ہے کمل کی۔ 1938ء میں بی اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ دوران تعلیم ایم اے او کالج امرتسر کے میگزین'' الہلال" کے انگریزی حصہ کے مدیر رہے۔ متعدد سوسائٹیز کے صدر اور جزل سیکرٹری منتخب ہوتے رہے۔ 1941ء میں سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور سے بی ٹی کی۔

کالج میں دورانِ تعلیم مسلم لیگ سے تعلق پیدا ہوا۔ 1939ء میں با قاعدہ رکن ہے اور تقریر وتح ریکا سلسله شروع ہوگیا۔1941ء میں'' پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن'' نے لا ہور میں یا کستان کا نفرنس منعقد ک تواس کی کامیابی کیلئے بھر پورجدو جہد کی۔''یا کتان رورل پروپیگنڈ انمیٹی'' کے رکن پروفیسر چوہدری محمد صادق (1987-1914ء) کے ساتھ سیالکوٹ کے اکثر دیبات میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں۔ ازال بعد 1943ء تا 1949ء پنجاب مسلم لیگ کونسل کے ممبر، 1944ء تا 1947ء تحصیل مسلم لیگ

شرگڑھ کےصدراورآ ل انڈیامسلم لیگ کے رکن رہے۔

آ ہے کی وضع قطع متشرع ، زبان میں لوچ اور اثر کی وجہ ہے اُردواور پنجابی میں تقاریر بہت ہی کامیاب رہا کرتی تھیں تح کیک یا کستان کوعوام کے دلول میں بٹھانے میں اُن کےعوامی کہجے اور زبان نے بڑا کام كيا-28 تا30 ايريل 1944 ء كوسيالكوٹ ميں پنجاب مسلم ليگ كا سالا نہ اجلاس منعقد ہوا جس ميں حضرت تا كداعظمٌ (1948-1876ء) نوابزاده ليانت على خان (1951-1895ء)، سردار عبدالرب نشتر (1958-1899ء)، مولانا عبدالحامد بدايوني (1970-1898ء)،نواب افتخار حسين ممدوث (1969-1906ء)، ملك بركت على (1946-1885ء)، ميان ممتاز څرخان دولتانه (1995-1916ء)، راجه غفنفر على خال (1963-1895ء)، مير غلام بھيك نيرنگ (1952-1876ء)، قاضي محمد عيسيٰ (1978-1913ء)، سيّد غلام مصطفىٰ شاه خالد كيلاني (1989-1907ء)، مجابد ملّت مولانا محمد عبدالستارخال نیازیؓ (2001-1915ء) اورمولا نابشراحدافگرنے شرکت کرکے تاریخ کا دھارابدل دیا۔

30 اپریل 1944ء کو اجلاس کی آخری نشست تھی جس کی صدارت سردار عبدالرب نشر نے گ۔ مولا نابشیر احمداً خگرنے اپنی تقریر میں ہوگ گرم جوثی کے ساتھ یونینسٹوں کے تانے بانے کے تارو پور بھیر دیئے اور مسلمانوں کوخبر دار کیا کہ!

'' بھی انہیں جائے مہاسجا کے نام پر ورغلایا جاتا ہے، بھی رفافت کمیٹی کے چکر میں بہکایا جاتا ہے۔ ہمی رفافت کمیٹی کے چکر میں بہکایا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد وشفق ہوکرا پنی ملتی بقااور قومی آزادی کی جنگ کا میابی سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہم میں تفرقہ ڈالنے کیلئے آئے روز نئے بہروپ جرے جاتے ہیں جس سے یونینسٹ اپنا اقتدار کوطول دینا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ چھوٹو رام اور سُندر سنگھ محیطے ہے جال میں نہ پھنسیں اور صرف قائد اعظم کی رہنمائی پر کممل اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ کا بھر پورساتھ دیں۔'

آپ نے ایک قرار دادمیں جائے مہاسبھا، زمیندارہ لیگ اوراس نوعیت کی نظیموں کے قیام کی ندمت کی کا سرت کی اساس گروہی سیاست پر رکھی گئی ہے جس سے پیٹے کی بنیاد پر عصبیت بھیلا نامقصود تھا۔ اس قرار داد
کی تائید چو ہدری محمد سرفراز خال گورایہ صدر ضلع مسلم لیگ سیالکوٹ نے کیاور بیا تفاق رائے سے منظور کی گئی۔
آپ تقریر کرکے مائیک سے چھچے مٹنے لگے تو قائداعظم نے اُن کی پیٹے پڑھیکی دی اور فر مایا!

"I want such yong men in the Organization"

اس دوران مکان شریف ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب، بھارت) میں سلسلہ نقشبندید کے عظیم بزرگ حضرت سیّدامام علی شاہ (1866-1797ء) کے عرس شریف پر سجادہ نشین سیّد محفوظ حسین (ف 1998ء) نے احراری لیڈرعطاء اللہ شاہ بخاری (1961-1891ء) کو بلار کھا تھا جبکہ ای خاندان کے فروسیّد منظور احمد شاہ (1969-1905ء) جو سلم لیگ کے حامی تھے، نے آپ کو مدعو کیا ہوا تھا۔ دونوں اسٹیج آ منے سامنے تھے۔ نصف گھنٹہ کے بعد بخاری صاحب کے سامعین ادھر چلے آئے اور وہ اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ اس بات سے آپ کی سحریانی اور شعلہ افشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

29 نومبر 44 91ء کوضلع مسلم لیگ لاہور کا ایک آئیش اجلاس نوابزادہ رشیدعلی خال 29 نومبر 44 91ء کوضلع مسلم لیگ کی صدارت میں قصور منڈی میں ہواجس سے خطاب کرتے ہوئے مولا نا اُ خگرنے اپنے دکش انداز میں واضح کیا کہ جب تک انگریز اور ہندو کی سیاست

اں ملک میں موجود ہے اس کے مقابلے کیلئے قائداعظم محمد علی جنائے مسلمانانِ ہند کے بہترین رہنما اور زجمان ہیں۔

1946ء میں مجلس احرار نے بٹالہ ضلع گورداسپور میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں اکابرین احرار شریک ہوئے۔ مسلم لیگ، قائد اعظم اور تحریک پاکستان کو بڑی شدت سے ہدف تنقید و ملامت بنایا گیا۔ مسلم لیگ نے مقابلے پرجلسہ کا اہتمام کیا اور آپ کو دعوتِ خطاب دی گئی۔ دونوں جلسہ گاہیں پاس پاس مسلم لیگ نے مقابلے پرجلسہ کا اہتمام کیا اور آپ کو دعوتِ خطاب دی گئی۔ دونوں جلسہ گاہیں پاس پاس التحی مولا نااخگر کی آ واز بہت بلند تھی ۔علاوہ ازیں اُن کا کمال بیتھا کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت انتہائی پرتا ثیر آ واز میں کرتے تھے۔ اس جلسہ میں بھی انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کیا۔ لوگ اُن کے خوش الحان انداز تلاوت سے جلنے میں کھنچ چلے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ اور قائدا قطم میں کو خوش الحان انداز تلاوت کے بلا اور خالفین کو اختاہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کے خلاف کو شنام طرازی سے باز آ جا ئیں ورنہ مسلم لیگی کارکن اُن کا منہ تو ڑ جواب دیں گے۔ کوب قائد کے خلاف کو شنام طرازی سے باز آ جا ئیں ورنہ مسلم لیگی کارکن اُن کا منہ تو ڑ جواب دیں گے۔ اس کے بعد بیشعر بڑھا!

عاشق بُری بلا ہے پہنچتا ہے دُور دُور اور تیرے گھر کے گرد تو دیوار بھی نہیں

بیشعرنہایت ہی برمحل تھا اورمجلس احرار پرٹھیک چسپاں ہوتا تھا۔اس شعرنے حاضرین میں اس قدر جوثں پیدا کردیا کہ مخالفین کو بٹالہ سے اپنابستر گول کرنا پڑا۔

1946ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کی اکثر ضلعی شاخوں کی طرف سے صوبائی مسلم لیگ کے دفتر میں مسلم لیگ است پر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اُن کے حلقے میں مولا نابشیر احمد اَفکر کو ضرور بھیجا جائے۔ اجنالہ ضلع امرتسر کی نشست پر مسلم لیگی اُمیدوار کا بوئینسٹ اُمیدوار چو ہدری انور حسین سے بڑا کا نئے دار مقابلہ تھا۔ مسلم لیگی اُمیدوار چو ہدری اور حسین سے بڑا کا نئے دار مقابلہ تھا۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری بھی تھے۔ اجنالہ شہر کی وسیع وعریض جامع مسجد میں بہت بڑا انتخابی جلسہ ہوا جو رات کو بعداز نماز عشاء شروع ہوا اور نماز فجر کے قریب اختتا م پذیر ہوا۔ مولا نا اخگر اس بیل سب سے اہم اور آخری مقرر تھے۔ اُن کی تقریر کے دوران لوگ دم بخو دہوکر بیٹھے رہے۔ اُن کی تقریر کے دوران لوگ دم بخو دہوکر بیٹھے رہے۔ اُن کی تقریر جواردو، ینجابی اور انگریز کی زبانوں کا حسین امتزاج تھی لوگوں کے دلوں میں اثرتی چلی گئی۔

تقریر کے آخر میں انہوں نے سامعین سے وعدہ لیا کہ وہ مسلم لیگ کے اُمید وار کو ووٹ دیں گے۔ چنانچہ چوہدری نصراللّٰد خال 5326 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ یونینٹ اُمید وار 1476 ووٹ کے کرخاسرونامرادر ہا۔ دیگر حیار آزادامیدواروں کی ضانتیں ضبط ہوگئیں۔

جسٹس (ریٹائرڈ) ذکی الدین پال (ف 2000ء) راوی ہیں کہ ایک دفعہ اس الیکٹن کے دوران ہم مولا نا بشیر احمد اخگر کی معیت ہیں ضلع امرتسر کے ایک گاؤں پہنچے اور گاؤں کے خطیب سے رابطہ کر کے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا۔ مولا نانے لوگوں کو بڑے مؤثر اور دل پذیر انداز ہیں سمجھا!
کہ اس وقت مسلم لیگ کو کا میاب کرنے کی کیوں ضرورت ہے اور قائد اعظم گوقائد ماننا کیوں ضرور کی ہے۔ سامعین میں اُن کی تقریر سے بڑا جوش پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُن کی طرف سے میہ تک کہا گیا ہے۔ سامعین میں اُن کی تقریر سے بڑا جوش پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُن کی طرف سے میہ تک کہا گیا کہا اس تفریق کے مطابق ہوگا۔

تحریک پاکستان کے دوران خطیب حضرات اکثر و بیشتر مطالبۂ پاکستان کی تائید میں دُھواں دھار تقاریر کیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہو یاعید کا موقعہ، مسلمانوں کے ذہنوں میں مطالبۂ پاکستان کی اہمیت کو واضح کرنے کی بھر پورکوشش کی جاتی تھی۔1946ء میں جب تحریک پاکستان اپنے پورے جوہن پڑھیااہ عیدالفطر قریب تھی، جسٹس ذکی الدین پال کے اہل محلّہ نے اس مرتبہ ایک تھلے میدان میں نمازعیدادا کرئے کا پروگرام بنایا اور اس موقعہ پرمجاہد ملّت مولا نا محمد عبدالستار خال نیازی اور مولا نا بشیر احمد افکر کو دوحت خطاب دی گئی۔ دونوں حضرات عید کے روز سے ایک دن قبل ہی امرتسر پہنچ گئے۔ نمازعید سے پہلے ہو ہزاروں کا اجتماع ہو گیا اور دونوں حضرات کی نقار ہرنے ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ اور یوں امرتسر میں خالفید

پاکستان کے گھروں میں صفِ ماتم بچھاگئی۔

مولا ناافگر، اسلامیہ ہائی سکول مینگردی مخصیل شکر گڑھ ضلع سیالکوٹ ( ببضلع گورداسپور) میں ہلو سینئر انگلش ٹیچر 1945ء تک متعین رہے۔ 46-1945ء کے امتخابات میں سکول کا مینجر چوہدرک عبدالرحیم (ف 1988ء) یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر پنجاب آسمبلی کیلئے کھڑا ہو گیاتو مولا نا کا اُس سے اختلاف ہو گیا اور مستعفی ہو کراس کے خلاف سرگرم ہو گئے اور بفضل خدامسلم لیگی اُمیدوار عبدالغفور قمر سا طرح سیالکوٹ جنوبی (نارووال) کی نشست پر مسلم لیگی امیدوار میاں متازمحد خال دولتانہ کی پُرزور ہم

چلائی۔ دولتانہ 8361 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور یونینٹ اُمیدوار خان بہا درنواب محمد دین باجم

3983 ووث کے کرنا کام ہوا۔

ان انتخابات میں مولانا اخگرنے پنجاب کے علاوہ صوبہ سندھ اور سرحد میں بھی اپنی جادو بیانی کا ڈنکا بجایا۔ 1947ء کے دیفرنڈم کے موقعہ پر آپ کی تقاریر نے خرمن کانگرس کورا کھ کا ڈھیر کر دیا۔ غرض تحریک باکستان میں اُن کی خدمات کا احاطہ کرنے کیلئے کئی وفتر در کار ہیں بقول شاعر ہے سفینہ چاہیئے اس بحر بیکراں کے لئے سفینہ چاہیئے اس بحر بیکراں کے لئے

قیام پاکستان کے بعد سیاست کو خیر باد کہہ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ چک 159 بی ایس صادق آباد ضلع رحم یا رخال میں زمیندارہ میں مصروف ہو گئے۔ لیکن مرتے دم تک مسلم لیگ کی محبت اُن کے دل سے نہ نکل سکی اور پاکستان میں نظام مصطفع کے نفاذ اور مقام مصطفع کے تحفظ کیلئے سرگرم عمل رہے۔ 1987ء میں حکومت پنجاب نے اُن کی تحریک پاکستان میں خدمات کے اعتراف کے طور پرانہیں '' گولڈمیڈل' دیا۔ مولا ناافگر نے حضرت پیرمحمد فاصل قادری نوشاہی سندر پورشریف ضلع سیالکوٹ کے دستِ اقدس پر محمد فاصل قادری نوشاہی سندر پورشریف ضلع سیالکوٹ کے دستِ اقدس پر محمد فاصل قادری نوشاہی سندر پورشریف ضلع سیالکوٹ کے دستِ اقدس پر محمد فاضل قادری نوشاہی سندر پورشریف ضلع سیالکوٹ کے دستِ اقدس پر محمد علی شاہ محمد شاہران الحق چشی صابری گورداسپوری (1932-1847ء) اورامیر ملت پر سیّد حافظ جماعت علی شاہ محمد شاہران الحق پوری (1951-1841ء) سے بھی اکستاب فیض کیا تھا۔ مجاہد ملّت مورت مولا نامحمد عبدالتار خال نیاز کی سے برادرانہ مخلصا نہ تعلقات شے آخری عمر میں ہر فکر ماسواء سے نیاز ہوکر یادِ الٰہی میں مشغول رہتے تھے۔ آئی مردومون کی طرح جینے اور مردمومن کی طرح مرے۔ بیاز ہوکر یادِ الٰہی میں مشغول رہتے تھے۔ آئی مردوراتوار دل کا دورہ پڑنے سے رحلت ہوئی اور بڑانے سے رحلت ہوئی اور بڑانے سے رحلت ہوئی اور بڑاروں آ ہوں اور سسکیوں کے دوران اپنے چک 159 بی ایس صادق آباد ضلع رہم یار خال میں سپرد

خاک ہوئے۔ باقی رہے نام اللہ کا۔ سیدعارف محمود مجور رضوی آف گجرات نے راقم آثم کی فرمائش پریہ قطعۂ تاریخ وصال کہا! ''مقبولِ جہاں طوطی کہ ہرمولا نابشیراحمداً خگر''

...... 1994.....

محرّم ذیثان تھا افکر کہو عزم کا عنوان تھا افکر کہو اپنے اوصاف حمیدہ کے سبب ایک عظیم انسان تھا افکر کہو جبک آزادی کا وہ لاریب اک بے بدل سلطان تھا افکر کہو زندہ جاوید ہے وہ بے گمال رائخ الایمان تھا افکر کہو

أس کے سالِ مرگ پر مجور تم " فخر پاکستان " تھا افْکر کہو 1414ھ

راقم آثم صادق قصوری نے بھی تاریخ کہی!

"گرای ٔ د ہرمولا نابشیراحداً خگر"

واظ شعله بيال مردٍ مجابد رہبر قا کداعظمٌ و لیافت ہوں کہ ناظم، نشر آپ کے وہ تھے محب آپ تھے اُن کے دلبر '' ہیں گل و لالۂ فردوس جناب افکر''

چل دیئے گاشن ہتی سے بزرگ نامی اُن کی خدمات کے واصف تھے یہ جملہ قائد کیوں نیممگیں ہوں مولانا نیازی صاحب س رحلت کوئی یو چھے تو یہ کہہ دو صادق

- 1- "اكابرتح يكِ ياكتان" جلد دوم از محمر صادق قصورى مطبوعه لا جور 1979 ع 102،101
- 2- ''بعظيم قائد عظيم تحريك'' جلداوّ ل از ولي مظهرا يْدووكيث، مطبوعه ملتان 1983 ع 1412،411
  - 3- '' بِ نَتِغْ سِابِي'' ازنوا ب صديق عليخال بمطبوعه كراچي 1971 ع 205
  - 4- "ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں ہمارا" از ڈاکٹر محمد الیاس مسعود ، مطبوعہ لا ہور 1963 ء
- 5- '' تحریک پاکتان' (نوائے وقت کے ادار یوں کی روشنی میں ) از سرفراز حسین مرزا ،مطبوعه لا بور 504t 502,305 P, 1987
- 6- ''اشاریہ، نوائے وقت'' (1947-1944ء) از سرفراز حسین مرزا،مطبوعہ لاہور 1987ء ص 81،80
  - 7- ''اولیائے سیالکوٹ''ازرشید نیاز ،مطبوعہ سیالکوٹ 1992ء ص 124 تا 126
    - 8- ماہنامہ 'ضیاعے حم' 'لاہور بابت جولائی 1994ء ص 83 تا 86
  - 9- روزنامه ' نوائے وقت' لا مور بابت 16 مئی، 16 جون، 18 جولائی، 2 ستمبر 1994ء
    - 10- مجلّه ''بركِّ كُل''أردوكالح كراجي،'' قائداعظم نمبر''1976ء ص198
- 11- مكاتيب كرامي مولانابشراحدا خكربنام حفرت حكيم محدموى امرتسرى مدخله بحرره 27 اكست، 2 ستبر 1987ء

12- مكاتيب گرامی مولانا بشير احمد افْکَر بنام محمد صادق قصوری محرره 9 جنوری، 23 جنوری 1985ء از صادق آباد ضلع رحيم يارخان

13- "انوارِلا ثانى" از پروفيسر محمد سين آسى مطبوعة كى پورسيدال 1985ء (طبع سوم) ص409

14- ما منامه "كنز الايمان "لا مور، "تحريك پاكستان نمبر "أگست 1995 وص 183

15- ''تحریک پاکستان اورسر گودها کی یا دین' از ملک محمد اقبال ایڈووکیٹ مطبوعہ سر گودها 1984 ءص

16- "انسائيكلوپيڙياتحريك پاكستان" ازاسدسليم شخ مطبوعدلا مور 1999ء م 73

17- "تحريكِ بإكستان مين سيالكوث كاكردار" ازخواجه محرطفيل ،مطبوعه سيالكوث 1987 ع 1987 ع 312،311

のおかしとしていままではないのでのというとはないと

# علامه محمد يعقوب خال سيالكوڻي " (1923-1997ء)

مولانا علامہ تحکیم محمد یعقوب خاں کی ولادت 1923ء میں سیالکوٹ میں ہوئی۔ دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور سے سند فراغت حاصل کی۔ پھر منتی فاضل کا امتحان اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ جامع مسجد حنفیہ جماعتیہ (چوہدریاں) رنگ پورہ روڈ سیالکوٹ میں خطابت کی ذمہ داریاں سنجالیں جو تازیست بحسن وخوبی نبھا کیں۔ پچاس سال تک اسی مسجد میں بعد نماز فجر درس قرآن دیا۔ پانچ مرتبہ درس ختم کر کے چھٹی بارشروع کیا تھا کہ پیام اجل آپہنچا۔

علامہ صاحب نے امیرِ ملّت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوریؒ کے دستِ حق پرسعادتِ بعت خاصل کی تھی۔ پیرومرشد کے والا وشیدا تھے۔ انہی کے تئم پرتحریک پاکستان میں فعال کر دارادا کیا۔

1937 میں شی مسلم لیگ سیالکوٹ کی بنیا در تھی گئی تو آغا غلام حیدرخال پہلے صدر پنے گئے۔علامہ صاحب ایک نو جوان سرگرم کارکن کی حیثیت سے مسلم لیگ کے افق پرنمودار ہوئے اور پھراپی خداد داد صلاحیتوں کی بدولت سیالکوٹ مسلم لیگ میں ایسے چھائے کہ اُن کے بغیر کوئی جلسہ کا میاب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

بدولت سیالکوٹ مسلم لیگ میں ایسے چھائے کہ اُن کے بغیر کوئی جلسہ کا میاب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

دارالعلوم شہابیہ سیالکوٹ سے مولا نامجرعلی کا ندھلوی کی زیر قیادت توم پرست مسلمانوں کی ترجمانی کی اللہ اور تعلق ایرٹری چوٹی کا زورلگایا جاتا تھا اور مسلم لیگ اور نظر سے ، پاکستان کے خلاف ندموم پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ مسلم لیگ کی طرف سے علامہ محمد یعقوب خال ایسے دلائل و براہین سے مسلم لیگی موقف کی وضاحت فرماتے کہ مخالفین کے کئے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ وہ پھر از سرنومسلم لیگ پر جملہ آور ہوتے مگر ادھر سے مسکت جواب ملئے پر خاسرونا مراد ہوجاتے۔

46-46 ء کے انتخابات مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ تھے۔حضرت امیر ملّت محدث علی پوری قدس مرّ ہ العزیز اُن کی اولا دامجاد اور مریدین نے طوفانی دورے کر کے مخالفین پاکستان کے مکروہ مذموم عزائم کو ناکام بنادیا۔ انہی دنوں حضرت امیر ملّت قدس سرّ ہ کوسیالکوٹ شہر میں تشریف لا کرخطاب فرمانے کی دعوت دی گئی۔ آپ شدیدعلالت اور کبر سنّی کے باوجود تشریف لائے۔نقاب کے باعث سی جلسہ میں تقریر کرنے کی سکت نہ تھی۔ آپ نے پکا گڑھا (سیالکوٹ کی ایک آبادی) میں قیام فرمایا۔ آپ کے مریدین اور ہزاروں شہری روزانہ حاضری دیتے تو آپ چاریائی پر ہی حاضرین کوخطاب فرماتے اور تلقین کرتے کہ ' وقت کا تقاضا

ہے کہ مسلم کیگی اُمیدواروں کی بھر پوراعانت کی جائے۔''آپ کی ہدایت نے ایک ولولہ پیدا کیااور سیالکوٹ کے شہری والہاندا نداز میں انتخابی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے سرگر معمل ہوگئے۔

اس موقعہ پرعلامہ محمد یعقوب خال بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے۔ یوں حضرت امیرِ ملّت قدیں سرّ ہ کے اس مرید خاص کی مساعی جمیلہ سے لوگوں نے مسلم لیگی اُمیدواروں کا بھر پورساتھ دیا۔ جب الیکث کا نتیجہ سامنے آیا تو مخالفین خس و خاشاک کی طزح بہہ گئے۔ سیالکوٹ کے تین صوبائی حلقوں کے نتائج کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

نمبرشار نام حلقه نام أميدواران نام جماعت حاصل ووٹ 1 سیالکوٹ مرکزی چوہدری سرفرازخان مسلم ليگ 6358 كامياب صاحبز اده سيدفيض الحسن تجلس احرار 160 4514 غلام رسول 52 لونينسك صانت ضط 2 سيالكوك جنوبي ميان متازمحمه خان دولتانه مسلم ليگ كامياب 8361 خان بهادرنواب محردین باجوه یونینسک 160 3983 مجلس احرار چو بدی محمر عبدالله ضانت ضبط 583 محرابراتيم آزاد 12 صانت ضبط محرنقي Tile 2 ضانت ضط 3 سيالكوث شالى چومدرى ناصرالدين مسلم لیگ كامياب 9880 غلام جيلاني خال 06t لوثينسك 2874 ملك خيرالدين آزاد صانب ضط 313 چو مدري سر دارعلي Tile ضانت ضبط

4 جولائی 1947ء کوصوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا قرار پایا تو سرحدی گاندھی عبدالغفار خال کی سازشوں کو ناکام بنانے کیلئے متحدہ ہندوستان سے مسلم لیگی رہنما اور کارکن اس مہم میں شامل ہونے کیلئے سرحد پہنچ گئے۔حضرت امیر ملت قدس سرّہ پیرانہ سالی اور علالتِ طبع کی وجہ سے خودتشریف نہ لے جا سکے۔ انہوں نے اپنے صاحبز ادوں ،مریدول اور اراد تمندوں کو اس جہاد میں حصہ لینے کیلئے بھیجا۔ سیا لکوٹ سے علامہ محمد یقوب خال کی زیر قیادت ایک وفد آپ کے حکم پرتشکیل دیا گیا۔ اس وفد نے حویلیاں ، مانہم ہاور

ولى قى بالمنظرف كى المحدد المان الترايدة الداكان

الجاري المراك المنال والمراسة عدر عد الما الحرف الما المناكر مثر الما المراكمة المرا まこ、まりを多いないいいといいとことしてしてしてるといるといいましまい كَخُورِ فِي الله ما 1974- للترشيقة فالديم للمقلوك للله في الدامان المناولة المنافعة لَّذَ " عَبُرِكُ لَهُ كُورًا \$53 - لا يجي بعي لله لا يا الله يعالى الله المعالى الله الله الله الله المعالى المتعالى الم

とうていいましかしまりますがびという1418しまいしいはこれのして والمحالية لمرفة المناه والماء ووالم 水を出るしたころいいにごじいんしかいとこととというとというとという

人当儿过二世代 آرام كاه بن رالم الحرن في يقطعه الرن وفا علم!

466L+ بال رعت أن كا ال حارق के .. " येथे हार ग्रेट खे " 以 医 是 如 知 ي عدول كل انجو يل بدر गान प्रबंद ने गी गी सं

١٩٤٥ ١، ١٩٤٢ كي وعيك ، المنظمة على ١٠٤١ كالمرك المن المناه 

150،138 كا 2001 معيك رايعي المالي المالي المالي المالي الم 346,245,146

10: -

412 كرم 1983 نالله ويبكر في أياليك لا الماليك في المهاجيك للم الميك الماليك المركمة الميك المركبة الميك المركبة المناكبة المركبة المرك 24 كام 1997 ديمان المايد المايد المناسك

209 كا 1986 مع المعيك ، يشكم المين الأفاه كي الألوك

# مولا نامحمر عبدالله قصور کُ (1999-1920ء)

شخ الحدیث ابوالعلاء مولانا محمد عبداللہ قادری اشرفی برکاتی " بن الحاج میاں گلاب الدینً (الهوفی 1947ء مدفون موضع پٹھان کے نزد ہٹریارہ ضلع لاہور) کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک 1338 ھے بمطابق 14 جون 1920ء بروز پیرقصبہ سُرسَگھ نزد پٹی ضلع لاہور (حال ضلع امرتسر، مشرقی پنجاب، بھارت) میں ہوئی۔والدگرامی ریٹائر ڈصو بیدار میجر تھے اورا پنی مذہبی علمی ،ساجی اور رفاع خدمات کی بدولت قصبہ کے عوام وخواص میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

مولا نامجر عبداللہ نے ورین کارسکول گھڑیالہ سے ٹدل کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ پھرائم بی ہائی سکول پٹی میں داخلہ لے کراپنی شرافت، دیانت اور محنت کے سبب سکول کے بہترین طلباء میں شار ہونے لگے۔ ابھی دسویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ والدگرامی نے اشارہ غیبی پاکر آپ کی سکول کی تعلیم ختم کروا کر 1937ء میں برصغیر کی نامور درسگاہ دارالعلوم حزب الاحناف اندرون دبلی دروازہ لا ہور میں داخلہ لے دیا۔ دہاں آپ نے استاذ العلماء حضرت مولا نامجر مہرالدین نقشبندی جماعتی " (1987-1901ء) سے درسِ نظامی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سیّد ابوالبر کات سید احمد قادری (1978-1901ء) سے دورہ حدیث پڑھ کر 1943-1901ء) سے دورہ حدیث پڑھ کر 1943ء میں سند فراغت حاصل کی۔

آ پ نے دورانِ طالب علمی حضرت سیّدابوالبر کات رحمۃ اللّه علیہ کے زُہد وتقو کی سے متاثر ہوکر بیعت کر کی تھی اور پھر 1943ء میں سندِ فراغت کے موقعہ پرسیّدصا حب قبلہ نے سلاسل اربعہ میں اجازت و خلافت سے آ راستہ فرما دیا تھا۔ علاوہ ازیں 1961ء میں حضرت سیّدنا طاہر علاؤالدین بغدادگ ً (1991-1933ء) نے بھی سلسلہ عالیہ قادر یہ میں خرقۂ خلافت سے نواز دیا تھا۔

سندِ فراغت کے بعد 1943ء میں ہی اپنے قصبہ مُرسنگھ میں دارالعلوم جامعہ حنفیہ کے نام سے ایک عظیم الثنان درسگاہ کاسنگِ بنیا در کھا جوتا قیامِ پاکستان علم وفضل کے دریا بہا تار ہا۔

1940ء کے اجلاس لا ہور کے بعد جب مسلم لیگ نے قیام پاکستان کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دی،شہر شہر،قربیقر بیاور گاؤں گاؤں میں مسلم لیگ کا نعرہ''مسلم ہے تومسلم لیگ میں آ''عام کرنے کی مہم تیز کر دی تو مولا نا محمد عبداللہ قادریؒ نے بھی اپنے اکابر کی پیروی میں اپنے علاقہ میں مسلم لیگ کے اس رُوح پرور نعرے کوکو چہ کو چہ اور گھر پہنچانے کیلئے کمر ہمت با ندھی۔ دن کو دارالعلوم میں طلباء کو درس ویڈ ریس سے آراستہ کرتے اور رات کو دورے کر کے مسلم لیگ کے پیغام کو ہرمسلمان کے دل کی دھڑکن بناتے تھے۔

27 تا30 - اپریل 1946 ء کو بنارس (حال بھارت) میں حضور قبلۂ عالم امیر ملّت حضرت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدّث پورگ (1951-1841ء) کی زیرصدارت' آل انڈیاسٹی کانفرنس' کا تاریخ سازاجتماع ہوا تو شیخ الحدیث مولا نامجر عبداللّہ قادریؒ بھی ایک بہت بڑے قافلہ کی قیادت فرماتے ہوئے اس فقیدالمثال اجتماع میں شریک ہوئے اور پھر واپس تشریف لا کر کانفرنس کی غرض و غایت اور مقاصد کے حصول کیلئے تن من دھن کی یازی لگادی۔

1946ء کے انتخابات میں آپ نے مسلم لیگ کی تائید و جمایت میں مقد ور مجر کام کیا۔ اپنے علاقہ میں مسلم لیگ کے جلسوں اور اجلاسوں میں شرکت کر کے تحریکِ پاکستان کو ایک ولولۂ تازہ بخشا۔ اس الیکش میں آپ کے حلقہ میں پنجاب اسمبلی کیلئے مسلم لیگ کے اُمید وار میاں افتخار الدین آف با غبانپورہ لاہور میں آپ کے حلقہ میں پنجاب اسمبلی کیلئے مسلم لیگ کے اُمید وار میاں افتخار الدین آف با غبانپورہ لاہور (قصور 1962-1907ء) تھے جبکہ یونینٹ پارٹی نے خان صاحب چوہدری اللہ دیتہ آف کیسر گڑھ زوقسور (فصور 1942ء) کو کھٹ دیا تھا۔ آپ نے دن رات ایک کر کے قصبہ کے ایک ایک گھر جاکر کنوینگ کی اور افتہ بھر میں دورے کر کے مسلم لیگ کے اُمید وار کے حق میں فضا ہموار کی۔

چنانچالیشن کے روز قصبہ سُر سنگھ میں مسلم لیگ کے کمپ میں عوام وخواص کا از دھام اور ہجوم بخوم قا جبکہ یونینٹ اُمیدوار کے کیمپ میں ہُو کا عالم طاری تھا۔ شام کو جب نتیجہ اُکلاتو قصبہ کے تمام ووٹ مسلم لیگ اُمیدوار کو ملے اور یونینٹ اُمیدوار کے مقدر میں صرف ایک ووٹ کھہرا ہمجوی طور پرمسلم لیگ اُمیدوار کو 16969 ووٹ ملے، یونینٹ اُمیدوار 2118 ووٹ لے کرخاسر ونامراداور ناکام ونا شاد ہوا۔ جبکہ کا نگری اُمیدوار عبدالغفور 283 ووٹ لے کرضانت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

القصہ مسلم لیگی اُمیدوار کی کامیا بی و کامرانی میں حضرت شخ الحدیث مولا نامحد عبداللہ قادریؒ کی مسائل جمیلہ بھی کارفر ماتھیں جبکہ دوسرے علماء ومشائخ نے بھی اس حلقہ میں اپنا اپنا اثر ورسوخ استعمال کیا۔ یول جمیلہ بھی کارفر ماتھیں جبکہ دوسرے علماء ومشائخ نے بھی اس حلقہ میں اپنا اپنا اثر ورسوخ استعمال کیا۔ یول 14-اگست 1947ء کو ہمیں سورج سے بھی روشن منزل پیارے پاکستان کی صورت میں مل گئی۔ آزادی کی شخص روشن ہوتے ہی ہندوؤں اور سکھول نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو آپ ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے۔ مختلف شہروں سے پھرتے پھراتے بکھے شاہ کی نگری قصور میں جلوہ افروز ہو گئے۔

1949ء میں'' دارالعلوم جامعہ حنفیۂ' کا ازسرِ نو اجراء فرما کرا پنی دینی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور پھر تا دم زیت قرآن وحدیث کا فیض تقسیم کرتے رہے۔

آپ کی وفات حسرتِ آیات 8 ذیعقد 1419 ھ بمطابق 25 فروری 1999ء بروز جمعرات 11 نج کر 40 منٹ پر ہوئی اوراپنے بنا کردہ دارالعلوم میں آخری آ رام گاہ بنی۔ بقر ارزندگی بھی آپ کو ہر طرف سے لاکر یہیں تھہرایا کرتی تھی اور پُرسکون موت بھی یہیں لے آئی۔ زندگی اور موت کے اس جبرت انگیز اتحادِ عمل کا فلسفہ شاید یہی تو نہیں کہ دارالعلوم جوقر ارزندگی تھا وہی قر ارموت بھی ہے۔ یا دلِ دانا اور چشم بینار کھنے والے ہی اس تھی کو شلجھا کیں۔ ہمیں تو یہی عرض کرنا ہے کہ آپ کی آخری آ رام گاہ دارالعلوم کا ایک گوشہ ہی بنا اور یہاں قبر کے اندر کفن میں لپٹا ہوا حضرت آسی غازی پورٹی (1917-1834ء) کا شعر جارہا تھا۔

آج پھولے نہ سائیں گے میں کفن میں آسی!!! ہے شب گور بھی اُس گُل سے ملاقات کی رات

راقم الحروف نے درج ذیل تاریخ وفات کہی \_

مشهور تقی جن کی وجاهت و حشمت معترف بین سب ابل بصیرت بالیقین وه شاد بین زیر نر بت فکر بت فکر تقی هو رقم سن رحلت کهد دو نال ، " ارمغانی بهشت "

چل کیے آہ! حضرت عبداللہ بھی نیک سیرت تھے ایک سیرت تھے بالیقین تھے وہ پیکر شرافت میں تھا اُن کی وفات پر عمکیں آئی آواز غیب سے یہ صادتی

آپ کی رحلت کے بعد آپ کے صاحبز اوے مفتی پیر حافظ محمد اختر علی قادری مدظلہ ، سجادہ نشین ہوئے جواپنے والد گرامی کے مشن کو جاری وساری رکھے ہوئے ہیں۔اللہ کریم اُن کے فیوض و ہر کات سے ایک زمانہ کو مستفیض فرمائے۔

ماغذ:-

 <sup>1- &</sup>quot;تاریخ مشائخ قادر بیرضویه بر کاتیهٔ از محمرصاد ق قصوری مطبوعه لا مور 2004 ء متعدد صفحات
 2- "تذکره علمائے اہلسدت لا ہور "از علامه اقبال احمد فاروقی مطبوعه لا مور 1975ء ، متعدد صفحات

3- "سيدى ابوالبركات" ازسير محمود احدر ضوى مطبوعه لا مور 1979ء، متعدد صفحات

4- ماہنامہ''رضائے مصطفے''' گوجرانوالہ، بابت مارچ1999ء صفحہ 11

5- ما ہنامہ ''العلماء''، لا ہور، مارچ 1999ء صفحہ 6

6- ماہنامہ''جہان رضا''لا ہور، مارچ 1999ء صفحہ 8

7- ماهنامه''نورالحبيب''بصير يورضلع او کاڙه ، مارچ 1999 ۽ صفحه 78

8- ماہنامہ "نوائے اہلست" اسلام آباد، مارچ 1999 وصفحہ 2

9- هنت روزه '' اخبار مجدّ والف ثاني ''شرقپور، بابت6مار چ1999 عِسفحه 8

10- روز نامه''نوائے وقت''لا ہور بابت 26،26 فروری 1999ء،8 مئی 1999ء

11- روزنامه ' جنگ' کلا مور، بابت 26، 26 فروری 1999ء

مولا نامحمر عبدالستارخان نیازی ّ (1915-2001ء)

نگہ بلند سخن دلنواز، جال پُرسوز یہی ہے رختِ سفر میر کاروال کیلئے

ضغم اسلام، فاتح تختهُ دار، غازي تحريكِ ختم نبوت، بطلِ مُريت، مجابد ملّت مولانا محد عبدالستار خان نيازي بن ذوالفقارخان (1919- 18ء) كي ولادت بإسعادت كيم اكتوبر 1915ء بمطابق 22 ذيعقد 1333 ھے بروز جمعتہ المبارک بمقام اٹک پنیالی خصیل عیسیٰ خیل میانوالی کے متاز نیازی خاندان میں ہوئی۔ شجرهٔ نسب شیرشاه سوری (1545-1485ء) کی افواج کے کمانڈ رانچیف عیسیٰ خاں نیازی ہے جاماتا ہے۔ 1933ء میں گور نمنٹ ہائی سکول عیسی خیل سے میٹرک کرنے کے بعد اسی سال لا ہور تشریف لے آئے اور حکیم الامت علامہ اقبالؓ کے قائم کردہ اشاعت اسلام کالج میں داخلہ لے کر دوسالہ'' ماہر تبلیغ'' کا کورس کممل کر کے 1935ء میں کالج میں ٹاپ کر کے حکیم الامت کے دشخطوں سے مزین سند حاصل کی۔ 1935ء ہی میں منتی فاضل کا امتحان اوّل یوزیشن میں پاس کرلیا۔ 1936ء میں ایف اے اور 1938ء میں بی۔اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے یاس کیا۔ 1940ء میں ایم اے (عربی) اور 1941ء میں ایم۔اے (فاری ) کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔دورانِ تعلیم اسلامیہ کالج لا ہور کے نمایاں طالب علمول میں شار ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت فقیر قادر بحش (1955-1885ء) آستانه عاليه ميبل شريف ضلع بھكر كے دست اقدى برسعادتِ بيعت حاصل كى تھى۔ مولا نا نیازی ابتدا ہی ہے اسلامی انقلابی ذہن رکھتے تھے۔انہوں نے 1936ء میں''مجلس اصلاح قوم میانوالی'' کی بنا ڈالی۔ اس سال لاہور میں'' دی پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریش'' کی بنیادرکھی۔ 1937ء ميں قائداعظم (1948-1876ء) كى حمايت كاكھل كرؤث كراعلان كيا۔ 1938ء ميں ضلع مسلم لیگ میا نوالی کے کنوییز اور صدر منتخب ہوئے۔1939ء میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نصب العين'' خلافت يا كتان'' كو كتا بي شكل مين مرتب كيا\_أن دنوں دہلي ميں آل انڈيامسلم كانسٹي ٹيوشن كميٹي کے اجلاس ہورہے تھے۔اکتوبر 1939ء میں مولا نانیازی کوآل انڈیامسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل اور

ورکنگ میمٹی کے اجلاس منعقدہ عرب کالج وہلی میں بحثیت صدر پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن شرکت کا موقعہ ملاتو وہاں نوابزادہ لیافت علی خان (1951-1895ء) سے ملاقات ہوئی جو دہلی مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے شریکِ اجلاس شے ۔ شام کوعرب کالج ہال میں ایک جلسہ عام منعقدہوا بحث میں مولانا نیازی نے ''خلافت پاکتان سیم'' کے اہم نکات کی وضاحت کی ۔ جلسہ کے بعد نوابزادہ لیافت علی خاں کی زبانی معلوم ہوا کہ کل اُن کی کوشی'' گلِ رعنا'' ہارڈ نگ روڈ نگ روڈ نئی دہلی میں'' کانسٹی ٹیوشن کیسٹی'' کا اجلاس ہور ہا ہے اگر آپ اس میمٹی میں پیش ہوکرا پنے بہی خیالات ارکانِ کمیٹی کے گوش گزار کریں تو بہتر ہوگا۔ مولانا نیازی اس سے قبل سیم کا ایک نسخہ قائدا عظم آ کے نام بصیغہ رجشری ارسال کر پکے سے ۔ چنا نچہ دوسرے روز نیازی صاحب دس ہے ہیں میں کیسٹی ماایک نسخہ پش کیا تو قائدا عظم آ نے ارشادفر ہایا شرف ملاقات حاصل کیا۔ جب قائدا عظم آ کی خدمت میں سیم کا ایک نسخہ پیش کیا تو قائدا عظم آ نے ارشادفر ہایا!

"Your Scheme is very Hot" (تمہاری سکیم بہت گرم ہے)۔ اس پرمولا نانیازی سے برجتہ جواب دیا کہ!

"My scheme is hot because it has come out from a boiling hort"

(میری سکیم اس کئے گرم ہے کہ بیخوفنا ک طوفان خیز قلب سے نکلی ہے)۔

اس پر قائداعظم بنس دیئے اور مولانا نیازی سے فرمایا کہ! '' تم نے مسلمان کوسپر مین بنا دیا ہے۔'' قائداعظم کا اشارہ غالبًا اس سکیم میں'' انصاف کا تصور'' کے عنوان سے لکھے گئے کلمات کی طرف تھا۔ان تمام کلمات کو یہاں نقل کرناممکن نہیں ہے البتہ اختصار کے طور پران میں سے چند فقرات پیش کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔ملاحظہ ہوں!

"ایک ناکارہ مسلمان، ایک جابل اور بے وقوف مسلمان، حتی کہ ہندوستان کا موجودہ نالائق مسلمان بھی ہماری نگاہوں میں واردھااورلندن کے بہترین غیرمسلموں پرتر جیج رکھتا ہے کیونکہ مسلمان کی فطرت کو صرف تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے لیکن غیرمسلم ابھی حیوانیت کے اُس درجہ میں ہے جہاں انسانیت کا مرتبہ حاصل کرنے کیلئے قبولِ اسلام کی کسریاتی رہتی ہے۔ "
"اُمتِ مسلمہ کا یہ خیرالامم ہونا ہمارے عقیدے کی وہ آخری بنیاد ہے جہاں تسلسل دلائل ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کا لازی ہونا ہمارے جاتا ہے۔ اسلام کا لازی ہونا ہمارے

استدلال کی وہ ابتدا ہے جے منطق سے نہیں بلکہ عمل کی قوّت سے منوایا جاتا ہے۔خود منطق کو اپنی اس کمزوری کا اقرار ہے کہ آخری دلیل کی دلیل سے نہیں منوائی جاستی۔اگر کوئی سوال کرے کہ نیکی کیوں اچھی ہے اور برائی کیوں بری تو اس کا جواب منطق سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جائے گا۔علیٰ بذالقیاس مسلمان کی کا فر پر فضیلت کسی لیج سلیسو ہال میں یا کسی گول میز کا نفرنس پر ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ اس قتم کے مناظرے پانی بت کے وسیح میدان میں طے ہو چکے ہیں اور اب بھی بالآخر کسی ایسی ہی جگہ طے پائیس گے۔

موضے بالائے ہر بالا ترے غیرت أو برنتابد ہمسرے

القصہ قائداعظم نے اس جویز کوسلم لیگ کی متعلقہ کمیٹی کے سپر دکرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے بعض اہم نکات کوشلیم کیا۔ چنا نچہ حاجی عبداللہ ہارون (1942-1872ء) کی سربراہی میں قائم شدہ مسلم لیگ کی سفارشات کمیٹی میں اس سیم کو پیش کیا گیا۔ یہ سب سے پہلی سیم تھی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی سفارشات کمیٹی میں اس سیم کو پیش کیا گیا۔ یہ سب سے پہلی سیم تھی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کاری ڈورکیلئے علاقے کا مطالبہ شامل تھا۔ مولا نا نیازی نے خوب خوب زور دیا تھا کہ اگر ''کاری ڈور'' کے حصول کی کوئی صورت نہ نکالی گئی تو ایک وقت آئے گا کہ بھارت ، مشرقی اور مغربی حصوں کو الگر دے گا۔ قائد اعظم نے قرار دادلا ہور کے موقع پر 1940ء میں پہلی بار ''کاری ڈور'' کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ مارچ 1940ء میں اس کیگ کا 26 وال سالا نہ اجلاس منعقد ہوا مارچ 1940ء میں اس کا ناٹریا مسلم لیگ کا 26 وال سالا نہ اجلاس منعقد ہوا

جہاں 23 مارچ کوقر ارداد پاکتان منظور کی گئی تو اس وقت مولا نا نیازی ایم اے فائنل ایئر میں تھے۔ مولا نا نیازی اور اُن کے ساتھیوں نے اسلامیہ کالج لا ہور کے حبیبیہ ہال میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیرا ہتمام'' پاکتان کا نفرنس'' منعقد کی مولا نا نیازی اس وقت وقت پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر اور مولا نا محمد آباد (1953-1892ء)، چو ہدری خلیق الزمان (1973-1889ء) اور داجہ امیراحمد خال تف محمود آباد (1973-1914ء) نے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نیازی نے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نیازی نے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نیازی نے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نیازی نے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نیازی کے اس کا نفرنس میں شرکت کی مولا نا نا کا نقاد سے تین برس پیشتر مولا نامجہ ابرا ہیم علی چشتی نے '' انٹر کا لجبیٹ مسلم برادر ہُڑ'' میں بھی شائع کیا تھا۔

تین برس پیشتر مولا نامجہ ابرا ہیم علی چشتی نے '' انٹر کا لجبیٹ مسلم برادر ہُڑ'' میں بھی شائع کیا تھا۔

مولا نانیازی کی عقابی نگاہ اور انقلابی پروگرام کا اندازہ سیجئے کہ جب اکابرمسلم لیگ، پاکستان کا نام کئے

بغیر لا ہورر برزولیشن پیش کررہے تھے تو وہ'' خلافت پاکستان'' کا نفرنس منعقد کررہے تھے۔اور بیسعادت بھی مولا نا نیازی ہی کونصیب ہوئی کہ اس کا نفرنس میں ڈیڑھلا کھنفوں کی موجودگی میں لا ہورریزولیشن پیش ہونے پرانہوں نے اس قرار دادکو پاکستان کی تعبیر سمجھ کر پوری طاقت کے ساتھ'' پاکستان زندہ باد'' کا نعرہ لگایا۔اگر چہ اس جلسہ سے خطاب کرنے والے تمام مقررین کا مدعا قیام پاکستان ہی تھا گرکسی نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ قرار دادلا ہور میں حصول پاکستان، ملک کا نصب العین قرار پایا تو مولا نا نیازی ایم اے کرنے کے بعد گویا اس کام کیلئے وقف ہو گئے۔ آپ قریہ قریہ تربی بستی بستی ، نگر نگر اور شہر شہر گھو مے اور پاکستان کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔

اجلابِ لا ہور کے فوراً بعدا کناف واطراف میں مسلم لیگ کے زیراہتمام جلسوں کالامتناہی سلسلہ شروع

ہوگیا تا کہ عوام کو حصول پاکستان کی منزل کو حاصل کرنے کیلئے کمر بستہ کیا جائے۔ ایک ایسا ہی جلسے شہری مسلم لیگ سیالکوٹ کے زیرا ہمتمام پرانی سبزی منڈی میں انعقاد پذیر ہوا جس میں مولا نا نیازی نے ولولہ آگیز خطاب کرکے نہ صرف مسلم لیگ کے پیغام کولوگوں تک پہنچایا بلکہ عوام وخواض کے قلب وجگر کواک ولولہ تازہ بخشار 28 فروری تا کیم مارچ 1941ء کو پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لا ہور کی گراؤنڈ میں'' پاکستان کا نفرنس'' منعقد ہوئی جس کی صدارت قا کداعظم نے فرمائی۔ مولا نا نیازی نے پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے کے بعد مرکزی ریزولیشن پیش کیا۔ اس اجلاس کے مولا نا نیازی نے پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے کے بعد مرکزی ریزولیشن پیش کیا۔ اس اجلاس کے ماتھا کی حکایت بلکہ دوح پروریہ یا دوابستہ ہے کہ چندروز قبل سرسکندر حیات خال (1942-1892ء) وزیراعظم پنجاب نے اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں تقسیم انعامات کے سالا نہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پنجاب نے اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں تقسیم انعامات کے سالا نہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور پنجا ہیوں کی حکومت کا نعرہ لگایا تھا۔ سرسکندر نے اعلان کیا تھا!

''ہم ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں ، اپنامستفل وجودر کھتا ہے وہ کسی سکیم میں شامل نہ ہوگا اور پنجاب میں صرف پنجابیوں کی حکومت ہوگی ، بینو جوان سوائے پُر جوش نعروں کے پچھنہیں۔'' سر سکندر حیات خال کے ان الفاظ سے فضا میں ایک زبر دست کخی موجود تھی۔ یہ جملے نو جوان نسل کیلئے تیرونشتر کا کام کر گئے اور وہ سخت برافر وختہ تھے۔مولا نانیازی نے حضرت قائداعظم کی صدارت اور موجودگی میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے اور قرار داد پیش کرتے وقت فرمایا تھا!

" ہم پاکستان کے اندرایک الیں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جورنگ،نسل،قومیت، وطنیت، علاقائیت اور دیگر تعصبات سے پاک ہو۔اس میں حاکمیتِ اعلیٰ کاحق ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے

كسى كانبيس مانة كيونكه!

## سروری زیبافقط اُس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی، باقی بُتانِ آ ذری

حاکمیت مطلقہ اور ملکیت مطلقہ ہیں ہم نیابت وامانت کے اصول کو تسلیم کرکے' خلافتِ علی منہا ج نبوت' کا نقشہ دماغ میں رکھتے ہیں۔ ہمارااللہ، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الدالناس ہے۔ اس لئے پنجاب میں پنجابی کی حکومت، ہندوستان میں ہندوستانی کی حکومت، بلوچتان میں بلوچی کی حکومت کے تصور کومتر دکر کے ربانی خلافت کے اصول کو اپنے مجوزہ خطہ پاکستان میں نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں۔ سرسکندر کی یہ بھول ہے کہ پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت ہوگی۔ خوشامد یوں نے اس کا دماغ خراب کررکھا ہے۔ ورنہ جہاں تک ملّت اسلامیہ ہند کا تعلق ہے، ہم انگریز کے اس کا سہ لیس وزیراعظم کی حیثیت ایک علی ہے نیادہ نہیں ہجھتے اور وہ وقت بالکل قریب ہے کہ سوائے قائد اعظم ہی جو تیوں میں ہیٹھنے کے اسے کسی دوسری جگہ پناہ نہیں ملے گی۔'' اس کے بعد مولا نانیازی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ!

"قرارداد پاکتان کی منظوری ہماری زندگی میں ایک زبردست انقلابی موڑ ہے۔تم لوگ پاکتان کی تائید کرنے سے پہلے ان خطرات اورمحرکات کا بھی اندازہ کرلو جوتمہارے راستے میں سنگ گراں بن کررکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ میں اس موقعہ پربیعتِ عقبی اولی کے اُن گیارہ مجاہدین کا تذکرہ ضروری ہمجھتا ہموں کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے گیارہ عاشق رسول مُنَا ﷺ منظم نے بیعت کرلی تو اُن کے قائد حضرت سعد بن زارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑ ہے ہموکراپنے رفقاء کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "جانتے ہموکہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جن وانس کے خلاف اعلانِ جنگ ہے، تمام دنیا سے لڑائی ہے، کا نئات کا ذرہ ذرہ تہماری مخالفت پر کمر بستہ ہوجائے گا۔اگرتم ان سب مشکلات کا مقابلہ کرنے ہمت رکھتے ہموتو پھر ضرور بیعت کرو وگرنہ اپنے آپ کوفریب نہ دو' سب نے جواب دیا کہ" ہم خوب سوچ سمجھ کربیعت کر رہے ہیں اور بیعت کے بعد سب کے چور بان کردیں گے۔''

بعینہ آپلوگ بھی نظریہ ، پاکتان ہے متفق ہونے کے بعدان تمام قربانیوں کیلئے تیار ہوتو بے شک اس قرار داد کی تائید کر وبصورتِ دیگر نہ اپنے آپ کو دھو کہ دو۔

ہمیں ادھور ہے مقلدین کی ضرورت نہیں ، بے عمل لوگوں کی پاکستان کوضرورت نہیں ، منافقین کی ضرورت نہیں کیونکہ!

> یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے اک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے

جہاں تک ہمارے دفقاء کا تعلق ہے ہم اس بھرے مجمع میں ببا نگ وہال اعلان کرتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کیلئے سردھڑکی بازی لگادیں گے۔ جب تک پاکستان نہیں بن جاتا، زندگی کی تمام لذتیں، راحتیں اور آسائشیں تیا گرہم سر بکف میدانِ عمل میں سرگرم عمل رہیں گے۔ نہ خود چین سے بیٹھنے دیں گے۔ اے حاضرین! آپ اس جذب چین سے بیٹھنے دیں گے۔ اے حاضرین! آپ اس جذب کے تحت قرار داد پاس کریں۔''

اس پر کم وہیش یک لا کھ کے مجمع نے ہاتھ لہرا کر قرار داد کی تائید کی اور نعرہ ہائے تکبیر ورسالت بلند کئے۔ جب مولا نانیازی تقریر کرر ہے تھے تو قائداعظم ممہودت اُن کی طرف متوجد ہے۔

تحریکِ پاکتان کے نامور کارکن،مصنف اور صحافی چوہدری حبیب احمد (1980-1919ء) کے الفاظ میں!

''نیازی صاحب خطبہ استقبالیہ کیلئے تئیج پرجلوہ نما ہوئے ، گھر پورشاب ، سرخ وسفید چہرہ ، سفید لیھے کی شلوار ، سیاہ اچکن ، دبد ہہ وطنطنہ اور تمکنت سے مالا مال آ واز ، تلوار مار کہ باریک مونچیں ، بال انگریزی ، یہ پیکرِ جمال وجلال ، حسن ورعنائی کا مجسمہ جب اپنے خلوص وایثار ، جان رفتگ اور جان سپردگ کے بیتا ب جذبوں کو نمایاں کر رہا تھا اور جوانوں کو زندگ کی تُو پیدا کرنے کی تلقین وہدایت کے ساتھ ساتھ اپناعشق اور اپنی نظر بخش رہا تھا اور برزگوں کے دلوں کو احساس ملی سے وہدایت کے ساتھ ساتھ اپناعشق اور اپنی نظر بخش رہا تھا او قائد اعظم می نگاہیں بار بار اُس پُر شکوہ چہرے اور پیکرعز م واستقلال کی طرف اٹھتی رہیں ۔ بالآخر جوشِ ایمان و مسرت سے قائد اعظم میں اور انہوں نے گئا تھے اور میسرت سے قائد اعظم میں اور انہوں نے مسلم انداز اور پُر وقار لہجہ میں ارشاوفر مایا کہ!

"جس قوم کے پاس عبدالستار خال نیازی جیسے پکیرانِ یقین وصدافت ہوں، اُس کے پاکستان کوکون روک سکتا ہے۔" ہدا کے عظیم المرتب شخصیت کی طرف سے عظیم اعتراف وخراج تھا۔"

اس موقعہ پرمولانا نیازی نے مسلم لیگ کا پیغام دیبات اور دُورا فنادہ مقامات تک پہنچانے کیلئے ۔ "پاکتان رورل پراپیگنڈ اسمیٹی" کے قیام کی تجویز پیش کی۔مولانا نیازی کواس سمیٹی کاسکرٹری بنایا گیا۔ قائداعظم کی زیرصدارت اس سمیٹی کے قیام کاریزولیشن پاس ہوا۔ بیاجلاس 28 فروری 1941ء کومنعقد ہوا۔ کیم مارچ 1941ء کوقائداعظم نے نوجوانوں کو پیغام دیا" March On" (آگے بڑھو)۔

مولانا نیازی آل انڈیامسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی ورکنگ سمیٹی سے ممبرتو پہلے ہی تھے، اب رورل پروپیگنڈ اسمیٹی کاسکرٹری بھی بنادیا گیا۔ آپ نے پنجاب اور سرحد کے تفصیلی دورے کر کے مسلم لیگ کا پیغام قریة تربیہ شہرشہرا ورگل گلی پہنچایا اور مسلم لیگ کو ہرمسلمان کے دل کی دھڑکن بنادیا۔

جولائی 1941ء میں دوسری عالمگیر جنگ کے دوران ہندوستان کے لیڈرول اورعوام کا تعاون عاصل کرنے کیلئے وائسرائے نے ایک بیشنل ڈیفنس کونسل تھکیل دی۔ بیام قابلِ ذکر ہے کہ دورانِ جنگ تعاون کیلئے ہندوکانگرس کا بینعرہ تھا کہ'' ہندوستان چھوڑ دو'' جبکہ قائداعظم کانعرہ بیتھا کہ''سارا ملک ہندو کانگرس کے سپردکر کے ملک چھوڑ نے کی بجائے آپ دس کروڑ مسلمانوں کے حقی خودارادیت کونسلیم کرتے ہوئے میلے ملک کونسیم کرو، پھرچھوڑ دو۔'' (First devide and then quit)

انگریز حکومت نے ہندوستانی اور عالمی رائے عامہ کی تائید وجمایت حاصل کرنے کیلئے'' نیشنل ڈیفنس کونس' قائم کر کے سرسکندر حیات خال (1942-1892ء) وزیراعظم پنجاب، مولوی اے کے فضل الحق (1962-1878ء) وزیراعظم بنگال، سرسعداللہ خال (1955-1886ء) وزیراعظم آسام، سرسلطان احمہ (1962-1880ء) وزیراعظم آسام، سرسلطان احمہ (1963-1880ء) ممبرور کنگ کمیٹی آل انڈیامسلم لیگ اور بیگم جہاں آراشا ہنواز (1979-1896ء) کوممبر نامزد کیا نیشنل ڈیفنس کونسل کا قیام براہِ راست قائداعظم کے موقف سے انحراف تھا، بعناوت تھی، غداری تھی ۔ اس سے بینظا ہر کرنامقصود تھا کہ حضرت قائداعظم کی پرواہ کئے بغیر غالب مسلم اکثریت کے صوبوں سے حکومت نے سربر آوردہ لوگوں کواسے گرد جمع کرلیا ہے۔

صوبہ پنجاب مسلم لیگ، سرسکندرنی پاکٹ میں تھی اور دوسری تنظیمیں، جاگیردار اور سرمایہ داراُن کے زیراثر تھے۔ بدیں وجہ کسی طرف سے بھی حضرت قائداعظم کی تائید وحمایت میں آ وازبلند نہ ہوئی۔ حالانکہ بیہ صرف قائداعظم کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دس کروڑ مسلمانوں کی عزت و وقار اور غیرت کوچینج کیا گیا تھا۔ جب ہرطرف سے خاموثی کی فضا قائم ہوگئ تو آل پاکستان رورل پرا پیگنڈ المیٹی کے نوجوان جو بقول

## دیوانه با گفتارم فرزانه با کردارم از بادهٔ شوقِ تُو بُشیارم و مستم من

مولا نا نیازی کی قیادت میں آگے بڑھے اور قائد اعظم ہے موقف کی تائید وجمایت میں سارے صوبے میں جلسوں اور کا نفرنسوں کی بھر مار کر دی۔ لا ہور میں سکندر حیات کا جنازہ نکال دیا گیا۔ لُطف کی بات میہ کہ جونو جوان دن کو تائی میں بیٹھ کر جلنے کی منادی کر رہے تھے وہی رات کے جلنے میں اسٹیج کے منتظم تھے۔ مولا نا نیازی بتاتے ہیں کہ میں نے خودا کی ٹیکسی پرلاؤڈ سپیکر فٹ کر کے جلسہ کی منادی کی اور رات کو تمیں ہزار کے جلسہ کی صدارت بھی کی۔

مولا نا نیازی نے اس سلسلہ میں لائل پور (حال فیصل آباد) میں ایک کا نفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر سکندر حیات نے''آل پاکستان رورل پرا پیگنڈ الممیٹی'' کے بعض کارکنوں کولا کچ دے کراغوا کرلیا اوراُن کے زیرا ہتمام 5 جولائی 1941ء کو دسہرہ گراؤنڈ فیصل آباد میں طلباء کی ایک''سپانسرڈ کانفرنس'' منعقد کی جس میں پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے سرسکندر حیات نے کہا:

'' پاکستان لغوستان ہے، ہم اسے نہیں بننے دیں گے۔ ایک ضدی اور خود ہر پڑھان (مولانا نیازی) نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے اکسانے پرمیرے خلاف مظاہرے کئے جارہے ہیں۔ نوجوانو! تم اپنے مستقبل کی سوچو، تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو۔ آج جو تم نعرے لگاتے پھررہے ہو، جلسے کرتے پھرتے ہو، کل تعلیم سے فارغ ہو کر پچاس پچاس مروبے کی نوکری کیلئے ہمارے وفتر وں میں جو تیاں چٹھاتے پھروگے۔ پاکستان ایک دیوانے کا خواب ہے، مجذوب کی ہڑ ہے، اس لئے اپنوجوانو! میں تمہیں بروفت انتباہ کرتا ہوں کہ وقتی اور ہنگا می فعروں سے گمراہ نہ ہوجانا، اپنے مستقبل کی فکر کرو۔''

سرسکندر حیات خال کی تقریر کے دوران پنڈال ہے''مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائداعظم ّ زندہ باد'' کے فلک شگاف نعرے لگے تو سرسکندر غصے سے لال پیلا ہو گیااور کہا کہ'' ہم تمہارے قائداعظم اور تم سب سے نیٹ لیں گے۔''

مولا نا نیازی نے سرسکندر حیات کی لائل پور کی تقریر کے اخباری تراشے قائد اعظم کو بھیجے اور ساتھ ہی خط لکھا کہ ہم سرسکندر حیات کی کا نفرنس کے جواب میں لائل پور میں طلباء کی کا نفرنس کرنا چا ہتے ہیں۔ چنا نچیہ ملک برکت علی ایڈووکیٹ (1946-1885ء) کواس کا نفرنس سے خطاب کیلئے آ مادہ کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اس جگہ 18، 18 جولائی 1941 ء کو جوائی کانفرنس ہوگی۔مولانا نیازی کی ایجی ٹیشن کا مرکزی نقط بیتھا کہ سرسکندر حیات نے قائداعظم کی قیادت سے بغاوت کی ہے اس کا واحد حل بیہ ہے کہوہ''نیشنل وُیفن'' کونسل سے فی الفورا ستعفیٰ دے کرقائداعظم سے معافی مائگے۔

اس کانفرنس کی صدارت ملک برکت علی مجبر ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ جیسے مشہور قانون دان اور ہردلائز پر مسلم لیگی رہنما کر رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خال (1956-1872ء) بھی اس میں خطاب کر رہ تھے۔ اس دوران سر سکندر حیات نے مولوی غلام نجی الدین قصوری ایڈ دوکیٹ (1963-1880ء) اور میر مقبول محبود امرتسری (1948-1923ء)، چیف پارلیمانی سیرٹری حکومت پنجاب (سر سکندر حیات کے میڈ سردار شوکت حیات خال کے مامول و نخر ) کے ذریعے مولانا نیازی اور اُن کے ساتھیوں کے ساتھ ذاکرات شروع کئے۔ ہرتم کے لاپی دینے، اعلی سے اعلی عہدوں مثلا ڈپٹی کمشنروغیرہ کی بیشکش کی گئی اورڈ پڑھ ذولا کھرو پیدنفقہ پیش کرنے پر آ مادہ تھے گرمولانا نیازی جیسے اقبال کے مرومون کا جواب بیتھا کہ جمیں کسی چیز کی ضورت نہیں ہے نہ عہد کی اور نہ سیم وزر کی۔ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف بیہ ہے کہ سر سکندر '' نیشن و نیشن کانفرنس' سے ستعفی و کرقا کدا عظم سے معافی مانگے ، ہم تہماری پیشکش پر تھو کتے بھی نہیں۔

مزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جنرار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جن خور ہو آئے کرے شکار مجھے!

نداکرات ناکام ہوگئے۔ مولا نا نیازی نے اپنی مہم جاری رکھی۔ 19،18 جولائی کوکانفرنس کے انعقاد
کے صعم اراد کو مملی جامہ پہنا نے پرٹل گئے۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہوکہ مسلمان دکانداروں نے جلے کیلئے میز،
کرسیاں، شامیا نے اور لاؤڈ سپیکر کرایہ پر دینے سے انکار کر دیا۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشزشخ نور محمد (ف
1965ء) نے سرسکندر حیات کے تھم پر گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا۔ ایک سکھ دکا ندار کوڈبل کرایہ دے کر سارا
سامان حاصل کیا گیا۔ میاں نور اللہ ایم ایل اے (1984-1899ء) کی کوٹھی پر جاکر اُن کی کارحاصل
کر کے اس پر لاوڈ سپیکر فٹ کر کے منادی شروع کر دی۔ سوئے اتفاق کہ زبرست بارش شروع ہوگئی اور دیر
تک جاری رہی جس سے رات کی نشست نہ ہوسکی۔ دوسرے دن بروز اتو ار 19 جولائی کو پھر منادی شروع
کردی گئی۔ نو بجے کا جلسہ بارہ بجے دن شروع ہوا۔ ساری انتظامیہ مخالف تھی۔ مقامی مسلم لیگ قدم قدم پر کے رکاوٹیں ڈال رہی تھی مگر مولا نا نیازی اور اُن کے جیالے ساتھی مردانہ وارا سے نصب العین کی طرف بڑھے
کے جارہے تھے۔ ساڑھے بارہ بجے دو پہر جلسہ شروع ہوا۔ صدر مجلس استقبالیہ چو ہدری مختار احمد المعروف

پریمیئر کوسرسکندر نے اغوا کرلیا تھا،اس کی عدم موجودگی میں مولا نا نیازی نے توجید کی کہ''صورت مبیں حالش میرس'' کے مصداق درو دیوار خطبہ استقبالیہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم خوداس کا نفرنس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ ہماری مگر وزیراعظم سے ہے، ظاہر ہے کہ سوائے عوام کے کسی کی تائید کی تو قع نہیں ہے، اس لئے نطبہ صدارت ہوگا جو ملک برکت علی پیش کریں گے۔رات کی نشست بعد نماز عشا شروع ہوگی جس میں ہم عصر حاضر کے میر جعفر سرسکندر حیات خال کی غداریوں کو بے نقاب کریں گے۔

رات کو جلسہ ہوا اور خوب ہوا۔ مسٹر ابو سعید انور (1984-1914ء) ، مولانا ظفر علی خال (1956-1872ء) اور مولانا نیازی نے خطاب کیا۔ ملک برکت علی نے خطبۂ صدارت دیا۔ مولانا نیازی کی تقریر بڑی شعلہ ہارتھی۔انہوں نے جب میہ برسرِ عام ڈینکے کی چوٹ پر کہا کہ!

''دمسمی سکندر حیات ولد محمد حیات ذات کھڑو ساکن موضع واہ (واہ کینٹ) ضلع کیمبل پور (حال اٹک) جونکسن کے ارد کی کابیٹا ہے، اُس کو میں بتادینا چاہتا ہوں کہ وہ غیر پاکتان جوسر سکندر حیات برعم خویش اپنی خود غرضیوں، مکاریوں، عیّاریوں اور شتم رانیوں کی خاطر بنائے گا یقیناً وہ ''لغوستان'' ہوگا۔ لیکن جو پاکتان کتاب وسقت کی بالا دستی اور شریعت کی سیادت وقیادت قائم کرنے کیلئے وجود میں آئے گا وہ بن کررہے گا۔ کتے بھو نکتے رہتے ہیں اور کارواں چلاجا تا ہے۔ سرسکندرکومعلوم ہونا چاہیئے کہ سلم نو جوان آگ کے شعلے ہیں، ان سے نگرانے والا جل کر راکھ ہوجائے گااور پاکستان بن کررہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!''

توتىس ہزار كالمجمع جُھوم أُلھااور فضاح چيٹ گئے۔

اس جلے کا اہتمام کرنے والوں میں مولا نامجر ابراہیم علی چشتی (1968-1917ء)، حکیم مجر انور بابری (1968-1912ء)، واکٹر مجر (1978-1914ء)، واکٹر مجر (1988-1978ء)، واکٹر مجر (1988-1918ء)، واکٹر مجر الیاس مسعود (1988-1928ء)، طہور عالم شہید (1988-1918ء)، حمید نظامی (1962-1918ء) اور شخ مجمد اقبال احمد نے بڑی ہمت، جرائت اور جوانم دی اور استفامت سے کا نفرنس کو کا میاب کیا۔ جلسہ بے حد کا میاب ہوا۔ حضرت قائد اعظم کو اس کی روئیدا دیجیجی گئی۔ بہت خوش ہوئے اور مولا نا نیازی کے نام جو خط کھا خاص طور پرائس کا پیفترہ قابل توجہ تھا۔

"You young men are doing a great work. I am with you. You will succeed ultimately, Ansha Allah."

اس کانفرنس کا زبر دست اثر ہوا، سرسکندر بوکھلا گیا۔

ای دوران لا ہور کے دواخبارات (روزنامہ'' انقلاب''اور'' شہباز'') نے سر سکندر کی حمایت اور قائداعظم کے خلاف بڑی شدو مد کے ساتھ بروپیگنڈہ فشروع کررکھاتھا۔ان میں سے ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ مسٹر جناح محض ایک سیای جماعت کے سربراہ ہیں اور سر سکندر حیات پنجاب کے منتخب وز راعظم ہیں۔اس سے بیتا ٹر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ سرسکندر کی حیثیت زیادہ مضبوط ہے۔ یا کستان رورل برو پیگنڈا تمیٹی نے ان اخبارات کے خلاف احتجاج کا پروگرام بنایا۔ان اخبارات کے بہت سے بریے خریدے گئے اور 30 جولائی 1941ء کو دو بجے دن سے شام کے ساڑھے سات بجے تک لاہور کے ہرقابل ذکر چوک میں کھڑ ہے ہوکران اخبارات کونذر آتش کیا گیا۔ اخبار سوزی کی بیرتم پورے لوازم کے ساتھ ادا کی جاتی ۔ چوک میں پہنچ کرتا نگے والے کھڑے کر لئے جاتے۔'' یا کستان زندہ ہاؤ' اور'' قائداعظم'' زندہ باد' کے نعروں کے بعد ڈاکٹر محمد الیاس مسعود ترقیم کے ساتھ تر انڈملتی پڑھتے۔اتنے میں دو حیار سوراہ گیراور د کاندار جمع ہو جاتے۔ پھر مولا نا نیازی اینے مخصوص انداز میں تقریر فرماتے ،جس کے اختتام پر اخبار جلائے جاتے۔اخبارجلانے کے بعدشام کے جلسے کا اعلان کیا جاتا۔رات کود ہلی دروازہ کے باہر جلسہ ہوا۔تلاوت کے بعد ڈاکٹرمحمد الیاس مسعود نے ترانۂ ملی سایا۔ پھر چوہدری نصراللہ خال ایڈووکیٹ (1957-1916ء) ، يروفيسر چوہدري محمد صادق (1987-1914ء)، يروفيسر منطور الحق صديقي (2004-1917ء) اور ظفر الله خاں ملک (1992-1919ء) نے تقریریں کیں۔ آخر میں مولانا نیازی نے اپنی شعلہ نوائی ہے حاضرین کے قلب وجگر کو گر مایا۔ مولا نانیازی کے اس خطاب کے بارے میں پروفیسر منظور الحق صدیقی لکھتے ہیں! ''نیازی صاحب عوامی نفسیات کوخوب سمجھتے تھے۔خودطویل القامت اور اُوپر طُرے دار گیڑی، پھر آ واز میں تھن گرج، الفاظ پُرشکوہ، ہرخوف کو یاؤں کے پنیچے رگیدتے اور ہرمصلحت کوٹھوکر مارتے ہوئے بیبا کا نہ تقریری ۔ از لی کا سہلیس ، غدار ابن غدار متمی سکندر حیات ولدمجمہ حیات قوم کھڑوساکن واہ....''ایسے بیبا کا نہ الفاظ کسی پلک جلسے میں ہم نے اُن کی زبان سے نہ سُنے ۔''

''مجلس احرار کے گڑھ میں پاکستان کے حق میں سے پہلا جلسہ تھا جے منعقد کرنے کی جراُت اورکوئی نہ کر سکتا تھا۔اس مظاہرے سے دونوں اخبارات کی فروخت پر خاصا اثر پڑااور قائداعظم کو بیسیوں انجمنوں کی طرف ہے تارد ئے گئے:

(حكايت صادق، ص 38،38)

Expel Sakandar. finish the traitor. kill the weather cock. Do away the judas, Buray The Mir Jaffar of the Punjab.

'' سکندرکونکال دو،غدّ ارکونیست و نابودکرو۔اس مرغ با دنما کوختم کرو،اس یہودااسکر پوطیوں کو نکال چھینکو۔ پنجاب کےاس میرجعفرکو ہزور زکال کر فن کردو۔''

مولانا نیازی کی ان سرفروشانه سرگرمیول سے سرسکندر کی نیندحرام ہوگئی اوراُس نے ایک دفعہ پھر نیازی صاحب کورام کرنے کی کوشش کی۔اُن کوفوری وطر پرمحکمہ ' دیہات سدھار' کا ڈویژنل ڈائر یکٹرمقرر کرنے اور بعد میں با قاعدہ سول سروس میں لینے کی پیشکش کی اور میرمقبول محمود نے دولا کھرو ہے بھی پیش کرنے چاہگر آپ نے دونوں پیشکشوں کو پائے استحقار کے ساتھ ٹھکرا کر سرسکندر کے طلسم فریب کوتوڑ دیا۔

برو این دام به مُرغِ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه

اسی دوران 1941ء میں بعض قانونی وجوہ کی بنا پر حلقہ اندرون لا ہور (مسلم نشست) ہے خالد لطیف گاباالمعروف کے ایل گابا (1981-1899ء) کے دیوالیہ قراریانے کی وجہ سے تعمنی انتخاب کا اعلان ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ پنجاب کے دارالسطنت سے، جوصوبے کا سب سے بڑا مرکز تھا،کس کو کھڑا کیا جائے؟ سر سکندر حیات خال اور نواب شاہنواز خال محدوث کی خواہش کی تھی کہ مکٹ میاں امیرالدین (1989-1989ء) كوديا جائے لہذا پنجاب مسلم ليگ يارلىينٹرى بورۇنے أے تكث ديا۔ نوجوان سرسكندر کے اس خاص الخاص گماشتے کو پسندنہیں کرتے تھے۔اُن کی خواہش تھی کہ قائداعظم کا جاں نثاراورمخلص کارکن میدان میں آئے اور قائد اعظم اُس کی مدد کریں۔ چنانچداس سلسلہ میں قائد اعظم کومتوجہ کیا گیا تا کہ براش گورنمنٹ پر واضح ہوجائے کہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ بہر حال نو جوان مسلم کیگی کارکنوں کی خواہش تھی کہ پیر تکٹ مولانا نیازی کودیا جائے کیونکہ اُن کی خدمات جلیلہ سے پنجاب مسلم لیگ کو بہت تقویت حاصل ہوئی تھی اوراس کا حساس حضرت قائداعظم کو بھی تھا۔ چنانچے مولا نانیازی اوراُن کے ساتھیوں نے حضرت قائد اعظم کو ال همنی انتخاب کی طرف متوجه کیا که یهال پر آپ اپنانمائنده کھڑا کریں اور دورانِ انکیشن تشریف بھی لائیں، لا ہور کے غیّو رمسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔اسی موقعہ پر ہی سرسکندر حیات کی اوقات کھل کرسا منے آجائے گی۔ آپ کا نمائندہ لازمی کامیاب ہوگا اور اُس کا بالواسط نتیجہ یہ نکلے گا کہ'' نیشنل ڈیفنس کوسل'' کےرکن رکین سرسکندر حیات کے اثر ورسوخ مقبولیت اور ہر دلعزیزی کا بھرم بھی کھل جائے گا۔

القصدمولا نانیازی کوئکٹ دے دیا گیااورانہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کردئے۔ سرسکندر حیات کے اُمیدوار میاں امیرالدین تھے۔مولا نانیازی کے پیچھے ملک برکت علی ایڈوو کیٹ جیسے ہردلعزیز مسلم لیگیوں اور پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی طاقت تھی۔ سکندر گھبرا گیا اور سردار اورنگ زیب خال سابق وزیراعظم صوبہ سرحداور ابوسعید انور کومیاں امیر الدین کی طرف سے نیازی صاحب کے پاس بھیجا کہ جو چاہو لے اور بھم دینے کو تیار ہیں اور بھارے مقابلہ سے دستبردار ہوجاؤ۔ بیس ہزار روپیے نقذا وردیگر مراعات کی پیشکش کی مگرمولا نانیازی نے یہ پیشکش پائے استحقار سے تھکرادی۔ اور کہا کہ بکنے اور جھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قائد اعظم سے میدان میں اُتر اہوں۔ جب تک سرسکندر حیات، قائد اعظم سے معافی نہیں ویا، تاکد اعظم سے میدان میں اُتر اہوں۔ جب تک سرسکندر حیات، قائد اعظم سے معافی نہیں دے گا، جاری دیا جاری دہے گ

مولا نا نیازی نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی اور ہر جلنے کی کارروائی قائد اعظم کو پہنچنا شروع ہوگئی۔ چنانچہ سر سکندر گھبرا گیااور پھر گورز بمبئی کے ذریعے اُس کا بیموقف بھی مستر دہوگیا کہاہے بحثیت'' چیف مسلم' 'نہیں بلکہ بحثیت وزیراعظم' 'ڈیفنس کونسل' میں لیا گیاہے کیونکہ وائسرائے کے خطنے اس حقیقت کو واشگاف کردیا کهاس کو بحثیت وزیراعظم نہیں بلکہ بحثیت چیف مسلم لیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ نےمولا نا نیازی اور اُن کے ساتھیوں کی لاج رکھ لی۔سکندر حیات نے 24 اگست 1941 ء کوآل انڈیامسلم لیگ ورکنگ تمیٹی کے اجلاس منعقدہ جمبیئی میں نیشنل ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ دے دیا اور قائد اعظمیٰ سے معافی مانگ کی۔ اس کے بعدمولا نانیازی نے اپنی دستبرداری کا علان کردیا۔ دستبرداری کے بعدمیاں امیرالدین نے دوبارہ ابوسعیدانورکومولا نانیازی کے پاس بھیجااور پیشکش کی کشمنی انتخاب کےسلسلے میں آپ کا جوخر چے ہوا ہے، وہ ہم دینے کو تیار ہیں، ہیں تجیس ہزارتک دینے کو تیار ہیں۔مولا نانیازی نے اس کے جواب میں کہا! '' ہماراا' تخاہب کیلیے کھڑا ہوناکسی ذاتی غرض ،مفادیالا کچ کیلئے نہیں تھا بلکہ ہم بیوپا ہتے تھے کہ سر سکندر، قائداعظم کا وفا دار بن جائے اور دس کروڑمسلمانوں کےموقف ہے آگاہ ہو جائے۔ الله تعالیٰ سے فضل وکرم سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ہم نے جوخر چ کیا ہے، ملی غیرت اور ذاتی کردار کی استقامت کی خاطر کیا ہے، ہم اس کا اجرکسی ہے نہیں لیتے۔فرض کی ادائیگی کاشوق اور ولولہ تھا جوہم نے پورا کرد کھایا۔''

ادا میلی کاشوں اور ولولہ تھا جو، م نے پورا کردھایا۔ اس خمنی انتخاب میں سرسکندر حیات خال کو قائد اعظم کی قیادت وسیادت سلیم کرنے پرمجبور کرنے کے بعد مولا نانیازی اوراُن کے ساتھی ،حضرت قائد اعظم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اب ہمارالائحمل کیا ہونا چاہیئے ۔ چند خطوط کے تباولہ کے بعد حضرت قائد اعظم نے مولا نانیازی کو کھا کہ یہ بات خطوط کے ذریعے نہیں ہو عتی ، آپ لوگ میرے پاس آئیں ، بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ چنانچیستمبر/اکتوبر 1941ء میں مولانا نیازی اورمولانا محد ابرا ہیم علی چشتی ، دہلی میں اُن کی رہائش گاہ 10 ۔اورنگ زیب روڈ پر حاضر ہوئے ۔حضرت قائداعظمؒ نے لا ہور کے خمنی انتخاب کے سلسلہ میں دونوں کو مبار کہا ددی اور فر مایا!

'' نوجوانو! تم بہت بڑی قوت ہو۔ بیتمہاری کامیابی ہے۔میری کامیابی تمہاری وجہ سے ہے۔ مجھےتم پرفخر ہے۔''

دونوں حضرات نے اُن کاشکر بیادا کیااور آئندہ پروگرام کا پوچھا تو اُنہوں نے کہا! ''آپ لوگ مسلم لیگ کومقبول عام بنا کیں۔''

1942ء میں مولانا نیازی منطع مسلم لیگ میانوالی کے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں صوبائی کونسل اور آل انڈیامسلم لیگ کارکن بھی چُن لیا گیا۔اب آپ نے اپناتمام وقت مسلم لیگ کیلئے وقف کر دیا۔اس سال مولانا نیازی بحثیت سیکرٹری ''اقبال ڈے کمیٹی'' حضرت قائداعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم اقبال کی صدارت کیلئے دعوت دی۔قائداعظم پہلے ہے بعض مقامات پراپنے دورے کا پروگرام طے کر چکے تھے،اس لئے معذرت کی۔البت ''اقبال ڈے'' کیلئے ایک مفصل پیغام ارسال کرنے کا وعدہ فرمایا جو بعد میں انہوں نے پورا بھی کیا۔اس پیغام کا خلاصہ کچھ یوں ہے!

''علامہ اقبال برصغیر میں مسلمانوں کے استقلال اور عروج کیلئے علیحدہ ہوم لینڈ کا مطالبہ اپنے خطبہ الد آباد میں فرما بچکے ہیں۔ ہم نے ''اقبال ڈے' کے موقعہ پر بیہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسلامی نظام حیات کو برپاکرنے کیلئے قوت عمل سے جلد از جلدوہ خطہ ارضی حاصل کرلیں۔ اقبال ملّت کے عزائم کا ترجمان ہے اور نوجوانوں کو مرگرم عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ میں اس کے خواب کی تعبیر کیلئے مصروف کار ہیں اور ہر مسلمان کو اس پاکیزہ مقصد کے حصول کیلئے ہر ممکن ایثار وقربانی کی دعوت و بتا ہوں۔'' کار ہیں اور ہر مسلمان کو اس پاکیزہ مقصد کے حصول کیلئے ہر ممکن ایثار وقربانی کی دعوت و بتا ہوں۔'' نومبر 1942ء میں' پنجاب پر اوشل مسلم لیگ' کا سالانہ اجلاس لاکل پور (حال فیصل آباد) میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم اس سلسلہ میں 17 تا 19 نومبر یہاں مقیم رہے۔ مولانا نیازی نے اس کا نفرنس کی منعقد ہوا۔ قائد اعظم آس سلسلہ میں 17 تا 19 نومبر یہاں مقیم رہے۔ مولانا نیازی نے اس کا نفرنس کی کامیانی کیلئے تن من دھن کی بازی لگادی۔

17 نومبر 1942ء کو قائداعظمؓ لا ہور سے عازمِ لائل پور ہوئے توٹرین کے انجن کے ساتھ دوسبز پرچم آخری بوگی پرلہرارہے تھے جس میں حضرت قائداعظمؒ سوار تھے۔ باقی ٹرین میں اکابرین مسلم لیگ مولا ناعبدالحامد بدایونی،خواجہ ناظم الدین،نواب افتخار حسین ممدوث،سید بہاؤالدین گیلانی بٹالوی، آغاز محمد جان بیرسٹرراولپنڈی،مولانا جمال میاں فرنگی محلی وغیرہم کے ساتھ مولانا نیازی بھی سوار تھے۔

1943ء میں مولانا نیازی کو پنجاب مسلم لیگ کا پرو پیگنڈ اسکرٹری بنادیا گیا۔ ای سال پنجاب مسلم لیگ کے جت ایک کانفرنس ہوئی۔ اسی طرح کی ایک اور کانفرنس جو آل انڈیا مسلم لیگ سطح کی تھی، دہلی میں منعقد ہوئی۔ مولانا نیازی نے ان دونوں کانفرنسوں میں شرکت کی اور ریز ولیشن بھی پیش کئے۔ یہ ریز ولیشن 'نیا کستان جزل سٹاف ریز ولیشن' کے نام سے پیش کیا گیا تا کہ جب پاکستان قائم ہوجائے تو اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہو؟ میریز ولیشن مسلم لیگ کے ایجنڈے پرآیا اور اس پرتقریریں وغیرہ ہوئیں۔

28 تا 30 اپریل 1944ء کو سیالکوٹ میں پنجاب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں حضرت قائداعظم ،نوابزادہ لیافت علی خال، سردارعبدالرب نشتر ،مولا نا عبدالحامد بدایونی ، راجہ غفنظم علی خال ، ملک برکت علی ، شخ صادق حسن امرتسری ،سردار محدحسین تنجیا نوالہ ، رانا نصراللہ خال ، نواب افتخار حسین محدوث صدر پنجاب مسلم لیگ ،میرغلام بھیک نیرنگ ،سیدقاسم رضوی ، قاضی محمدعیسی ، مکیم آفاب احدقرشی ، ابوسعیدانور ،مولا نا بشیر احمداً خگر ،میال ممتاز محد خال دولتانه ،سیدغلام مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی ،سردار شوکت حیات خان ،مولا نا عبدالستار خال نیازی و دیگر بہت سے مذہبی وسیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اور اپنظابات سے سیالکوٹ کی فضاؤں کوگر ما کے رکھ دیا اور پنجاب مسلم لیگ کوایک ولولہ تازہ بخشا۔

افتتا می نشست 28 اپریل 1944 ء کو بعد نماز عشاء سردار عبدالرب نشر کی صدارت میں منعقد ہوئی۔مولا نا نیازی نے خطاب کرتے ہوئے دلائل و براہین سے مطالبہ پاکستان کوحق بجانب قرار دیتے ہوئے۔مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل کی کہ عصر حاضر کے تقاضوں کا بنظر عمیق اندازہ کریں اوراس حقیقت کو جمھیں کہ قومی شخص کو اُجا گر کر کے کامل اتحاد وا تفاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت در پیش ہے،اس لئے مسلم لیگ کے جمعند کے تلے جمع ہو جا کیں اور باہمی اختلافات کوختم کر دیں۔ اپنی اجتماعی کاوشوں سے مسلم لیگ کے جمعند سے جمع ہو جا کیں اور باہمی اختلافات کوختم کر دیں۔ اپنی اجتماعی کاوشوں سے پاکستان و ثمن طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ یہ جنگ اسلامیانِ ہندگی دین اور ساسی جنگ ہے۔، آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کے قیام کی جنگ ہے، جس کی کامیابی سے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ زمین ہاتھ اور خود مختار اسلامی مملکت کے قیام کی جنگ ہے، جس کی کامیابی سے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ زمین ہاتھ کرنے کے مکمل طور پر مختار و مجاز ہوں گے۔

17 تا19 جون 1944ء مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن راولپنڈی کے زیرا ہتمام اسلامیہ ہائی سکول مری روڈ راولپنڈی میں سردار شوکت حیات خال کی زیر صدارت ایک شاندار کانفرنس منعقد ہوئی جس سے نوابزادہ لیافت علی خال سیکرٹری جزل آل انڈیامسلم لیگ، نواب صدیق علی خال سالا رِاعلیٰ آل انڈیامسلم لیگ، قاضی محرعیسی صدر بلوچستان مسلم لیگ، جی ایم سید صدر سند ه مسلم لیگ، سردار اورنگ زیب خاله وزیراعلیٰ صوبه سرحد، مولا نا ظفر علی خال ایم ایل اے سنٹرل، داد غضفر علی خال ایم ایل اے سنٹرل، داد خضفر علی خال ایم ایل اے سنٹرل، داد خضفر علی خال ایم ایل اے سنٹرل، داد مخضف خال ایم ایل اے سنٹرل، داد مخضف خال ایم ایل اے سنٹرل، داد ایل اے سنٹرل، داد مختل خال ایم ایل ایم ایل اور مجابد ملت ایل اے، خال بہادر محد اساعیل ، مولا نا محد اسحاق مانسہروی، سید غلام مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی اور مجابد ملت مولا نا محد عبد الستارخال نیازی آرگنا ئزنگ سیکرٹری پنجاب مسلم لیگ نے شرکت کی مولا نا نیازی کی آرگنا کرنگ سیکرٹری پنجاب مسلم لیگ نے شرکت کی مولا نا خالم بیا کتان کے حقائق افر وزاور باطل سوز خطاب میں مخالفین پاکتان کی دھجیاں بکھیر دیں ۔ آپ نے نظریئہ پاکستان کی دھجیاں بکھیر دیں ۔ آپ نے نظریئہ پاکستان کی دھجیاں بکھیر دیں ۔ آپ نے نظریئہ پاکستان کی دھویاں بکھیر دیں ۔ آپ نے نظریئہ پاکستان کی دھویاں بکھیر دیں ۔ آپ نے نظریئہ کا دی اور تمام پنڈال ''نع کئوروں سے گوئے اُٹھا۔

موضوع پراپی ولولد انگیز اور فکر خیز تقریر میں سامعین کے قلب و جگر میں آگ کوری اور تمام پنڈال ''نع کا کیکھر دیں ۔ آپ کے نظریک اور تمام پنڈال ''نع کئیر درسالت' 'اور'' قائدا عظم زندہ ہا '' ''یا کستان زندہ ہا د'' کے نعروں سے گوئے اُٹھا۔

بیرور میں اور کا مدوم ارسام اور میں مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن پنجاب کی دوروزہ ڈویژنل کانفرنر 15،14 کتوبر 1944ء کوامرتسر میں مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن پنجاب کی دوروزہ ڈویژنل کانفرنر انعقاد پذیر ہوئی۔ پہلا اجلاس 14 اکتوبر بعد نماز عشاراجہ امیر احمد خال آف محمود آباد کی زیر صدارت ہو جس میں مولانا نیازی نے اسلامی نظام حیات کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ سیاستِ حاضرہ پر تبھرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا!

''دورِ ماضی میں گفر کئی رنگ بدل کرآیا مگراسلام کوسرنگوں نہ کرسکا۔اب پھرمسلمانوں کو ''ہم رنگ زمین'' دامِ فریب میں پھنسانے کی کوشش کی گئی لیکن مر دِمومن قائداعظم کی فراست نے اس جال میں بھی پھنسنا پسندنہ کیا۔مسلمان نو جوانوں کے ولولے بڑھ چکے ہیں، وہ نہ ہندوپر اعتماد کرتے ہیں نہ انگریز پر۔اس لئے کہ اللہ والوں کو ہمیشہ اللہ پر پھروسہ ہوتا ہے۔''

مولا نا نیازی نے واضح کیا کہ مسلمان اس امر کے خلاف نہیں کہ ہندوا پنی اکثر ثیت والے علاقوں بڑ اپنی آزادریاست قائم نہ کریں۔انہوں نے فد ہب اور سیاست کو دومختلف چیزیں ثابت کرنے والوں پر تنقیہ کرتے ہوئے کہا کہ!

''اسلام کسی حالت میں بیا جازت نہیں دیتا کہ مسلمان کسی'' غیراسلامی آئین'' کے سامنے سر جھکائے۔ مسلمان کے سامنے رسول اکرم ٹاٹیٹیٹم کی زندگی اور آپ ٹاٹیٹیٹم کا اسؤ ہ حسنہ ہی مشعل راہ ہے۔ ہمارے سامنے دین کی مکمل تشریح اور پورا سوشل آرڈ رموجود ہے۔ اسلام نے نسل، قومیت، رنگ، وطنیت، تمام بتوں کومٹا دیا ہے۔مسلمانوں کی سیاست مذہب ہے اور مذہب

ساست ہے۔''

سلسلۂ تقریرِ جاری کرتے ہوئے مولا نانیازی نے گاندھی پرکڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ! ''وہ مکار ہندوستان کی آ زادی کے بارے میں مخلص نہیں وگرنہ وہ قائداعظمؒ سے ضرور معاہدہ طے کرلیتا۔''

'' گا ندھی بھی بھی بیاعلان نہیں کرے گا کہوہ ہندؤں کالیڈر ہے، حالانکہ قائداعظم ً واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہوہ مسلمانوں کےلیڈر ہیں۔''

1944ء میں ہی جب مولانا نیازی، صوبہ مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری اور اسلامیہ کالج لا ہور میں صدر شعبہ علوم اسلامیہ تھے تو قائد اعظم تقسیم انعامات کی تقریب کے موقعہ پرلا ہورتشریف لائے۔ رات کو جلسۂ عام منعقد ہوا۔ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنوں نے مولانا نیازی کو بھی تقریر کیلئے مدعو کیا۔ نیازی صاحب نے نہایت ہی تندو تیز لہجہ میں حکومتِ وقت پر تنقید کی اور حصول پاکستان کیلئے سردھڑکی بازی لگانے کیا ہے سامعین کو اُبھارا۔ جلسہ کے بعد جب حضرت قائدا عظم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ!

''تم تاحال بہت گرم ہو۔'' مولا نانیازی نے جواب دیا''اس لئے کہ ماحول کو پڑھلا نا ہے۔''اس پر قائداعظمؓ نے قبقہہ لگا یا اور فر مایا!

" You are still very hot "

" Do ahead cautiously."

' محتاط انداز میں بڑھے چلو۔''

ای سال بعن 1944ء میں مولانا نیازی نے پنجاب مسلم لیگ کونسل سے میتجویز پاس کرائی! ''پاکستان کا آئین شریعتِ سلامیه رپینی ہوگا۔''

صوبائی کونسل کے بعد آل انڈیامسلم لیگ نے بھی بیٹجو یزمنظور کرلی۔

المحروف میں مولانا نیازی نے معروف صحافی اور نامور مسلم کیگی کارکن میاں محرشفیع المعروف م ش کے ساتھ مل کر'' پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا؟'' کے عنوان سے ایک کتاب کھی جس میں زندگی کے ہر مسئلہ پر نظریۂ خلافت کے نقطۂ نظر سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ بیدہ وہ زمانہ تھا جب قیام پاکستان کی منزل قریب آرہی تھی اور مسلم لیگ میں ابن الوقت قتم کے سیاستدان مختلف حربوں سے شامل ہور ہے تھے۔ کیمونسٹ بھی ایک سازش کے تحت اس میں شامل ہو گئے۔ چنا نچے مولانا نیازی نے اپنے احباب کے تعاون سے پنجاب مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں کیمونسٹوں کومسلم لیگ سے نکالنے کی قر ار داد پیش کی جومنظور کرلی گئی اورمسلم لیگ سے دانیال لطیفی ،ڈاکٹر ذاکرمشہدی ،شیرمحہ بھٹی اور دیگر کیمونسٹوں کو نکال دیا گیا۔

1945ء میں '' کیبنٹ کمش'' کی ناکامی کے بعد قائدا عظم نے مجموعی انتخابات کے ذریعے مسلمانوں کی نمائندگی کا فیصلہ کرنا چاہا تو اسلامیانِ ہند بالحضوص مسلم طلباء سے امداد طلب کی کہ وہ مسلم لیگ کو کا میاب بنا ئیس تاکہ پاکستان کا حصول بقینی بنایا جائے۔ مولا نانیازی اس وقت بھی اسلامیہ کالج لا ہور میں صدر شعبہ علوم اسلامیہ سے انہوں نے طلباء کو اکتھا کر کے اس پیغام کی اہمیت ہے آگاہ کیا۔ مسلمان نو جوانوں نے دیوانہ وار کام کیا اور سارے صوبے میں پھیل گئے بلکہ علی گڑھ کے طلباء تو صوبہ سرحد کے پہاڑوں اور جنگلوں میں دور ہے کام کیا اور سارے صوبے میں پھیل گئے بلکہ علی گڑھ کے طلباء تو صوبہ سرحد کے پہاڑوں اور جنگلوں میں دور ہے کرنے نظر آتے تھے۔ اس مہم میں مولا نانیازی کے شاگر دوں میں سے جن نو جوانوں نے صف اقول میں کام کیا اُن میں سیّہ قاسم رضوی تی ایس پی ، تحکیم آفیا سام دور شی اور اقبال سنبل وغیر ہم نے نمایاں کر دار اوا کیا۔ اس مولوی عبد القدر نعمانی ، تحکیم تحد انور بابری ، جمید نظامی ، ابوسعید انور ، پروفیسر چوہدری فھر اللہ خال اللہ خال مولوی عبد القدر نعمانی ، تحکیم تحد افور بابری ، جمید نظامی ، ابوسعید انور ، پروفیسر چوہدری محمد صادق ، ظفر اللہ خال ملک المروف زیڈ کے ملک ، خواجہ اشرف احمد ، میاں محمد شفیع المعروف م ش ، ظہور عالم شہید ، میاں کھاسے علی ہو فیسر منظور الحق صد لیتی ، شخ محمد اقبال اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام نے نمایاں کر دار اداکیا تھا۔

پروفیسر منظور الحق صد لیتی ، شخ محمد اقبال اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام نے نمایاں کر دار اداکیا تھا۔

الله المحمد المحتود ا

فروری 1946ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے آپ کوضلع میا نوالی سے صوبائی سیٹ کا ٹکٹ جاری کیا۔اس نشست پرمولا نانیازی کے مقابلہ میں ایک ریٹائرڈڈٹو پٹی کمشنر خالق دادمیدان میں آیا۔ات اپ مال ودولت، شان وشوکت اور یونینسٹ پارٹی پر بڑا نازتھا۔ مگر مولا ناکے پاس نظریۂ پاکتان کالازوال جذبہ تھا چنانچھاس حلقہ (میا نوالی شالی) کے عوام وخواص نے اُن کیلئے دیدہ ودل فرش راہ کیا اور ہر سُواس

نغے کی گونج سنائی دی۔

دھر رگڑے تے رگڑا متانہ ایہہ ووٹاں دا جھگڑا متانہ جہرا لیگ توں کنڈ کریبی اوہ ہر گز جنت نہ وہسی اوہ ندا ہوی جہنم ٹھکانہ دھر گڑے تے رگڑا متانہ

الكشن كا نتيجة سامنية يا تومولا نانيازى8310 ووث لے كركامياب تفہرے جبكه يونينٹ أميدواركو

4081 ووٹ ملے اوراُس کاغرور و تکبرخاک میں مل گیا ہے

غرور و لعب مث جاتا ہے سب مال والوں کا خدا ساتھی ہوا کرتا ہے استقلال والوں کا

اس الیکشن میں مسلم لیگ کو عظیم الشان کا میابی حاصل ہوئی۔ کا نگرس کوتو یہ کا میابی نا قابل برداشت تھی ہوئل میں ہی لیکن امام الہنود ابوالکلام آزاد پر مسلم لیگ کی بیسر ببندی برق بن کر گری۔ وہ لاہور آئے ، فلیٹی ہوٹل میں قیام کے دوران سرخضر حیات ٹوانہ سے ملا قاتیں کر کے مسلم لیگ کوا کثریت ہوتے ہوئے بھی کا نگرس، پینیٹ اور اکالی دل کے اتحاد سے سچر وزارت بنوا دی۔ خضر حیات ٹوانہ جیسے ملت فروش کو پنجاب کا وزیراعظم بنا دیا گیا۔ پنجاب کے اکثریتی صوبہ میں چند مسلمان غذاروں کے تعاون سے کا نگرس اور اکالی دل نے اپنی وزارت قائم کرلی اور مسلم لیگ کو حزب مخالف کا رول ادا کرنا پڑا۔ ہندوؤں اور سکھوں کو بے در لی مسلح کیا گیا جس کے نتیج میں بعد میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اگر مسلمان زعماء کر ہاتھوں یہ نجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اگر مسلمان زعماء کے ہاتھوں یہ غیر مسلم وزارت نہ بنتی تو پنجاب اس بے دردی سے تقسیم نہ ہوتا۔ یہ مولانا آزاد کا ہی سنہری کارنامہ ہے کہ مسلمان کا زکویہ نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔

نواب افتخار حسین ممدوٹ نے گورنر پنجاب کے اس غیر آئینی اقدام کو چیلنج بھی کیا گر بے سود۔ مولانا الوالکلام آزاد نے اپنی اس عظیم الشان کا میابی (پنجاب میں غیر مسلم وزارت کی تشکیل) پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنی کتاب 'انڈیا ونزم فریڈم' میں لکھا کہ'' ملک کے اطراف و جوانب سے مبار کبادی کے تاروں اظہار کیا اور اپنی کتاب 'انڈیا ونزم فریڈم' میں لکھا کہ'' ملک کے اطراف و جوانب سے مبار کبادی کے تاروں کی مجھ پر بھر مار ہوگئی ہے۔ یو پی کا نگرس کے ترجمان اخبار '' نیشنل ہیرالڈ' نے مجھے مبار کباددی ہے۔' مولانا آزاد کے اس کارنا مے پرنا مورم قررخ جناب رئیس احمد جعفری (1968-1912ء) نے اپنی کتاب ''آزادی ہند' میں شاندار تبصرہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

"مولانا كواي جس كارنامه برفخر ب، جس كى داد"نيشنل ميرالد" اور دوسرے كائكرى

اخبارات نے دی، اس طرح کا فخر'' نظام حیدرآ باد' کوبھی تھا، جب اُس نے انگریزوںِ کا ساتھ دے کرٹیپوسلطان کی حکومت ختم کرائی تھی۔ حکیم احسن اللہ خال کو اور میرر جب علی اور مرز ا اللی بخش کوبھی تھا جنہوں نے بہا در شاہ ظفر کی حکومت ختم کرائی ۔ علی نقی کوبھی تھا، جس نے واجد علی شاہ کا تختہ ڈبویا۔ جبرت ہے کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے خلاف مولا نا آزادات آ گے جا پہنچ کہ وہ یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو گئے؟ انہوں نے ذرانہ سوچا کہ ملت اسلامیہ تو ممکن ہے انہیں معاف نہیں کرے گی۔'
انہیں معاف کرد ہے لیکن تاریخ جس سے ہمیشہ سبھے رہتے تھے بھی معاف نہیں کرے گی۔'
انہی دنوں بعض لوگوں نے نعرہ مارا کہ پنجاب میں مسلم لیگ اور کا نگرس کوایک ہوجانا چاہیئے ۔ اس پر مولا نانیازی نے ایک بیان میں کہا کہ!

''اس مرحلہ پر بنجاب میں ''لیگ کانگرس ایک ہو'' کانعرہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مسلم لیگ'
کانگرس سے باعزت سمجھوتہ کیلئے ماضی میں ہمیشہ آ مادہ رہی اور اب بھی آ مادہ ہے مگر سمجھوتہ کیلئے
ایک خاص فضا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت پنجاب میں بید فضا قطعاً مفقود ہے۔ ہندو
کانگرس کے مسلم ان راشٹر پتی جناب ابوالکلام آ زآداس صوبہ میں دھرنا مارکر بیٹھے رہے اور اس
وقت یہاں سے روانہ ہوئے جب اُن کی کوششوں سے مسلمانانِ پنجاب میں انتشار پیدا ہوگیا۔''
مسلم لیگ کی اس حق تلفی اور بے مثال زیادتی کے خلاف''تحر کیک سول نافر مانی'' چلی تو مولا نا نیاز ک
مسلم لیگ کی اس حق تلفی اور بے مثال زیادتی کے خلاف''تحر کیک سول نافر مانی'' چلی تو مولا نا نیاز ک
نے پنجاب میں طوفانی دورہ کر کے مسلمانوں کو منظم کیا۔ خضر حیات جہاں جا تا آپ اُس کا تعاقب کرتے،
میاں چنوں ضلع ملتان میں تو تصادم ہوتے ہوتے بچا۔ خضر حیات نے تنگ آ کرآ پ کولا لیج دینا چا ہا اور منہ
میاں چنوں ضلع ملتان میں تو تصادم ہوتے ہوتے بچا۔ خضر حیات نے تنگ آ کرآ پ کولا لیج دینا چا ہا اور منہ
مانگی مراد پانے کی پیشکش کی تو مولا نانے فر مایا!

"ميرے لئے دولتِ ايمان ہي كافي ہے۔"

زمين ديناجا بي تو فرمايا!

''تم چندسوا میڑ کی بات کرتے ہوہم چھصوبوں کا پاکستان ما نگتے ہیں۔'' شریکِ اقتدار ہونے کالا کچ دیا تو آپ نے فرمایا! ''اسلام کی دی ہوئی عزت ہی کافی ہے۔''

جب خدا کا بیشیر طرح طرح کے دام ہائے فریب میں نہ پھنسا تو خصر مجبوراً خاموش ہو گیا اور آپ پاکستان کا پر چم بلندفر ماتے ہوئے دورے کرتے رہے۔ ای سال (1946ء) میں جب عمومی انتخابات کے بعد (مسلم لیگ اسمبلی پارٹی" کا پہلا اجلاس ہوا آواں کے چند دنوں بعد حضرت قائد اعظمؓ لا ہورتشریف لائے اور حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج میں ایک کینچ کا اہمام کیا گیا۔ اتفا قا مولانا نیازی کی نشست ایک ہی میز پر قائد اعظم کے مدِّ مقابل آ گئی۔ کھانا کھاتے وت وہ گفتگو کرتے رہے۔ راجۂ ففنفر علی خا**ں ، نیازی صاحب کی بائیں طرف موجود تھے۔مولا** نا نیازی فراتے ہیں کہاس گفتگو کا صرف ایک تاریخی جملہ یا درہ گیا ہے۔انہوں نے فرمایا تھا!

'' قیام یا کتان ہے قبل وزارت ہے کچھ فائدہ ضرور پہنچ سکتا ہے مگر نا کام رہنے کی صورت میں ہاری جدوجہد میں کی نہیں آنی جا بیئے ۔اس صورت میں تصادم کیلئے ہمت بڑھ جاتی ہے۔'' چانچہ ایسا ہی ہوا، وزارت بنانے میں مسلم لیگ نا کام رہی مگرملتی وحدت واستحکام کے جوش وخروش نے

بلاً خرسول نا فر مانی کی شکل اختیار کرلی اورخضر وزارت کوستعفی ہونے پرمجبور کر دیا۔

10 ایریل 1946ء کو قائد اعظم نے عرب کالج دہلی میں ''مسلم لیجسلیٹرز کونشن'' طلب کیا،جس میں سارے ہندوستان سے صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے ارکان کے علاوہ آل انڈیامسلم لیگ کے ممبر بھی ٹامل تھے۔قائداعظمؓ نے اپنے دولت کدہ 10 اورنگ زیب روڈ نیود ہلی میں تمام ممبران کو ملکے مشروب کی

پارٹی دی اور تمام ارکان ہے ایک'' میثاق'' پر دستخط کروائے گئے۔ ہررکن کے سامنے ایک پر چہ لایا جاتا تھا

جس پر''میثاق'' کی عبارت درج تھی ۔مولا نانیازی کو بھی بیصلف نامہ پیش کیا گیا۔اس کے الفاظ یہ تھے!

مورخه 7-ايريل 1946ء

بسُم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \_وَاعتصِموبَحِبلِ الله جَمِيعاً وَّلَا تَقْرَقُو (ياره 4 سوره آل عمران: 103)

(اورالله کی رسی کومضبوطی ہے تھا م لواور تفرقہ میں نہ پڑو)

حلف نامہ

(جس پرسب سے پہلے قائداعظم نے دستخط کئے)

''اے میرے محبوب ! آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میراجینا اور میرامرنا سب الله کیلئے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی تھم ہوا ہے اور میں سب

قُل إِنَّ صَلَاتِى وَنَسُكِى وَمَحيَاى وَ مَا اللهِ وَ مَا اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

سے پہلامسلمان ہول۔"

(ياره:8 سوره الانعام: 163، 162)

میں .....سر رکن سلم لیگ اسمبلی پارٹی صوبائی لیجسلیدو اسمبلی کونسل ....صوبہ ..... اپند اس پخته عقید ہے اعلان کرتا ہوں کہ 'برِّ کو چک ہند' میں بسنے والی سلم قوم کی نجات، اُس کی سلامتی ، اُس کا تخفظ اور اُس کا مستقبل ، حصولِ پاکستان میں مضمر ہے اور پاکستان ہی اس وسیع تر ''برِّ کو چک' کے پیچیدہ دستوری مسائل کا باوقار اور معقول حل ہے اور اس کے ذریعے یہاں بسنے والی تمام قوموں اور فرقوں کوامن ، آزادی اور خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔

میں بصمیمِ قلب اقرار کرتا ہوں کہ اس مقصدِ عظیم یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کیلئے'' آل انڈیا مسلم
لیگ' کی طرف سے جوتر کیک بھی رُوبہ عمل لائی جائے گی اور اس سلسلہ میں جو ہدایات اور احکامات جاری
کئے جائیں گے، میں بلا پس و پیش اس امر کا کامل یقین رکھتے ہوئے کہ میر امقصد و مدعاحق وانصاف پر بنی
ہے، عہد کرتا ہوں کہ اس راہ میں جو خطرات اور آزمائشیں پیش آئیں گی اور جن قربانیوں کا مطالبہ ہوگا،
اُنہیں برداشت کروں گا۔

رَبَّنَا اَفْرَغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَّ ثَبِتُ اَفْدَامَنَاوَّانَصُوْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْن ط ''اے ہمارے رب! ہم پرصبر کے دھانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ٹابت قدم رکھاور (لشکر) کفار پرفتح یاب کر۔'' (پارہ 3 البقرہ: 250)

وستخط

مور خه.....

مولانانیازی بیفارم پُرکر کے سید ھے قائداعظم ؒ کے پاس چلے گئے اور دریافت کیا،''کیا آپ نے بھی بیفارم پُرکیا ہے؟'' قائداعظم ؒ نے جواب دیا کہ!

"میں کسی ایسے کام کیلئے اپنار کان سے مطالبہ نہیں کرتا جس پرخود عمل نہ کرلوں۔اس لئے میں فرسب سے پہلے اس فارم پردستخط کئے ہیں۔"

یہ بڑاروح پرورمنظرتھا۔ کچھآ یت کریمہ کا تاثر ، پھر ماحول کی کیفیت اور آخر میں دُعانے ایک وجد آ فرین ساں باندھ دیا۔صاف نظر آ رہاتھا کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی دُعاوُں کوضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ اس اجتماع کی تعدادساڑھے چھسو سے زیادہ تھی۔

1946ء میں'' کیبنٹ مشن پلان'' کے تحت ہندوستان کیلئے ایک گرو پنگ سکیم سامنے آئی۔اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں تین گروپ بنائے جا کیں گے۔

اے گروپ: اس میں ہندوا کثریت والےصوبے شامل ہول گے۔

بی گروپ: اس میں مُسلم اکثریت والےصوبے شامل ہوں گے۔ (اس میں وہ علاقے تھے جو بعد میں مغربی یا کتان میں شامل ہوئے )۔

سى گروپ: اس مين آسام اور بزگال وغيره كوشامل كياجانا تھا۔

سیم پیچی کہ ان تینوں گروپوں کی الگ الگ حکومتیں قائم کی جائیں اوران تینوں کو ملا کرایک''یونین گورخمنٹ'' بنائی جائے گی۔ خارجہ، فنانس اور دفاع ومواصلات کے سواباتی تمام تراختیارات ان گروپوں کو دیئے جائیں گے۔ سیم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ بیگر وپ دس سال تک برقر ارر ہیں گے۔ دس سال تک کوئی صوبہ اس یونین سے الگ نہیں ہوسکتا۔''یونین گورخمنٹ' میں کا نگرس اور مسلم لیگ کے علاوہ اقلیتوں کی بھی نمائندگی ہوگی۔ پروگرام بیتھا کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق خاص طور پر مسلمانوں ہے ہویا انہیں متاثر کر باہووہ مسلم اکثریت طے کرے گی۔ اسی طرح ہندوؤں سے متعلق مسئلے کو یونین میں ہندوا کثریت طے کرے گی۔ اس کو ہندوؤں نے سمجھا کہ بیا ایک لحاظ سے ویٹو ہے۔ اس سیم کے ساتھ انگریزوں نے شرط کرھی کہ جوفریق اس سیم کوقبول کریگا، حکومت اُسے منتقل کر دی جائے گی۔ اس پرغور کیلئے امپیریل ہوئل دہلی میں 9 جون 1946ء کو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس طلب کرلیا۔

مولانا نیازی دیر سے دہلی کہنچ تھے لہذا سید ھے جلسہ گاہ میں چلے گئے اور ایک چٹ کے ذریعے حضرت قائداعظم (جوصدرجلسہ تھے) ہے تقریر کرنے کی اجازت طلب کی۔ اُنہوں نے فوراً بلالیا۔ آپ نے تکیم کی پُرز ورمخالفت کی اور کہا!

''اگر كيبنٹ مشن پلان منظور كرليا جائے اور تين گروپوں كى تجويز كوقبول كرليا جائے ، تو پاكستان كے قيام كامطالبه دس سال كيلئے ملتوى ہوجائے گا۔ دوسرے اگراس گروپنگ كو مان ليا جائے تو جداگانہ قوميّت كاتصور جوہم لے كراُ ملے ہيں ، دس سال كے اندراسے برى طرح نقصان پنچے گا۔ تیسرے پنجاب، سندھ، سرحداور بنگال میں کسی جگہ بھی ہماری مضبوط وزارت نہیں بن سکے گی، کیونکہ مسلمان ان علاقول میں زیادہ سے زیادہ 68 فیصد بنتے ہیں۔ پنجاب میں ہم 56 فیصد بنتے ہیں۔ پنجاب میں آئیں گو فیصد بین اور سندھ میں اس سے ذرا زیادہ ہیں۔ جب ہم اس گرو پنگ میں آئیں گو تو ''بی'' اور''سی'' گروپوں میں بھی ہماری حکومت کے قیام کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو ہندو واضح اکثریت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ دفاع، مواصلات اور خزانہ کے امور یونین گورنمنٹ کے پاس رہیں گے۔ اس طرح وہ ہم پر حاوی ہوجا کیں گے جس سے آ ہستہ آ ہستہ گارئان کا تصور رغارت ہوجائے گا۔''

ستم ظریقی دیکھئے کہ دوئنگ پر ساڑھے چھ سو کے ہاؤس میں بمشکل 19 آ دمی مولانا نیازی کے ہمنوا بن سکے۔مولانا نیازی کے بعد سیدالاحرار مولانا حسرت موہانی '' نے تقریر کی اور اُنہوں نے بھی اس سکیم کی مخالفت کی مگر ہاؤس کو دہ بھی قائل نہ کر سکے۔سکیم کے خلاف بدستوروہی اُنیس اراکین رہے۔ چنانچہ بیسکیم مسلم لیگ کی جانب سے بھاری اکثریت سے منظور کرلی گئی۔

یہ سیکیم صرف اس لئے قبول کر لی گئی تھی کہ اکثریت کے خیال میں'' بی'' اور'' سی'' گروپ عملاً پاکتان بن گئے تھے اور دس سال کے اندر مسلمان اس پاکتان کوقبول کر سکتے تھے۔ چنانچہ اُن کے دلائل کے حق میں فضاساز گار ہوئی اور کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا گیا۔

اجلاس کے بعد بچھ لوگ قائد اعظم سے ملے اور استفسار کیا آپ کے پاس مولانا نیازی کی ان دلیلوں کا کوئی جواب ہے جواُنہوں نے مخالفت میں دی ہیں؟ قائد اعظم ؒ نے فرمایا'' کیا آپ ہجھتے ہیں کہ ہر بات میں ہی مستر دکردوں؟ کا گمرس خودا ہے مستر دکرد ہے گی''

چنانچہواقعی کانگرس نے اس پلان کومستر دکر دیا اور اس طرح حضرت قائد اعظم کی بصیرت کی دھاک بیشے گئی۔انگریزوں نے اس سکیم کو پیش کرتے ہوئے شرط رکھی تھی کہ جوفریق (کانگرس اور مسلم لیگ میں سے) اسے تسلیم کرے گا اسے اقتد ارمنتقل کر دیا جائے گا۔عبوری حکومت بھی وہی فریق بنائے گا۔ گرجب مسلم لیگ نے اس سکیم کو مان لیا تو کانگرس نے سکیم کے دوسرے حصے یعنی یونین میں اختیارات کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مسلم لیگ نے اس سکیم کو مان لیا تو کانگرس نے سکیم کے دوسرے حصے یعنی یونین میں اختیارات کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مسلم انوں کی اکثریت اُن سے خصوصی تعلق کے معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھے گی ہو ایک طرح کا دیڑو تر اردیا اور اسے مستر دکر دیا اور انگریز باوجود پیشکش کے بدعہدی پرائر آیا اور قائد اعظم سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نہرو سے ملیں ۔اس پر قائد اعظم نے کہا کہ ہم نہرو سے کیوں ملیس؟ نہرو کون ہے؟

تم اپناوعدہ پورا کرو، تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ قائداعظم ؒ نے ساری سکیم مستر دکرتے ہوئے 29 جولائی 1946ء کو''راست اقدام'' (Direct Action) کا فیصلہ کیا اور قومی خدّام سے فعال جدوجہد کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ 16 اگست 1946ء کوراست اقدام بڑے جوش وخروش سے منایا گیا۔

مولانا نیازی نے اس فیصلہ کی اہمیت کے پیش نظر اسلامیہ کالج لا ہور میں بحیثیت صدر شعبہ اسلامیات اپنی مصروفیات کوخیر باد کہد دیا اور ہمہ تن ' راست اقدام' کی سرگرمیوں کیلئے وقف ہو گئے۔ پروگرام تیار کیا اور فضا سازگاری۔ 1946ء اس سنگش میں گزرا ہاتی زمانے میں بنجاب میں ' سول نا فرمانی کی تحریک' چل رہی فضا سازگاری۔ 1946ء اس سنگش میں گزرا ہاتی زمانے میں نجاب میں ' سول نا فرمانی کی تحریک' چل رہی سنگی جس سے پریشان ہوکر خصر تکومت نے جنوری 1947ء میں ' مسلم لیگ میشنل گارڈز' پر پابندی لگادی اور پہلے سیفٹی ایک نافذکر دیا گیا اور پنجاب پر افشل مسلم لیگ کے دفتر (واقع رائل پارک لا ہور) کی تلاثی لیگ ۔ 24 جون 1947ء کی درمیانی رات جب پولیس مسلم لیگ کے دفتر رائل پارک میکلوڈ روڈ کی سیاشی کیلئے آئی تو مولا نا نیازی ایم ایل اے ہونے کی حیثیت سے اس وقت' پیپلیز ہاؤس' میں قیام پذیر سے مقے۔ جب پولیس نے تلاثی کی غرض سے دفتر پر چھاپہ مارا تو میاں افتخار الدین (1962-1907ء) دفتر کے آئے گئر ہے ہو گئے اور کہا کہ میں تلاثی نہیں لینے دوں گا۔ انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح کے آئے گئر سے موٹ کے اور کہا کہ میں تلاثی نہیں لینے دوں گا۔ انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح کی اور ال نواب افتخار حسین میدوٹ (1969-1906ء)، بیگم شاہنواز (1979-1896ء (میاں ممتاز محمد خال دور النانے در الوگر کیا گیا۔

ان گرفتاریوں پر 25 جنوری 1947ء کولا ہور میں''تحریک سول نافر مانی''شروع ہوگئی۔ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ مولا نا نیازی نے اس سے خطاب کیا۔ شخ صادق حسن امرتسری ایم ایل اے (1959-1887ء) نا بب صدر پنجاب مسلم لیگ نے تبحویز پیش کی کہ ہرروز پانچ ایم ایل اے دفعہ 144 اور سیفٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتاری پیش کریں۔ کل 185 میم ایل اے ہیں، لہذا 144 دون اس طرح کام چل سکتا ہے۔ مولا نا نیازی نے اس تبحویز سے اختلاف کیا اور کہا کہ'' روز انہ پانچ گرفتاریاں دینے سے بھی بھی تحریکیں چلی ہیں؟ بیتو پچاس ہزار کا جلوس ہوت تحریک چلے گی ورنہ سب کے گرفتاریاں دینے سے بھی بھی تحریکیں چلی ہیں؟ بیتو پچاس ہزار کا جلوس ہوت تحریک چلے گی ورنہ سب کے سب بکڑے جا کیں گرفتاریاں دینے سے بھی بھی تا کا خاتمہ ہوجائے گا۔''

شیخ صادق حسن (1959-1887ء) نے بحثیت قائم مقام صوبائی صدر وڈ کٹیٹر تحریک کی قیادت کی اور گرفتار ہوئے۔اُن کی جگہ میاں عبدالباری (1968-1895ء) نے قیادت سنجالی اور برکت علی اسلامیہ

ہال لا ہور میں جلسہ کیا جہاں پولیس نے اشک آور گیس پھینک کرلوگوں کومنتشر کر دیا۔ میاں عبدالباری نے مولا نا نیازی سے کہا کہ آج رات میں تو گرفتار ہوجاؤں گا۔ میرے بعدتم پارٹی ڈ کٹیٹر (احکام جاری کرنے والا) ہوگے۔ انہوں نے با قاعدہ تح ریی طور پرمولا نا نیازی کی نا مزدگی کی۔ ڈ کٹیٹر خود بخو دصدر کے فرائض بھی ادا کرتا تھا۔ اس طرح میاں عبدالباری کے بعدمولا نا نیازی نے کام سنجالا اور آرگنا نز کیا۔ پنجاب مسلم لیگ کے پاس اُس وقت کل سات سورو پیرتھا۔ مولا نا نیازی نے وہ بینک سے نکلوالیا۔ کالج کے طلباء کو بُلا کر انہیں ایپ ساتھ شامل کرلیا اور سارے صوبے میں اُن سے کام لینے کا پروگرام مرتب کیا۔

مولا نانیازی سے پہلےسول نافر مانی کاطریق کاریے تھا کہ ڈیٹریا نجے ممبران اسمبلی کو لے کرسڑک پر آتا تھااور سیفٹی ایکٹ کے خلاف نعرے لگا کراپنے آپ کو بمعدر فقاء گرفتاری کیلئے پیش کردیتا تھا۔ مولانا نیازی سے اس طریقِ کارکو بدل دیا۔ انہوں نے طلباء کو سمجھایا کہ!

''آپ نے تحریک چلانی ہے، جلوس نکالنے ہیں، گرفتاریاں پیش کرنی ہیں۔ لا الدالا لللہ کا ورد

کرتے جائیں، سلوگن منفی نہیں مثبت ہونے جائیں۔اسطرح آپ نے گور نمنٹ کے دفاتر کا

کام معطل کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہویا سیکرٹری، کسی بھی سرکاری دفتر میں کام نہیں ہونا جا بیئے،
ایڈ منسٹریشن کو جام کر کے رکھ دو۔''

مقصد بیرتھا کہ جب تک حکومت کے کاروبار کو معطل نہ کر دیا جائے اور ساری قوم پُر امن طریق پر جلوس کی شکل میں مظاہرہ نہ کرے، ہماری تحریک کامیا بنہیں ہوسکتی۔

متحدہ پنجاب کے 29 اضلاع تھے۔ مولا نا نیازی نے اسلامیہ کالج لاہور کے طلباء (جواُن کے شاگرہ سے ) کو ہدایات دے کرتمام ضلعی مراکز میں بھیجا کہ ہرضلع میں جلے گئے جا ئیں، جلوس نکالے جا ئیں۔ سیفٹی ایکٹ کے خلاف قرار دادیں پاس کی جا ئیں اور خصر وزارت کی برطر فی کا مطالبہ کیاجائے۔ اس طرح یہ ترکی ک سارے پنجاب میں بیک وقت بھیل گئی اور پورے صوبے میں حکومت کا کاروبار روک دیا گیا۔ مولا نا کی گرفتاری سی وقت بھی عمل میں آ سے تھی چنانچہ اُنہوں نے اپنے بعد مولا نامچرا براہیم علی چشتی (1968-1917ء) ممبر پراوشل مسلم لیگ کونسل ویکرٹری مشائخ سمیٹی کواپنی جگدڈ کٹیٹر پریذیڈنٹ نامز دکر دیا۔

مولا نانیازی پیپلز ہاؤس کے اے بلاک کے کمرہ نمبر 8 میں مقیم سے۔28 جنوری 1947 عکورات کو 2 بجے اُن کے کمرے کے دروازہ پر دستک ہوئی تو انہوں نے جواب دیا ''میں جاگ گیا ہوں تم جاؤ!'' کیونکہ اُن کا خادم اُن کو تبجد کی نماز کیلئے جگایا کرتا تھا۔ پھر دستک ہوئی تو مولا نانے کہا'' جاؤ، بے وقوف! کہہ تو دیامیں جاگ گیا ہوں۔'' تیسری بات پھر دستک ہوئی تو مولا نانے اُٹھ کر درواز ہ کھولا۔ دیکھا تو باہرایک ایڈیشنل ایس پی بھاری پولیس فورس ہمراہ لئے کھڑا تھا۔ مولا نا کو دیکھتے ہی بولا''معاف سیجئے' آپ کی گرفتاری کا ناخوشگوارفریضہ مجھے انجام دینا ہے۔''

مولانانے کہاٹھیک ہے، میں اپنابستر وغیرہ باندھلوں۔ اِس پراُس نے کہا''بستر میں آپ کا باندھتا ہوں۔' وہ بستر باند ھنے لگ گیا اور مولانا کتا بیں وغیرہ سمیٹنے میں لگ گئے۔مولانانے اپنے خادم کو بلا یا اور اُسے ضروری ہدایات دیں۔ اس طرح رات اڑھائی بجے مولانا کوگر فتار کر کے پولیس گاڑی میں بٹھا کرتھانہ سول لائن لے گئے۔ یا در ہے کہ گرفتاری ہے قبل پولیس نے ٹیلی فون تارکاٹ دیئے تھے۔

مولانابستر بچھانے کا ارادہ کررہی رہے تھے کہ پولیس والے نے کہا کہ یہاں بستر مت بچھائیں ،ہم

ہولوں کو یہاں سے نتقل کرنے والے ہیں ۔مولانا اپنا سامان کے کرسول لائن تھانے سے باہر نکلے تو

کیا دیکھتے ہیں کہ جس پولیس ویکن میں انہیں بٹھایا جا رہا ہے اُس میں ملک فیروز خاں نون

1970 - 1893ء)، نواب افتخار صین ممدوث (1969 - 1906ء)، ڈاکٹر عمر حیات ملک

(1982-1982ء)، نواب افتخار صین ممدوث (1969 - 1906ء)، ڈاکٹر عمر حیات ملک

(1982-1982ء) پرنیل اسلامیہ کالج لا ہوراورڈاکٹر عبدالوحید آف فیروز سنز (1984-1909ء)

وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ۔ پولیس سب کو فیروز پورجیل میں لے گئی ۔وہاں سب کوجیل کی انکسی میں رکھا۔ سب

لوگ نظر بند تھے اس لئے سب کوجیل میں اے کلاس کی گئی ۔نواب افتخار صین ممدوث کی چونکہ وہاں' جلال

ہر ممدوث' ریاست تھی لہٰذا کھانا وغیرہ باہر ،ی ہے آتا تھا۔ جیل کے اندر در سِ قر آن و دوسری بحث و

لال خاں (1976-1889ء) بھی وہاں لائے گئے تحر کیک ایک ماہ تک جاری رہی اورمولانا نیازی اور

لال خاں (1976-1889ء) بھی وہاں لائے گئے تحر کیک ایک ماہ تک جاری رہی اورمولانا نیازی اور

ماری کے ساتھی فیروز پورجیل میں نظر بندر ہے۔ 28 فروری کومولانا اوردوسرے لیڈروں کی رہائی ہوئی ۔ کماری کوخضر وزارت مستعنی ہوئی۔ کماری کوخضر وزارت مستعنی ہوئی۔

ہاری 1947ء کو گورنمنٹ نے نیشنل گارڈ سے پابندی واپس لے لی۔ 3 ماری کوخضر وزارت مستعنی ہوئی۔

ہار ہے 1947ء کو گورنمنٹ نے نیشنل گارڈ سے پابندی واپس لے لی۔ 3 ماری کوخضر وزارت مستعنی ہوگی۔

بیہ حالات تھے جب مولانا نیازی نے 20 مارچ 1947 ء کو قائد اعظم کے نام ایک مفصل مکتوب ارسال کیا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ لیجسلیسو کنونشن کے موقع پر پیش کردہ'' پاکستان جزل سٹاف' کی تجاویز کی روشن میں انقلابی پروگرام مرتب کرنے کی درخواست کی ۔علین خطرات ظاہر کر کے انہیں متوجہ کیا کہ پنجاب کی موجودہ قیادت کی بے عملی اور کوتاہ اندیثی سے مہلک ترین نتائج سامنے آرہے ہیں۔آپ فوری توجہ مبذول فرمائیں۔ 30 مارچ 1947ء کو''صوبہ مسلم لیگ کونسل'' کے اجلاس میں مولانانے اپنی ان سجاویز کو دہرایا مگرائس وقت صوبائی قیادت کی آئکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پس جو کچھ ہوا، اس کے ذکر سے روح لرز جاتی ہے اور دماغ بھٹنے لگتا ہے۔ حضرت قائد اعظم کی صحت پر ان فسادات کا بہت اثر ہوا۔

خصر حیات ٹوانہ کے استعفل کے بعد آئین کی دفعہ 93 کے تحت پنجاب میں گورزرواج نافذ ہو گیا۔ 3 جون 1947ء کو قیام پاکستان کاحتمی فیصلہ ہو گیا۔ بالآخر 14 اگست 1947ء کو پاکستان معرض وجود میں آگیا۔اُس روز رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی۔

قیام پاکتان کے بعدمولا نا نیازی کی خدمات جلیلہ کی تفصیلات جانے کیلئے راقم الحروف محمدصادق قصوری کی کتاب '' مجاہد ملت' (سوائح و خدمات مولا نا محمد عبدالستار خال نیازی) مطبوعہ لا ہور 2002ء کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔ ویسے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ قیام پاکستان کے بعد تحریک نفاؤ شریعت ، تحریک ختم نبوت ، تحریک بیان کر دینا ضروری ہے کہ قیام پاکستان کے بعد تحریک نفاؤ شریعت ، تحریک نفاؤ نظام مصطفع میں مولا نا نیازی نے جوخد مات انجام دی ہیں اور جس طرح قید و بندکی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے وہ تاریخ کا ایک نا قابل فراموش باب ہے۔ گورز جز ل جس طرح قید و بندکی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے وہ تاریخ کا ایک نا قابل فراموش باب ہے۔ گورز جز ل غلام محمد (1970-1908ء) ، صدر ایوب خال (1974-1907ء) ، وزیراعظم وزیراعظم و والفقارعلی بھٹو (1979-1928ء) ، وُکٹیٹر جز ل محمد ضیاء الحق (1988ء) ، وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں ڈ نکے کی چوٹ کلمہ حق بلند کیا۔ دار درس تک بھی بہنچ محمد دنیا کی کوئی طاقت اُنہیں احقاقی حق اور ابطالِ باطل سے باز ندر کھ تکی۔ اُن کی زندگی ایک مردمومن کی زندگی تھی بلکہ قرون اولی کی یا دولاتی ہے!

ہر لحظہ ہے مون کی نئی شان ، نئی آن گفتار میں ، کردار میں ، اللہ کی برُہان

مولانا نیازی کی وفاتِ حسرت آیات 7 صفرالمظفر 1422 هر بمطابق 2 مئی 2001 ء بروزبد هر بعد نماز فجر پانچ نج کر بیس منٹ پرحرکت قلب بند ہو جانے سے ڈسٹر کٹ ہیڈ کوارٹر ہیبتال میا نوالی میں ہوئی۔ چھ بجے شام ہا کی اسٹیڈ یم میا نوالی میں حضرت پیر محمد میں سجادہ نشین بھورشریف ضلع میا نوالی نے نماز جنازہ پڑ ھائی۔ میا نوالی کی تاریخ میں میسب سے بڑا جنازہ تھا۔ لوگ دھاڑیں مارکررور ہے تھے۔ نماز جنازہ میں ملک بھرسے مذہبی ، سیاسی اور ساجی رہنماؤں کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔

آپ کی وصیت کےمطابق مجاہد ملّت کمپلیکس روکھڑی موڑ میا نوالی میں آپ کی بنا کردہ'' مجاہد ملّت مبحد'' کی بائیں جانب آخری آ رام گاہ بنائی گئی، جہاں انوارو تجلیات کی بارش ہورہی ہے اورا کناف و اطراف سے عقبیہ ت مند حاضر ہو کر فیوض و بر کات کی دولت اُوٹ اُو ٹ کر لے جار ہے ہیں۔

مولانا نیازی کی رحلت پر ملک بھر کے اخبارات نے اُن کی مذہبی، ملی، سیاسی، ساجی اور رُوحانی خد مات کوخراج مخسین پیش کیا۔ بہت سے شعراء نے قطعات ِتاریخ وفات کہے، چندایک درج ذیل ہیں۔ 1- حضرت مرز الحدصاير، صاير براري (ف2006ء) .....كرا چي

" و منهائے دیں مولانا عبدالستار خال نیازی"

تھے جو نامور عالم ابلِ سُنَت ہے ہراک کے رُخ سے عیاں در دِ فرقت رقم ہو گئی تاریخ میں اُن کی خدمت تھی اہلِ جہاں میں برسی اُن کی عزت تھے حامی تحریکِ ختم ِ نبؤت سدا أن كى تربت پر ہو ابر رحمت

ہوئے آج رُفصت وہ برم جہال سے گھٹا غم کی حاروں طرف چھا گئی ہے تھے وہ دین و ملّت کے اعلیٰ مُجاہد مقرر بھی بے شک وہ شعلہ بیاں تھے جمعیت کے تھے آپ صدر حقیقی ہو یارب عطا اُن کو فردوس اعلیٰ کہو اُن کی تاریخ رحلت یہ صابر

سخن قبم جنت' "جنابِ نیازی

اس واسطے شیون کی کثرت ہے بتا دینا '' ستّار نیازی کی رحلت ہے'' ، بتا دینا

2- حضرت شميم صبائي متحر اوي .....اسلام آباد ستّار نیازی بھی رُخصت ہوئے دُنیا سے تاریخ جُدائی کی جب جاہو شمیم اُن کی

3- حضرت مختارا جميري .... كراچي

" آ وصفر مولا ناعبدالتتارخان نیازی"

,2001

وہ مولانا نیازی چل ہے ہیں کی تحریکوں میں جو ہر دَم سجے ہیں وہ اب فردوس میں جا کر ہے ہیں اسی مصرع سے ہجری میں رہے ہیں خبر آئی میانوالی سے سُنیے نظامِ مصطفعٌ ، ختمِ نبوت رہم دم محقق ، ختمِ بوت رہم دم محق آر آگھوں میں جو ہر دم دم خن اکمل تھے مولانا نیازی " محن اکمل تھے مولانا نیازی " محن اکمل محلے مولانا نیازی " محل محلے مولانا نیازی " محن اکمل محلے مولانا نیازی " محن المحلے مولانا نیازی " محلے مولے مولانا نیازی " محلے مولے مولے مولے مولے مولے مولے

## ماخذ:-

- 1- "اكابرتح يك پاكتان" جلداة ل ازمحر صادق قصورى ، مطبوعه تجرات 1976 ع 122 تا 140
- 2- ''مجاہد ملّت''جلداول (سوائح وخد مات مولا نامحد عبدالتارخال نیازی) ازمحمه صادق قصوری مطبوعه لا ہور 1996ء ص 17 تا 65
  - 3- "مجابدملت اورقا ئداعظمم" ازمجمه صادق قصوري مطبوعه بُرج كلال (قصور) 1994 ء متعدد صفحات
    - 4- "مكاتيب مجابد ملّت" ازمحد صادق قصورى مطبوعدلا مور 1995 ء متعدد صفحات
    - 5- "نگارشاتِ مجامدملّت" از محمرصا دق قصوری ، مطبوعدلا مور 1997 ء متعدد صفحات
      - 6- "خطبات عجامد ملت" ازمحر صادق قصوري مطبوعه لا مور 1998ء متعدد صفحات
    - 7- '' حكايتِ صادق''از پروفيسرمنظورالحق صديقي ،مطبوعه لا بهور 1990ءص 39،38
    - 8- "قائداعظم اورراولينرى" از پروفيسر منظورالحق صديقي مطبوعه اسلام آباد 1983 ع 75
- 9- ''شجرهٔ نسب حضرت آدم علیه السلام تا حضور سیّد عالم صلی الله علیه وسلم و نیازی بیثهان وقطب شاہی اعوان''از حاجی خلاص خال،مطبوعه میانوالی 1984ء ص 4 تا 11
  - 10- "حضرت امير ملت اورتح يك ياكتان" ازمحرصا دق قصوري مطبوعدلا مور 1994 وص 57
- 11- "يارانِ مكتب" جلداوّل از بيدار ملك، مطبوعه لا مور 1986ء ص 42، 83، 84، 84، 116،

422,381,300,293,216,125,120

- 12- ''مين مولا ناعبدالستارخان نيازي''لا مور 1991ءمتعدد صفحات
- 13- '' بے نتنج سیاہی''نواب صدیق علی خال ،مطبوعہ کراچی 1971 ءس205،251
- 14- "تحريكِ پاكتان اورنيشنلس علماء" از چومدري حبيب احد، مطبوعدلا مور 1966ء متعدد صفحات
  - 15- "تاريخ نظرية پاكتان" از پيام شاججهان پورى مطبوعه لا مور 1970ء ص 405 تا 405

```
16- "تعارف على على المسنت" ازمولا نامحمر مديق بزاروي مطبوعدلا مور 1979 ع 150 تا 178
```

17- " تحريك ختم نبوّت 'ازشورش كالثميري مطبوعه لا مور 1976 ء متعدر صفحات

18- '' جالیس چېر ئے''ازر فیق ڈوگر،مطبوعہ لا ہور 1977ءص 56 تا 58

19- " ذى پنجاب مسلم سٹو ۋنٹس فیڈریشن 'از سرفراز حسین مرزا،مطبوعه لا ہور 1978ء متعدد صفحات

20- ''دونامورمجابد''ازمولا نامحمرصديق ہزاروي،مطبوعه لا ہور 1978ء ص 37 تا80

21- "ربور شيحقيقاتي عدالت 1953ء "ازجسس محرمنير مطبوعه لا بهور 1954ء متعدد صفحات

22- ''سيرتِ اميرملّت''ازسيّداختر حسين،مطبوعة لي پورسيّدان (سيالكوث) 1975 عِس 581

23- "كاروان شوق" از حكيم آفاب احد قرشي ، مطبوعه لا بور 1984 ع 56 ، 97 ، 106 ، 797

24- "كل پاكستان سنّى كانفرنس" از سيّد عالم ، مطبوعه كرا چي 1979 ءص205، 218، 205 تا 226

25- " قائد أعظم اورلائل بور' از ڈ اکٹر سیمعین الرحمٰن ، مطبوعه لا مور 1977 ء متعدد صفحات

26- " قائداعظم خطوط كي كين عين " ازخواجه رضى حيدر مطبوعه كراجي 1986 ع 345،324

27- '' تحريك پاكستان ميں سيالكوٹ كاكر دار' ازخواجه محرطفيل مطبوعه سيالكوث 1987ء متعدد صفحات

28- " بازگشت " از پروفیسر محمد اجمل نیازی مطبوعه لا مور 1989 ء متعدد صفحات

29- '' تذكره مجابدين ختم نبوت'' از مولانا الله وسايا ديو بندى،مطبوعه ملتان 1990ء ص 93، 94، 37، 377

30- '' قادیا نیت کے خلاف قلمی جہاد کی سرگزشت''از مولا نا اللہ وسایا دیو بندی ،مطبوعہ ملتان 1990ء متعدد صفحات

31- ''تحريكِ پاكستان ميں اسلاميه كالح كا كردار''ازمجر حنيف شاہد،مطبوعه رياض (سعوديه) 1992ء ص187،29 —

32- ''اشارية نوائے وقت''از ڈاکٹر سرفراز حسين مرزا مطبوعه لا ہور 1987ء متعدد صفحات

33- " جدوجهد آزادي ميں پنجاب كاكردار" از داكٹر غلام حسين ذوالفقار بمطبوعه لا بهور 1996 ء متعدد صفحات

34- دیگر بهت می کتب،رسائل،اخبارات وغیره

35- " قائداعظم تجريكِ بإكستان اورصحافتي محاذ" از پروفيسر ڈاكٹر محمد انعام الحق كوژ بمطبوعه كوئٹه 2001ء ص95

36- ''مجابد ملّت ،حيات وخد مات تعليمات''ازمحمه صادق قصوري،مطبوعه لا بهور 2002ء ص1 تا824

## مولا ناجمال میا**ں فرنگی محلی** ( -1919ء)

تحریکِ پاکتان کے نامور مجاہد مولانا محر جمال الدین عبدالوہاب المعروف بہ جمال میاں ابن قیام الملت والدین مولانا محد عبدالباری (1926-1877ء) کی ولادت 12 رئیج الاوّل 1338ء ھر مطابق 5 دسمبر 1919ء بروز جمعتہ المبارک بوقت فجر فرنگی محل کھنؤ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش پرتمام عزیز واقارب نے مسرت وشاد مانی کے شادیا نے بجائے کیونکہ اس سے قبل حضرت قیام الملّت والدّین کی کوئی زینداولا دنہ تھی۔ ظاہرے کہ آپ کی پیدائش پرسب کا بے حد مسر ورہونا ایک لازمی امرتھا۔

مولانا جمال میاں نے اپنے خاندانی مدرسہ عالیہ نظامیہ فرنگی محل سے حفظِ قران کے بعد تمام علومِ متداولہ پر مہارت تامہ حاصل کر کے ''مولانا'' کی سند حاصل کی۔ والدگرامی کے علاوہ اپنے پھو پھا حضرت مولانا عبدالباقی فرنگی محلی مہاجرمدنی (1945-1869ء) سے اجازت صدیث وسلاسل طریقت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا عنایت اللہ فرنگی محلی (1941-1888ء) جیسے افاضل شامل ہیں۔

ی۔ اپ سے اسا مدہ یک مولا نا عزایت اللہ حری کی (1941-1888ء) بیسے اوا سی سال ہیں۔
مولا نا عبد الباری کی رحلت کے بعد مولا نا قطب الدین عبد الوالی (1954-1896ء) مولا نا صبغتہ
ہے۔ مولا نا عبد الباری کی رحلت کے بعد مولا نا قطب الدین عبد الوالی (1954-1896ء) مولا نا صبغتہ
اللہ شہید (ف۔1964ء) اور مولا نا عزایت اللہ (1941-1888ء) نے اُن کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے
آزادی وطن کیلئے بھر پور جدوجہد کی اور انہی ہزرگوں کے شانہ بشانہ مولا نا جمال میاں نے بھی اوائل عمری
میں ہی اپنے آپ کولیائی زادی کے حصول کی خاطر وقف کر دیا۔

مولانا جمال میاں شروع سے ہی مسلم لیگ کے حامی تھے لیکن عملی طور پر 1937ء کے ''آل انڈیا مسلم لیگ'' کے سالانہ اجلاس لکھنو کے موقع پراس جماعت میں شمولیت کی اور پھر 1943ء میں دہلی کے ساتھ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے اور تقسیم برصغیر تک اس عہدہ جلیلہ پرفائز رہے۔ اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کی بدولت او لین شباب سے ہی ہندوستان کی سیاست میں اپنی شیریں گفتاری اور قابلیت سے لیڈروں کی صف میں آگئے تھے۔

1937ء میں صوبہ سرحد میں عوامی طور پر مسلم لیگ کی ابتدا ہوئی اور ایبٹ آباد میں ایک شاندار''مسلم لیگ کا نفرنس'' انعقاد پذیر ہوئی جس میں ضیغم اسلام مولانا شوکت علی ( 1938 - 1872ء) ، مولا ناعبدالحامد بدایونی (1970-1898ء)، چوہدری خلیق الزمان (1973-1889ء) اور مولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1889ء) اور مولانا جمال میاں نے شرکت کر کے اپنی شعلہ بارتقاریر سے عوام وخواص کومسلم لیگ کا والا وشیدا بنا دیا۔ای سال یو۔ پی اسمبلی کے استخابات کے سلسلے میں آپ نے مولانا شوکت علی اور مولانا عنایت البدفر گی محلی کے ساتھ پورے صوبہ کا دورہ کر کے مسلم لیگی اُمیدواروں کیلئے بھر پور جدو جہدکی جس کے نتیجے میں اس صوبے سے کا تگریں کا جنازہ فکل گیا۔

7 تا10 اکتوبر 1938 ء کوکرا چی میں قائد اعظم (1948 -1876ء) کی زیر صدارت سندرہ مسلم لیگ کی پہلی صوبائی کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں نواب زادہ لیافت علی خاں (1951-1895ء)، مولا نا شوکت علی جب کی صوبائی کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں نواب زادہ لیافت علی خاں (1951-1895ء)، مولا نا شوکت علی (1948-1876ء)، راجہ امیر احمد خاں آف محمود آباد (1978-1978ء)، مولا نا عبدالحامد بدایوی (1970-1898ء)، میر غلام بھیک نیرنگ (1952-1876ء)، مولوی اے کے فضل الحق (1962-1878ء)، حاجی عبدالستار اسحاق سیٹھ (1988-1886ء)، سیرعبدالرؤ ف مولوی اے کے فضل الحق (1962-1878ء)، حاجی عبدالستار اسحاق سیٹھ (1988-1886ء)، سیرعبدالرؤ ف شاہ براری (1954-1878ء) ودیگر بہت سے رہنماؤں کے علاوہ مولا نا جمال میاں نے بڑے جذباتی اور پُر اثر انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا!

'' سسمسلمان ایک شیر کی مثل ہے۔ شیر سوائے چھٹر چھاڑ کے کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے کانگری دوستوں کاشکر گزار ہونا چاہیئے کہ انہوں نے سوئے ہوئے شیر کو گولی مار کر گہری نیند سے جگایا ہے اور اُس کے منتشر شیر از ہ کوا کھے ہونے کا موقعہ دیا ہے۔''

آل انڈیامسلم لیگ کوفروغ دینے ،مسلمانوں کومنظم کرنے اورمسلم لیگیوں کوقائم کرنے کیلیے صوبائی لیڈروں نے اپنے اپنے صوبوں میں رات دن تگ و دو کی۔شہری، ضلعی اورصوبائی سطحوں پر کانفرنسیں ہوئیں ۔کل ہندشہرت رکھنے والے اکابرین کوخاص خاص جلسوں میں بھی مہمان خصوصی بنا کر مدعوکیا گیااور کبھی کانفرنسوں کا صدر بنایا گیا۔اس کے علاوہ 'آل انڈیامسلم لیگ' کے کئی وفود نے دورے کئے اور اُس کے تمام عہد بداروں نے بھاورش کی خاک چھانی۔قائداعظم ہاوجودا پنی اہم گونا گوں مصروفیات کے لوگوں سے ملنے اور اُن کومنظم کرنے کا کوئی بھی موقعہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔

ان حالات میں مولا نا جمال میاں نے بھی آ رام وآ سائش کوخیر باد کہد کراپنی تمام تر مساعی مسلم لیگ کیلئے وقف کردیں۔11،10 جون 1939ء کونا گپورشہر (سی پی) میں دوروز ہ نا گپورمسلم پولٹیکل کانفرنس

افاد پذیر ہوئی تو مولانا جمال میاں نے تکھنؤ سے بنٹس نفیس تشریف لا کراس کا نفرنس کوزینت بھٹی ۔ آپ کی تشریف آوری سے بیکا نفرنس بہت کا میاب رہی اور بہت سے لوگ جوساحل پر بیٹھے ہوئے تما شادیکھا کرتے تھے مسلم لیگ کی کشتی میں سوار ہوگئے جس سے غیر متوقع طور پر مسلم لیگ کو بڑی تقویت پہنچی کیونکہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کا بیابتدائی دورتھا۔

22 وسمبر 1939ء کو''یوم نجات' کے سلسلے میں سب سے برااجتماع جمبئی میں ہواجس میں ایک لا کھافراد نے شرکت کی ۔ جلسے گاہ کے باہر جو بینرلگایا گیا تھا اس پر پینعرہ تحریرتھا،''شکر ہے خدائے پاک ذات ہل گئ ظالم حکومت سے نجات'' ۔ اس تاریخی اجتماع میں قائد اعظم 'آئی آئی چندر میراور راجد امیر احمد خال آف محمود آباد کے ساتھ مولا ناجمال میاں نے بھی شرکت کر کے اپنی شعلہ نوائی سے حاضرین وسامعین کے دلوں کوگر مایا۔

مارچ 1940ء میں قرار داد لا ہور والے اجلاس میں مولانا عنایت الله فرنگی محلی و دیگر ساتھیوں کے ساتھ شرکت کی اور پھر مسلم لیگ کی کا میانی کیلئے تن من دھن کی بازی لگادی۔

قرار دادِ یا کستان کی تفہیم ونشر واشاعت کیلئے آل انڈیامسلم لیگ نے بورے ہندوستان میں بڑے بڑے جلیے کر کے اور جلوس نکال کر'' یوم پاکستان''منانے کا حکم دیا تو کانگرس اور ہندوؤں نے اپنی عادت کے مطابق اس میں بہت کیڑے نکالے۔ ہندومہا سجانے جو یچھ کہااور کیا، وہ سجھنے کی بات تھی کیونکہ انہوں نے لگی لیٹی کے بغیر ہمیشہ کھل کر مخالفت کی تھی لیکن شری راج کو پال احیاریہ (1972-1879ء) جیسے ا یک معمر، مد بر،معاملہ نہم کانگری کی حرکت بڑی ناشائستہ اور نازیبا بھی تھی۔اُس نے اپنی باطنی مخاصمت کو بیہ کہہ کرطشت از بام کیا کہ 'تقسیم ہند کامطالبہ ایساہی ہے جبیبا'' گؤما تا'' کے دوٹکڑے کئے جائیں۔'' یہ بڑی اشتعال انگیز دلیل تھی جس نے ہندوؤں کے مذہبی عقیدہ کو مجروح کر کے مشتعل کیا۔لیکن اس سے بیفائدہ ضرور ہوا کہ کانگرسی ذہنیت بخو بی اُجا گر ہوئی اور اس کی مزید تصدیق ہوگئی کہ وہ حق تلفی کے معاملہ میں کتنے پانی میں ہے۔ قائداعظمؓ نے مزیدنشر واشاعت کے لئے جمبئی ہے ایک وفد کا اعلان کیا جس کے رکن راجہ صاحب محمود آباد (1973-1914ء)، راجه صاحب پير پورسيد محمود آباد (19-1896ء)، سركريم بھائی ابراہیم،مرزاابوالحن اصفہانی (1981-1902ء) نواب صدیق علی خال (1974-1899ء) اورمولانا جمال میاں فرنگی تھے۔سب سے پہلے اس وفد نے صوبہ بہار کا وسیع دورہ کیا اور گھر گھریا کتان کی افادیت وضرورت کا ڈھنڈوراپیٹا۔اس دور ہے میں مولانا جمال میاں کی شعلہ بیا نیوں نے جادوکا کا م کیا۔ مولا نا جمال میاں، ہندوستان کے نو جوان خطیبوں میں متاز مقام رکھتے تھے۔نفاست زبان، روانی

بیان اور طنز ملیح اُن کی خطابت کے خاص اوصاف تھے۔تحریک پاکستان کو برقانے میں مولانا کی تقریروں کا نا قابلِ فراموش حصد رہا ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اُن کی شعلہ بارتقریروں نے مسلم لیگ کو بہت تقویت بخشی۔ 1941ء میں کھنو میں'' پاکستان کا نفرنس'' منعقد ہوئی تو مولانا نے دن رات کام کر کے اس کو کامیاب وکامران بنایا جس سے تحریکِ پاکستان کی گاڑی تیزتر ہوگئی۔

17 تا19 نومبر 1942ء کو پنجاب مسلم لیگ کے سدروز ہ اجلاس منعقدہ اجلاس لائل پور (حال فیصل آباد) میں مولانا جمال میاں نے بھی حضرت قائداعظم میں کے ساتھ شرکت کی۔ جسٹرین میں قائداعظم منظم کے ساتھ شرکت کی۔ جسٹرین میں قائداعظم منظم سفر کر ہے تھے اس کے انجن کے ساتھ دوسبز پر چم اہرار ہے تھے جس میں قائداعظم موار تھے۔ باقی ٹرین میں مولانا جمال میاں کے ساتھ مولانا عبدالحامد بدایونی ، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خال نیازی ،خواجہ ناظم الدین ، نواب افتخار حسین محمد وٹ اور دیگر حضرات سوار تھے۔

19 نومبر کو اس کانفرنس کے اختیا می اجلاس میں خواجہ ناظم الدین کی صدارت میں ایک قرار داد '' پاکستان پر یقین' اور'' جمبئی کی قرار دادوں کی تصدیق'' کے طور پر ابوسعید انور نے پیش کی۔ بیقرار داد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔مولا نا عبدالحامد بدایونی ،مولا نا جمال میاں ودیگر مقررین نے اس کی تصدیق کی۔

1942ء میں جھنگ میں ڈسٹر کٹ مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد مہر غلام فرید کیلانہ (۔-1916) کی کوششوں سے ہوا۔ اس کانفرنس میں نواب افتخار حسین ممدوث (1969-1906ء)، میاں عبدالباری (1968-1916ء)، مولانا عبدالستارخان نیازی (2001-1915ء) ابوسعیدانور (1984-1914ء)، مولانا عبدالستارخان نیازی (2001-1915ء) اور مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے تشریف لاکر جھنگ کے لوگوں کوگر مایا۔ بیکانفرنس بڑی کامیاب رہی اور جلد ہی ضلع بھر میں مسلم لیگ کا جال بچھ گیا۔

مولانا جمال میاں کی آتش نوائی ، خلوص اور جذبہ کارنے یو پی کے عوام کو پاکستان کا شیدائی بنادیا تھا۔
پاکستان کی تحریک میں اُن کی شعلہ بار تقریریں بڑی مقبول ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں آپ نے ''وطنیت''اور '' ہندوذ ہنیت' کے خلاف منظم جدو جہدگی اور ''مسلم قومیت' پرزور دار مقالے لکھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء) اور مولانا آزاد سبحانی (1957-1882ء) نے بھی مسلم قومیت کو اُبھارنے کی بھرپور جدو جہدگی۔ مولانا آزاد سبحانی نے ''خلافت ربّانی'' کا تصور پیش کیا اور اس مقصد کیلئے پورے مشرقِ وسطی کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین سیّدا میں لیسینی (1974-1897ء) سے مقصد کیلئے پورے مشرق وسطی کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین سیّدا میں لیسینی (1974-1897ء)

1944ء میں صوبہ سرحد میں ضمنی انتخابات کا مرحلہ آیا تو اس موقعہ پر بھی مولا نا جمال میاں نے مولا نا عبد الحامد بدایونی کے ساتھ سرحد کا دورہ کر کے مسلم لیگ کو کا میاب و کا مران کرایا اور کا نگریس وسر خپوشوں کے عبد الحامد بدایونی میں ملادیا۔

23 جولائی تا 4 اگست 1944ء کولا ہور میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیراہتمام ایک تربیتی کوئشن کا انعقاد ہوا۔ اس کونشن کے ناظم اعلیٰ پروفیسر چوہدری محمد صادق (1987-1914ء) تھے۔ پنجاب بھر سے کارکنوں نے شرکت کی جن میں سیّد قاسم رضوی (1975-1927ء)، ڈاکٹر محمد الیاس مسعود (1985-1922ء)، خليفه امام الدين بقا جالندهري (1995-1895ء)، سيّد احد سعيد كرماني، يَشْخ رفيق احمد، كرنل دُاكثر صبيح الدين طوراورخولجه اشرف احمد (1995-1916ء) وغيره شامل تص\_اس كيمي مين نظم و ضبط اورتربيت كاانداز بالكل ايك فوجي بمب كي طرح تھا۔ با قاعدہ حاضري لگتي تھي، يانچوں وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے جسمانی ورزش کا پیریڈ ہوتا، ناشتہ کے بعد درس قرآن ہوتا۔ اس کے بعد دو پہر تک اسلامی تاریخ، مسلمانان ہند کی اقتصادی اور ساجی مشکلات اور ضروریات، نظام تعلیم اور سب سے بردھ کر یا کتان کی اہمیت اور نظریہ یا کتان پر لیکچر دیئے جاتے جس کیلئے پروفیسر علم الدین سالک (1973-1900ء) ، مين عبدالباري (1968-1895ء)، ۋاكٹر سيد عبدالله (1986-1904ء) اور دیگر دانشورتشریف لا کرمذا کروں اور مباحثوں میں شرکت کر کے کارکنوں کی رہنمائی اور تربیت میں حصہ لیتے۔ کیمپ میں ایک جھوٹی سی لائبر مری کا بھی بندوبست تھااورا خبارات وجرا ئدبھی مہیا کئے جاتے تھے۔رات کوعشاء كے بعدحاضرى لگاكر گيث بندكرديئے جاتے تھے۔اس كيمپ ميں جن قائدين مسلم ليگ نے تشريف لاكرعزت بخشى أن مين نوابزاده ليا قت على خان (1951-1895ء)، سيدسين امام (1985-1897ء)، نواب زاده افغار حسين مروث (1969-1906ء)، ميال متاز احمر خان دولتانه (1995-1916ء)، نواب محمد حيات قریثی آف سرگودھا(1948-1874ء) کے علاوہ مولانا جمال میاں بھی شامل تھے۔

اپنی شعله بارتقریروں کے علاوہ مولا نا جمال میاں نے میدانِ تحریر میں بھی بے مثال کارنا مے سرانجام دیئے۔اپنے اخبار روز نامہ'' ہمدم'' لکھنؤ کے ذریعے مسلم لیگ کی گرانقد رخد مات انجام دیں۔ چنانچہ جناب خواجہ حسن نظامی دہلوی (1955-1878ء) رقم طراز ہیں:-

'' لکھنو کے مشہور روز نامداخبار''ہمدم'' کو جناب مولا نا جمال الدین عبدالو ہاب خلف الرشید حضرت مولا ناعبدالباری صاحب''صوت الایمان''فرنگی محلی نے مسلم لیگ کا آرگن بنادیا ہے

اور جب ہے مولانا جمال میاں کی تگرانی میں آیا ہے،''ہمدم'' میں اخباری جمال پیدا ہو گیا ہے اور لکھنؤ کی شاعری کا جمال بھی روزنامہ''ہمدم'' کی پیشانی پر نظر آتا ہے کہ ہر سُرخی شاری کا ایک مصرعہ بن جاتی ہے۔

"ہمدم" جالب صاحب وہلوی کی یادگار ہے۔ اُن کی وفات کے بعد نواب عبداللہ خان کسمنڈ وی اس کو چلاتے رہے اوراب فرنگی کل کے ایک ہونہارنو جوان نے ایک چائے کی پیالی اس اخبار کو پلائی ہے۔

فرگی کل کے علاء جس محلے میں رہتے ہیں اُس کا نام کسی ناواقف کے سامنے لیا جاتا تو وہ کہتا کہ بیمولوی ، کانگرسی مولو یوں کی طرح فرنگیوں کے مولوی ہوں گے کیونکہ فرنگیوں کے کل میں میں رہتے ہیں۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرنگی کل کے مولو یوں کے اجداد نے اُن سب عربی مدرسوں کا نصابِ تعلیم بنایا تھا جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں جن میں دیو بند کا مدرسہ بھی شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شایداس نصابِ تعلیم کی بیتا شیر ہے کہ دیو بندی تعلیم کے مولوی صاحبان کی اگر یہ کہا جائے کہ شامداس نصابِ تعلیم کی بیتا شیر ہے کہ دیو بندی تعلیم کے مولوی صاحبان کی اکثر بیت ہندووں میں جذب ہوگئی ہے تو میں عرض کروں گا کہ فرنگی محل کے علماء بے شک خلافت کے زمانے میں ہندووں کے ساتھ تھے لیکن بہت جلدی اُن کی ذہانت زیادہ تیز اورروش ذہنیت کو سمجھ لیا اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہوگئے۔ دیو بندی علماء کی ذہانت زیادہ تیز اورروش خبیں تھیں تھیں تھی وہ اب تک ہندو زہنیت کا شکار ہیں۔

مولانا جمال میاں بہت کم عمر ہیں اور مسٹر جناح کی طرح بہت وُ بلے پتلے ہیں اور میں اُن کو مولوی اس لئے نہیں مانتا کہ اُن کی جسمانیت مولویت کے منافی ہے لیکن اُن کی روحانیت یا عقلیت بھی اُن کے جسم کی طرح بہت نازک اندام ہے اور بہت شوخ ہے اور ذرا پچھٹر پر بھی ہے۔ وہ لکھنو کے دریا میں رہتے ہیں اور کانگری حکومت کے مگر چھے سے بیرر کھتے ہیں۔ میں مسلم لیگ کا جمد م ضرور جو ل۔ اس واسطے مولانا جمال میاں کی قلم کاری کی یادگارا خبار 'جمدم''کاویکم سے سکم لیگ کا جمد م ضرور جو ل۔ اس واسطے مولانا جمال میاں کی قلم کاری کی یادگارا خبار 'جمدم''کاویکم سے سکم لیگ کا جمد م خرور جو ل۔ اس واسطے مولانا جمال میاں کی قلم کاری کی یادگارا خبار 'جمدم''کاویکم سے سکم لیگ کا جمد م خرور جو ل۔ اس واسطے مولانا جمال میاں کی قلم کاری

(مفت روزه "منادى" وبلى بابت 16 تا 24 اكتوبر 1946 ع 14)

جنوری 1946ء میں اسلامیہ کالج گراؤنڈ لا ہور میں ایک شاندار''علماء ومشائخ کانفرنس''منعقد ہوئی جس میں امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدّث علی پوری (1951-1841ء)،صدر کانفرنس،

مولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء)،خواجه محمد قمرالدین سیالوی (1981-1906ء)، پیرمحمد امین الحسنات آف ما کلی شریف ( 0 6 0 1 - 2 2 9 1ء)، مخدوم سید محمد رضا شاہ گیلانی ماتانی (1949-1896ء)،مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی (2001-1915ء) وغیرہم کے علاوہ مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے بھی شرکت کی اوراپی ایمان افروز اور باطل سوز تقریر سے سامعین کواک ولائہ تازہ بخشا۔ کا نفرنس بہت کا میاب رہی اور پاکستان کی منزل قریب ترہوگئی۔

مولانا جمال میاں کی بےلوٹ اور سرفر وشانہ خدماتِ جلیلہ کی بنا پر حضرت قائداعظم اور دیگرا کابرین مسلم لیگ اُن پر جان چھڑ کتے تھے۔ قائداعظم نے آپ کوآل انڈیامسلم لیگ کا کونسلر نامزد کیا تھا اور 1946ء کے تاریخ ساز الیکشن میں صوبہ یوپی کے دیمی حلقہ ضلع بارہ بنگی سے مسلم لیگ کا ٹکٹ بھی دیا تھا۔ مولانا کے مقابلے پر کا ٹکرسی اُمیدوار جمیل الرحمٰن قد وائی تھا۔ مولانا نے دس ہزار چھوووٹ حاصل کئے جبکہ کا ٹکری اُمیدوار کو 4390ووٹ ملے۔ آپ کی اس کا میابی نے تحریک پاکستان کو بہت تقویت بخشی۔ کا ٹکرسی اُمیدوار کو 4390ووٹ ملے۔ آپ کی اس کا میابی نے تحریک پاکستان کو بہت تقویت بخشی۔ لیان الامت قائد ملت نواب بہادر یار جنگ (1944-1905ء) سے مولانا جمال میال کے خصوصی تعلقات تھے۔ دونوں میں بہت می دوسری چیزوں کے علاوہ مشترک چیز تحریک پاکستان بھی تھی۔ ذیل میں نواب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک خطاقل کیا جارہا ہے جس سے دونوں بزرگوں کی آپس میں محبت ذیل میں نواب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک خطاقل کیا جارہا ہے جس سے دونوں بزرگوں کی آپس میں محبت

6۔اردی بہشت1352ف (بمطابق11مارچ1943ء) مولانا جمال میاں صاحب فرنگی محل ریکھنؤ

عزيزمكرم سلمكم اللد!

وشفقت کا پیتہ چلتا ہے۔

گرامی نامہ 23 فروری پہنچا لیکن میرے مسلسل دوروں اور کثیر مشاغل کی وجہ ہے آج میری نظر ہے گرامی نامہ 23 فروری پہنچا لیکن میرے مسلسل دوروں اور کثیر مشاغل کی وجہ ہے آج میری نظر ہے گزرا۔ جواب میں تاخیر کیلئے متاسف ہوں۔'' جلسۂ سیرت طیبۂ' میں شرکت ہی میرے لئے کیا کم سعادت ہے کہ آپ مجھ سے صدارت کی خواہش فرماتے ہیں۔ اگر'' آل انڈیا مسلم لیگ'' کے اجلاس دہلی کے عین بعد رہ جلسہ منعقد ہوتو میرے لئے باعث سہولت ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ دہلی میں اس کی تفصیلات پر گفتگو ہوگی۔ اُسے کہ آپ بخیروعافیت ہوں گے۔''

تقتیم برصغیر کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ قاکداعظم مندوستان میں رہ کرمسلمانوں کی قیادت فرما کمیں۔ چنا نچے دیمبر 1947ء میں آل انڈیامسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کرا چی میں منعقد ہوا تو آپ نے بڑے جذباتی انداز میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اجلاس کی تھوڑی سی تفصیل درج کردی جائے تا کہ قار کمین کرام اس تاریخی اجلاس کی اہمیت ہے آگاہ ہو سکیں۔ ڈاکٹر صفدر محود (زندہ۔ 1944ء) اپنی کتاب ''مسلم لیگ کا دورِ حکومت'' میں یوں رقم طراز ہیں:
''13 دیمبر 1947ء کوآل انڈیامسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آخری دفعہ پاکتان کی سر زمین پرمنعقد ہوا۔ قائد اعظم خرابی صحت کے سبب صرف صبح والے اجلاس میں شریک ہو سکے۔ ورکنگ کمیٹی نے فور وخوض کے بعد ریہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے اور ورکنگ کمیٹی نے فور وخوض کے بعد ریہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے اور اس ضمن میں ریز ولیشن ، کونسل کے سامنے پیش کیا جائے۔

آل انڈیامسلم لیگ کا اجلاس خالق دینا ہال کراچی میں ہوا۔ کونسل نے ایک قرار دادمرتب کی جس میں آل انڈیامسلم لیگ کو دوعلیحدہ اور جدا گانة نظیموں میں تقسیم کردینے کی سفارش کی۔ایک تنظیم یا کتان کیلئے اور دوسری بھارت کیلئے۔اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم کررہے تھے۔ اجلاس کاماحول بڑا پُرمڑ دہ تھا۔ فضا پر اُداسی چھائی ہوئی تھی اور کونسلروں کے چروں برغم کی یر چھائیاں عیاں تھیں ۔مسلمانانِ ہندو یاک کے وہ راہنما جنہوں نے متحد ہو کرنصف صدی تک انگریزوں اور ہندؤں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دُ کھ شکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ آج حالات کے اس موڑیر آن کھڑے تھے جہاں سے اُن کی راہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے الگ ہو جاتی تھیں۔ اُن کو اس امر کا بھی احساس تھا کہ مستقبل اُن کے درمیان حائل ہونے والی دیواروں کواور بھی بلند کردے گا۔ حتیٰ کہوہ ایک دوسرے کے شناسا بھی نہر ہیں گے۔ حالانکہ قائداعظم کی شخصیت قانون اور دستور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور جذبات کامڈ وجز راُن کومتا ژنہیں کرتا تھالیکن اس اجلاس کی افسر دہ فضانے ان کے دل پر بھی اثر کیا۔ چنانچہ جب أن كى تقرير ميں ہندومسلم فسادات اورقل وغارت كا ذكر آيا تو أن كا چېره سوگوار ہوگيا ،شدت غم ے اُن کا دل پکھل گیا اور پھرمسلم لیگ کے کونسلروں نے دیکھا کہ وہ قائداعظم ؓ جو شجیدگی ،صبر اورمتانت کانمونہ تھے، آج اُن کی آئکھوں ہے آنسوؤں کی برسات جاری تھی ،شایدخود اُنہیں بھی اندازہ نہ تھا کہ آ زادی کی صبح اس قدرخون آلودہوگی۔

اجلاس میں ایک کونسلرمولا نا جمال میاں فرنگی محلی نے تقریر کرتے ہوئے بھیگی ہوئی میکوں کے ساتھ جذبات کی رومیں بہد کرقا کداعظم ؒ سے سے کہا کہ!

" ہم ہندوستان میں بے یارو مددگاررہ گئے ہیں، آپ وہاں آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔" قائداعظم ؒ نے کہا کہ!

، دمسلم لیگ کونسل' نے مجھے گورز جزل بنایا ہے تا کہ میں ملک کو بحران سے نکال سکوں۔ لیکن اگراب کونسل یہ فیصلہ کر ہے تو میں گورز جزل کے عہدے ہے مستعفی ہوکرنتائج کی پروا کئے بغیر ہندوستان جانے کو تیار ہوں۔ لیکن میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ کب تک میری قیادت پر مجروسہ کئے بیٹھے رہیں گے۔اگر میں مرجاؤں تو آپ کیا کریں گے۔''

مولاً نا جمال میاں 1957ء تک فرنگی کل لکھنو میں قیام پذیررہے۔ پھر مشرقی پاکستان چلے گئے جہاں اُنکا کاروبارتھا۔ 1971ء کے بعد مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو کرا چی تشریف لے آئے اور سیاست کو خیر باد کہد کرخاموثی سے اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے اور دینِ متین کی خدمت میں مگن رہنے گئے۔

1- "تذكره علمائ فرنگم محل" ازمولا ناعنايت الله فرنگى محلى مطبوعه كصنو 1930 ع 118

2- "شاہراہ پاکستان "از چوہدری خلیق الزمان ، مطبوعہ کراچی 1967ء ص 618،56 و 970،907،845،618،56

3- "بِينغ سابى" ازنواب صديق على خال مطبوعه كراجي 1971 عن 260،215 تا 262

4- "حيات بهادريار جنگ" ازمولاناغلام محمد ، مطبوعد كراجي 1974 ع 220

5- "تاريخ بزاره "از دُاكثر شير بهادر پني مطبوعدلا مور 1969 ع 804

6- "تحريك ياكتان مين سنده كاحصة "از داكر محدلائق زرداري مطبوعه مورو (سنده) 1984 ع 132

7- "جدوجهدة زادى مين سنده كاكردار" از داكم عبد الجبار عابد لغارى مطبوعه لا مور 1992 ع 220،217

8- ''تحریک پاکتان میں سندھی مسلمانوں کا کردار''از ڈاکٹرا کرام الحق پرویز مطبوعہ سندھ یو نیورٹی جام شورو 1984ء ص 188،187

9- " قائداعظم اورلائل پور' از ڈاکٹر سید معین الرحمٰن ،مطبوعہ لا ہور 1977 نص 126، 202، 210

10- "كاروان كم كشة" ازسيدركيس احدجعفري مطبوعه كراجي 1971 ع 99-

11- "مكاتيب بهادريار جنگ"مطبوعه بهادريار جنگ اكيدى كراچي 1967 ع 410

12- "مسلم ليك كا دورِ حكومت" از دُ اكثر صفدر محمود ، مطبوعه لا بهور 1974 ع 54 تا 56

13- ''عظيم قائدُ عظيم تحريك'' جلداوّل از ولي مظهرا يُدووكيث، مطبوعه ملتان 1983 عِس 380

14- حضرت امير ملّت اورتحريك پاكتان "ازمحمه صادق قصوري مطبوعه لا مور 1994 ع 57

15- "تحريك پاكتان مين خطهُ پوهو باركاكردار'از صفدرشام، مطبوعه لا مور 1997 ع 179

16- مجلَّه گور نمنت شي كالج كراجي " يا كتان نمبر" حصداة ل 1983 ع 326

17- "مجابدملت مولا نامحرعبدالتارخان نيازى" ازمحرصا دق قصورى مطبوعدلا مور 2002 ع 91،84

18- حسرت موہانی (حیات اور کارنامے) از ڈاکٹر احمدلاری مطبوعدلا ہور 1999ء ص متعدد صفحات

19- "سياس مكتوبات رئيس الاحرار مولانا محموعلى" از دُ اكثر ابوسلمان شابجهان پورى مطبوعه كرا چى 1978 ع 261

20- "كاروانِ شوق" از حكيم آفقاب احدقرشي مطبوعة لا بور 1984 ع 415

21- "تحريك پاكستان" ازمنصوراحمد بث،مطبوعدلا ہور 1997ء ص164

22- "مولا ناظفر على خال" أز دُاكثر غلام حسين ذوالفقار ،مطبوعه لا مور 1993 ع 290

23- مجلّه "اوج" كورنمنث كالح شامدره، لا مور" قرارداد ياكتان كولدْن جو بلي نمبر" 91-1990 ع 426

24- ما منامه "أردو و انجسك" لا موربابت الست 1966 ع 30

25- مفت روزه "منادى" وبلى بابت 16 تا24 اكتوبر 1946 ع س 14

26- روز نامه ' نوائے وقت ' لا ہور بابت 22 اکتوبر 1982ء

27- روزنامه" جنگ "لا موربابت 23مار چ1983 ء

28- روزنامه 'امروز 'لا بوربابت 14 اگست 1976ء

29- مکتوب گرامی جناب مولانا جمال میاں صاحب بنام مؤلف از کراچی محررہ 24 جون 1977ء، 24 اگست 1978ء

30- ما ہنامہ'' چراغِ راہ'' کراچی،'' نظریۂ پاکتان نمبر''ص232

368،365 " تحريك آزادي مين أردوكا حصه 'از ڈاكٹر معين الدين عقبل كراچي 1976ء ص 368،365

### شاه محرسلیمان پھلواروگ (1859-1935ء)

شاہ محدسلیمان بھلواروی بن شاہ محد داؤ بن حکیم شاہ محدمجبوب عالم قادری کی ولادت 11 محرم الحرام معلی شاہ محدسلیمان بھلواروی بن شاہ محد داؤ بن حکیم آباد (پٹنہ) کے نواحی قصبے بھلواری شریف میں ہوئی۔سلسلۂ نسب حضرت غوث الاعظم (1166-1077ء) کے واسطے سے حضرت علی مرتضای رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔شاہ محمد داؤ د،فیض آباد میں شاہی طبیب شے اور جنگ آزادی کے نامور ہیرومولا ناشاہ احمداللہ مدراسی (1858-1790ء) کے خاص رفقاء میں سے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد جب 15 جون 1858ء کوشاہ احمداللہ مدراسی شہید کرد یئے گئے تو اکثر مجاہدین مثلاً ڈاکٹر وزیرخال (ف 1873ء) اور مولا نارحمت اللہ کیرانوی (1873ء) اور مولا نارحمت اللہ کیرانوی (1893۔1818ء) وغیرہ ہجرت فرما کر حجاز چلے گئے۔شاہ محمد داؤد بھی جھپ چھپا کر پھرتے کیرانوی (1891۔1818ء) وغیرہ ہجرت فرما کر حجاز چلے گئے۔شاہ محمد داؤد بھی جھپ چھپا کر پھرتے کیرانوی (1891۔1818ء) وغیرہ ہجرت فرما کر حجاز چلے گئے۔شاہ محمد داؤد بھی جھپ چھپا کر پھرتے

شاہ محدسلیمان نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں شاہ نعت مجیب سے حاصل کرنے کے بعد فرنگی محل کہ تعنو میں استادالہند مولا نا عبدالحی (1880-1848ء) سہاران پور جا کرمولا نا احمالی (1880-1808ء) سے ابن ماجہ، نسائی اور بخاری شریف پڑھی، بقیہ صحاح ستہ سید نذر حسین محدث دہلوی (1902-1808ء) سے مہیں سے بھی سے 1304ء میں سفر جج کے موقعہ پرشخ عباس بن ادرس، شخ محمہ صالح السودانی، سیدعبداللہ نہاری اور سید امین رضوان کو بخاری شریف کی سند لی شاہ ابوالحسین مار ہروی (1906-1839ء) مولا تا ہوں سعید بن صبغة اللہ مدراتی سے بھی بخاری شریف کی سند لی شاہ ابوالحسین مار ہروی (1906-1839ء) مولا تا محمہ صحید بن صبغة اللہ مدراتی سے بھی مسلسلات کی سند لی غرض تقریباسا مخصر شیوخ حدیث سے استفادہ کیا۔ طب میں مولا نا عبدالحی فرنگی محملی جکیم عبدالعزیز دریابادی اور حمیم مرز امظم حسین خال بن علیم سے الدولہ سے اکتباب کیا۔ دیگر علوم ادبیہ میں مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظر بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظم بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کھنوی ، مولا نا محمد مظر بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کونوں حضرات کا سلسلیہ تلمد نا صور کی میں معمدی نا مولا نا محمد مظر بنا نوتوی ، مفتی محمدعباس کونوں حضرات کا سلسلیہ تلمد نا صور نا ماد میں سائن کر از ادیوی ) سے ملتا ہے۔ علاوہ اذین عربی قصا کدوا شعار ، درسیات کیم عبدالحمد عظیم تا بری کونوں نا مولا نا محمد فران نا محمد فاروق چڑیا کوئی (ف 1909ء ) سے ملتا ہے۔ علاوہ اذین عربی قصا کدوا شعار ، درسیات کیم عبدالحمد عظیم تا بری کے مولا نا محمد فران نا حافظ عبداللہ غازی پوری (ف 1918ء) اور مولا نا محمد فران کی پوری (ف 1918ء) اور مولا نا محمد فران کیا در کا فران کی نوری فران عربی کی تاری خود نکالی۔ '' آئی فار کیا ہوا '' 1890ء کیا کیں کونوں کیا کیا کہ خود نکالی کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کیا کیا کونوں کیا کیا کونوں کیا کونوں کیا کونوں

سولہ سال کی عمر میں 7 رہے الثانی 1291 ھے بمطابق 24 مئی 1874ء کوشاہ علی حبیب نقر پھلواروی سے سلسلہ قادر رپد میں بیعت کی۔ پھراپنے حقیقی ماموؤں شاہ صفت اللہ اور شاہ اشرف مجیب سے اجازت و خلافت پائی۔علاوہ ازیں اپنی اہلیہ کے ماموں شاہ عبدالرحمٰن، رشتے میں نانا شاہ یحیٰ، شاہ وحیدالحق سجادہ نشین آستانہ عالیہ منعمیہ ابوالعلائیہ پھلواری شریف،مولا ناعبدالحی فرنگی محلی قادری رزاقی اور شاہ فضل رحمٰن محمّنہ مرادآ بادی نقشبندی مجددی سے اجازت وخلافت پائی۔

سفر جے کے موقعہ پرمسلسل چار ماہ حاجی امداد اللہ مہاجر کلی (1899-1817ء) کی خدمت میں حاضر رہے اور مثنوی شریف کے درس میں برابر شریک رہے۔افکار واور دادِ صابریہ کی تعلیم حاصل کی اور اجازت و خلافت پائی۔ بہت سے دیگر بزرگوں سے خلافت واجازت حاصل کرنے کے بعد بغداد شریف حاضر ہوئے اور نقیب الاشراف سیدعبد الرحمٰن سجادہ نشین آستانہ فوٹ پاک سے اپنے جدی سلسلہ قادریہ کی اجازت لی۔

آ پایک بلند پایه خطیب اور شعله نوامقرر سے آپ کا وعظ بہت دل پذیر اور اثر انگیز ہوتا تھا۔ پہلے جج سے واپسی پرسلسلۂ تقاریر شروع کیا اور جلد ہی ہر محفل کی جان بن گئے۔ آپ کی سحر بیانی ضرب المثل تھی۔ بات برنشتر کی طرح چبھتا ہواشعر، پھر مثنوی کا سوز وگداز اور ترنم کی وجد انگیزی الگ، لوگ سنتے اور سر دُھنتے تھے، بات پرنشتر کی طرح جبھی اور جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو اپنے ماضی و حال کا جائزہ لے کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے سے سامعین میں اہلِ حال بھی ہوتے تھے، اہل قال بھی ۔ مشائخ بھی، علاء بھی، خواص بھی اور عوام بھی ۔ لیکن روحانیت کی دولت سب سمیٹتے تھے اور ایک پائیدار کیک سب کے دل میں جاگزیں ہوجاتی تھی۔

آپ کی تقریر میں سوز ، دردوگداز اور ترنم کے علاوہ بذلہ شجی بھی انتہا در ہے کی تھی۔ حاضرین کو جہاں رُلاتے وہاں ہنساتے بھی تھے۔ایک دفعہ اتفاق سے ندوۃ العلماء کے اجلاس 1915ء میں چارسلیمان ایک ہی جگہ بیٹھے تھے مولا نامولا ناسیدسلیمان اشرف بہاری ، قاضی محمد سلیمان منصور پوری ، مولا ناسید سلیمان ندوی اورخود شاہ محمد سلیمان بیدا ہوگئے ہیں۔ اورخود شاہ محمد سلیمان بیدا ہوگئے ہیں۔

يريال نئ نئ بين سليمال ن يخ يخ

مجمع ابھی مسکرایا ہی تھا کہ اُن کی آواز بلند ہوئی''لیکن سلیمان ابن داؤد میں ہی ہوں۔''( آپ کے والد کا نام داؤد تھا)اجلاس گلزار ہوگیا۔اُن کی آواز اور بلند ہوئی۔''پہلے سلیمان فردتھا ( جمعنی شعر فرداور جمعنی کیآ)اور اب''ر ہاعی'' ہے۔ یہاں چار چارسلیمان جمع ہیں۔''

آپ کی طبیعت میں نکته آفرینی ، برجشگی ،شگفته مزاجی اور مزاح کاعضر نمایاں تھا۔ چنانچه ایک جلے ہے

خطاب كرتے ہوئے فرمایا كه!

''اسلام کے سب سے بڑے اور موذی دشمن عمروبن ہشام کوآ مخضرت مُثَاقِیَّةِ کے ابوجہل کا خطاب دیا یعنی جہالت کا باپ کہا، ابوالفکر نہیں کہااور اسلام کے سب سے بڑے دوست علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انامدینتہ العلم وعلی بابھا'' میں علم کا شہر ہوں اور علیؓ اس کا دوراز ہ ہے''

مسلمانو!ابتم کواختیار ہے کہ یا تو جاہل رہواورا پنا سلسلہ ابوجہل سے ملاؤیا پڑھ لکھ کرصاحب علم ہو جاؤاورا پنارشتے علی مرتضیؓ سے جوڑو!

آپ نے تحریک خلافت و دیگر سیاسی، مذہبی اور علمی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تحریک خلافت و دیگر سیاسی، مذہبی اور علمی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تحریکِ خلافت کے زمانے میں ترکول کی حمایت میں زبردست تقریریں کیس۔ 1922ء میں'' گیا'' کے مقام پر بی امال (1924-1851ء) کی صدارت میں ایک جلسہ ہواجس میں آپ نے شعلہ بارتقریر کرتے ہوئے فرمایا!

دمیں توحسین شہید کر بلاکی اولا دہوں۔اسلام اوراُمت کی راہ میں قربان ہوجانا تو ہمارے داداکی عین سنت ہے، جا ہے کوئی مسلمان اسلام کے اس نازک ترین موقع پراپنے آپ کو پیش کرے یا نہ کرے، میں تو اپنی ساری ضعیفی ،ساری کمزوری اور ساری نا تو انی کے باوجود خلافتِ ترکیداور اسلام کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔'

یمی،ساری مخروری اورساری نا توای کے باو بودو طلاع کے باد بداور اسمال کے سر بلندی کیلئے ہر جدو جہد کا ساتھ دیا۔آل

انڈیامسلم لیگ قائم ہوئی تو دل و جان سے تائید و جمایت کر کے بھر پور تعاون کیاا ورآل انڈیا کوسل کے رکن

رے۔ جمعیت العلماء سب سے پہلے صوبہ بہار میں آپ کی صدارت میں قائم ہوئی۔ بعدازاں جمعیت علاء

ہند (1919ء) معرض و جود میں آئی تو اس کا ساتھ دیا۔ مگر جب 1929ء میں نہرور پورٹ کے مسئلے پر

جمعیت نے کا نگرس کا ساتھ دیا تو ملی و جود کو خطرے میں کھے کر آپ بھی مولا نا محملی جوہر، مولا نا حسرت

موہانی ،مولا نا نثار احمد کا نیوری ،مولا نا شاہ محمد فاخر الہ آبادی ،مولا نا عبدالما جد بدایونی ،مولا نا قطب الدین

عبدالوالی فرنگی محلی ،مولا نا غلام بھیک نیرنگ ،مولا نا نذیر احمد فجندی ،مولا نا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرشی اور

مولا ناعنایت اللہ فرنگی محلی وغیر ہم کے ساتھ جمعیت علماء ہند سے مستعمقی ہوگئے۔

کانپور میں ایک علماء کانفرنس رئیس الاحرار مولانامجمعلی جو ہمرکی صدارت میں منعقد ہوئی اور''جمعیت علماء کانپور'' کے نام سے علماء کی ایک فعال جمعیت قائم کی گئی تو آپ نے بھر پورتعاون فرمایا۔ اس جمعیت کے جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد ریجھی تھا کہ جغرافیائی وطنیت و قومیت کے طلسم سامری جومغربی تہذیب کا سب سے بڑادلفریب مگر گمراہ کن تخفہ ہے ہے مسلمانوں کی فکر اسلامی اور اسلام کی عالمگیراخوت کو متاثر و مغلوب نہ ہونے دیا جائے۔اس کے بعد 1930ء میں آل انڈیامسلم لیگ کا اجلاس علامہ اقبال کی صدارت میں منعقد ہوا اور اس اہم مقصد اور فیصلے کی پُر زور تائیدوتو ثیق کی گئے۔علامہ اقبال نے اس کی بنیاد پر اپنی وہ اسکیم پیش کی جو بالآخریا کستان کے نام سے ایک شوس حقیقت بن کر 1947ء میں منصر شہود پر آئی۔

آپ کوتعلیمی کاموں میں مہارت نامہ اور میرطولی حاصل تھا۔ آپ کلکتہ یو نیورٹی کی سینٹ کے رکن، مدرسہ عالیہ کلکتہ کی مدرسہ کمیٹی اور نصاب کمیٹی کے رکن تھے۔ ڈھا کہ یو نیورٹی قائم کرنے کی جدوجہد میں نواب سلیم اللہ فان (1915-1884ء) کے شانہ بشانہ کام کیا اور پھراس کی گورننگ باڈی اور نصاب کمیٹی کے رکن بھی منتخب فان (1915-1884ء) کے شانہ بشانہ کام کیا اور پھراس کی گورننگ باڈی اور نصاب کمیٹی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں اسلامیہ کالج لا ہور، اسلامیہ کالج بشاور، انبالہ مسلم ہائی سکول ، جلیم مسلم ہائی سکول کا نپور، بیٹیم خانہ اسلامیہ کلکتہ، مدرسہ خیر سے دفیقہ آرہ کے قیام وانتظام میں شروع خانہ اسلامیہ کلکتہ، مدرسہ خیل دے۔ ایم اے اوکار کی علی گڑھ کے ٹرسٹی اور مجلس ندوہ کے قائم کردہ دارالعلوم کے بھی معتمد رہے۔

علاوہ ازیں انجمن حمایت اسلام لا ہور، مدرسہ عربیہ ہمرام، مدرسہ انوارالاسلام گیا، مدرسہ بحیل العلوم کانپور، انجمن ترقی تعلیم امرتسر، انجمن اسلامیہ بیٹنہ، مرکزی جمعیت تبلیغ انبالہ، طبیہ وہاجیہ کالج لکھنؤ اورطبی کانفرنس وغیرہ اداروں میں ہمیشہ گہری دلچیں لیتے رہے۔ بلوہ شاہ آباد (بقرعید ہندومسلم فسادات) میں نمایاں کام کیا۔ چندے وصول کر کے مسلم عوام کی مدد کی۔ ہندوؤں کے خلاف سب سے پہلے اُس زمانے میں آپ ہی نے احتجاج کیا اور ہندومسلم دوالگ قوم کی تبلیغ کی۔

آپ کی دُعا میں ایک خاص اثر، درداورسوز تھا۔ جب آپ دُعا فرماتے تو حاضرین زار و قطار رو دیتے۔ چنانچے مولا نافتح محمد خاں جالندھری دیو بندی نظریاتی اختلافات کے باوجوداس حقیقت کا اعتراف بڑی عقیدت ومجبت کے ساتھ ماہنامہ''صوفی'' پنڈی بہاءالدین (حال منڈی بہاءالدین) کے شارہ سمبر 1910ء میں کرتے ہیں کہ:

''1908ء کے اجلاس ایجویشنل کا نفرنس منعقدہ امرتسر میں مولا ناشبلی کا بھی لیکچر ہوا۔ مولوی شاءاللہ کی بھی تقریر ہوئی اور حاضرین جلسہ نے اُن کوشوق ورغبت سے سنا بھی ،مگر درج ایک خاص بات حضرت شاہ سلیمان کے وعظ میں دیکھی گئی ، وہ دونوں صاحبوں کے کلام میں نہھی۔ شاہ صاحب نے جب اختتا م وعظ پر دُعاما نگی تو حاضرین میں سے ایک متنفس ایسانہ تھا ، جوزار وقطار روتا نہ ہواور خاص کر انگریزی پڑھے ہوئے وعاما نگی تو حاضرین میں سے ایک متنفس ایسانہ تھا ، جوزار وقطار روتا نہ ہواور خاص کر انگریزی پڑھے ہوئے جو کوٹ اور پہلون زیب بن کئے ہوئے تھے اور سروں پر ترکی ٹوپیاں اوڑ ھے ہوئے تھے ، اس طرح دھاڑیں جو کوٹ اور پہلون زیب بن کئے ہوئے تھے اور سروں پر ترکی ٹوپیاں اوڑ ھے ہوئے تھے ، اس طرح دھاڑیں

مار مارکرروتے تھے کہ مولا ناشبلی نے جب یہ کیفیت سی تو تعجب کیا اور جب امرتسرے واپس تشریف کے جاتے ہوئے جالندھر قیام فر مایا تو راقم نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔خدا جانے اس دُعا میں کیا تا ثیرتھی کہ اس تحریر کے لکھتے وقت بھی میرے دل پر وہی کیفیت طاری ہے۔''

آپ نے چالیس کے قریب کتابیں کھیں جن کی تفصیل ہماری دوسری کتاب '' کہاں گئے وہ لوگ''
میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات 27 صفر 1354 ھے بمطابق 31 مئی 1935ء بروز
جمعتہ المبارک ضبح چھن کر بچپن منٹ پر ہوئی نماز جنازہ آپ کے صاحبزاد ہے اور سجادہ نشین شاہ حسین
میاں (1947-1894ء) نے پڑھائی اور خانقاہ عالیہ پھلواری شریف میں آخری آرامگاہ بی ۔ ''خواجہ
میاں (1947-1894ء) نے پڑھائی اور خانقاہ عالیہ پھلواری شریف میں آخری آرامگاہ بی ۔ ''خواجہ
میاں (1354 ھے) سے تاریخ وفات نگلتی ہے۔ راقم گحروف نے پیقطعہ تاریخ وصال کہا!
حضرت شاہ سلیمان خوش خصال رفت از دُنیا سُوئے دُوالجلال
ہاتی فیبی صادق را نمود '' خواجہ ہند رفت'' از سالِ وصال
ہاتی فیبی صادق را نمود '' خواجہ ہند رفت'' از سالِ وصال

#### اغذ:-

- 1- ''خاتم سليماني''ازشاه غلام حسنين تجلواروي مطبوعه بينه 1936 ءمتعدد صفحات
- 2- " " المعارف" از شاه غلام حسنين كيلواروي مطبوعه كراجي 1969ء ص 26 تا 59
- 347،332 "شاہراہ یا کتان" از چوہدری خلیق الزبان ، مطبوعہ کراچی 1967ء ص 337،332
  - 4- "يادرفتاكان" ازسيرسليمان ندوى مطبوعه كراحي 1955 ع 179 تا 187
    - 5- "مهرمنير" ازمولا نافيض احدقيض مطبوعه كواره شريف 1976 ع 414
      - 6- "انوارا قبال" ازبشيراحمه وار مطبوعه كراجي 1967 ع 177
- 7- "اقبال كے محبوب صوفيه" أزاعجاز الحق قد وي مطبوعه لا مور 1976ء ص 516 تا 540
  - 8- "تذكره شاه فضل رحمن تنج مرادة بادى مطبوعه كصفوطيع دوم ص 76 تا 78
    - 9- ماهنامه وفطر اسلام آبا وفروري 1974 ع 489 تا 498
    - 10- ماہنامہ" تر جمان اہلسنت" کراچی جون 1974ء ص 57 تا 57
      - 11- مامنامه 'انوارلصوفيه' قصورمى جون 1975ء ص25
      - 12- ماہنامہ "سب رس" کراچی، جولائی 1981ء ص 33 تا39
- 13- " حاجى امدادالله مهاجر كلى اوراك كے خلفاء "از قارى فيوض الرحمٰن مطبوعه كراجي 1984 ع 132 تا 139
  - 14- "قيام پاكستان كى غايت "ازعلامه عبدالعزيز عرفى ايدووكيث، كراچى 1997 وس 83

# پیرمحمد اسلعیل روشن سر مندگ (1890-1942)

پیرمجد المعیل روشن سر ہندی بن پیرمجد حسین سر ہندی (ف 1948ء) بن حضرت خواجہ پیرعبدالرحمٰن سر ہندی (ف 1948ء) بن حضرت خواجہ پیرعبدالرحمٰن سر ہندی (ف 1898ء) کی ولا دت با سعادت 5 ذی قعدہ 1307ھ / 23 جون 1890ء کو گھر مخصیل ننڈومجہ خال ضلع حیدر آباد (سندھ) میں ہوئی۔ آپ نسبتا فاروقی مجددی، مسلکا حفی اور مشر با نقشبندی مجددی تھے۔ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان قدس سرہ سے حاصل کرنے کے بعداستاذ الوقت حافظ یوسف اور اُن کے صاحبز ادے حافظ ہارون المتخلص بددگیرودیگر مشاہیر عصر سے استفادہ کیا۔

حصولِ تعلیم کے بعد مسندِ علم وضل و تلقین پر فائز ہوئے۔ بچپن ہی میں حضرت دادا جان قدس سرہ کے دستِ مبارک پر بیعت کر لی تھی ، چنانچہ دین کا فریضہ سرانجام دینے گئے۔ پر ہیز گاری کا بیہ عالم تھا کہ بغیر اجازت والد گرامی کے باغ سے کوئی کھل توڑنا گوارا نہ کرتے تھے۔ سات سال کی عمر سے لے کرتادم واپسیں کوئی نماز قضا نہ ہوئی جس کا ثبوت ہیہ ہے کہ وصال کے دن بھی فجر ، ظہر ، عصر اور مغرب کی نمازیں با قاعد گی سے اداکیس اور ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تھا کہ روح قفسِ عضری سے پر واز کرگئی۔

ندہ بی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست میں بھی بھر پور حصہ لیا۔'' جہادِ مجد منزل گاہ'' سکھر میں مردانہ وار حصہ لیا تحریک خلافت میں شاندار خدمات انجام دیں۔1926ء میں علی برادران کے ہمراہ مؤتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کیلئے حجاز مقدس گئے۔ ترکِ موالات کے دور میں ولائیتی کپڑے کے استعمال کونہ صرف میہ کہ ترک کردیا بلکہ اپنے گھر میں ایک دھا گہ تک بھی نہ رہنے دیا۔ کئی سال تک شتی جمعیت علما ضلع تھر پار کر کے صدر رہے۔

1921ء میں جب برطانوی شہزادہ ویلز ہندوستان کے دورے پر آیا اور 17 نومبر کو جمبئی پہنچا تو تحریک خلافت اور کانگریس کے رہنماؤں نے شنمزادے کی آمد سے بیزاری و لاتفلقی کا اظہار کیا جس کی پاداش میں اُن رہنماؤں کوگرفقار کرلیا گیا۔اس موقعہ پر آپ نے فرمایا!

شعلهٔ جورِستم گر چوں بہ ایقاد آمد حرف جاں بازی پروانہ مرا یاد آمد آمد تخیاں در سرم افتادہ جنونِ اسلام گر رود سر نرود آنچہ بایجاد آمد

چه شود ظالم اگر برسر بیداد آمد مست افسانه که ویلز زیخ داد آمد رفت نمرود کنون نوبت شدّاد آمد جمله جس بیار ای که داماد آمد چول پخ نزمت آن شوکت و آزاد آمد جس میلے است که آن برسر بنیاد آمد اشک یک قطره نه در دیدهٔ زباد آمد غم دین او نخورد دین چو به فریاد آمد رحم بر خرمن اسلام که برباد آمد

آتشِ ہمت چوں تیز گند صرصرِ جور بے گناہی است درین وقت گناہ ویکز لرد نوہست بہ پندارم سرکش زقدیم اے عروب ستم برٹش اینک وقت است جس اگر نیست کنون منزلِ مقصود خواص گرچہ بنیاد گور نمنٹ قوی ہست ولے گاہے از بے کسی دین رسولِ عربی گردش سجهٔ صوفی بہ قرار و حال است غرض از درس چو مال است مدرس نکند

اے خوش آ نروز کہ گوئیند خریفال میسر روش امروز بزندال چہ عجب شاد آ مد

آپ سندھ سلم لیگ کے بانی رکن تھے۔1938ء میں سامار وضلع تھر پارکر مسلم لیگ کے صدر پنے گئے۔صدر کی حیثیت سے آپ نے گرانفقر رخد مات انجام دیں۔سندھ مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ گئے اصدر کی حیثیت سے آپ نے گرانفقر رخد مات انجام دیں۔سندھ مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ۔ گونا گوں مصرفیات کے باوجود آپ نے بہت می کتا ہیں بھی کتھیں۔ جن کتابوں کے نام دستیاب ہو سکے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- دیوانِ روش: (فاری) اس میں حمد و نعت، سیاسیات اور قطعات تو اریخ شامل ہیں۔ ہمار ہے پیش نظر
  پہلا ایڈیش ہے۔
  - 2- انشائے روشن وخطبہائے منظومہ ومنشورہ (فاری)
- 3- نسیم چن (فاری) بیکتاب فحة الیمن کے تتبع میں کھی گوی ہے۔ حکایات کے آخر میں ضرب الامثال مالک دواشعارا پی طرف سے لکھے گئے ہیں، ضخامت دوصد صفحات ہے۔
- جواہر نفیسہ (فاری) صفحات 300 بیر کتاب تصوف اور کراماتِ اولیاء پرمشمل ہے اور حضرت علیہ الرحمتہ نے وصال سے ہفتہ عشرہ پہلے کممل کی تھی۔
  - 5- دیوان روشن (سندهی) فاری دیوان سے زیادہ ضخیم ہے۔غزلیات ومناجات پر مشتمل ہے۔
    - 6- خطبات سندهی (منظوم) جمعه اورعیدین کے خطبات پر مشتمل ہے۔

علاوه ازیں فارسی،سندھی، پشتو ،اُردو، ملتانی (سرائیکی ) زبانوں میں حضرت کی بہت ہی مکمل و نامکمل کتابیں موجود ہیں جوآپ کے پوتے حضرت پروفیسر پیرنثار احمد جان سر ہندی منظله العالی کی خصوصی توجه کافتاج ہیں۔

آپ کی وفات 1361 ھ/ 1942ء میں کراچی میں ہوئی۔جسدمبارک کراچی سے تا بوت میں لے جا کرٹنڈ وسائیں داد میں جدامجد قدس سرہ کے پہلو میں فن کیا گیا۔

حضرت طارق سلطان پوری نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات کہا!

جليل القدر صدر برم عارفال وه عالى مرتبت شيخ زمانه کلام أس كا نفيس و عارفانه ہوا فردوس کی جانب روانہ كها طارق " فروغ جاودانه" **∞**1361=1356+5

زبانِ فاری کا شاعر خاص بالآخر حچور کر بیہ دارکلفت سربادی سے سال وصل اُس کا

'' دیوان روثن' مطبوعه میریورخاص سنده 1961 (مقدمه) " تحریک پاکستان میں سندھ کا حصہ" (سندھی) از ڈاکٹر محمد لائق زرداری،مطبوعہ مورو (سندھ)

1984 مِسْفِي 385

" تذكره شعرائ فكهو" از پروفيسرسيّد محمد اسدالله شاه ،مطبوعه كراچي 1951 ء ص159 تا 167 "أردوكي ترقى ميں اوليائے سندھ كاحصه 'از ڈاكٹر وفاراشدى ،مطبوعه لا مور 1994 ءص 612

"سنده کی سیای جدوجهد"از ڈاکٹر محدلائق زرداری مطبوعه حیدرآ باد (سندهه) 1983ء ص176ء

#### پيرمجرحسن جان سر مندگ (1862-1946ء)

پیرمحمد حسن جان کی ولادت 6 شوال 1278 ه/ 6 اپریل 1862 ، بروز اتوار قندهار (افغانستان) میں ہوئی۔ والدگرامی کا اسم مبارک حضرت خواجہ عبد الرحمٰن (ف1898ء) بن خواجہ عبد القیوم (ف1855ء) بن شاہ فضل اللّہ سر ہندی (ف1823ء) ، بن شاہ غلام نبی (ف1811ء) تھا۔ سلسلۂ نسب حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی بن حضرت مجد دّ الف ثانی مقتلی معصوم سر ہندی بن حضرت خواجہ عبد الرحمٰن افغانستان سے بجرت فرما کرصوبہ سندھ میں آ باد ہوگئے۔

آپ نے علوم عقلیہ ونقلیہ والد ماجد سے حاصل کئے۔ مشاہیر علماء سے بھی استفادہ کیا۔ جب والد ماجد جج کیلئے تشریف لے گئے تو آپ بھی ساتھ گئے اور وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر کی (ف 1899ء) کے مدرسہ صولتیہ میں داخل ہوئے۔ شیخ احمد وحلان اور شیخ الحدیث مجمد ابونصر دمشقی سے اسنادِ حدیث حاصل کیں اور اپنے والد ماجد کے دستِ اقدس پر بیعت کی۔ پھراینے وطن واپس آ کر ند جب وملت کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔

تُحريک آزادی ميں بڑھ چڑھ کر حصاليا۔ 1879ء ميں جب افغانستان کے عوام نے انگريزوں کے خلاف جہاد کيا تو آپ کے والد ماجد نے انگريزوں کا ناطقہ بند کرديا۔ آپ کی عمراس وقت صرف سترہ برس تھی۔ اس کم سنی کے باوجود آپ نے کار ہائے نماياں انجام دیئے۔ جنگ طرابلس (1911ء) ميں مجاہدين کی جرب ہور کا ہور کی تحریک خلافت میں سرگری سے حصاليا مگر ہندوؤں سے اتحاد کی تحق سے مخالفت کی۔ تحریک ہجرت کے مسئلہ پر آپ نے عوام کواس کے نقصانات سے آگاہ کیا۔

تحریک پاکستان میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کی ڈٹ کر جمایت کی اور اپنے متعلمین کو بھی مسلم لیگ کی ڈٹ کر جمایت کی اور اپنے متعلمین کو بھی مسلم لیگ کی جمایت کا تھم دیا۔ 1945ء کے الیکٹن میں مسلم لیگ کا میدواروں کا بھر پور ساتھ دیا۔ شب وروز دورے کر کے کا نگری لیڈروں کی ریشہ دوانیوں کو خاک میں ملا دیا۔ مسلم لیگ کی جمایت میں اشتہار چھپوائے۔ ان انتخابات میں جی آئے سید (ف 1995ء) کی سیٹ پر بڑا گھمسان کارن بڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد (ف 1958ء) جی ایم سیّد کی بیٹھ ٹھو نکنے کیلئے سندھ میں آئے۔ حضرت بڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد (ف 1958ء) جی ایم سیّد کی بیٹھ ٹھو نکنے کیلئے سندھ میں آئے۔ حضرت بادروہ ہرقیت پر تاکمائے کیا۔

اپنے اُمیدواروں کی کامیا بی کےخواہاں تھے۔ مسلم لیگ نے اس حلقہ میں خصوصی توجہ دی اور کئی بڑے بڑے جاسوں کا پروگرام بنایا۔ سندھ کے بڑے بڑے مشائخ اور علاء نے رات دن ایک کر کے اس حلقے میں بہت سے جلسوں سے خطاب کیا۔ آپ نے بھی اپنے عقید تمندوں کے ساتھ مسلم لیگ کی کامیا بی و کا مرانی کیلئے کو بھر یورجدو جہدگی۔ نیتجاً جی ایم سید بُری طرح ہار گئے۔

ای طرح ایک اورسیٹ پرمسلم لیگ کے اُمیدوارسیّدا کبرشاہ تھے جن کے مقابلہ پرمحمہ قاسم مہیر، قوم
پرست اور محمہ پاریل لغاری آ زاداُمیدوار تھے۔اس حلقہ میں آپ نے اپنی مخلصین کوخطوط لکھے کہ وہ مسلم
لیگ کے اُمیدوار کی حمایت کریں۔ ذیل میں آپ کے ایک فاری خط کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔
'دمخلصین مکر مین وڈیرہ محمد قاسم، وڈیرہ عبداللہ وقاضی جان محمد میں اسلام کے مددگار بنواور
بعداز دُعائے خیرتم مخلصین کوفیے ہے کہا تا ہے کہالیکشن کے سلسلہ میں اسلام کے مددگار بنواور
کا فر ہندوؤں کی رفاقت ہے الگ ہوجاؤ کیونکہ بیہ ہندوؤں کا مسلمانوں سے مقابلہ ہے۔سید
اکبرعلی شاہ کومسلم لیگ کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہان کی مخالفت سے
دستبر دار ہوجاؤ اور جس قدرممکن ہوا مداد کرو۔''

والسلام فقير محرحسن جان عفي عنه

6-ماەصفر 1365ھ

الیکشن کا نتیجہ نکلا تو سیّدا کبرشاہ 11681 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔مخالف اُمیدواروں کوعلی التر تیب2555اور271 ووٹ ملے۔مؤخرالذ کر کی تو ضانت بھی ضبط ہوگئی۔

گونا گوں مصروفیات کے باوجود آپ نے مندرجہ ذیل علمی یا دگاریں چھوڑیں۔

شفاءالامراض ، انيس المريدين ، انساب الانجاب ، الاصول الاربع في تر ديدالو بإبيه ، طريق النجاة مع رساله التنوير في اثبات التقدير ، العقائد الصحيحة فيها في بيان مذهب ابل السنته والجماعة ، رساله تهليله ، تذكره الصلحاء في بيان الاتقياء ، شرح حكم شيخ عطاء الله سكندري ، فيخ شخ ، سفر نامهُ بستان ، الاشاره البشاره ، رساله في باب صحة الجمعة في لقرئ ، لغات القرآن ، رساله درقواعد تجويد

آپ کی وفات حسرت آیا 2 رجب المرجب 1365 ھ/2 جون 1946ء بروز اتو ارٹنڈوسائیں داد میں ہوئی۔ مزار مرجع خواص و عام ہے۔ مولانا رشید احد مجددی رام پوریؓ نے قطعهٔ تاریخ وصال کہا۔

ورپیش

طالبانِ دیں کاغم سے ول ہوا جاتا ہے شق مسئلے علم طریقت کے ادق سے بھی ادق ہوگیا کم اب کتابِ معرفت سے اِک ورق "در مُر هدِ کامل امیر ملکِ معنیٰ قطبِ حق"

عارف کامل اُٹھا دنیا سے کیما ہائے ہائے جس کےاک ادنیٰ اشارے سے ہواکرتے تھے ال ہو رہی ہے اہلِ عرفاں میں یہ باہم گفتگو فکر ہے تاریخ رحلت کی تو کہہ اے رشید

ما خد:-

1- "مونس كخلصين "ازخواجه مجموعبدالله جان المعروف شاه آغا، كرا جي 1366 هي 198،61،60 ما 198،61،60 هي 198،61،60

2- " تذكره مظهر مسعود "از پروفيسر ۋاكىر محمد مسعوداحد، كراچى 1969 ع 440

3- " وعظيم قائد عظيم تحريك" جلداول از ولى مظهرا يدُّوو كيث، ملتان 1983 عس 417

4- "تذكره اوليائے سندھ''ازمولا نامحمدا قبال حسين تعيمي، كراچي 1987ء ص190 تا 192

5- "تذكره شعراع علهم" از پروفيسر سيدمحد اسدالله شاه ، مطبوعه كراچي 1951ء ص48

6- "أردوكي ترقى ميں اوليائے سندھ كا حصه "از ڈاكٹر فاراشدى، لا ہور 1994ء ص 476،477 611،

7- " تحريك پاكستان ميں سندھ كاحصه" از ڈاكٹر محمد لائق زردارى،مورو ( سندھ ) 1984 ء ص 385

8- جدوجهد آزادي مين سنده كاكردار "واكثر عبدالجبار عابدلغاري مطبوعه لا مور 1992 ع 390

## پيرځرحسين جان سر مندگ (1871-1948ء)

علم وادب اورفضل و کمال کابی آفتاب ارغستان علاقه قندهار (افغانستان) میں 1288 هـ/ 1871 ء کو طلوع ہوا۔ سلسلۂ نب دس واسطوں سے حضرت مجد دالف ثانی (ف1624ء) اور ارتمیں واسطوں سے سیّدنا فاروق اعظم (ف643ء) سے ملتا ہے۔

اپنے والدگرامی حضرت شاہ عبدالرحمٰن فاروتی سر ہندی (ف1898ء)، برادرا کبر پیرمجرحسن جان سر ہندی (ف1898ء)، برادرا کبر پیرمجرحسن جان سر ہندی (ف1946ء)، مولا نالعل محر متعلوی (ف1935ء) وغیر ہم سے ملمی استفادہ کیا۔ نثر نگاراور فارسی شاعر کی حیثیت سے اپنا لو ہا منوایا۔ عربی، فارسی، پشتو اور سندھی میں کئی کتابیں لکھیں۔ ''خیابانِ سر ہندی'' کے نام سے فارسی مجموعہ کلام نے شہرتِ عامہ حاصل کی۔ ذیل کی غزل سے آپ کے مقام و مرتبے کا بخو بی اندازہ کیا جاتا ہے۔

دیدن زخاک برنگرفتن گناه کیست خندیدن و کرشمه نمودن گناه کیست رفتن بخنده زود گزشتن گناه کیست کشتن بهجر و رحم نکردن گناه کیست رنجیدن وخویش براندن گناه کیست خودرار باندن و برمیدن گناه کیست ده ده منگفتن و نشیدن گناه کیست بردرگهت فقادن و مُردن گناهِ من وُر دیده دیدن آه گشیدن گناهِ من گفتن بگریه وصلِ تو جستن گناهِ من عاشق شدن ، مُراز تو جستن گناهِ من قربان هُدن فدائ تُوگشتن گناهِ من در برگرفتن و نه بلیدن گناهِ من سر بهندی این مطائبه گفتن گناهِ من

آپ نے تحریک خلافت میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ بڑی بڑی رقمیں خلافت فنڈ میں دیں۔
پورے سندھ کے دورے کر کے قوم میں بیداری کی اہر دوڑا دی۔ مسجد منزل گاہ سکھر کی تحریک میں بھی خوب
زوروشور سے حصہ لیا۔ انگریزوں سے نفرت ور شد میں پائی تھی۔ بھی کسی انگریزا فسر سے ملنا گوارانہیں فرماتے
تھے۔ مسلم لیگ کا غلغلہ بلند ہوا تو اس میں شامل ہو کر ضلع تھر پار کر میں ڈٹ کر کام کیا۔ کا نگری علماء کو یا تو مسلم
لیگ میں شامل کیا تو پھرائن سے تعلقات ختم کر لئے۔ میر پور خاص میں بار ہا مسلم لیگ کے عظیم الثان جلسے
کرائے۔ میر پور خاص کے علاوہ حیدر آباد اور کرا چی جیسے مرکزی شہروں میں جلسوں میں شمولیت فرماکر

تحريكِ پاكستان كوتيزر كيا\_

1938ء میں آپ نے میر پورخاص میں ایک عظیم الثان جلسۂ عام مسلم لیگ کی تائید و تمایت اور سرگرمیوں کو تیز ترکرنے کیلئے منعقد کیا اور حضرت قائد اعظم گوشرکت کی خصوصی دعوت دگی۔ چنانچہ قائد اعظم میں تشریف لائے اور اپنے ایمان افروز خطاب سے حاضرین کے قلوب کوگر مایا جس سے مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی اور کا گمری مولویوں کی زبانیں گنگ ہونے لگیں۔

آپ نے سندھ مسلم لیگ کے ہراجلاس میں شرکت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کراچی
1943ء میں شرکت کر کے قائداعظمؒ سے ملاقات کی اور قائداعظمؒ کے ساتھ نماز جمعہ سندھ مدرستہ الاسلام
کالج کراچی کی مسجد میں ادائی۔ 1946ء کے انتخابات میں ضلع تھرپار کر کے مسلم لیگی اُمیدواروں کی ڈٹ
کر جمایت کی۔ چنانچہ ارباب تو غاچی ، غلام محمد واس بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کر کے سندھ اسمبلی
کے رکن منتخب ہوئے جبکہ کانگری اُمیدوار بُری طرح شکست سے دوجار ہوئے۔

قیامِ پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوااوراس بات کا قوی امکان تھا کہ بھارت پاکستان پرحملہ کردےگا۔اس سلسلہ میں مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی میر ٹھی ؓ (ف1954ء) کی تحریک پر کراچی میں ''آل پاکستان مشاکخ کا نفرنس' منعقد ہوئی جس میں پاکستان بھر کے مشاکخ عظام جلوہ افروز ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام حضرات اپنے اپنے مریدوں کو میدانِ جہاد میں لائیں گے اور اسلی و بارودود پگر سامانِ حرب کے حصول کیلئے عرب ممالک کا دورہ کریں گے۔اس کا نفرنس کو ساحلِ کا مرانی تک بارودود کیگر سامانِ حرب کے حصول کیلئے عرب ممالک کا دورہ کریں گے۔اس کا نفرنس کو ساحلِ کا مرانی تک پہنچانے کیلئے آپ نے بڑی کوشش فرمائی۔

اس مشائخ کانفرنس نے حضرت قائداعظم (ف 1948ء) سے ملاقات کے لئے اپنے سات نمائند مے منتخب کئے جن میں آپ کا اسم گرامی بھی شامل تھا۔ یہ وفد بڑے فم وغصہ کے عالم میں حضرت قائداعظم منائند مے ملاکیونکہ عام خیال بیتھا کہ قائداعظم صرورت سے زیادہ نرمی سے کام لے رہے ہیں جبکہ ملک تباہ ہونے کو ہے۔ لیکن جب وفد ملاقات کے بعد واپس آیا تو سجی نے تسلیم کیا کہ ہم سے زیادہ رنج والم حضرت قائداعظم کو ہے اوروہ یا کتان کی بقاوسالمیت اور بھارتی مسلمانوں کے تحفظ کیلئے ہم کمکن تد ابیر برعمل بیراہیں۔

ای طرح جب مشرقی پنجاب کے مسلمان آفتاب ہند حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی (ف1624ء) کے آستانہ عالیہ سرہند شریف کے قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے اور مسلسل فاقوں اور عوارضات کی وجہ سے اُن چالیس پینتالیس ہزارافراد کی حالت غیر ہونے گئی تو آپ نے اس سلسلہ میں سندھ کے وزیراعلیٰ غلام حسین ہدایت اللہ (ف 1948ء) ہے مل کر اُن مظلوم و مجبور مسلمانوں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ غلام حسین ہدایت اللہ کے ایما پر قائد اعظم ؒ نے ایک خصوصی ٹرین کا بندو بست کیا۔ بھارتی حکومت کی اجازت کے بعدیہ مسلمان بلوچ رجمنٹ کی حفاظت میں بخیریت پاکستان پہنچ گئے۔ یہ سب پچھ آپ کی مساعی جمیلہ کاثمرہ تھا۔

آپ کی وفات حسرت آیات صفرالمظفر 1368ھ/دیمبر 1948ء میں ہوئی اور جسد مبارک والد گرامی حضرت شاہ خواجہ عبدالرحمٰن فاروقی مجد دی سر ہندی (ف1898ء) کے پہلو میں کوہ گنجہ میں سپر د خاک کیا گیا۔

حضرت طارق سلطان پوری نے بیقطعۂ تاریخ وفات کہا۔

معتر ہے بڑا سرمایۂ نبت اُس کا
ایک عالم میں رہا شہرہ عظمت اُس کا
اُس کے دیواں سے ہاندازہ رفعت اُس کا
اثر انگیز تھا پیغامِ محبت اُس کا
درشمع فیضِ نبوی' سے سِن رحلت اُس کا

حضرتِ شُخ مجدرٌ کی وہ اولاد سے تھا عالمِ دین، طریقت کاوہ شُخ ممتاز فاری کا تھا وہ مشہور سخن ور طارق عاملِ اسوہُ سرکارٌ تھا وہ شُخِ جہاں فارتھی مجھ کو کہ ناگاہ بیہ ہاتف نے کہا

ماخذ:-

10،9 ° ، مونس المخلصين '' (فاری )از پيرعبدالله جان شاه آعا، مطبوعه کراچي 1366 هي 10،9

2- "خيابان سر مندى" از پيرمجرهسين جان سر مندى مطبوعه كرا چې سن نداردص 122

3- "اكابرتح يك ياكتان" جلد دوم ازمحرصا دق قصوري مطبوعه لا مور 1979 ص 322 تا 329

4- '' اُردوکی ترقی میں اولیائے سندھ کا حصہ'' از ڈ اکٹر وفاراشدی مطبوعہ لا ہور 1994 ء ص 611

5- '' تذكره شعرائ كلهو''از پروفيسرسيّداسداللّه شاه ،مطبوعه كرا چي 1951 ء 112 تا 120

6- "سنده كي سياسي جدوجيد" از دُاكْتر محمد لائق زرداري مطبوعه حيدرآ باد 1983 ع 184

8- " تذكره اوليائے سندھ' ازمولا نامحمدا قبال حسین تعیمی مطبوعه کراچی 1987ء ص 192

## پيرمجر مقبول الرّسُول لهي ً (1949-1906ء)

پیر محد مقبول الزئول بن حافظ پیر عبدالزئول (ف1912ء) بن حافظ پیردوست محد (ف1899ء)

بن خواجہ حافظ پیر غلام نبی (ف1888ء) کی ولا دت مبارک خانقاہ نقشہند سے مجد دید للہ شریف تخصیل پنڈ
دادنخان ضلع جہلم میں میں 17 فروری 1906ء/22 ذوالحجہ 1323 ھے بروز ہفتہ ہوئی۔ حفظ قرآن شریف
کے بعد مولا نا غلام محمد اور فاصل اجل مولا نافضل دین صاحب سے اکتساب علم کیا۔ اپنے پردادا کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ پیرغلام حسن ڈھڈ یائی کے دستِ حق پر بیعت کر کے اجازت وخلافت حاصل کی۔ اوائل عمری سے ہی آٹارولایت ظاہر تھے۔ بے شارمخلوق نے آپ سے روحانی استفادہ کیا۔

تحریک پاکستان میں آپ نے ایک خاموش مجاہد کی حیثیت سے بھر پور حصہ لیا۔ 1940ء کی قرار داد پاکستان کے بعد جب غیر ملکی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا مسئلہ پورے ہندوستان پراپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، مسلم لیگ اور کا نگرس واضح طور پر اپنا اپنا پروگرام پیش کر چکی تھیں، علماء ومشائخ کی تائید و حمایت سے ''دمسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ'' کا نعرہ عامتہ اسملین کو مسحور کر چکا تھا۔ اس وقت دیگر مشائخ عظام کی طرح آپ نے بھی مسلم لیگ کی بھر پور مدد کی۔

46-46 ء کے انتخابات میں آپ نے مسلم لیگ کے اُمیدواروں کی کامیا بی کیلئے بڑی کوشٹیں فرمائے ۔ فرمائیں۔ زبانی اور خطوط کے ذریعے لوگوں کومسلم لیگ کی حمایت کی ترغیب ولاتے رہے۔ آپ فرمائے سے کہ جس کسی نے مسلم لیگی اُمیدوار کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیا ہم اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ چنانچہ مریدوں اور عقید تمندوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔

ریسی کا ایک کا ایک میں پند دادنخان کے حلقہ سے راجہ غفنظر علی خان (ف1963ء) مسلم لیگ کی طرف سے بہنجا بہ اسمبلی کے اُمبیدوار تھے۔ یونینٹ پارٹی کی طرف سے محمد یعقوب مقابلہ پر تھے۔ راجہ غفنظر علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بکمال احتیاط وادب خانقاہ شریف کے صدر دروازہ کے باہر ہی علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بکمال احتیاط وادب خانقاہ شریف کے صدر دروازہ کے باہر ہی سگریٹ گل کر دی اور براآ مدہ سے گزر کر اچا تک گھٹنوں اور کہنوں کے بل چلنا شروع کر دیا اور آپ کی شریٹ شفقت نشست تک اس طرح ایک شیرخوار بیچ کی طرح چلتے گئے۔ آپ نے راجہ صاحب کے سر پر دستِ شفقت رکھا مکمل تا سکید وجمایت کا اعلان فرمایا اور دُعائے خیر کے ساتھ درخصت کیا۔

اسکے بعد یونینٹ اُمیدوار بھی آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور امدادگی درخواست کی۔ آپ بالکل خاموش رہے۔ بوقت رُخصت یونینٹ اُمیدوار نے مصافحہ کرتے وقت بہ کمال ہوشیاری اور خاموشی سے نوٹوں کی گڈیاں آپ کے اوور کوٹ کے بیرونی جیب میں ڈال دیں جس کی آپ کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو شھھک گئے ۔ نوٹوں کو جیب نے نکالا اور اور چیرت واستعجاب سے انکود کھنے گئے۔ ساتھ ہی چہرے کارنگ بدلتا جارہا تھا۔ بغیر پچھ کھے آپ نے اُس رقم کو ہاہر پھینک دیا۔ سے انکود کھنے گئے۔ ساتھ ہی چہرے کارنگ بدلتا جارہا تھا۔ بغیر پچھ کھے آپ نے اُس رقم کو ہاہر پھینک دیا۔ آپ نے راجہ فضاخ علی خان کی پُر زور حمایت کی۔ چنا نچہ جب نتیجہ نکلا تو راجہ صاحب کو 7106 اور یونینٹ اُمیدوار کو 2631 ووٹ ملے۔ راجہ صاحب کی کامیا بی آپ کی تخلصا نہ تا میدوار کو 2631 ووٹ ملے۔ راجہ صاحب کی کامیا بی آپ کی تخلصا نہ تا میدوار واس کی حمایت کے سلسلہ میں ان انتخابات کے دوران اسلامیہ کالجی لا ہور کے طلباء کا ایک وفد مسلم لیگی اُمیدواروں کی حمایت کے سلسلہ میں ضلع جہلم کے دورے پر گیا۔ جب بی للہ شریف پہنچا تو آپ نے بڑی گر بُوشی سے خوش آ مدید کہا اور خوب ضلع جہلم کے دورے پر گیا۔ جب بی للہ شریف پہنچا تو آپ نے بڑی گر بُوشی سے خوش آ مدید کہا اور خوب ضلع جہلم کے دورے پر گیا۔ جب بی للہ شریف پہنچا تو آپ نے بڑی گر بُوشی سے خوش آ مدید کہا اور خوب خاطر ومدارت کی۔ وفد سے گفتگوفر مائی اور ہر کی اظ سے تعاون فر ما کر مسلم لیگ کی کامیا بی کیلئے دُ عافر مائی ۔

1946ء کے انتخابات جیتنے کیلئے آپ نے روحانی جدوجہد بھی فرمائی۔ اپنے مرید خاص میاں کامل دین کوطلب فرما کرکہا کہ' دیکھو! قائد اعظم ؒ آپ عیش و آ رام کوچھوڑ کر کتنی تکالیف برداشت کر ہے مسلمانوں کو کفارے آ زاد کرانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیئے کہ جو کچھاللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہم بھی کوشش کریں۔ ' میاں صاحب نے کے مطابق ہم بھی کوشش کریں۔ ' میاں صاحب نے عرض کیا کہ حضور جیسے ارشاد ہو، بندہ حاضر ہے۔ فرمایا '' تم روز انہ درود شریف تین ہزار مرتبہ، استغفار تین ہزار مرتبہ، استغفار تین ہزار مرتبہ، لاحول ولا قوق قین ہزار مرتبہ، یا جی یا قیوم تین ہزار مرتبہ اور سورہ مزمل شریف چالیس دفعہ پڑھا کرو۔ اور بعد میں آ زادی کی دُعا کیا کروتا آ تکہ وہ دُعا قبول ہوجائے اور قبولیت کا ظہار ہوجائے۔''

میاں کامل دین کہتے ہیں کہنے پوراایک سال میہ معمول رکھا۔ایک سال کے بعد آپ نے مجھے خطاتح پر فرمایا کہ'' پاکستان کی بنیا وتحت الشرکی تک چلی گئی ہے۔' چنا نچاس خط کے ایک ماہ بعد پاکستان کا اعلان ہوگیا۔

پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد آپ بے حد خوش تھے۔خدا تعالیٰ کی اس نعمتِ عظمیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے لیکن جب 11 ستمبر 1948ء کو حضرت قائد اعظم می رصات ہوئی تو آپ بہت افسر دہ ہوئے۔کوور نج والم ٹوٹ پڑا۔ تمام گذشتہ زندگی کے معمولات کے برعکس مسجد میں جمع شدہ سوگواران سے خطاب فرمایا اور حضرت قائد اعظم کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔

آپ کی وفات حسرت آیا 13 فروری 1949ء/ 14 رہے الثانی 1368ھ بروز اتوار ہوئی۔ نماز

جازه معرف ماجزاره محركر (د 766، م) جارة ين يونل في على مرادم في خوار الله شيف شار كي الرائد وي بوري خوار ما ج-

金一一人人人人なり」」、これをからいしか」

ئىڭ ئېتى ئىد ، ئىل ئىلى كى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىڭ ئىلىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن

المناسرة و بحالية و بحرارة و بعد المناسرة و بعد ال

نىڭ، بورىلغى ب لىمالىيدىلىكى ھۆلەت بەكدى الىجالىكى تالىماكىيى تالىماكىيى تالىماكىيى تالىماكىيى تالىماكىيى تالىماكىيى تالىماكىيى ئىلىمايىلىكى ئىلىما ئىلىما

」 「いいっしいいいいい

10r:-

ت لفعيمة و 196م ايد لا ه عبي شري بي مي الجاران المقاران - ١

2655264 كا 1990 بالمراه على در المراه على در المراه على المراد ال

4- "مذكره الله معيد على الدين على المريك على (أردور جداعة معدان مجدعة المعدد

ق- المحالية المرتب على المرار المحملة المحالية المحالية

لى بعتى المدهوري ما يكون المولية ما بول ما المعالية ما برا ما المرابعة ما بالما المربعة والمرابعة و

مر 160، 22 نوبير 1994ء 7- "تاريخ مثلي نشئينديين از صاجزاده پيونيس مجمع بدار سالي ، مجد عدا بعد 2000 و 163 174

## مخدوم سيّد محمد رضاشاه گيلانی ّ (1896-1949ء)

مخدوم سیّد محد رضا شاہ گیلانی " 1896ء میں ملتان کے مشہور روحانی پیشوا حضرت مخدوم سیّد محمد صدرالدین گیلانی (1946-1868ء) کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ کے سب سے جھوٹے صدرالدین گیلانی (1946-1868ء) کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ کے سب سے جھوٹے اور صاحبزادے تھے۔ ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کرنے کے بعد چینس کالج لا ہور میں داخل ہوئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں میں کالج میں نمایاں حیثیت سے اُبھرے۔ دورانِ تعلیم اس جرم کی پاداش میں کہ آپ مہجد میں جا کر طلباء کو ترکوں کی حمایت پر اکساتے ہیں، کالج سے خارج کر دیئے گئے۔ لیکن جب گورز پنجاب سرایڈ وائر مائیکل کوعلم ہوا تو اس نے آپ کے دوبارہ داخلہ کا تھم جاری کر دیا گراب آپ کا دل کالج سے اُس تا کہا چکا تھا البذا اور ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور ریونیو کی ٹرینگ لینا شروع کردی۔ سے اُس چکا جا میں والد ماجد کے ساتھ فریضہ نجے اوا کیا۔ 1924ء میں وسٹر کٹ بورڈ ملتان کے مجبر مین کے عہدہ کیلئے کہلی بارسر کاری اور غیر سرکاری اُمیدوار کا مقابلہ کیا اور مسئرای پی مون ڈپٹی کمشز ملتان کوشکست فاش دے کرچیئر مینی کا اعز از حاصل کیا۔ اس طرح آپ پورے مندوستان میں پہلے غیر سرکاری و چیئر میں منتخب ہوئے اور پھر تازیست اس منصب پر قائم رہے۔ جس طنطنہ میدوستان میں پہلے غیر سرکاری ری چیئر میں منتخب ہوئے اور پھر تازیست اس منصب پر قائم رہے۔ جس طنطنہ ورشوکت و مطال سے آپ نے اس عہدہ کو نجھایا اس کی مثال پنجاب پھر میں نہیں مل عتی۔

آپ دینی تعلیم پرخصوصی زور دیتے تھے۔اکثر مساجد میں مکاتب قائم کئے ، ضلع بھر کے رفاعی کام کرائے ،سڑکیس بنوائیس ،سکول بنوائے ،عوام کے مفاد کی خاطر اپنے آ رام وآ سائش کو بھی خیر باد کہد دیا کرتے تھے۔آپ اکثر رفاعی اور ندہبی انجمنوں کے صدر تھے۔قدرت نے آپ میں حسنِ اخلاق ،انکسار ، مروت ، تواضع اور ہمدر دی کا مادہ کوٹ کو بھر دیا تھا، گفتگو شائستہ ہوتی تھی اور مزاج شرافت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ غریبوں کی امداد کرنا فرضِ اولین جمجھتے تھے۔ اُن کے دل میں یہی تمناتھی کہ خلق خدا کی خدمت بڑھ چڑھ کرکریں۔

آپ ملتان مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔آپ نے اپنے اثر ورسوخ کے باعث مسلم لیگ کو عوام کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا تھا۔ 1937ء میں دوبارہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بن کرآپ نے مسلم لیگ سے جو تعاون کیا وہ مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ پنجاب آسمبلی میں صرف ایک رکن ملک برکت علی (ف 1946ء) مسلم لیگی تھے اور بقیہ دو آپ اور آپ کے بھیجے مخدوم زادہ سید محمد ولایت حسین گیلانی (ف 1954ء) مسلم لیگی تھے اور بقیہ دو آپ اور آپ کی بھیکش کی گئی لیکن آپ نے اسے پائے حقارت سے محکرادیا۔ آپ کے پائے ثبات میں بھی لغزش نہ آئی۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور صوبائی مسلم لیگ کونسل کے رکن اور صوبائی مسلم لیگ کونسل کے رکن ہونے کے علاوہ پنجاب مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے ممبر رہے۔ انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ تمام عمر غالب رہا۔ تحریک شہید گئج (1935ء) میں آپ نے فعال کر دار ادا کیا اور حکومتِ وقت کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کی۔

1938ء میں ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت سیّد زین العابدین گیلانی " (ف 1960ء) صدر المجمن فدایان اسلام وضلع مسلم لیگ ملتان کومہا سبھائیوں کے گھ جوڑ کے نتیجہ میں گرفتار کر کے ڈسٹر کٹ جیل بھیج دیا گیا تو شہر کے تمام مسلمانوں نے مکمل ہڑتال کی ، احتجاجی جلسے منعقد کئے ۔جلوس نکال کر دفعہ 144 کوتو ڑ دیا اور حالات انتہائی نازک صورت اختیار کر گئے ۔اُس وقت آپ نے گورنمنٹ کو متنبہ کیا کہ اگر پیر زین العابدین شاہ کو 24 گھنٹے کے اندر رہانہ کیا گیا تو وہ تحریب کی قیادت کیلئے میدان میں نکل آئیں گے اور حالات اگر زیادہ بگڑ گئے تو اُس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوگی ۔اس پر انگریز حکام کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں اور دوسر بے روز شاہ صاحب کو ہاعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔

سرسکندر حیات خال وزیراعظم پنجاب (ف1942ء) کے دورِاقتد ارمیں آپ کی اُس سے ٹھن گئی اوروہ کافی عرصہ تک آپ کے دریے آزار رہا۔ آپ کے سیاس مخالفین کوکان بھرنے اورجلتی پرتیل ڈالنے کا موقع مل گیا گرتملق، چاپلوسی اور ریا کاری سے نفرت کرنے والے اس بطلِ جلیل اور صرف خدائے قد وس پر بھروسہ کرنے والے عظیم انسان کی جبین پرشکن تک نمودار نہ ہوئی اور اپنے نقطۂ نظر پر ڈٹے رہے۔ تھیم اللامت اقبال نے ایسے ہی ''مردانِ کُو'' کے متعلق کہاہے ہے۔

آئینِ جوانمردال حق گوئی و بے باکی! اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رُوباہی

تحریک پاکتان میں آپ کا کردار بے مثال ہے۔ آپنواب افتخار حسین ممدوٹ (ف 1969ء) کے بالوث ساتھیوں میں شار ہوتے تھے۔ آپ نے صوبہ بھر میں اپنے ذاتی اور خاندانی اثر ورسوخ کواستعال کرتے ہوئے مسلم لیگ کوایک فعال اور عوامی جماعت بنانے اور تحریک پاکستان کی جدوجہد کو کامیاب بنانے

کیلیے عوام کو ہرقتم کی قربانی دینے پر تیار کیا اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے دلوں میں گھر کرلیا۔

6 جمادی الا ولی 1368 ھے/ 7 مارچ 1949ء کو آپ نے طویل علالت کے بعد سفر آخرت اختیار فر مایا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون! ہر سال درگاہ پیرانِ پیر میں آپ کاعرس مبارک بڑی دھوم دھام سے منابا جاتا ہے۔

روز نامہ''نوائے وقت''لا ہورنے آپ کی رحلت پراپی 10 مارچ1949ء کی اشاعت میں آپ کی ملی وسیاسی خدمات کو یوں سراہا:

"سيدرضا شاه گيلاني انقال كر گئے \_اناللدوانااليدراجعون"

کل مخدوم پیرالحاج سید محمد رضاشاه گیلانی کی وفات پریبال (ملتان) تمام سرکاری دفاتر اور عوامی ادارے بندر ہے۔ قریباً 30 ہزار لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان میں سرکاری حکام، لیگ کے عہد بدار اور دوسرے معزز اصحاب بھی شامل تھے۔ مرحوم کو اپنے چچا مخدوم پیررا جن بخش شاہ گیلانی تن کی طرح در بار حضرت پیر پیرال میں دفن کیا گیا، مخدوم محمد رضاشاہ مرحوم پنجاب اسمبلی کے باپ کہلاتے تھے کیونکہ وہ مدت ہے متواتر اسمبلی کے مبر چلے آر ہے متحا۔ 1934ء میں آپ بہلے غیر سرکاری چیئر مین فتخب ہوئے۔ 1934ء میں آپ بہلے غیر سرکاری چیئر مین چنے گئے۔ آپ نے اپنے لئے بھی وزارت کا عہدہ قبول میں آپ بہلے غیر سرکاری چیئر مین چنے گئے۔ آپ نے اپنے لئے بھی وزارت کا عہدہ قبول مہیں کیا بلکہ آپ 'دوزیر ساز'' تھے۔ آپ کی زندگی سادہ تھی۔ سردیوں میں بھی ململ کا ہی کر تہ بہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے مریدوں میں تبلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مدددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مددی۔ آپ کے مریدوں میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مددی۔ آپ کے میں بلیغ کے ذریعے مسلم لیگ کو بہت مددی۔ آپ کے میں اس کے میں بلیغ کے ذریعے مسلم کی کو بہت مددی۔ آپ کے دریا

راقم الحروف صادق قصوری نے بیقطعہ تاریخ وصال کہا۔

چوں رضا شه سیّد عالی وقار کرد رصلت جانبِ دارالبقا گفت صادق بادلِ محرونِ خویش سالِ وصلِ اُو '' فضیلتِ اولیاء '' گفت صادق بادلِ محرونِ خویش

-: ::

<sup>1- &</sup>quot;آئينه ملتان" ازمنشي عبدالرحمٰن خال، مطبوعه لا مور 1972 وص 36

<sup>2- &</sup>quot;تاریخ ملتان 'جلد دوم ازمولا نا نوراحمه خان فریدی ،مطبوعه ملتان 1973 ء ص 310

3- "غوث الاعظم" از قاضي برخور دارملتاني مطبوعه ملتان 1915ء ص 397

4- روزنامه "سنگ میل" ماتان بابت 8 مارچ 1975 وص 2

5- روزنامة 'نوائے وقت' لا ہور بابت 10 مارچ 1949ء 20

6- ''انسائيكلوپيڈياتحريک پاکستان''ازاسدسليم شيخ ،لا ہور 1999ءص 996،995

### خواجه عبدالصمدالمعروف حضور جيّ (1884-1950)

حضرت خواجہ عبدالصمدخاں المعروف حضوری جن کی ولا دت ضلع اٹک کی ایک بستی ماڑی تنجوڑ میں ایک دینداراعوان گھرانے میں 1884ء میں ہوئی۔والدگرامی کا اسم مبارک جعفرخاں تھا۔ ابتدائی عمر میں ناظرہ قرآن شریف پڑھا اور پھر گاؤں کے مکتب سے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے فوج میں بھرتی ہوگئے۔ول میں عشقِ الٰہی کی چنگاری سلگنے پرفوج کی ملازمت جھوڑ دی اور حصار (مشرقی پنجاب) جا کر حضرت خواجہ مظفر علی خان نقشبندی مجددی کے ہاتھ پر 1903ء میں بیعت کی اور روحانیت میں کمال حاصل کیا۔

1920ء میں پیرومرشد نے انقال فر مایا تو سجادہ نشین ہے اور لوگوں کی روحانی تربیت فرمانے گئے۔
تحریک پاکستان کا دور آیا تو ول کھول کرمسلم لیگ کی تائید وحمایت کی ۔شہر حصار میں مسلم لیگ کے زیرا ہتمام منعقد ہونے والے کئی عام جلسوں کی صدارت کی ۔ اس سے ضلع کے وسیع وعریض علاقے میں مسلم لیگ کواپنی آواز پہنچانے میں بڑی مدد ملی ۔ اس کے علاوہ آپ کے اس مخلصانہ طرزعمل کی وجہ سے مرکزی اور صوبائی قیادت کو آپ سے رابطہ قائم کرنے کے مواقع میسر آئے ۔ نوابزادہ لیافت علی خال کئی دفعہ حصار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ میاں ممتاز محمد خال دولتانہ نے بھی ایک دفعہ حاضری دی اور تحریک یا کتان کی حمایت کی استدعا کی ۔

سردار شوکت حیات خال نے بھی حصار کا دورہ کیا۔ یہ اُس دور کی بات ہے جب سردار صاحب کومسلم
لیگ کے ساتھ وابستگی کی بنا پر پنجاب کی جعفر وزارت سے علیحدہ ہونا پڑا۔ وزارت سے برطر فی کے بعدوہ مسلم
لیگ کی تنظیم کیلئے صوبے بھر کے دور سے پرنکل پڑے۔ جب وہ حصار پہنچ تو وہاں کے مسلمانوں نے اُن کا
پر جوش استقبال کیا۔ اس وقت دن حضرت خواجہ مظفر علی خال رحمتہ اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تقریبات کا
آخری دن تھا۔ رات کو سردار صاحب نے حضور جی سے ملاقات کی اور آپ سے تحریک پاکستان کی کامیا بی
کیلئے خصوصی وُعاکی استدعا کی ۔ اس پر حضور جی سے اگلے روز نماز جمعہ کے بعد خصوصی وُعاکر ائی۔

1946ء میں صوبہ پنجاب کی صوبائی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا معرکتہ الآ را مرحلہ پیش آیا۔ اس صوبہ کی سیاست ہمیشہ چند بڑے بڑے جاگیرداراورزمیندارگھر انوں کے گردگھومتی رہی ہے اس کئے یونینسٹ پارٹی نے کا گکرس اورنیشنلسٹ مسلمانوں کے ساتھ ال کر پروگرام بنایا کہ مسلم حلقوں میں ہرنشست پر مسلم لیگ کے نامزد کردہ اُمیدوار کا مقابلہ کیا جائے اور متحدہ کوشش سے اس جماعت کا وقار مسلم اکثریت کے اس صوبے میں ختم کردیا جائے۔ بیتح یک پاکستان کے خلاف اُس کے خالفوں کی طرف سے عوامی اور سیاس سطح پر بڑی زور دار اور منظم جدو جہدتھی۔صوبے کے مسلم عوام کو مسلم لیگ کی قیادت سے متنفر اور بیزار کرنے کیلئے مولا نا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علاء ہند کے نامور لیڈروں نے اس صوبے کا دورہ کیا۔ مقامی سطح پر مجلس احرار اسلام کے شعلہ بیان مقرروں نے بھی صوبے کے کونے کونے میں جاکر لیگ دشمنی کے جذبات کو بھڑکا یا۔سادہ لوح ذہبی طبقے اس مہم سے متاثر بھی ہوئے۔

ضلع حصار میں بھی یہی صورت حال تھی۔اس ضلع کیلئے صرف ایک مبلم نشست تھی۔اس کیلئے مسلم لیگ نے چوہدری صاحب دادکوئکٹ دیا۔اُن کا تعلق راجپوت برا دری سے تھا۔ پیشہ و کالت اور زمیندارہ تھا لیکن اُن کا دل اسلام کی محبت سے سرشارتھا۔

بیامر قابل ذکر ہے کہ راجپوت برادری کے کئی افراد اس الیکٹن میں حصہ لینے کیلئے تیار تھے۔اس معاملے کو طے کرنے کیلئے برادری کی سطح پر پنچایت ہوئی۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ حضور جی جو فیصلہ دیں قابل قبول ہوگا۔حضور جی ؒنے فرمایا:

''اس مرتبہ چوہدری صاحب دادصاحب انتخاب لڑیں گے اور باقی سب لوگ ان کی دل ہے حمایت کریں گے۔''

بوری برادری نے آپ کے اس فیصلے کو بطیبِ خاطرتشکیم کیا۔اس طرح صرف راجپوت برادری ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ کی ضلعی اور صوبائی تنظیم بھی باہمی خلقشار ہے محفوظ ہوگئی۔

یونینٹ پارٹی نے مسلم لیگ کے اُمیدوار کے مقابلے میں تخصیل فتح آباد کے ایک مشہور ومعروف زمیندار چوہدری لال خال کو کھڑا کیا۔ چوہدری صاحب علاقے کے ذیلدار تھے۔ بڑے اثر ورسوخ کے مالک ، ضلع کی پوری سرکاری مشینری اُن کی پشت پر۔اس پرکا گری ذہن رکھنے والے علاء کی دھوال دھار تقریریں مشزاد۔اس کے برعکس مسلم لیگ کی کارکردگی اوراس کی شظیم اس ضلع میں ابتدائی سطح پرتھی ۔مسلم لیگ کی طرف سے نشر واشاعت کا جو پچھ تھوڑا بہت کا م تھا وہ صرف شہروں میں تھا، دیہات کی دورا فتادہ آبادیاں اس کے نام اوراس کے کام سے بڑی حد تک نا آشاتھیں۔ان حالات کی بنا پرمسلم لیگ کے مخلص نوجوان کارکن اپنی انتھک جدو جہد کے باوجود بڑی حد تک پریشان تھے۔انہیں خدشہ تھا کہ کہیں اس ضلع کی واحد مسلم نشست مسلم لیگ کے ہاتھ سے نکل جائے۔

اس نازک موقع پرجس شخصیت نے مسلم لیگی کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا اور ضلع کے مسلم ووٹروں کو لیگی امیدوار کے حق میں ووٹ استعال کرنے پر آمادہ کیا وہ صرف حضور جی کی شخصیت تھی۔ چنانچہ یہ بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے کہ پاکستان کیلئے لڑی جانے والی جنگ کے انتخابی محاذ پرضلع حصار کی حد تک مسلم لیگ کی کامیا بی حضور جی کی دعاؤں اور کوششوں کی مرجون منت ہے۔ مسلم لیگی امیدوار نے 7855 مسلم لیگ کی کامیا بی حاصل کی ،مدِ مقابل یونینسٹ اُمیدوار کو 2382 ووٹ پڑے جبکہ تیسر آزاد اُمیدوار چوہدری فیض احمد صرف تین ووٹ لے کرضانت کروابیٹا۔

حضور جنِّ کی وفات 15 ذی الحجہ 1369 ھ مطابق 27 ستمبر 1950 ء بروز بدھ رات گیارہ بجے ہوئی۔ نماز جنازہ حضرت پیرصاحب کر مانوالہ سیّد محمد اساعیلؒ نے پڑھائی اور اپنے نام سے منسوب بستی حضور جیؒ رینالہ خورد ضلع اوکاڑہ میں آسودۂ خاک ہوئے۔

مؤلف كتاب منزاني بيقطعهُ تاريخ وصال كها!

رفت از دُنیا بسوئے ذوالجلال '' عمگسار اولیاء'' سالِ وصال 1360ء چوں حضور جی شبہ عالی وقار گفت صادق از حضور قلبِ خویش

اغذ:-

1- ''حضور جی''از جا فظ افروغ حسن ،مطبوعه لا بهورنومبر 1991 ء متعدد صفحات مناقل معرفی تا سین ما سال معرار نامی فیرسی مراسط ساتان 1003 م

2- "عظيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ازولى مظهرا يدووكيث مطبوعه ملتان 1983 ع 410

# پیرسیّد جماعت علی شاه علی بورگ (1951-1841ء)

امیرملّت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدّث علی پوری بن سیّد کریم شاہ (ف 1902ء) کی ولادت بیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدّث علی بور بیر محلّ ہوری کے المعدادت 1257 ھے/ 1841ء میں علی پورسیّدال ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ حفظ قرآن وابتدائی تعلیم علی پورسیّدال سے حاصل کرنے کے بعد برصغیر کے نامور علاء وفضلا سے علمی استفادہ کیا جن میں مولا نا غلام قادر بھیروی ثم لاہوری (ف 1909ء)، مفتی محمد عبداللہ ٹونکی (ف 1920ء)، مولا نا محمد مظہر سہار نپور (ف 1887ء)، مولا نا محمد معلی مولگیری (ف 1887ء)، مولا نا محمد معلی مولگیری (ف 1887ء)، مولا نا سیّد محمد علی مولگیری (ف 1907ء)، مولا نا احد حسن کا نپوری (ف 1896ء)، مولا نا قاری عبدالرحمٰن پانی پی (ف 1896ء)، مولا نا شاہ عبدالحق الد آبادی (ف 1895ء)، مولا نا شاہ عبدالحق الد آبادی مہاجر کی (ف 1895ء)، مولا نا شاہ عبدالحق الد آبادی مہاجر کی (ف 1915ء) ودیگر حضرات شامل ہیں۔علاوہ ازیں آپ نے تُرکی کے نامور محدث مولا نا علامہ محمد عمرضیاء الدین استنبو کی ہے بھی اجازت حدیث شریف حاصل کی۔

امیر ملّت نے سلسلہ نقشبند یہ مجدد یہ کے نامور شخ طریقت حضرت باوا جی فقیر محمد فاروقی چورا ہی

(ف1897ء) کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت عاصل کی اور پھر پندونصائے کے ذریعے برصغیر کے چے
پے کومستفید ومستفیض کیا۔ تقریباً چھ لاکھ سلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رُوحانی استفادہ کیا۔
آپ جلوت پیند تھے۔ آپ کی زندگی مُرکی (Dynamic) تھی ،سکونی (Stitic) نہھی۔ آپ کی حیات مبار کہ مذہبی ،ملکی اور سیاسی ،خدمات سے عبارت ہے، آپ نے پاک و ہند میں مشرق سے لے کر مغرب میں اور شال سے جنوب تک سفر کر کے خوابیدہ قوم کو بیدار کیا۔ فنت ارتداد، شُدھی تحریک ، تحریک خلافت،
تک اور شال سے جنوب تک سفر کر کے خوابیدہ قوم کو بیدار کیا۔ فنت ارتداد، شُدھی تحریک ، تحریک خلافت،
تحریک ہجرت ، تحریک آزادی کشمیر ،تحریک علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ، انجمن حمایتِ اسلام لا ہور ،تحریک کیا کتان میں شہید گئج لا ہور ،غرض برصغیر کی تمام مسلم مفاد تحریکوں میں مجاہدا نداور قائدانہ کر دارادا کیا۔ تحریک کیا کتان میں شہید گئے کا کی سنہری باب ہے اور نژاونو کیلئے مشعلی راہ۔
آپ کا کر دار تاری کے کا ایک سنہری باب ہے اور نژاونو کیلئے مشعلی راہ۔

1906ء میں جب ڈھا کہ میں سرکردہ مسلمان لیڈروں مثلاً مولا نامحمر علی جوہر (ف 1931ء) نواب محن الملک (ف 1907ء) نواب وقارالملک (ف1917ء) چکیم اجمل خال (ف1927ء) اور جسٹس شاہ دین جایوں (ف1918ء) وغیر ہم ،نواب سلیم اللہ خال والٹی ڈھا کہ (ف1915ء) کے ہاں سرجوڑ کر بیٹھے اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے''آل انڈیا مسلم لیگ' کے نام سے ایک سیای تنظیم کی داغ بیل ڈالی تو امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ کے میلا نات ِطبع اس طرف ملتفت ہونے لگے اور آپ نے اس کے سیاسی کارکنوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور دامے درمے تلمے شخنے اور قدمے حمایت فرماتے رہے۔

1936ء میں جب قائداعظمؓ نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کا بیڑ ااٹھایا اور ہندومسلم دو جدا گانہ قوموں کی آواز بلند کی تو برصغیر میں سب سے پہلے امیر ملّت ہی نے قائداعظمؓ کواپنے مکمل اور بھر پورتعاون کا یقین دلایا۔ آپاس وقت حیدر آباد دکن (انڈیا) میں مقیم تھے، وہاں سے قائداعظمؓ کے نام ایک ہمدز دانہ وہمت افزاپُر خلوص خط مع تبرکات، بمبئی کے ایڈریس پرارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ!

'' قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکتان کیلئے جوکوشٹیں آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھالیکن میں سوسال کے قریب عمر کاضعیف و نا تواں ہوں، یہ بوجھ آپ پر آن پڑا ہے، میں آپ کی مدد کرنا فرض تصور کرتا ہوں۔ میں اور میرے متوسلین آپ کے معاون و مددگار رہیں گے، آپ مطمئن رہیں۔'

اس کے بعد حضرت امیر ملّت ؓ نے اپنے تبلیغی اور روحانی دوروں کے دوران پیٹاور سے راس کماری تک مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچایا حتی کہ مسلم لیگ برصغیر کے چے چے میں مقبول عام جماعت بن گئی اور بوڑھے بچے جوان کی زبان پر''مسلم لیگ زندہ باڈ' کے پُر سر' ورنعرے گو نبخے لگے۔

امیرملّت نے اپنے صاحبز ادگان، خلفاء اور مریدوں کو تکم دیا کہوہ دل وجان ہے صلم لیگ کی حمایت کریں، رکنیت اختیار کریں اور قائد اعظم م کے سیابی بن کرمسلم لیگ کو ہر دل کی دھڑ کن بنا دیں ترح یک پاکستان کے نامور سیابی پیرز ادہ محمد انور عزیز چشتی (ف 1998ء) بیان کرتے ہیں: -

"1936ء میں میرے پیرومرشدامیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پورسیّدان ضلع سیالکوٹ نے میرے والدصاحب کومشورہ ویا اور اُن سے اجازت طلب کی کہ وہ میری زندگی مسلم لیگ کیلئے مسٹر محمد علی جناح کے ایک سیابی کی حیثیت سے وقف کرنا چاہتے ہیں۔میرے والدصاحب نے میرے پیرومرشد کے مشورہ کو قبول کرلیا۔

اپریل 1936ء کی ایک گرم دو پہر کو جب آل انڈیامسلم لیگ کی در کنگ سمیٹی کا جلاس لا ہور کے موچی دروازہ کے برکت علی محمد ن ہال میں منعقد ہور ہاتھا، میں نے میٹنگ کے وقفے کے دوران مسٹر محمد علی

جنائ کواپ پیرومرشداوراپ والدصاحب کے دوخطوط پیش کئے جن میں ان دونوں عظیم ہستیوں نے میرے لئے یہ حریکیا تھا کہ ہمارا یہ بیٹا بہت اچھا مقرر ہے، ہم نے اس کی زندگی مسلم لیگ کیلئے وقف کردی ہے، اسے اپنے سیاہیوں میں شامل فر مالیں ۔ مسٹر محم علی جناح نے بہت خوشی کا ظہار کیا اور مولا ناشوکت علی مرحوم سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ ' بینو جوان ضلع منظمری (حال ساہیوال) میں ہمارا ' مجاہدا قل' ہے۔' اوائل اپر میل 1938ء میں حضرت امیر ملّت نے کو ہائے، پشاور اور راولپنڈی کا دورہ فر مایا اور کا نگری کی خوب قلعی کھولی اور مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں مدّل تقریریں کیں ۔ کو ہائے میں آپ نے ایک جلسہ کی خوب قلعی کھولی اور مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں مدّل تقریریں کیں ۔ کو ہائے میں آپ نے ایک جلسہ کا مے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی !

"سب مسلمان آپس میں متفق ہوکر اسلامی جھنڈے تلے آ جائیں۔ ہندو، مسلمان کا ہرگز خیرخواہ نہیں ہوسکتا۔ آج کل اطراف عالم میں جومظالم ہندوؤں کی طرف ہے مسلمانوں پر ڈھائے جارہے ہیں کسی فردوبشر سے پوشیدہ نہیں۔ ایسے مظالم کوسامنے دیکھ کراہ بھی اگر کوئی مسلمان اُن سے اختلاط کر بے خواہ وہ مولوی ہو یا عالم اُس کواسلام سے کیا تعلق اور مسلمانوں کو اس سے کیا میل ملاپ؟ ایسے نام نہا دمولویوں سے اُن کو تقویت پہنچتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کررہے ہیں۔"

آخر میں آپ نے وُعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق واتحاد پیدا کرے اور ایسے نام نہاد مسلمان (ہندو پرستوں) سے سیچمسلمانوں کو بچائے۔ آمین یامولا کریم۔

عماں رہادو پر موں ہوں۔ 22 اپریل 1938ء کو جامع مسجد کلال میانہ پورہ سیالکوٹ میں خطبہ جمعتہ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے حضرت امیر ملّت نے '' حقانیت اسلام'' کے موضوع پراڑھائی گھٹے کے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب میں فرمایا:

''مسلمانو! آج ایک جھنڈ ااسلامی ہے، دوسرا گفر کا یم کس جھنڈ ہے کے سائے میں رہو گے؟''
سب حاضرین نے متفقہ آ واز سے کہا'' اسلام کے جھنڈ ہے کے سائے میں' ۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھوا کر حاضرین سے وعدہ لیا اور سب حاضرین نے یک زبان ہوکر ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیا کہ ہم کفر کے جھنڈ ہے کے بنامل ہونے والوں کہ ہم کفر کے جھنڈ ہے کے بنچ جا کراُن میں ہرگز شامل نہ ہوں گے بلکہ اُن سے شامل ہونے والوں کے ساتھ کسی قتم کا برتا وُ ندر کھیں گے، نہ اُن کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ اُن کو اپنے قبرستان میں مرنے کے بعد دفن کریں گے۔''

11 مئی 1938ء کو انجمن خدام الصوفیہ ہندعلی پورسیّداں کے 35 ویں سالانہ اجلاس سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشادفر مایا:

'' ہندوستان کے تمام مسلمانوں کیلئے لازم ہے کہ وہ تمام کے تمام مسلم لیگ میں شامل ہوں،
کیونکہ اس وقت کفر اور اسلام کی آپس میں جنگ ہے۔ ایک طرف کفر کا جھنڈ اہے اور دوسری
طرف اسلامی پرچم ہے جومسلم لیگ کا ہے۔ تمام مسلمانوں کیلئے لازم ہے بلکہ ہرمسلمان کا فرص
ہے کہ وہ اس وقت مسلمانوں کو بچانے کیلئے اور اسلامی شعائر کی حفاظت کیلئے تمام سلم
لیگ میں شامل ہوجا کیں۔''

اس موقعہ پر امیر ملّت نے قائداعظم کی ملّتِ اسلامیہ کیلئے گرانفقدر خدمات اور مساعی جمیلہ کا اعتراف فرماتے ہوئے دُعا کی کہ اللّہ تعالیٰ انہیں کا میاب کرے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔''

20۔ اکتوبر 1938ء کو آپ نے صوبہ سرحد کے مریدوں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوکر آزادی کی منزل حاصل کرنے کیلئے اپنی تمام تر مساعی صرف کر دیں۔

دسمبر 1938ء میں آپ براہ کراچی عازمِ جج ہوئے۔ بخشی مصطفیٰ علی خان (خلیفہ امیر ملّت فلے میں آپ براہ کراچی عازمِ جج ہوئے۔ بخشی مصطفیٰ علی خان (خلیفہ امیر ملّت فلے 1974ء) بھی ہمراہ تھے۔ جہازی روائل کے انتظار میں چاردن کراچی قیام کرنا پڑا۔ دریں اثنا قاضی شہر نے آپ سے دریافت کیا کہ'' مسلم لیگ مے متعلق حضور کی رائے کیا ہے؟ یہاں صوبہ سندھ میں خود مسلم انوں کی دو جماعتیں ہوگئی ہیں۔ ایک مجبور کرتی ہے کہ کانگریں میں شامل ہوں، دوسری زور لگاتی ہے کہ مسلم لیگ میں داخل ہوں۔'

آپ نے جواباً ارشادفر مایا:

'' قاضی صاحب! آپ کے سامنے دوعکم ہیں ، ایک حق کا دوسراباطل کا فر ماؤ! آپ کون ساعکم پیند کریں گے؟ مرنا بھی ہوتو کیا باطل کے عکم کے نیچے مرنا پیند کرو گے؟'' قاضی صاحب نے کہا کہ حضور! مسکلہ بھچھ میں آگیا۔

1939ء میں برصغیر میں پاکستان کی آواز توبلند ہور ہی تھی لیکن کوئی اس کی علمی وعملی صورت اوراُس کی فلسفیانہ اور منطقی بنیا د کوواضح اور معین شکل میں اب تک پیش نہ کر سکا تھا۔ امیر ملّت نے اپنے مرید خاص پروفیسر ڈاکٹر سیّر ظفر الحن صدر شعبہ فلسفہ مسلم یو نیورسی علی گڑھ (ف 1949ء) کواس کام پر مامور کیا۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے شاگر دڈاکٹر افضال حسین قادری (ف1974ء) کے تعاون سے تنمبر 1939ء میں ایک سیم مع چارٹ ونقشہ جات اور مقد مہ بعنوان 'ن ہندوستان کے مسلمانوں کا مسلم اور اُس کاحل' مسلم میں ایک سیم مع چارٹ ونقشہ جات اور مقد مہ بعنوان 'ن ہندوستان کے مسلمانوں کا مسلم اور اُس کاحل' مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے سے شہرت عام بقائے دوام حاصل کی علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے تمام اساتذہ اور پروفیسران کا زبر دست بیان سیم کی تا میدو حمایت میں حاصل کی علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے تمام اساتذہ اور پروفیسران کا زبر دست بیان سیم کی تا میدو میں ہردل کی دھڑکن بن گئی۔ چنا نچ تی کی کیا کتان کی تاریخ میں شاکع ہوا اور جلد ہی بیسیم پورے برصغیر میں ہردل کی دھڑکن بن گئی۔ چنا نچ تی کیک پاکستان کی تاریخ میں منطق گڑھ سیم' ایک نثانِ اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔

ں رہے ہیں ہیں ہیں اور کیا ہیں امیر ملّت کے مشورہ پر ڈاکٹر سیّد ظفر الحن (ف1949ء) اور حکیم اس سیّم کی تیاری کے سلسلے میں امیر ملّت کے مشورہ پر ڈاکٹر سیّد ظفر الحن اور بعض با توں کی الامت علامہ اقبال (ف 1938ء) کے مابین کچھ عرصہ خط و کتابت بھی رہی اور بعض با توں کی وضاحت کیلئے ڈاکٹر سیّد ظفر الحن نے اپنے شاگر خاص ڈاکٹر بُر ہان احمد فاروقی کو بار ہا حکیم الامت کی خدمت میں بھیجا۔

ڈاکٹر سید ظفر الحسن کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی علیحدہ قومی شناخت ہے جو بڑی حد تک غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ اس سکیم میں ہندوستان کو تین خود مختار وفا قول میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا جن میں سے ایک شال مغرب میں واقع چار مسلم اکثریتی صوبوں اور متعدد چھوٹی مشورہ دیا گیا تھا جن میں سے ایک شال مغرب میں واقع چار مسلم اکثریتی صوبوں اور متعدد چھوٹی ریاستوں پر ، دوسرا بنگال (ہاوڑہ، مدنا پورہ، بہار کاضلع پور نیا اور آسام کاضلع سہلٹ نکال کر) پر اور تیسرا باقی ماندہ ہندوستان (چندعلاقے مشتنی کر کے) پر مشتمل ہوجس کیلئے انہوں نے حصوصی حیثیت کی تجویز پیش کی کہ ان تینوں وفا قوں کو دفاع اور حملہ کیلئے باہمی اتحاد کی احازت دی جائے۔

اجازت دی جائے۔
1939ء میں جب کانگرس کے سابی مقابلے میں مسلم لیگ کو فتح حاصل ہوئی اور کانگرس وزارت مستعفی ہوگئی تو مسلمانوں میں ہر طرف مسرت کی لہر دوڑگئی کیونکہ ہندوؤں کی ایذارسانیوں اور ریشہ دوانیوں سے نجات مل گئی۔اس پر حضرت قائداعظمؓ نے 2 دسمبر 1939ء کومسلمانانِ ہند ہالیا کی کہوہ دوانیوں سے نجات مل گئی۔اس پر حضرت قائداعظمؓ نے 2 دسمبر 1939ء کومسلمانانِ ہندے اپیل کی کہوہ 22 دسمبر 1939ء ہروز جمعتہ المبارک''یوم نجات' منائیں اور بعد نماز جمعہ دونفل شکرانہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں اداکریں۔اس فیصلے کومسلمانوں اور دوسرے بسماندہ فرقوں نے نہایت جوش وخروش سے قبول بارگاہ میں اداکریں۔اس فیصلے کومسلمانوں اور دوسرے بسماندہ فرقوں کے مظالم کا ذکر کیا گیا اور اُن سے نجات کیا۔ پورے ہندوستان میں جلنے ہوئے جن میں کانگری حکومتوں کے مظالم کا ذکر کیا گیا اور اُن سے نجات یا نے پرشکرادا کیا گیا۔

حضرت امیر ملّت نے دربار عالیہ علی پورسیّداں (سیالکوٹ) میں شایانِ شان' یوم نجات' منانے کا اہتمام فر مایا اور تاریخی'' مسجد نور' میں کثیر جماعت کے ساتھ نماز جمعدادا کرنے کے بعد دونفل شکراندادا کئے اور پھر اپنے مخصوص دلیذیر انداز میں حاضرین سے خطاب فر مایا اور'' یومِ نجات' کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا:

" دو جھنڈے ہیں ایک اسلام کا، دوسرا گفر کا۔ مسلمانو! تم کون سے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوگے؟ سب سے بآ واز بلند کہا کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے۔ پھر آپ نے دزیافت فرمایا کہ جو کفر کے جھنڈے کے جو کفر کے جھنڈے کے خیار کی مرجائے گا تو کیا تم اُن کہ جو کفر کے جھنڈے کے جنازہ کی نماز پڑھو گے؟ سب نے انکار کیا۔ پھر آپنے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کو مسلمانوں کے جنازہ کی نماز پڑھو گے؟ سب نے انکار کیا۔ پھر آپنے دریافت فرمایا کہ کمر حضرت نے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے؟ سب نے اقرار کیا کہ ہر گرنہیں۔ پھر حضرت نے ارشاد کیا کہ اس وقت سیاسی میدان میں اسلامی جھنڈ اسلم لیگ کا ہے اور ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا جا جیئے۔"

اس کے بعد جوں جوں قائداعظم کی زیر قیادت مسلم لیگ کی خدمات منظر عام پر آتی گئیں، حضرت امیر ملّت کی توجه مبارک زیادہ سے زیادہ اس طرف مبذول ہوتی گئی۔ 23 مارچ 1940ء کو اقبال پارک لا ہور میں 'آل انڈیا مسلم لیگ' کا اجلاس' قرار دادلا ہور' منعقد ہوا تو حضرت امیر ملت ؓ نے''آل انڈیا سی کانفرنس' کی نمائندگی کیلئے پیر صاحب ما تکی شریف (ف 1960ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف 1970ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف 1970ء)، پیرعبدالطیف زکوڑی شریف (ف 1970ء)، پیرعبدالطیف زکوڑی شریف (ف 1970ء)، پیرعبدالطیف زکوڑی شریف (ف 1970ء)، کو بھیجا جبکہ مجاہد ملّت مولانا محمد عبدالتار خان نیازی (ف 1970ء) اس وقت نوجوان طلباء کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہ سب حضرات مسلم لیگ کے با قاعدہ مبلغ اور جانثار تھے۔ اس موقعہ پر طفرت امیر ملّت ؓ نے ایک بیان جاری فرمایا!

'' مسلم لیگ ہی ایک اسلامی جماعت ہے۔ مسلمانو! سب اس میں شامل ہو جاؤ، اگر اس میں شامل نہ ہو گئو تو اور کون تی جماعت ہے جو مسلمانوں کی ہمدر د ہو سکتی ہے۔ کا نگرس سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ مسلمانوں کی جمایت کرے گی، فضول ہے۔''

ا نہی دنوں قائداعظم ،علیحدہ قومیت کی بنیاد پرجدا گانہ حکومت کا نظریہ منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔حضرت امیرملّت نے 23 مارچ1940 ء کوقر ارداد یا کتان کے مبارک موقع پرحسب ذیل تہنیتی تار ارسال فرماكر قائد اعظم كوابني بحريورهمايت كايقين دلايا- تاركامضمون بيقها-

'' فقیر معہ نو کروڑ جمیع اہلِ اسلام ہند، دل وجان ہے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی کا میا لی پر آپ کومبار کبادویتا ہے اور آپ کی ترقی کدارج کیلئے دُعا کرتا ہے۔''

26 جولائی 1943ء کوظہر کے وقت خاکسار کارکن رفیق صابر آف مزنگ لاہور نے بمبئی میں قائداعظم پر قاتلانہ جملہ کیا اور حملہ کی خبرا سی شام ریڈ یو بمبئی نے نشر کی تو حضرت امیر ملت اُن دنوں حیدر آباد میں جلوہ افروز تھے۔ رات کو دس بج قائد ملّت نواب بہادر یار جنگ (ف 1944ء) صدر''آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ' وصدر'' مجلس اتحاد المسلمین حیدر آباد دکن'، عجیب پریشانی کے عالم میں آپ کی فدمت میں عاضر ہوئے اور بیروح فرسا خبر سافی۔ آپ کواس خبر سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فورا رُو بقبلہ ہوکر حضرت قائد اعظم کی صحت وسلامتی اور درازی عمر وکا میابی مقاصد کیلئے وُعا ما نگی۔ دوسرے دن بقبلہ ہوکر حضرت قائد اعظم کی صحت وسلامتی اور درازی عمر وکا میابی مقاصد کیلئے وُعا ما نگی۔ دوسرے دن تو بقائم خاص قائد اعظم کی عام ہمدردی و مزاج پری کے طور پر ایک مکتوب تحریفر مایا اور ایک نادرقلمی نسخ قر آن مجید، ایک مختلی جانماز، ایک تبیج ، ایک شال، ایک زمزی آب زمزم اوردیگر اشیاء اپنے محبوب خلیفہ صطفیٰ علی خاں (ف 1974ء) کے ہاتھ قائد اعظم کوروانہ فرما کیں۔

ا پنے مکتوب گرامی میں آپ نے سلام ودُ عاکے بعد تحریر فرمایا تھا!

ذرہ کھرنہیں ہٹیں گے۔''

بخش صاحب جب بیمکتوب اور تحائف لے کر قائد اعظم کی فرودگاہ مالا بارہ لل جمبئی پہنچے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے ملاقات پر قدغن لگار کھی ہے۔ وہ محتر مہ فاطمہ جناح سے مل کر خط اور تحائف اُن کے سپر دکر آئے اور واپس آ کر تفصیل اور خیریتِ مزاج سے حضرت امیر ملّت کومطلع کیا۔ چندروز بعد (11 اگست 1943ء کا لکھا ہوا) قائد اعظم گا خط آیا جس میں اُنہوں نے سلام ودُعا کے بعد لکھا تھا کہ!

''جب آپ جیسے بزرگوں کی دُعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقصد میں ابھی ہے کامیاب ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں گئی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، میں اسپے مقصد ہے بھی چیچے نہ ہٹوں گا۔ آپ نے قر آن شریف اس لئے عنایت فر مایا ہے کہ میں مسلمانوں کالیڈر ہوں۔ جب تک قر آن شریف اور دین کاعلم نہ ہو، کیالیڈری کرسکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قر آن شریف پڑھوں گا، انگریزی ترجے میں نے منگوا لئے ہیں۔ ایسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ قر آن شریف پڑھوں گا، انگریزی ترجے میں انے منگوا لئے ہیں۔ ایسے عالم کی تلاش میں ہوں جو مجھے انگریزی میں قر آن کی تعلیم دے سکے۔ جانماز آپ نے اس لئے عطاکی ہے کہ جب میں اللہ تعالی کا حکم نہیں ما نتا تو مخلوق میر احکم کیونکر مانے گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ شبیح آپ نے اس لئے ارسال کی ہے کہ میں اس پر درود شریف کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ شبیح آپ نے اس لئے ارسال کی ہے کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو علی ہے ، میں اس ارشاد کی تھیل بھی کروں گا۔''

جب قائداعظم کا مکتوب حضرت امیر ملّت کو پڑھ کرسنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فر مایا! ''میں حیدر آبادد کن میں بیٹے اہوں اور جناح صاحب بمبئی میں ہیں۔اتنے بعدِ مسافت پراُن کو میرے ماضی الضمیر کی کیسے خبر ہوگئ۔ در آنحالیکہ میں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے۔ بے شک جناح صاحب تو ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے میرے دل کی بات جان لی۔''

1944ء میں حضرت امیر ملّت ؓ نے ضلع ہوشیار پور (مشرقی پنجاب، بھارت) کا دورہ کر کے مسلم لیگ کے پیغام کوعام کیا اورلوگوں کو تحریک پاکستان کی حمایت پر کمر بستہ کیا۔ ایک ایسے ہی جلسے کی روئیداد مولا ناشاہ محد جعفر پھلواروی (ف1982ء) کی زبانی سنیئے!

"1944ء میں قبلہ پیر جماعت علی شاہ کی زیر صدارت دوسو ہہ (ضلع ہوشیار پور) میں بڑا جلسہ تھا جس میں مجھ کو بہ نظر محبت مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے معذرت لکھ جیجی کہ حالات کے پیش

نظرنہیں پہنچ پاؤں گا۔ یکا یک ایک دن پہلے تار ملا کہ دسوہہ کے جلے میں پہنچو۔ یہ تارقبلہ پیر جماعت علی شاہ کی طرف سے تھا جس کے بعد میرے لئے انکار کی گنجائش ندر ہی للہذا میں حاضر ہوا۔ یہ جلسہ بہت ہی کا میاب اور کا مران ہوا۔ حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ نے مسلم لیگ کی ہوا۔ یہ جلسہ بہت ہی کا میاب اور کا مران ہوا۔ حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ نے نے مسلم لیگ کی اہمیت اور پاکستان کے موضوع پر با اثر اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی تقریر فرمائی۔ ہندوؤں اور ہندوؤں کی مکاری اور انگریز کے خلاف جو مسلمانوں کے مقابلے میں آ ریہ ہماجی ہندوؤں اور برہمنوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، کے متعلق وضاحت سے تقریرین فرمائیں۔''

28 تا 30 اپریل 1944 و کوتالاب شخ مولا بخش سیالکوٹ کے وسیع پنڈال میں پنجاب مسلم لیگ کا مالا نہ اجلاس ہوا تو اس کی کامیا بی و کامرانی کیلئے حضرت امیر ملّت ؓ نے بھر پور سر پرسی فرمائی۔ دامے درمے قلع شخنے قدمے مکمل تعاون فرمایا۔ قائدین مسلم لیگ کواجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ قائد ملّت نواب بہادر یار جنگ (ف 1944ء) کوبھی حضرت اقدس نے اس تاریخی اور یادگار اجلاس میں مرحوت وخطاب دی۔ نواب صاحب مرحوم ومغفور نے اس کا ذکر خیرا پنے ایک خط بنام نصر اللہ خال و کیل جزل سیکرٹری مجلس استقبالیہ پر اوشل مسلم لیگ کا نفرنس، حیام الدین سٹریٹ سیالکوٹ سٹی محررہ 10 فروری 1944ء میں اس طرح کیا ہے!

'' مکرمی! خط اور حضرت مولانا جماعت علی شاہ صاحب کا ارشاد وصول ہوا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ کی آمد پر ہے لیکن اجلاس کی توارخ سے واقفیت کا انتظار ہے کیونکہ میں نے اس دفعہ پنجاب کی آمد پر بعض اور جلسوں میں بھی شرکت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی تاریخوں کا تعین ہو مطلع فر ماکر ممنون سیجئے''

جون 1944ء میں حضرت امیر ملّت ، سری نگر (کشمیر) میں جلوہ افروز تھے کہ آپ کے مرید خاص قائد ملّت چوہدری غلام عباس (ف 1967ء) قائد اعظم کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے قائد اعظم کی پُر تکلف دعوت کی اور انواع واقسام کے 45 کھانے دستر خوان پر چُنے گئے۔ دعوت کے اختیام پر حضرت امیر ملّت ؒ نے قائد اعظم کو تحائف مرحمت فرمائے اور کامیا بی و کامرانی کی گئے۔ دعوت کے اختیام پر حضرت امیر ملّت ؒ نے قائد اعظم کو تحائف مرحمت فرمائے اور کامیا بی و کامرانی کی وُعافر مائی اور حاضرین سے فرمایا کہ سب لوگ مسلم لیگ کیلئے وقف ہوجاؤ اور ہر طرح سے مدد کر کے تح یک پاکستان کو ساحل کامیا بی سے ہمکنار کریں۔ یاور ہے کہ اس تاریخی اور بے مثل دعوت میں تشمیر اور بیرونِ کشمیر کے رؤساوٹھائدین بھی شریک ہے۔

اس دعوت کے بعد حضرت امیر ملت ؓ نے قد آوراشتہارات کے ذریع مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان فر مایا اور قائد اعظم ؓ کی کامیا بی کی پیش گوئی کی۔ چنا نچہ اس پیشگوئی پر کامل یقین کرتے ہوئے قائد اعظم ؓ نے لا ہور کے ایک عظیم الثان اجتماع میں کہاتھا کہ!

''میراایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ امیر ملّت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گااور مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کوضر ورسچا کریں گے۔'' اواخر جون 1945ء میں حضرت امیر ملّت ؒ نے تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک زبر دست بیان کی فی احسر برع زیں ''دئی کے ساکھاں میں میں کی د'' نتی میں سال کی جمایت میں ایک زبر دست بیان

جاری فرمایا جس کاعنوان'' تحریک پاکستان اورصوفیاء کرام'' تھا۔اس بیان کا مرکزی نقطہ بیتھا کہ'' محمطی جناح ہمارا بہترین وکیل ہے اورمسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے لہذا سب مسلمان قیامِ پاکستان کی جدوجہد میں شریک ہوں۔''

آپ کے اس بیان کی تائیر صاحبز ادہ ظہورالحق (ف1984ء) سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ گورداسپور، خواجہ غلام سدیدالدین سجادہ نشین تو نسہ شریف (ف1960ء)، پیرسیّدمجم فضل شاہ امیر حزب اللہ جلالپور شریف ضلع جہلم (ف1966ء)،میاں علی محمد خال سجادہ نشین بسّی شریف (ف1975ء) اورسیّدمجمد سین سجادہ نشین سکھو چک ضلع گورداسپور (ف1978ء) ودیگر بہت سے مشائخ نے کی۔

1945ء میں جب کا نگری علاء نے پاکستان کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی تو حضرت امیر ملک نے قیام پاکستان کی جمایت میں اطراف وا کناف ملک کے دورے کئے اور قائد اعظم کے حق میں فضا سازگار بنائی۔ آپ کی جامع اور مدلّل تقاریر سے متاثر ہوکرلوگ کا نگریں سے الگ ہوکر مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے تو بمصداق ''کھیانی بتی کھمبا نو چ'' جمعیت علاء ہند اور مجلس احرار نے قائد اعظم کی ذات الاصفات پر گھناؤنے اور دکیک حملے شروع کرد ئے، تب آپ نے پنجاب مسلم لیگ کے اجلاس عام منعقدہ لا ہور کی صدارت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا!

'' دوقو می نظریہ سب سے پہلے سرسیّدر حمتہ اللّٰہ علیہ نے پیش کیا تھا اور اقبال رحمتہ اللّٰہ علیہ نے ایک دوقو می نظریہ کے بار آور ہونے اپنے کلام کے ذریعے قوم کو متاثر کیا۔ اب قائد اعظم ؒ نے اسی دوقو می نظریئے کے بار آور ہونے کیا کہ مرشخص کیلئے مسلمانوں کا علیحدہ وطن قائم کرنے کا بیڑ ااٹھایا ہے۔ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ہرشخص اپنے مقدمے کی بیروی کیلئے قابل وتج بہ کاروکیل تلاش کرتا ہے، بلاتمیز غیرے کہ وہ وکیل ہندو ہے یا مسلمانوں قائد اعظم ؒ کو ہے یا مسلمانوں قائد اعظم ؒ کو ہے یا مسلمانوں قائد اعظم ؒ کو

اس مقدے کا وکیل بنالیا ہے اور پھراُن کی ذات پر کیچڑ اُچھالنا اور رکیک وسوقیانہ حملے کرنا کیامعنی! ماسوائے ذاتی کدورت وحسد کے۔ بیتو ایک اصول کی بات تھی، اب رہی میری عقیدت، اگر میں چراغ لے کر ڈھونڈوں تو مجھے ہندوستان میں ایک بھی جناح صاحب ایسا ایمان والامسلمان نظر نہیں آتا جوالی اسلام کی خدمت بجالا رہا ہو۔''

اس کے بعد حضرت امیر ملّت نے قائداعظم اور تحریک پاکستان کی تائید و جمایت کیلئے سرگرمی کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ خالفین کی نیندیں حرام ہوگئیں۔ پیرانہ سالی کے باوجود طوفانی دوروں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اوائل سمبر 1945ء میں رُہتک (بھارت) کا دوروزہ دورہ فرمایا اور حسب سابق شہری وضلع مسلم لیگ کے سیرٹری مالیات صاحبزادہ اختر علی صدیقی کو شرف میزبانی بخشا اور قلعہ میں اُن کے دیوان خانہ میں قیام فرمایا۔ رات کو ایک عظیم الثان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو مسلم لیگ کی جمایت کی تلقین کی۔ حاضرین نے بہ آ واز بلند مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ پھر آپ نے شہری مسلم لیگ کے عہدیدار مقرر کئے۔ راؤخور شیدعلی ، چوہدری حسین علی اور محبوب اللی وغیرہ۔

14 تا 16 سمبر 1945 ء بروز جمعہ، ہفتہ، اتو اردارالعلوم مرکزی انجمن حزب الاحناف ہندلا ہور کے سالانہ اجلاس کے موقعہ پر ہندوستان بھر کے اکا برعلاء اہلسنت و جماعت تشریف لائے۔ اجلاس کی صدارت حضرت امیر ملّت ؓ نے فرمائی۔''صوبائی سنّی کا نفرنس پنجاب'' کا قیام عمل میں لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ کانگرس، احرار، خاکسار اور پوئیسٹ ہرگز ہرگز مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں۔ کانگرس، مشرکین ومرتدین کی جماعت ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے اس سے میہ ہرگز تو قع نہیں کہ مشرکین ومرتدین کی جماعت ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے اس سے میہ ہرگز تو قع نہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کر سکے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا قیمتی ووٹ کانگرس کودینا حرام ہے۔

احرار، خاکساراور یونینٹ وغیرہ وغیرہ اکثریت ہے کٹ کرگاندھی اور نہرو کے زرخر پدغلام بن چکے ہیں، انہیں مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کاحق صرف' جسٹی العقیدہ'' مسلمانوں کو ہے جو کونسلوں میں جا کرمسلمانوں کے جائز حقوق کی نگہداشت کریں اور احکام شریعت کے مطابق جدوجہد کریں۔

حضرت امیر ملّت کی زیرصدارت اس اعلانِ حق سے مخالفینِ پاکستان کی صفوں میں تھلبلی مچھ گئی۔مشہور کانگری مولوئی حفیظ الرحمٰن سیو ہاری (ف1962ء) نے اپنی بو کھلا ہے کا اظہار کرتے ہوئے کہا! ''گذشتہ دنوں لا ہور حزب الاحناف کے سالانہ جلسے میں ایک بدعتی پیر جماعت علی شاہ علی پوری نے شرکتِ کانگرس کوحرام اور اُن کو ووٹ دینا حرام اور کانگرس مشرکین و مرتدین کی جماعت ہے، قرار دے کرجس قدر مسلم لیگیوں کی ہمت افزائی کی وہ تمام کی تمام شرانگیزی پر بہنی ہے۔'
21 ستمبر کوسہ روزہ'' الا مان' دہلی میں حضرت امیر ملت کا ایک بیان شائع ہوا جس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ'' وہ مسلم لیگ کے امید واروں کو ووٹ دیں۔'' اپیل کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ ''خدامسٹر جناح کی عمر دراز کرے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے واحد لیڈراور واقعی قائد اعظم ہیں۔''

28 ستمبر 1945ء کوروزنامہ'' خلافت'' بمبئی میں جمعیت علاء اسلام کلکتہ کی طرف ہے مسلم لیگ کی تاکید وجمایت میں علاء ومشائخ کا ایک مشرکہ بیان چھپا جس میں حضرت امیر ملت کا اسمِ گرامی سرفهرست تھا اور دیگر حضرات میں سیّدالاحرار مولانا حسرت موہانی " (ف 1951ء)، خواجہ حسن نظامی وہلوی (ف 1955ء)، مولانا ظفر علی خان (ف 1956ء) اور مولانا محمد بخش مسلم (ف 1987ء) شامل تھے۔

اس کے بعد آپ نے اور زیادہ انہاک اور جوش وخروش سے مسلم لیگ اور قائد اعظم آکی حمایت میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے تمام علمائے دین اور مشائخ عظام کو خاص طور پر توجہ دلائی کہ اب گوشنینی حجیوڑ کر میدانِ عمل میں آئیں اور اپنا فرض اداکریں۔ چنانچہ اطراف واکناف سے آپ کو خطوط اور تاروں کے ذریعے تعاونِ عمل کے پیغامات موصول ہوئے۔ پیرصاحب مائلی شریف (ف 1960ء) خود بنفس نفیس علی پور شریف حاضر ہوئے اور غیر مشروط طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے عرض کیا!

'' حاضر ہوں گیا، اب جو تھم ہوگا تھیل کروں گا۔''

آپنے فرمایا!

'' اب دین اور ملّت کی خدمت کی ضرورت ہے، پیرکام جو جناح صاحب کر رہے ہیں، ہم

سب کا ہے،آ پ بھی ان کی اعانت فرمائیں۔''

حضرت امیر ملّت یک اس ارشاد کی تغیل میں پیرصاحب ما نکی شریف نے 11 اکتو بر 1945 ء کو ما نکی شریف مخصیل نوشہرہ ضلع پیٹا ور میں برصغیر کے نامور علاء ومشائخ کی ایک کانفرنس بلائی تا کہ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے کام کو تیز ترکیا جائے۔ یہ کانفرنس رات کو پیرمعصوم باوشاہ فاروتی سجادہ نشین چورہ شریف ضلع انگ (ف 1957ء) کی زیرصدارت ہوئی۔ اس کانفرنس میں حضرت امیر ملّت کوخصوصی طور پر مدعو کیا گیا انگ (ف 1957ء)، خواجہ غلام سدیدالدین آفا۔ علاوہ ازیں صدرالا فاضل مولا ناسید محرفتیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء)، خواجہ غلام سدیدالدین سجادہ نشین تو نسہ شریف (1960ء)، فخر ملّت مولا ناعبدالحامد بدایونی (ف 1970ء) مجاہد سرحد پیرمحمد عبداللطیف سجادہ نشین زکوڑی شریف، ڈیرہ اساعیل خال (ف 1978ء) اور حاجی فضل حق پیرصاحب کار بوغہ شریف (ف 1952ء) جیسے پانچ صد جیّد علاء ومشائخ نے قد و مِ میمنت لزوم فرمایا۔ حضرت امیر ملّت نے اپنے روح پر ورخطاب میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کی زبر دست تمایت فرمائی۔ تمام حاضرین نے ملّت نے اپنے روح پر ورخطاب میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کی زبر دست تمایت فرمائی۔ تمام حاضرین نے ملّت نے اپنے روح پر ورخطاب میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کی زبر دست تمایت فرمائی۔ تمام حاضرین نے تو کیک یا کستان کی تائید و حمایت میں تن کروشن کی بازی لگانے کا عہد کیا۔

26 تا 28 تا 29 کو بھر مور کے دار ہے۔ اور کے دیر ایم اس میں مجد میاں جان محمد مرحوم میں حضرت امیر ملت کی زیر سرپر تی و زیر صدارت حضرت امام اعظم رحمته الله علیه کے عرب مبارک کی سالانہ تقریب بڑے تزک واحتشام سے منعقد ہوئی۔ متحدہ ہندوستان کے جلیل القدر علماء ومشائخ نے اس سدروزہ پروگرام میں شرکت کی۔ 28 اکتوبر کے پروگرام میں حضرت امیر ملت کے بنفسِ نفیس رونق افروز ہوئے اور بیرانہ سالی کے باوجود مسلسل دو گھنٹے پاکستان اور مسلم لیگ کے متعلق پُر جوش الفاظ میں تقریر فرمائی۔ حاضرین کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ امر تسر جواحرار کا گڑھ شار ہوتا تھا، اب گلی گلی، کو چ کو پے میں فرمائی کے زندہ باذ' اور 'امیر ملت زندہ باذ' کے نعروں سے گونج رہا تھا۔

اس سدروزه تقریب سعید سے صدرالا فاضل مولا ناسیّد محد نعیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء)،ابو یوسف مولا نا محد شریف کوٹلوی (ف 1961ء)، شخ آ
یوسف مولا نا محد شریف کوٹلوی (ف 1951ء)، حضرت سیّد محد محدث کچھوچھوی (ف 1961ء)، شخ آ
القرآن علامه عبدالغفور ہزاروی (ف 1970ء)، خطیب بے مثل سیّد محمود شاہ گجراتی (ف 1987ء)، صاحبزاہ سیّدانور حسین علی پوری (ف 1970ء) اور ابولنور مولا نامحد بشیر کوٹلی لو ہاراں ضلع سیالکوٹ نے بھی مسلم لیگ اور تح یک پاکستان کی پُر زور حمایت میں تقریریں کیں۔

عُرس مبارک کی تقریب اختیام کو پینچی تو حضرت امیر ملّت نے ضلع امرتسر کا دورہ فرمایا اورتح یک

یا کتان کو کامیاب بنانے کیلئے مدلل اور پُرمغز تقریریں کیں۔ آپ کے ساتھ صدرالا فاضل مراد آبادی، حضرت محدث کچھوچھوی اورسیّد بوٹے شاہ رہدای (ف1947ء) تھے۔ پینورانی قافلہ جدھرے گزرتا، فضامیں خوشبو بھر جاتی ۔لوگ نعرہ تکبیر ورسالت کے بعدامیر ملّت زندہ باد، قائداعظم زندہ باداورمسلم لیگ زنده باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے۔ بقول شاعر!

### ے وہ جدھرہے گزرے روشنی ہوتی گئی

اگرچەحفرت امیرملّت صعیف العمر تھے مگر جب جلسہ سے خطاب فرماتے تو آپ کی آ واز مبارک دور دورتک سامعین کے قلب وجگر میں پوست ہو جاتی اور حاضرین پر رفت طاری ہو جاتی ۔اس دورہ کے بعد کا نگرس یا دوسری نیم کانگرسی جماعتوں کا کوئی جلسہ کامیاب نہ ہوسکا۔ انہی جگہوں پر جہاں کانگری لیڈروں کے گلے میں ہارڈالے جاتے تھے وہاں پھر پڑتے دیکھا گیااورمشر قی پنجاب کی فضا''مسلم ہےتو مسلم لیگ میں آ'' کے پُر کیف اور وجد آورنعروں سے گونجنے لگی۔

30 اكتوبر 1945 ءكوروز نامه ' وحدت' وہلى كےصفحہ 3 كالم 3 يرمسلم ليگ كى حمايت يرحضرت امير ملّے کا ایک تہلکہ خیز بیان شائع ہوا جس نے فضامیں ارتعاش پیدا کر دیا اور کا ٹکری علاء کی نیندیں حرام ہو کئیں۔آپ نے فرمایا:

'' ہندوستان بھر میں صرف مسلم لیگ ہی ایسی جماعت ہے جو بالکل صحیح طور پرمسلمانانِ ہند کے حقوق کی حفاظت کررہی ہے اسلے مسلم لیگ کی ہرمکن امداد کر کے اس کو کا میاب بنا نا ہرمسلمان کا فرض اوّ لین ہے اور جولوگ مسلم لیگ کی مخالفت کررہے ہیں وہ دشمنانِ اسلام ہیں اس لئے اہلِ اسلام کیلئے لازم ہے کہ وہ مخالفین مسلم لیگ کے نہ تو جنازوں میں شامل ہوں اور نہ اُن کے مُر دول کوایے قبرستان میں دُن کرنے دیں۔''

اس بیان کو بعد میں گجراتی اخبار روزنامہ' وطن' بمبئی نے بھی اپنی اشاعت 6 نومبر 1945 ء صفحہ 5 پر شائع کیا۔ یوں حضرت امیر ملّت کے بیزر یں ارشادات ہندوستان کے کونے کونے میں گونج اُٹھے اور ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بن گئے۔

2 نومبر 1945ء كو جامع متجد ميال جان محد مرحوم امرتسر شهر مين ايك عظيم الشان سنّى كانفرنس زر صدارت حضرت امير ملّت منعقد ہوئی جس سے صدرالا فاضل مولانا سيدمحد نعيم الدين مراد آبادي (ف1948ء) نے مسلم لیگ اور پاکتان کی حمایت میں ایک ہنگامہ خیز تقریر کی۔ان کے علاوہ صاحبز ادہ سیّدانورحسین علی پوری (ف1972ء)اورصاحبزادہ سیّدمحمود شاہ گجراتی (ف1987ء) نے بھی تحریک پاکستان کی حمایت میں تقریریں کیس۔حضرت امیر ملّت ؓ نے بھی اپنے صدارتی خطبہ میں اس موضوع پر شعلہ بارخطاب کیا۔

24 نومبر 1945ء کو پیرصاحب ما تکی شریف (ف 1960ء) نے مانکی شریف ضلع پیناور میں 24 نومبر 1945ء کو پیرصاحب ما تکی شریف (ف 1960ء) نے مانکی شریف ضلع پیناور میں قائداعظم کی ایک شاندار دعوت کی اورایک عظیم الثان جلسہ کا انعقاد بھی فرمایا۔حضرت امیر ملت کو جلسہ کی صدارت کیلئے دعوت دی مگر آپ ناسازی طبیعت کے باعث تشریف نہ لے جاسکے اوراپی جگہا ہے فرزند اکبر سراج الملت پیرسید محمد حسین (ف 1961ء) کو قائداعظم کیلئے سونے کا ایک تمغہ، تین سورو پے کی تھیلی اورکئی دوسرے تھائف دے کر بھیجا۔

پیرصاحب ما تکی شریف نے حضرت سراج الملّت کی بڑی عزت افزائی کی اور جلسہ کی صدارت انہیں کے سپر دکی۔ جب قائد اعظم ملے میں آئے تو حضرت سراج الملّت نے آگے بڑھ کرسونے کا تمغد (جس پر کلمہ طیبہ کندہ تھا) قائد اعظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ '' حضرت امیر ملّت نے آپ کی کامیابی کا طلائی تمغہ بھیجا ہے۔'' میں کر قائد اعظم میں بہت خوش ہوئے ، کرسی سے اُٹھ کر کھڑے ہوگئے اور سینہ تان کر کہا '' پھر تو میں کامیاب ہوں، آپ تمغہ میرے سینے پر آویزاں کیجئے۔'' اس پر سلم لیگی کارکن ملک شاو محمد نے اُٹھ کر حضرت سراج الملّت کے ہاتھ سے تمغہ لیا اور قائد اعظم کی شیروانی کی بائیں طرف سینے پر قائد ویا نک دیا۔ قائد اعظم کی شیروانی کی بائیں طرف سینے پر ٹائک دیا۔ قائد اعظم کی شیروانی کی بائیں طرف سینے پر ٹائک دیا۔ قائد اعظم کے شیروانی کی بائیں طرف سینے کے بائد ویا۔ قائد ان کا کہ دیا۔ قائد اعظم کی شیروانی کی بائیں طرف سینے کے بائد ویا۔ قائد ان کا کہ دیا۔ قائد ان کا کہ ان کہ دیا۔ قائد ان کا کہ دیا۔ قائد ان کا کہ ویا۔ قائد ان کی ان کی ان کی ان کی کے مسلم انگرا کر شکر میا دا کیا اور بیٹھ گئے۔

نومبر 1945ء کے آخر میں مسلم لیگی اُمیدواروں کی حمایت میں امیر ملّت کا ایک اور بیان شائع ہوا جس میں آپ نے فرمایا کہ!

"وس کروژ مسلمانانِ ہند نے فقیر کوامیرِ ملّت تسلیم کرلیا ہے۔ مسلمانوں کواپنے امیر ملّت کی رہنمائی پڑمل کرنانھِ قطعی سے واجب ہے۔ امیر ملّت کا فرمانبر دار، خدااور رسول سلی اللّه علیہ وسلم کا فرمانبر دار ہے۔ امیر ملّت کا نافر مان، خداور سول صلی اللّه علیہ وسلم کا نافر مان ہے۔ محم علی ملّت کی اس اپیل کی فقیر بھی بحثیت امیرِ ملّت پُر زور تا سُد کرتا ہے کہ ہر مسلمان مسلم لیگ کے امید وارکوووٹ دے اور حیثیت سے زیادہ اُس کو چندہ دے۔''

اوائل دسمبر 1945ء میں پنجاب کے نامورصوفیائے کرام نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک اعلان جاری فرمایا جس میں مریدین کے علاوہ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور تاکید کی گئی کے مسلم لیگ کی حمایت

كريں -حضرت امير ملت كنا الموقعه برفر ماياكه!

''جومسلم لیگ میں شامل نہ ہواور مرجائے تو اُن کے مریدالیے شخص کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔'' 1945-46ء کے انتخابات کے سلسلے میں حضرت امیر ملّت ؒ نے ایک تاریخی بیان جاری فرمایا جس سے کانگرس اور دیگرمسلم وُشمن جماعتوں کے گھروں میں صفِ ماتم رچھ گئی۔ بیان ملاحظہ فرما ہے اور حضرت کے مجاہدانہ کرداراور قلندرانہ یلغار کی دادد ہجئے۔

'اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں نے فقیر کوامیر ملت تسلیم
کرلیا۔ اب جملہ مسلمانان ہند کواپنے امیر ملّت کی رہنمائی پڑمل کرنا واجب ہے۔ یہ امر فقیر
اپنی ہی طرف سے پیش نہیں کرتا بلکہ نھِ قطعی سے ثابت کرتا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی
اطاعت کی اس نے حضرت رسول الله مُنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنْ مَا نبر داری کی اور جس نے حضور انور مَنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ کی اس نے حضرت رسول اکرم مَنَّا اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنْ کی اور جس نے اپنے رسول مُنَّالِقَائِمْ کی نافر مانی کی اس نے خدا کی نافر مانی کی اس نے خدا کی نافر مانی کی اس نے خدا کی نافر مانی کی۔

پس اس بنا پر فقیر جمیع مسلمانانِ ہند سے اپیل کرتا ہے کہ جس طرح فقیر نے شملہ کانفرنس کے موقعہ پر اعلان کیا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانانِ ہند کی واحد سیاسی جماعت ہے، اب چونکہ جدید استخابات ہونے والے ہیں اس موقعہ پر جیسا کہ قائد اعظم محموعلی جنائے صاحب نے مسلمانانِ ہند سے بیا ہیل کی ہے کہ ہرایک مسلمان کومسلم لیگ کے اُمیدوار کو ووٹ دینا چاہیئے فقیر بھی ہند سے بیا ہیل کی ہر دورتا ئید کرتا ہے اور جمیع مسلمانانِ بحثیت امیر ملّت ، قائد اعظم محموعلی جناح کی اس اییل کی پُر زورتا ئید کرتا ہے اور جمیع مسلمانانِ ہند سے عموماً اور اپنے یا رانِ طریقت سے خصوصاً جولا کھوں کی تعداد میں ہندوستان کے گوشہ ہند ہیں ہیں ، مکر رپُر زور اپیل کرتا ہے کہ اس موقع پر ہر طرح سے مسلم لیگ کی امداد کریں اور میرے متوسلین انشاء اللہ تعالی مسلم لیگ کی امداد کریں گوشہ میں ہیں ، مکر رپُر زور اپیل کرتا ہے کہ اس موقع پر ہر طرح سے مسلم لیگ کی امداد کریں اور میرے متوسلین انشاء اللہ تعالی مسلم لیگ کی امداد کرتے رہیں گے۔''

11 دیمبر 1945ء کوروز نامہ'' وحدت'' دہلی میں حضرت امیر ملّت قدس سرہ نے اپنے فتوے کا اعاد ہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا!

'' میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جومسلمان، مسلم لیگ کو دوٹ نہ دے اس کا جنازہ نہ پڑھواور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو.....فقیرائے فتوے کا دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ جومسلم لیگ کا مخالف ہے خواہ کوئی ہواگروہ مرجائے تواس کا جنازہ نہ پڑھا جاوے ، نہ مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے''

ہفت روزہ''الفقیہہ'' امرتسر 12 تا20 دسمبر 1945ء میں آپ کا ایک اور مجاہدانہ بیان شاکع ہوا۔ پڑھئے اوراپنے ایمان کوتازہ سیجئے۔

''اس وقت حمیت کا تقاضایہ ہے کہ آپ ٹی کانفرنسوں کو کامیاب کر کے مسلم لیگ کے ہاتھ مضبوط کریں تا کہ بیحشرات الارض کا نگری، یونینسٹ قتم کے لوگوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی ہو بلکہ اُن کے تمام مکر وہ عزائم پیوندِ خاک ہوجائیں۔''

1945-46 علی اور آن کی اولاد مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ تھے۔ حضرت امیر ملّت اور اُن کی اولاد امیاد نے طوفانی دور ہے کر کے نخالفین تحریک پاکستان کے مذموم عزائم کونا کام بنادیا۔ انہی دنوں آپ کو سیالکوٹ شہر میں تشریف لا کر خطاب فرمانے کی دعوت دی گئی۔ آپ شدید علالت کے باوجود تشریف لائے۔ نقابت کے باعث کسی جلسہ میں تقریب نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے پکا گڑھا (سیالکوٹ کی آبادی) میں قیام فرمایا۔ آپ کے مریدین اور ہزاروں شہری روزانہ حاضری دیتے تو چار پائی پر ہی حاضرین کو خطاب فرماتے اور تلقین کرتے کہ وقت کے نقاضے کے مطابق مسلم لیگی اُمیدواروں کی بھر پوراعانت کی جائے۔ آپ کی ہدایت نے ایک نیا ولولہ پیدا کیا اور سیالکوٹ کے شہری والہانہ انداز میں انتخابی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے سرگرم عمل ہوگئے۔

مرکزی آسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی مقبولیت سے بوکھلا کر انگریز حکومت نے ایک قانون جاری کیا جس کی رُوسے مذہب اور اللہ کے نام پر ووٹ مانگنا جرم قرار دے دیا گیا اور اس جرم کی سزاتین سال قید اور جرمانہ بھی مقرر کی گئی۔ اس پر لاہور کے ایک جیالے مسلم لیگی چو ہدری عبدالکریم آف قلعہ گوجر سکھ (ف۔ 1981ء) نے جمعیت علاء اسلام پنجاب کی کانفرنس 10،90ء جنوری 1946ء کو اسلامیہ کالج لاہور کی گراؤنڈ میں بلائی جس کی صدارت امیر ملت نے فرمائی۔ مولانا ابوالحنات مجمد احمد قادری لاہور کی (ف۔ 1 9 1 1 ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف۔ 1 9 1 2 ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف۔ 1 9 1 2 ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف۔ 1 9 1 2 ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (ف۔ 1 9 1 2 ء)، خواجہ قمرالدین سیالوی (ف۔ 1 9 1 2 ء)، خواجہ قمرالدین سیالوی (ف۔ 1 9 1 3 ء)، خواجہ قمرالدین سیالوی (ف۔ 1 9 1 3 ء)، خواجہ قمرالدین سیالوی (ف۔ 1 9 1 3 ء)، مولانا جمال میاں فرنگی محلی کے علاوہ بہت سے دیگر علاء کرام اور عوام کی بھاری تعداد (1960ء)، مولانا جمال میاں فرنگی محلی کے علاوہ بہت سے دیگر علاء کرام اور عوام کی بھاری تعداد

نے شرکت کی۔ کانفرنس میں گورنر کے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا گیا۔ چو ہدری عبدالکریم مائیک پرآئے اورعوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ''اسلام کے نام پرمسلم لیگ کو ووٹ دیں۔اگرآپ نےمسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا تو حضورا کرم مُنَّا لَیُّنِیْ بھی ناراض ہوں گے اور اللّٰد کا غضب بھی نازل ہوگا۔'' حضرت امیرملّت ؓ نے صدارتی خطاب فرماتے ہوئے کہا:

'' حکومت اور کانگرس دونوں کان کھول کرس لیں کہ اب مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی منزلِ مقصود متعین کر لی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اُن کے مطالبۂ پاکتان کو ٹال نہیں سکتی۔ بعض دین فروش نام نہادلیڈر مسٹر جناح کو برملا گالیاں دیتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک کی کو برانہیں کہا۔ بیان کے سچار ہنما ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ خاکساروں نے مجھے قبل کی تک کی کو برانہیں کہا۔ بیان کے سچار ہنما ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ خاکساروں نے مجھے قبل کی دھمکیاں دی ہیں۔ بیس انہیں بتا دینا چا ہتا ہوں کہ میں سیّد ہوں اور سیّد موت ہے بھی نہیں قررتا۔ میں اپنے یارانِ طریقت اور حلقہ بگوشوں کو تا کید کرتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ڈرتا۔ میں ایپی کو وہ بھی مسلم لیگ ہی کو کا میاب و کا مران بنا کیں۔''

اس کانفرنس کے بعد حضرت امیر ملّت ؒ نے بحثیت صدر '' آل انڈیاسٹی کانفرنس'' ،مسلم لیگ کی حمایت میں اپنا ایک و شخطی بیان مفت روزہ''الفقیہ۔'' امرتسر کی اشاعت 21 تا 28 جنوری 1946ء میں شائع کروایا کہ:

''مسلم لیگ بڑی جماعتِ اہل اسلام ہے اوراس سے الگ رہنے والے اسلام وُشمَن ہیں۔''
21 پریل 1946ء کو پشاور میں'' پاکتان کا نفرنس'' منعقد ہوئی جس کی صدارت امیر ملّت نے فرمائی۔ اس کا نفرنس میں علاء ومشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔حضرت امیر ملّت نے حب معمول یہاں بھی تحریک پاکتان اور مسلم لیگ کی حمایت میں ولولہ انگیز اور فکر انگیز خطاب فرمایا۔ اسی دوران آپ یہاں بھی تحریک پاکتان اور مسلم لیگ کی حمایت میں ولولہ انگیز اور فکر انگیز خطاب فرمایا۔ اسی دوران آپ مرحدی گاندھی خان عبد الغفار خال (ف 1988ء) کے گاؤں شاہی باغ میں تشریف لے گئے اور کلمہ می بلند فرمایا۔ آپ نے کا نگرس اور سرخوشوں کی دھجیاں بھیر دیں مگر غفار خال یا اُس کے کسی حواری کوسا منے بلند فرمایا۔ آپ نے کی جرائت نہ ہوئی۔

27 اپریل 1946ء کو'' آل انڈیا تنی کا نفرنس'' کا بنارس (بھارت) میں فقیدالشال اور تاریخ ساز اجلاس شروع ہوا تو کانگری علماء نے اپنے ایجنٹ بھیج کراجلاس کو درہم برہم کرنے کی سازش کی۔

عرادرار المريد كار المريد المريد المريد المريد المريد كار المريد كار المريد كار المريد كار المريد ا

419

(1948 ف) نارانه روساميكيد دايم كافواله معدن المعرف بعدن المراد المعرف المعرف المعدن المراد المعرف المعدد المعرفي المع

الدنى، كى بىد كى كى كى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىگى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگ

ابدنور عنواللتال آل أن الشارة الشارة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ا خوا منوره عملو المعجم منحور المنافرة المناف

الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليات المالية المالية

'-جركاله ناكية المحتمدة المحتالة المحتارة المحتارة المحتارة المحتمدة المحتارة المحتمدة المحتارة المحتمدة المحت

مالاً الله المناه المنابعة ميد بدا نأك الوجاء تستر المناد المناد

اور مسلم لیگ کی قرار داد لا ہور یعنی مطالبہ پاکستان کی شدو مد کے ساتھ حمایت فر مائی اور تمام مسلمانوں کو لقین کی کہ قائداعظم میں کم جمایت واعانت میں کمر بستہ ہوجائیں، کا نگرس اور اس کے ایجنٹوں کی تمام ساز شوں کو. بے نقاب کر کے انہیں خاسر ونامراد بناویں۔

آپ کے مدلّل اور دندان شکن اور مسکت خطاب کے بعد صدرالا فاضل مراد آبادی (ف 1948ء) اور فخر اہلسنت مولا نا عبدالحامد بدایونی (ف 1970ء) کی تقریر تو تین گھنٹے تک جاری رہی۔ بڑے ہنگاہے کے بعد آخر کار کانگری ایجنٹوں کومنہ کی کھانی پڑی اور تمام حاضرین نے مسلم لیگ اور مطالبۂ پاکستان کی حمایت کا علان کیا۔ پھر تو ''امیر ملّت زندہ باذ' ،''مسلم لیگ زندہ باذ' اور '' پاکستان زندہ باذ' کے فلک شکاف نعروں کے آگے فریقِ مخالف کو خاموثی سے راہِ فرار اختیار کرنے کے سواکوئی اور صورت نظر نہ آئی۔

11 تا 13 اکتوبر 1946ء بروز جمعہ، ہفتہ، اتوار جامع مسجد میاں جان محمد مرحوم امرتسر میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا 37 وال سالانہ عرس مبارک منعقد ہوا جس کی صدارت حضرت امیر ملت نے فرمائی۔ اس شاندار اور تاریخی کا نفرنس میں مولانا سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی (ف ملّت نے فرمائی۔ اس شاندار اور تاریخی کا نفرنس میں مولانا سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء)، مولانا عبدالغفور ہزاروی (ف 1970ء)، سیرمحمود شاہ گراتی (ف 1987ء) اور سیّد ولایت حسین شاہ (سرحد) نے مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت میں شاندار تقاریر کیں۔

آخرى اجلاس ميس حضرت امير ملت تفصدارتي خطاب ميس ارشادكيا!

''اس وقت مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے منظم ہوجانا چاہیئے ، وہ جھنڈ اصرف مسلم لیگ کا ہے جومسلمانوں کی جماعت ہے اور اس نازک دور میں مسلمانانِ ہندوستان کی خاطرخواہ خدمت کر رہی ہے۔ قائداعظم ہمارے سیاسی وکیل ہیں ہم اُن کے حکم پر پاکستان جیسی مقدس سرزمین حاصل کرنے کیلئے بڑی ہے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔''

آپ کی تقریر کے دوران بعض مخالفین نے سوال کیا کہ! جناح کا فر ہے یا مسلمان؟ آپ نے برجت جواب دیا: -

> د جمہیں کون می اُس کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے جواُس کا مذہب دریا فت کرتے ہو۔'' پھرارشا دفر مایا!

المعدد نادر آرار در المي المي علي والعرف على من والمع الماري به الااساء بالما "جويال 

"- لكموليد الحدارج لي المكرك لدن الدريدي المدايد" الدالخذ إ"جولائه فالملاب الالكانا بهالماك الجرائدك

神にからりう

としましいいいいいい! アカルかいないないとうとというとうとうというとうというとうというとう 

ن المركيد في المن المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي به المحادث المرابي المرا ك بارازاد كالمكمنة هاي المجالة من الماله به الماله به المالة بالمالة ب

المحالة قال الحديد المارك المعالة خرال عا 1945-46 W. C. J. 3-

きからいいいいいかい هُدِن، المعدد المراسي المعرف المعرفي المعرفي المراب ناري الله المرائد الرابل المالي الماليون والمراب المراد ال

المراسي الماري والمراد المجاذاة ويداده والماري المعالمة المرق ت "-جسبة الافارهال تالب لعدود الهتبسي"

"-لاك ون ولان لي نيق بارج بية الانارات من إلى البير"

59001: ちいらかがずがあるはといるとはいるとはいるとはなりますがあるといういろ

T150004014 ك الإسكال المرايد،

قائداعظم صاحب!

السلام علیم ورحمته الله و بر کانته! گزشته ہفتے میں ایک پیغام عزم جج کی مبار کبادی پر بھیج چکا ہوں۔ اب دوسری مرتبہ آپ کومسلم لیگ کی کامیا بی کامیا بی پر مبارک بادویتا ہوں ، کیونکہ مسلم لیگ کی کامیا بی کاسپر اہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں میں سے خداوند کریم نے آپ ہی کونصیب فرمایا اور باوجود پانچ گروہوں کی شدید مخالفت کے خدا تعالیٰ نے اپ فضل و کرم سے محض آپ کو کامیا بی بخشی حالانکہ مخالفین کو ہر مرتبہ آپ کی مخالفت میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیوسرف کر کے بھی رُوسیا ہی اور ذکت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپ سے برگشتہ کر کے بقول شمیریاں گاندھی کا مسلمانوں کو آپ سے برگشتہ کر کے بقول کشمیریاں گاندھی کا سسبہ بنایا جائے مگر سوائے تین شخصوں کے اور کسی کو بھی وہ گاندھی کا سسبنہ بنایا جائے مگر سوائے تین شخصوں کے اور کسی کو بھی وہ گاندھی کا سسبنہ بنایا جائے مگر سوائے تین شخصوں کے اور کسی کو بھی وہ گاندھی کا سسبنہ بنا سے ب

آفریں باد بریں ہمت مردانۂ تو ایں کار از تو آید و مردال چنیں کنند الراقم

سيّد جماعت على شاه عفى اللّه عنه

قائداعظم ؒ نے 23 جولائی 1946 ء کوحفزت امیر ملّت کی خدمت میں عریضہ لکھ کرشکریہ اوا کیا اور وُ عاوَل کے خواستگار ہوئے۔

4 جولائی 1947ء کوصوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا قرار پایا تو سرحدی گاندھی عبدالغفار خال (ف۔1988ء) کی سازشوں کونا کام بنانے کیلئے متحدہ ہندوستان ہے مسلم کیگی رہنمااور کارکن اس مہم میں شامل ہونے کیلئے سرحد پہنچ گئے حضرت امیر ملّت اپنی انتہائی پیرانہ سالی اور علالتِ طبع کی وجہ سے خود تشریف نہ لے جاسکے۔ اُنہوں نے اپنے صاحبز ادول، مریدوں اور اراد تمندوں کواس جہاد میں حصہ لینے کسلئے بھیجا۔ سیالکوٹ سے اپنے مرید خاص علامہ محمد یعقوب خال (ف 1997ء) کی زیر قیادت ایک وفد آپ کے حکم پر تشکیل دیا گیا۔ وفد کے نائب امیر مولانا غلام فرید قریش آف چی شیخاں (ف 1976ء) میں حوالی کی حالیت حاصل کرنے کیلئے مجمد یورنگ ودوگی۔

جب پاکستان کی منزل قریب آگئی، برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لے آگیں اور آزادی کی صبح طلوع ہونے کا اعلان ہو گیا تو حضرت امیر ملّت ؓ نے قائداعظم می مبار کبادی کا خطاکھا جس کے جواب

میں قائداعظم نے 6۔اگست 1947ء کو جو خط لکھا تھا وہ درج ذیل ہے۔

10-اورنگ زیب روژ ، نیود ، بلی

6اگست 1947ء

ڈ ریبرصاحب ڈ میریساحب

آپ کی نیک تمناؤں اور مبار کبادوں کا بہت بہت شکر ہی۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمان خوش ہیں کہ آ خر کارہم نے دوسوسال کی غلامی کے بعد،خودا پنی پاکتان کی آ زاداورخود مختار مملکت بنالی۔

آپ نے از راولطف مجھے شفتالوؤں کا جو پارسل ارسال کیا ہے، میں اُس کا بھی شکریہا دا کرتا ہوں۔ بہترین تمناؤں کے ساتھ

اليماعجناح

14 اگست 1947ء کو جب آزادی کی صبح طلوع ہوئی اور پاکستان کی شکل میں ہمیں سورج سے بھی زیادہ روشن منزل مل گئی تو حضرت امیر ملّت ؓ نے حضرت قائد اعظم ؓ اور دوسرے زعماء کومبار کہاد کے تار ارسال کئے۔قائداعظم کومبار کباد کے تارمیں تحریفر مایا!

'' ملک گیری آسان ہے، ملک داری بہت مشکل ہے،اللّٰہ تعالیٰ آپ کومُلک داری کی تو فیق عطا

پاکتان بننے کے بعد آپ نے مہاجرین کی آبادکاری کیلئے بہت کام کیا۔ لٹے پٹے قافلوں اور مہا جروں کی ہرطرح سے امداد کی۔ 11 ستمبر 1948ء کو قائد اعظم کی رحلت ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے حضرت قائداعظمؓ کیلئے دُعائے مغفرت فرمائی اور پارانِ طریقت کوبھی دُعائے مغفرت کیلئے ارشاد كيا\_ 12 ستمبر 1948 ء كواپنے خليفه ُ مجاز الحاج قاري چوہدري محمد شہاب الدين (ف1963 ء) بیگم بازار حیدر آباد وکن (بھارت) کے نام اپنے گرامی نامہ میں قائداعظم کی رحلت کا ذکر فرماتے ہوئے

''ابھی ابھی جناح صاحب کی وفاتِ حسرت آیات کی خبرس کرجس قدرصد مہ ہواوہ احاطۂ تحریر سے خارج ہے۔خیر،مرضی مولی از ہمہمولی۔اس وفت سارے پاکستان اور ہندوستان میں مرحوم كاجانشين كوئي نظرنهين آتا-''

قا کداعظم کی رحلت کے بعد اُن کے جانشینوں نے مسلم لیگ کے وعدہ کے مطابق اسلامی نظام کے

نفاذ سے روگر دانی کی اور ملک کولا دینیت کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت امیر ملت میدان میں آگئے۔ آپ نے پیرصاحب ما کلی شریف (ف1960ء) اور مجاہد ملت مولا نامحمد عبدالستار خال نیازی (ف2001ء) جیسے شیدایانِ اسلام کوساتھ لے کر'' تحریک نفاذ شریعت' چلائی۔ جیسا کہ قاری چوہدری محمد شہاب الدین آف حیدر آباددکن کو 8 مئی 1948ء کے ایک خط میں تحریفر ماتے ہیں: -

" پاکتان تو بن گیا مگرار کانِ سلطنت اسلامی قانون جاری نہیں کرتے بلکہ اسلام کے مخالف قانون کور قل دے رہے ہیں۔ چنانچہ شراب خانہ اور بازاری عور توں کی گرم بازاری ہے۔ بہ پردگی ، رشوت ، سُو دخوری پہلے کی نسبت کئی گنا ترقی کر گئی ہے۔ ہم تو پردہ کی جمایت ہیں ہی کہہ رہے سے مگرانہوں نے بے پردگی ہے بھی آگے بڑھ کرعور توں کی فوج بنا ڈالی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرآج تا تک بھی نہیں دیکھی سنی گئی۔ اب میں ، پیرصا حب ما تکی شریف اور مولوی عبد الستار خان نیازی مینوں شہر بہ شہر جلے کر کے عام لوگوں کو خبر دار کررہے ہیں اور اُن سے قسمیں اور عہد لے رہے ہیں کہ اسلامی قانون کا اجراء

الوگوں کو خردار کررہے ہیں اور اُن سے قسمیں اور عہد لے رہے ہیں کہ اسلامی قانون کا اجراء والوں کو خردار کررہے ہیں کہ اسلامی قانون کا اجراء علیہ نہ کہ موجودہ شیطانی قانون کا۔ چنانچہ سب لوگ با تفاق رائے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب اسلامی قانون چاہتے ہیں۔ فقیر نے کہد دیا ہے کہ جہال سب سے پہلاموافق ومددگار میہ فقیر تھا وہاں بصورت دیگر پہلامخالف بھی یہی ہوگا۔''

حضرت امیر ملّت کا بیہ جہاد تا دم واپسیں جاری رہا اور بالآخروہ اس دردگی کسک لئے ہوئے 30 السّت 1951ء کورحلت فرما کر جنت الفردوس میں جا بسے مگر اُن کی روح ابھی تک نظام اسلام کے نفاذ کی خبر سننے کیلئے بے قرار ہے۔14 اگست 1987ء کو حکومت پنجاب نے حضرت امیر ملّت ہی تم کی پاکستان میں عدیم النظیر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ''تح کیک پاکستان ایوارڈ'' کا اعزاز دیا۔

الیوارڈ کی اپنی مسلمہ اہمیت وحیثیت سہی مگر اصل کا م وطنِ عزیز میں نظام مصطفیٰ مَثَالِیَّیْمِ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ مَثَالِیُّیْمِ کا تحفظ ہے، ملک کوامن و آشتی کا گہوارہ بنانا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہے۔اگر پنہیں تو پھرایوارڈ اور اعز ازسب بے مقصد اور بے مُود ہیں۔

حضرت امیر ملت کی رحلت کے بعد آپ کے سیاسی جانشین مجاہد ملّت مولا نامحمد عبد الستار خان نیازی نے تن من دھن کی بازی لگا کرنفاذِ اسلام کیلئے کوشش کی ہے۔اس سلسلہ میں انہیں قید و بندتو کجادار ورس تک بھی پہنچنا پڑا مگر آفریں اُن کی ہمّت کے کہوہ تام آخراہے مشن کی کامیا بی کیلئے دیوانہ وارسر گرم عمل رہے۔ ہمت بلند دار پیشِ خدا و خلق اُو
باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو
خان شاہدا کبرآ بادی ثم کراچوی نے امیر ملّت گایة قطعهٔ تاریخ وصال کہا!
غلامانِ سرکار طیبہ میں شآہد تھے کتنے مکرم جماعت علی شاہ
تھے ''مقصودِ خلقت'' تو تاریخ بولی کہو'' فحرِ عالم جماعت علی شاہ ''

ماغذ:-

1- " پاکتان ناگز ریھا" ازسید حسن ریاض، کراچی 1982ء

2- "تذكره شه جماعت "ازعبدالقادر فياض بلكو دُوي،ميسور 1954ء

3- "أقبال كاسياس كارنامه "أزمحراحمه خال ، لا مور 1977ء

4- " قَا مُداعظمٌ أورسرحد "ازعزيز جاويد، لا مور 1978ء

5- تحريك ياكتان مين سيالكوك كاكردار "ازخواجه محطفيل، سيالكوك 1986ء

6- "انواراميرملت ازمحرصادق قصوري 1979ء

7- "فدايان اميرملت" "ازمحرصادق قصورى، 1981ء

8- " قرارداد يا كتان "ازلطيف احد شيرواني ، كرا چي 1985ء

9- ''سيرت اميرملّت''از پروفيسرمحد طاہر فاروقی، 1975ء

10- '' قائداً عظمٌ برقا تلانه حملهُ 'ایک بیرسر کے قلم سے، لا مور 1985ء

11- "اسلام اورقائد اعظم" ازمحد حنيف شابد، لا مور 1976ء

12- '' قائداعظمٌ برقا تلانه جملهاز محمر حنيف شامد، لا مور 1976ء

13- "قائداعظم خطوط كة كيخ مين ازخواجه رضى حيدركرا جي 1985ء

14- "مشائخ ہوشیار یور" ازمیاں عطاء الله سا گروار ٿي، لا ہور 1991ء

15- ''مٹی کی محبت''از پیرزادہ محد انور عزیز چشتی ، لا ہور 1988ء

16- "تحريك پاكستان" از پروفيسر عبدالنعيم قريشي كراچي، 1996ء ص 41 تا 88،42

1096,990,363

18- ''خطباتِ آل انڈیا سنّی کانفرنس'' ازمحر جلال الدین قاوری لا ہور 1978ء

19- ستر باادب سوالات دينيه ايمانيه ازمولا ناحشمت على خال كهنوى، پلي بهيت (انڈيا) 1946ء،

20- قائداعظم اوران كاعبد "ازرئيس احد جعفري 1966ء

21- "كاروان شوق" از حكيم آفتاب احمقرشى ، لا مور 1984ء،

22- ''فيضانِ امير ملّت ُ '' ازمرزاذ والفقارعلي بيك حيدر آبادي دكن 1959ء

23- ہفتہ روزہ''الفقیہہ'' امرتسر 1940 تا 1946ء کی فائلیں۔ دیگر ہفت روزے ، ماہنا ہے ،

روزنامے وغیرہ

24- "رجال اقبال" ازعبدالرؤ فعرق مطبوعه كراحي 1988 ع 323

# سيّد سجاد حسين شاه سيريّ (1879-1952ء)

حکیم خواجہ سیّد سجاد حسین سیکری بن حکیم خواجہ سیّدا کبرعلی شاہ (ف 1938ء) بن حکیم سیّد کرامت علی شاہ (ف 1892ء) بن حکیم سیّد کرامت علی شاہ (ف 1892ء) بی ولا دت باسعادت 10 ربیج الاوّل شریف 1296ء کمار چ 1879ء بروزمنگل بی این بیل پانچ بجے صبح ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد کی آغوش میں ہوئی۔ والد ماجد بیکا نیر (راجستھان، انڈیا) میں پانچ بجے صبح ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد کی آغوش میں ہوئی۔ والد ماجد مہاراجہ بیکا نیر کے طبیب خاص تھے۔ پچھ عرصہ بعد والد ماجد بید ملا زمت چھوڑ کرمستقل طور پر سیکر شریف تشریف کے تو مولا ناعبدالغنی سیکری (ف 1337ھ) سے عرصہ سات سال میں ' درس نظامی' پرعبور عاصل کیا اور پھر والد ماجد سے طب سیکھ کر کمال پیدا کیا۔ بیعت وخلافت بھی والدگرامی سے تھی۔

والد ماجد کی رحلت پرسجادہ نشین ہوئے۔اپے سلسلہ نقشبندیہ، چشتہ کو بڑی ترقی دی تحریک پاکستان میں دل کھول کر کام کیا۔صوبہ راجستھان میں جب مسلم لیگ کی بنیا در کھی گئی تو آپ نے اس کے بانی حاجی احمعلی خال کی سر پرسی کی اور بڑے مفید مشورے دیئے۔ تبلیغی دوروں پرتشریف لے جاتے تو مریدین کو مسلم لیگ میں شمولیت کی تلقین فرماتے۔

کانگرس نے راجستھان میں مسلم لیگ کو ناکام بنانے کیلئے مسٹراچارید کرپلانی کوسیکر شریف کے دورے پر بھیجا جس کے جواب میں مولا نا مظہرالدین شیر کوٹی (ف 1939ء) ایڈیٹر''الا مان'' دہلی اورعلی گڑھ کے طلباء نے سیکر شریف کے دورے کئے ۔ان لوگوں کی پُر جوش تقریروں نے اس علاقے کی مسلمان اکثریت کو مسلم لیگ کا جامی بنادیا۔ بیسب پچھسیّد ہجاد حسین شاہ کی خصوصی دلچیبی اور سرپرستی کا نتیجہ تھا۔

اسریت و سم دید کا حال بنادیا۔ بیسب پھسید مجاد ین ساہ ی صفوی دی پی اور سریری کا سیجہ گا۔
1946ء کے صوبائی الیشن میں سیکر شریف کے حلقہ سے شاہ علیم الدین ایڈووکیٹ مسلم لیگ کے امیدوار تھے۔ کا گلرس نے نظیر احمد نامی ایک مسلمان کو مقابلے پر کھڑا کیا تھا۔ اس معرکۂ حق و باطل میں کامیابی نے مسلم لیگ کے قدم چوہے۔ سید سجاد حسین نے اس موقعہ پر اسلام اور مسلمانوں کی برتری کیلئے دیوانہ وارکام کیا جس سے کا نگرس کی سرکاری مشینری، ہندوکا مال ودولت اور اثر ورسوخ خاک میں مل گیا۔

قیامِ پاکتان کے بعد 1951ء میں آپ ہجرت فرما کر حیدر آباد سندھ میں تشریف لے آئے اور 22 ذی قعد 1371ھ/13 اگست 1952ء بروز بدھ آپ کا وصال ہوااور پھلیلی کے قبرستان میں آخری

آرامگاه بی-

حضرت صابر براری ثم کراچوی نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ رحلت کہا!

تھے وہ کامل ولئی سگھانہ سب پر روش ہے عظمتِ سباد شاہِ اکبر علی کی بیعت سے مجدّد سے نسبتِ سباد شاہِ اکبر علی کی بیعت سے مجدّد سے نسبتِ سباد ایک عالم ہے معتقد اُن کا دکیھ لیجئے کرامت سباد کہہ دے صابر بیراُن کا سالِ وصال ''ہیں قبا پوش حضرتِ سباد''

آپ کی رحلت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حکیم سیّد اکرام حسین شاہ صاحب مدخلہ، حیدرآ بادسندھ میں مسند رُشدو ہدایت پر فائز ہیں۔اللّہ کریم اُن کا سابیہ ہما پایی تادیر سلامت رکھے۔

ماخذ:-

1- "نذكره خواجگانِ چشت سيكرشريف" از كيم محمد حسين بدر، بهاولپور 1989ء ص 187 تا 190، 221 تا 221

- 2- " تذكره نقشبندىيا كرامية "ازمحمه صادق قصورى (منتظر طبع)
- 3- "تاريخ رفتگال" جلددوم از صابر براري، كراچي 1998ء س 27

# پیرفضل حق کر بُوغه شریف ّ (1880-1952)

پیرفضل حق عرف گل آباصا حب بن مولانا پیرمحد عمر شاہ عرف صاحب مبارک (1929-1819ء)
کی ولا دت باسعادت 1297 ھے/ 1880ء میں محلّہ صاحبزادگان کر بوغہ شریف تخصیل ہنگوضلع کو ہائ (سرحد) میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرنے کے بعد قرآنِ پاک حفظ کیا۔ پھرمختلف اساتذہ مشلًا مولانا محدالیاس آفریدی موضع بھوٹان ،مولانا عبداللطیف ریاست دیرسے استفادہ کیا۔ شیخ الحدیث مفتی محمد سعید آف کر بوغہ شریف سے دورہ حدیث کیا۔ بعدازاں طب و حکمت میں بھی دسترس حاصل کی۔

اپنے والدگرامی کے دستِ مبارک پر سعادتِ بیعت حاصل کر کے فیوض و برکات کے خزانے کوئے۔ والدگرامی کے خلیفہ کرشداور آپ کے استاذِ محتر ممولا نامحمدالیاس آف بھوٹان نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، قادر مید میں اجازت وخلافت سے نوازا۔ 1929ء میں والدگرامی کی رحلت پر سجادہ نشین ہوئے اور لوگوں کی روحانی تربیت فرمانے گئے۔ قبائلی علاقہ جات میں مسلمانوں کے باہمی تناز عات کے فیصلے کرنے اورامن وامان قائم کرنے پرخصوصی توجہدی۔

آپ نے ترکی پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 14 اکتوبر 1945ء کو پیرصاحب ما نکی شریف (ف 1960ء) نے اپنے ہاں برصغیر کے نامور علاء ومشائخ کی ایک کا نفرنس بلائی تا کہ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے کام کو تیز ترکیا جائے۔ یہ کا نفرنس رات کو پیر معصوم بادشاہ فاروقی نقشبندی مجددی (ف 1957ء) سجادہ نشین چورہ شریف ضلع ایک کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کا نفرنس میں امیر ملت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محد شعلی پوری (ف 1951ء) خصوصی طور پر مدعو تھے۔ علاوہ ازیں صدرالا فاصل مولا ناسیّد محد نعیم الدین مراد آبادی (ف 1960ء)، پیر صاحب تو نسه شریف خواجہ غلام سدیدالدین (ف 1960ء)، مولا نا عبدالحامد بدایونی (ف 1960ء)، پیرعبداللطیف زکوڑی شریف (ف 1978ء)، مولا نا شائستہ گل (ف 1981ء) اور سینکڑوں دیگر علماء ومشائخ کے ساتھ پیرصاحب کر ہوغہ شریف نے بھی شرکت کی۔

ید کا نفرنس بہت کا میاب رہی۔شرکائے کا نفرنس نے بڑے جوش وخروش کا مظاہرہ کیا۔تمام صوبہ سرحد میں اس کا نفرنس کی وجہ سے مسلم لیگ کا بول بالا ہو گیا۔ پیرصا حب کر بوغہ شریف نے اس کا نفرنس میں مسلم لیگ میں اپنی شرکت کا اعلان کیا اور واپس آ کر گوشد شینی کوخیر باد کہدکر مسلم لیگ کا سبز ہلالی پر چم تھا م کر پورے علاقے میں دورے کر کے عوام وخواص کومسلم لیگ کا حامی بنایا۔ضلع بنوں، کرک، لکی مروت اور دوسرے علاقوں میں جلمے منعقد کر کے ایک ایسا انقلاب برپاکر دیا کہ ہر طرف سے ''مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ'' کے روح پر ورز انے سائی دینے گئے۔

30 مئی 1946ء کو پیرصاحب ما نکی شریف نے صوبہ سرحد کے علماء مشائخ کا ایک خصوصی اجلاس ما نکی شریف مخصیل نوشہرہ ضلع پشاور میں بلایا تو آپ نے بنفس نفیس شرکت فرما کراپنے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب سے سامعین کے قلب وجگر کوجلا بخش کرتح کیک یا کستان کواک ولولہ تازہ بخشا۔

اس کے بعد آپ نے بنوں میں ایک شاندار''علاء ومشائخ کانفرنس' بلائی۔ اس سلسلہ میں پیر صاحب ما نکی شریف، کر بوغه شریف تشریف لائے اور پھر آپ کی قیادت میں ایک شاندار جلوس بنول پہنچا۔
آپ نے کانفرنس سے اختتا می خطاب فر ماتے ہوئے'' طالوت و جالوت' کے موضوع پر خطاب فر مایا اور حاضرین کے اذہان میں قیام پاکتان کی ضرورت و اہمیت کو خوب بھایا۔ آپ کی تقریر کا ایک لفظ سامعین کے قلب و جگر میں اثر تا جا رہا تھا۔ آپ نے آخر میں فر مایا کہ جو کوئی اس نازک وقت پر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیے تواللہ تعالی اُس کے ساتھ اصحاب طالوت کا ساسلوک کرے۔ لوگوں نے آپ کی آ وازیر لبیک کہتے ہوئے بہا نگ دہل جمایت و تعاون کیا۔

آپ کی مسلسل جدو جہدے مسلم لیگ کی دھوم مچ گئی۔ آپ کے مریدوں متعلقین اور علاقہ کے علاءو مشائخ نے آپ کا مجر پورساتھ دیا حتی کہ 14 اگست 1947ء کو آزادی کی صبح طلوع ہوگئی۔ بعدازاں آپ نے جہاد کشمیر میں بھی سرفروشانہ کر دارادا کیا۔ راولا کوٹ کے بڑے مور سے کا فاتح آپ ہی کالشکر تھا۔

پاکتان بننے کے بعد جب مسلم لیگی لیڈروں نے نفاذِ شریعت کا وعدہ پورانہ کیا تو آپ تازیت ناراض رہے اوراسی درد کی کسک لئے ہوئے 11 ذوالحجہ 1371ءمطابق 2 ستمبر 1952ء بروزمنگل صح کے وقت داعی اجل کولیک کہہ گئے نماز جنازہ اُن کےصاحبز اوے اور سجادہ نشین حاجی سلطان محمد صاحب نے پڑھائی اور والدگرامی کے پہلومیں آخری آ رام گاہ بنی۔

حضرت صابر براری آف کراچی نے قطعهٔ تاریخ وصال کہا! " حضرت صابر براری آف کراچی نے قطعهٔ تاریخ وصال کہا! "

رہ ہی تا اور عبوں ہو گئے شک کے رہ رہی آئی تے یای رہما گئی آنجاب ہے ترین ری ہے عارقی ڈرٹی

عرب مرمد كو أن به عاد تل المر كر ال كا معرد نبه

مر مول يارب اثير عبد ميل أن كر تحت پر جم دم فش

الله (د اے عالم یہ تاری وصال " دیم نیپ جی تے نعلی تی "

7961\*

٩١٩٥١ كيزا 16 ما معمون المنطق بي المناب المعلم المنابج المال المرابة المنابخ ا

B- みでういからこんないいいいいないでいるにかいして6012

8- "J.J. i3U" oh. (1) ia) 2 12 12 13

## سيّدستّار بادشاه پشاورگ (1954-1873ء)

سیّدعبرالتارالمعروف سیّدستار بادشاه ابن سیّد بُر بان علی شاه بادشاه کی ولادت میر یال شریف مخصیل بیه گرام ضلع بزاره (سرحد) میں 1290 هے/ 1873ء میں ہوئی۔ سلسلۂ نسب والنی خراسان سیّد تر ندی المروف پیر باباً (ف 991ه / 1583ء) ہے ملتا ہے۔ بچین میں والدین فوت ہوگئے تھے۔ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کراجمیر شریف چلے آئے اور کافی عرصه وہاں گزار کر دبلی چلے گئے جہاں سے علوم دینیہ میں فراغت حاصل کی، پھرخولد ہما کیں مجمع خطیم چشتی نزال شریف (سمیر) کے دستِ حق پر بیعت کر کے خلافت حاصل کی اور فیوض و برکات کے خزانے لوٹ کر واپس آ کر پشاور میں مقیم ہوگئے۔ پھر ہرسال اجمیر شریف میں حضرت خوجہ معین الدین چشتی کے عرس مبارک پر حاضری دیتے رہے۔ بعد از ال پشاور میں ہی سالا نہ عرس شریف کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے منانے گئے۔

ریست کا برایک روحانی پیشواہونے کے علاوہ اہل علم وادب کے قدر دان بھی تھے۔حضرت رحمٰن بابُا کے عرس کا سلسلہ آپ نے ہی شروع کیا تھا۔ آپ اپنے لئے'' بے نوا'' کے لقب کو پہند فر ماتے تھے۔ بہترین ادیب اور شاعر تھے۔ ذریعۂ معاش تھیکیداری تھا۔ پشاور میں سلسلۂ رشدو ہدایت جاری کیا۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بردااہم کرداراداکیا۔اپنے مریدوں کومسلم لیگ میں شمولیت کی ہدایت فرمائی۔مسلم کیگی رضا کاروں کی خوب سریرستی کی اور انہیں وردیاں سلا کر دیں۔ بہار ریلیف فنڈ اور قائد افلا علیہ مظلم کی بیف فنڈ میں خوداوراپنے مریدوں سے چندہ دلایا۔ پشاور میں ''مسلم بیشنل گارڈ'' کا ایک دستہ شار کیا جوایک ایک ہندو کی سرکو بی کرتا تھا اور دوسری طرف مسلم لیگ کیلئے جانی و مالی قربانی پیش کرنے کیلئے تیار کہا گہ نظامی سے نجات حاصل کرنے پر بحیدہ شکرادا کریں۔ پاکستان کی سلامتی ، ترقی اور خوشحالی کیلئے باربار دُعا کیں کیں۔

صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں رات دن کام کیا۔مہاجرین کی دل کھول کر خدمت کی۔ جہاد تشمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔لا ہور، پشاور اور دوسرے شہروں کے غریب طلباء کی مالی مدوفر مائی۔

19 ذی قعد 1373ھ/21 جولائی 1954ء بروز بدھرات ساڑھے گیارہ بجے بلند آوازے کلمہ طیبہ پڑھااور مسکراتے ہوئے جان ، جان آفریں کے سپر دکر دی۔ ڈیگری دروازہ کے باہر پشاور میں مزار

مقدس بناجوم ربح خلائق ہے۔

راقم الحروف صادق قصوري نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وصال کہا۔

گئے جب وُنیا سے سُوئے ذُوالجلال "تصویرِ مرغوب" کہا سالِ وصال حضرتِ ستار شاہ پیر خوش خصال ہاتف نیبی نے فلک سے صادق کو

#### ماخذ:-

- 1- "تحريك پاكتان مين صوبه سرحد كاحصه" از پروفيسر محمد شفيع صابر، پشاور 1990 ع 438 تا 439
  - 2- "قَا كَدَاعْظُمُ أُورِسُرِحَدْ "ازْ عَزِيزِ جَاوِيدِ، لا بور 1978 عِلْ 400 تا 404
    - 3- "شخصيات برحد" از پروفيسر محد شفيع صابر، پيثاور 1990ء ص 113
  - 47 تعظمت رفت 'ازسيدآل احدرضوي ، ايب آباد 1994 ع 43 تا 47
  - 5- "انسائيكلوپيڈياتحريك پاكتان"ازاسدسليمشخ،لا بور 1999ء ص 526

### خواجه حسن نظامی دہلوگ (1955-1878ء)

خواجہ حسن نظامی بن حافظ سیّد عاشق علی 2 محرم الحرام 1296 ہدمطابق 27 دسمبر 1878ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان المشاکح حضرت محبوب الٰہی خواجہ نظام الدین اولیاء (ف 1324ء) کے خواہرزادہ (ہمشیرہ کی اولا دمیں ہے) تھے۔ منفر داسلوب تحریر کی بدولت بڑی ترقی کی اور ہمہ گیرشہرت حاصل کی۔ قرآن پاک کا اُردو ترجمہ کیا۔ متعدد اخبارات اور رسالے نکالے جن میں سے مفت روزہ ''منادی'' آخرتک جاری رہا۔ پچاس سے زائد کتا بیں لکھ کرآ سانِ شہرت پرآ فتاب و ماہتاب بن کر چکے۔ کہی بیعت خواجہ اللہ بخش تو نسوی (1901-1826ء)، دوسری بیعت خواجہ غلام فرید چا چڑاں شریف کہی بیعت خواجہ اللہ بخش تو نسوی (1901-1826ء)، دوسری بیعت خواجہ غلام فرید چا چڑاں شریف کیا۔ 1826-1901ء) سے تھی۔ ان بزرگوں کی کیے بعد دیگرے وفات کے بعد پیرسیّد مہر علی گولڑوی (1901-1859ء) سے بیعت کر کے خلافت حاصل کی۔

آپ حضرت محبوب اللهی خواجه نظام الدین اولیائی خانقاه کے سجادہ نشین تھے اور'' آل انڈیا چشتی پارٹی'' کے صدر بھی تحریک پاکستان میں آپ نے مسلم لیگ کی بھر پور تائید و حمایت کی۔ 1945ء میں آپ نے بحثیت صدر'' آل انڈیا چشتی پارٹی'' اعلان کیا کہ'' چشتیہ خاندان کے ماننے والے کروڑوں مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔''

1945ء ہی میں انتخابات کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے مرکزی اسمبلی کے انتخابات کی ہما ہمی اور گہما گہمی شروع ہوئی۔ کا نگرس نے اعلان کیا کہ وہ ہر مسلم نشست کیلئے اپنی اتحادی جماعتوں کے توسط سے یا بطور خود مسلم اُمیدوار کھڑے کرے گی۔ چنانچہ کا نگرس نے خود ساختہ شیعہ لیڈر مسٹر حسین جی لال بھائی کو حضرت قائد اعظم سے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ چنانچہ 17 اکتوبر 1945ء کولال جی نے لکھنو سے ایک بیان دیتے ہوئے اعلان کیا کہ!

"مرکزی اسمبلی کیلئے مسٹر جناح کا مقابلہ کرنے میں کوئی چیز میری سدِّ راہ نہیں بن علق ، کامیا بی کے مجھے مواقع حاصل ہیں۔"

اس کے بعد لال جی نے لکھنؤ میں شیعہ کا نفرنس منعقد کر کے افتر اق بین اسلمین کی تیاریاں کیس تو خواجہ حسن نظامیؓ نے لال جی ہے اپنے دہرینۂ تعلقات کے تحت حسب ذیل خط لکھا! ''میں بیار نہ ہوتا تو شیعہ کا نفرنس میں با وجود تنی کے بن بلائے آجا تا ، تا ہم یہ خط بھیج کراپنے جذبات کا ظہار کرتا ہوں۔ میں شیعہ جماعت کے سیاسی حقوق کا پرانا حامی ہوں اور مذہبی اور تاریخی حقوق کیلئے سینہ سیر ہو کر بچاس برس سے شیعہ جمات کی خدمت کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کی کا نفرنس کو لبیک کہتا ہوں۔ میں مسلم لیگ کا ممبر نہیں ہوں اور مجھے اس کے لیڈروں سے اختلافات بھی ہیں جن کو بیبا کی سے صاف صاف اپنے اخبار'' منادی'' میں لکھتار ہتا ہوں۔ مگر موجودہ وقت کی سیاست جدائی سے تباہ ہوجائے گی اس لئے میں نے اپنی جماعت کے کروڑوں پھتیوں کی طرف سے شملہ کا نفرنس کے وقت مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا اور اب بھی شیعہ جماعت کی سیاسی کا میا بی شیعہ کی وحدت میں تصور کرتا ہوں۔

یہ وقت ذاتی غرض اور مفاد پر نظر رکھنے کا نہیں ہے اور یہ وقت در حقیقت حضرت علی گا وقت ہے، حضرت علی مقال کی مدد کرتے رہے تھے اور سلمان قوم کی وحدت اور اخوت کو سنجال لیا تھا۔ بیدا تنابر ااحسان مسلمانوں پر کیا تھا جس کی مثال دنیا کی اور مسلمان قوم کی وحدت اور اخوت کو سنجال لیا تھا۔ بیدا تنابر ااحسان مسلمانوں پر کیا تھا جس کی مثال دنیا کی کسمت پر ممل کر کے بین خط لکھتا ہوں کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس لئے میں اپنے دادا، اپنے مُر شداعظم علی کی سنت پر ممل کر کے بین خط لکھتا ہوں کہ شیعہ جماعت کو بھی اپنے آ قا اور مالک کی طرح صبر سے کام لینا چاہیئے ورند آنے والے مورخ اور آنے والی مسلمان نسلیں شیعہ جماعت کو مطعون کیا کریں گی۔

مدح صحابہ والے کانگرس کے آ دمی ہیں۔ اُن کی اشتعال انگیزی سے بے توجہ رہنا شیعہ جماعت کی وائش مندی کو حیات دائم عطا کرے گا۔ عقل اور علم شیعوں میں زیادہ ہے، وہ مسلم لیگ پر قبضہ کر کے اس کے ذریعے اپنے سب حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ زندہ با دنا معلی مولا۔''

مگرافسوں کہ خواجہ صاحب کی در دمیں ڈونی ہوئی ہے اپیل رائیگاں گئی اور لال تجی اپنی ضدیر قائم رہے۔ 26 نومبر 1945ء کوالیکشن ہوا تو قائداعظمؒ کے خیمے پر دوٹروں کا ججوم تھا جبکہ لال جی کے خیمے پر چند ہندو تھے اور بس ۔ 14 دیمبر 1945ء کو نتیجہ لکلا تو قائداعظمؒ کو 3602 ووٹ ملے اور کا میا بی نے اُن کے قدم چوے۔ لال جی 127 دوٹ لے کرضانت ضبط کروا بیٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مردُ و دہو گئے۔

امتخابات سے قبل 14 اکتوبر 1945ء کو پیرصاحب ما نکی شریف (ف1960ء) نے ما نکی شریف طلع پشاور میں ایک شاندار علماء و مشائخ کانفرنس طلب کی تا کہ تح یک پاکستان کو جلا بخشی جائے۔ اس کانفرنس میں سیننگڑوں جید علمائے کرام اور مشائخ عظام نے شرکت کی۔ امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف1948ء)،خواجہ

عبدالرشید پانی پتی (ف 1962ء)، خواجہ غلام سدیدالدین تو نسوی (ف 1960ء)، مولانا عبدالحامد بدالونی (ف 1970ء)، پرعبداللطیف زکوڑیشریف بدایونی (ف 1970ء)، پرعبداللطیف زکوڑیشریف بدایونی (ف 1978ء)، پرعبداللطیف زکوڑیشریف (ف 1978ء)، پرعبداللطیف زکوڑیشریف (ف 1978ء)، پرعبداللطیف زکوڑیشریف مسلم لیگ کی جمایت کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت پاکتان کے قیام کی بجر پورجمایت کرے اور اس کے بنانے میں کی قتم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔

13 میں کی جو روجمایت کرے اور اس کے بنانے میں کو تعمول کر کی تو خواجہ صاحب نے اپنے اخبار ''منادی'' بابت 1946ء کو مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت قبول کر کی تو خواجہ صاحب نے اپنے اخبار ''منادی'' بابت 18 اکتوبر 1946ء صفحہ 8 پر''مسلم لیگ کی عظیم الثان کا میابی'' کے عنوان سے مندرجہ ذیل نوٹ کھا!

''پورے سولہ مہینے کے بعد 13 اکتوبر 1946ء کی دو پہرکومسلم لیگ نے کا نگرس اور برطانیہ پرعظیم الثان فتح حاصل کی۔ جون 1945ء میں لارڈ ویول وائسرائے ہند نے ہندوستان کو آزادی دینے کی جوتح کیک شروع کی تھی اُس میں سولہ مہینے تک کا نگرس اور مسلم لیگ اور برطانیہ کی د ماغی شکش جاری رہی۔ یہاں تک کہ برطانیہ کولندن سے وزیر ہنداوراُن کے چند مددگاروں کو ہندوستان بھیجنا پڑا اور ان سب نے مل کرمسلم لیگ کے لیڈر محم علی جناح قائدا عظم کوطرح طرح کے سیاسی مغالطے دیئے مگر مسٹر جناح اوراُن کے ساتھی ان مغالطوں سے محفوظ رہے۔

113 کتوبر 1946ء کی دو پہرکومسلم لیگ نے عارضی حکومت کی شرکت قبول کر لی۔ بات بہت معمولی معلوم ہوتی ہے اور حریفوں نے بھی اس معمولی بات کو بہت زیادہ معمولی اور اور نا قابل توجہ بنانے کی کوشش کی ہے تا کہ مسلمان قوم جو ہندوستان میں ہے اور جس کی 80 کروڑ نگاہیں مسٹر جناح کے فیصلے کی طرف گلی ہوئی تھیں وہ سب اس عظیم الثان فتح کومسلم لیگ کی ہاریا ناکا می سمجھنے لگیں۔

یہ نفسیات کا بہت بڑا دھوکہ ہے جومسلمانوں کو اُن کے حریف دینا چاہتے ہیں ورنہ در حقیقت قائداعظم محمطی جناح اوران کے سلم کیگی ساتھی اس16 مہینے کی گڑائی میں فتح یاب ہوئے ہیں۔ 16 مہینے کے طویل زمانے میں طرح طرح کی چالا کیاں اور طرح طرح کی بے انصافیاں اور سائیکالوجی (نفسیات) کی غلط بیانیاں برطانیہ اورامریکہ اور کا نگریں (یہاں سے رسالہ پھٹا ہوا ہے) محمعلی جناح (رسالہ پھٹا ہوا ہے) مضبوط اور زیادہ ثابت قدم پائے گئے اور اس چیز کو میں مسلم لیگ کی عظیم الشان فتح یا بی سمجھتا ہوں۔ کا نگری لیڈر صبح کچھ کہتے تھے اور شام کو پچھاور سے کہنے لگتے تھے۔ گاندھی جی کوئیبی روشنی شام کو پچھاور نظر آتی تھی اور صبح کوکسی اور صورت میں دکھائی دینے لگتی تھی۔ انگریز، ہندوؤں کی اس سیاسی نا قابلیت کولندن میں بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے تھے۔ اور مسٹر جناح کی سوجھ ہو جھ سے بھی اُن کواندیشہ ہور ہا تھا۔ اس واسطے انہوں نے جلدی کو سے مارک سلامت کے تاریمی کر کے حکومت ہندوؤں کے حوالے کر دی اور باہر کے ملکوں سے مبارک سلامت کے تاریمی آنے لگے یا بجوائے جانے لگے اور ہندوستان میں بھی سائیکا لوجی کے فریبوں کی ایس گیس کی سائیکا لوجی کے فریبوں کی ایس گیس کے سائیکا لوجی کے فریبوں کی ایس گیس کے بھیلائی گئی جودس کر وڑ مسلمانوں کو مایوس اور بے دل کر دے۔

میں مانتا ہوں کہ قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں گی اور گزشتہ 16 مہینے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گالیکن آخر کار فتح مسلمانوں کی ہوگی۔اگر چہ سلمانوں کے پچھ افراد ہندوؤں کا ڈولہ اپنے کندھوں پراُٹھائے گھڑے ہیں اور وہ اپنے مسلم لیگی عرب گھوڑوں سے اثر کر کانگری رتھوں اور بیل گاڑیوں میں سوار ہو گئے ہیں۔لیکن بیسب چیزیں عارضی ہیں۔ ہیں۔ لیکن بیسب چیزیں عارضی ہیں۔ ہیں۔ بیکن مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، علم بھی کم ہے، بیجہتی بھی نہیں ہے، عملی طاقت بھی ختم ہوگئ ہے لیکن اُن کے دل بےلوث ہیں۔ اُن میں خلوص ہے، اُن میں صدافت ہے۔ اس واسطے خدا کا ہاتھا اُن سے کہ رہی ہوں پر ساب کے ہوئے ہوئے ہوئے ہواراُن کوقر آن کی آ واز آ رہی ہے اور خدا کی ذات اُن سے کہ رہی ہے''اے مسلمانو! مایوں نہ ہو، ہراساں نہ ہو۔ آخر کارتم ہی کو برتری حاصل ہوگی۔''

خواجہ صاحب کی رحلت 11 ذوالحجہ 1374 ھ مطابق 31 جولائی 1955ء بروز اتوار دہلی میں ہوئی اوروہیں آسوۂ خاک ہوئے۔حضرت صابر براری ثم کراچو کیؒ نے مندرجہ ذیل قطعۂ تاریخ وصال کہا! وہ ہنتے ہنتے اُن کا باتوں میں بات کہنا آئے گی یاد برسوں حضرت کی خوش کلامی کہتے ہیں مُور و غلماں فردوس میں بیرصآبر " ہیں آج زیب مجلس خواجہ حسن نظامی"

...... 1955.....

-: 106

<sup>1- &</sup>quot;جامع أردوانسائيكلوپيڙيا" ، جلداوّل ، شيخ غلام على ايند سنز لا ہور 1987 ء ص 547

- 2- "فيروزسنز أردوانسائيكلو پيڙيا" لا مور طبع دوم 1987 ع 428
- 3- " قائداعظمُ اوراُن كاعبد' ازرئيس احد جعفرى ، لا بور 1966 على دوم ص 570
- 4- "اكابرتح يك پاكستان" جلداوّل ازمحمه صادق قصوري، تجرات 1976 ع 119
- 5- ما ہنامہ'' اُردو ڈانجسٹ' لا ہور، اگست 1966ء ص 31 مضمون ممتاز لیافت'' تحریک پاکستان میں علماء کا حصہ''
  - 6- مفت روزه "منادى" د بلى بابت 124،16 كوبر 1946 ع 8
- 7- '' خواجه حسن نظامی، حیات اور کارنامے'' مرتبه خواجه حسن ثانی نظامی، مطبوعه دبلی 1987ء ص 89، 171،95،93
  - 8- ''انسائيكلوپيڈياتحريكِ پاكستان''ازاسدسليم شخ،لا ہور 1999ء ص 1145
    - 9- تاريخ رفتگان 'جلداوّل از صآبر برابري مطبوعه كراجي 1986 ع 36

## مُلا شور بازار کا بلی ته (1885-1956ء)

''جب تک تمام اسلامی ممالک اپنے سب ذاتی اختلافات ختم نہیں کرتے اور ایک رشتهٔ اخوت میں متحد نہیں ہوں گے، ای طرح ذلت کی زندگی گزاریں گے، بڑی طاقتوں اور اسلام دشمن قوتوں کا کھلونا بنے رہیں گے۔ مجھے پورایقین ہے کہ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد واستحکام قائم کرلیس تو وہی طاقتیں اسلام کے درواز ہے کی سوالی بن جائیں گی۔''

یہ اقتباس ہے اُس تقریر کا جو عالمِ اسلام کے معروف پیشوائے طریقت نورالمشائخ فضل عمر ملا شور بازار کا بلی " نے 28 دسمبر 1948ء کوریڈیو پاکستان لا ہور سے اپنے دور ہ پاکستان کے موقعہ پر عالمِ اسلام کے نام نشر فرمائی۔

حضرت نورالمشائخ 7 جمادی الاقرل 1302 ھے مطابق 22 فروری 1885ء بروز بدھ شور بازار کابل میں خاندانِ مجدد میہ کے ایک بہت بڑے روحانی بزرگ حضرت غلام قبوم کے ہاں متولد ہوئے۔علاء وقت ہے علوم عقلیہ ونقلیہ کی مخصیل کے بعد والد ماجد کے دستِ حق پرست پر طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد میہ میں بعت کی اور پچھ عرصہ بعد علم سلوک میں کمال حاصل کر کے اجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے۔والدگرامی کی رحلت کے بعد مشخیت پر فائز ہوئے۔ آپ کے مریدین افغانستان کے علاوہ ایران، پاکستان ، ہندوستان، حجاز مقدس اور بنگلہ دیش (مشرقی پاکستان) میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔

آپ نے افغانستان میں بے پناہ خدمات انجام دیں۔ انگریزوں کے خلاف گرپور جہاد کیا۔
1945ء میں حضرت امام ربّانی مجددالف ٹانی (ف 1624ء) کے عرس مبارک میں شرکت کے لئے
جب ہندوستان تشریف لائے تواس وقت مسلم لیگ اور کانگرس برسر پیکارتھیں۔ قائدا عظم نے ایک مسلم لیگ ورند کے ساتھ جس میں نوابزادہ لیافت علی خال (ف 1951ء)، سردار عبدالرب نشتر (ف 1958ء)،
فولند ناظم الدین (ف 1964ء) اور آسمعیل ابراہیم چندر گیر (ف 1960ء) شامل تھے، جمبئی میں آپ سے ملاقات کی اور مسلم لیگ کے منشور اور حصولِ پاکتان کے سلسلہ میں اُن سے مفصل مذاکرات کئے اور آسمعیان کی درخواست کی۔ آپ نے اس عظیم اسلامی خدمت میں وفد کواسیخ پورے اور کھمل تعاون کی درخواست کی۔ آپ نے اس عظیم اسلامی خدمت میں وفد کواسیخ پورے اور کھمل تعاون

کا یقین دلایااورا ہے تمام مخلصین کومسلم لیگ میں شمولیت کا حکم دیا اور کسی قتم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے مریدین جوقبائلی علاقہ ، بلوچشان، گجرات کاٹھیاواڑ ، ڈیرہ اساعیل خاں تک تھیلے ہوئے تھے مسلم لیگ کے کارکن بن گئے اوراس طرح آپ کے اثر ورسوخ نے پوراپوا کام کیا۔ 1948ء میں جب فلسطین کی مقدس سرز مین پر حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کو اُن کے وطن سے نکالا گیا تو آپ نے اس سلسلہ میں بہت اہم کردارادا کیااورنہایت مؤثر تحریک چلائی۔ آپ نے بذات خودافغانستان کے گوشے گوشے میں جا کرلا کھوں روپیہ عوام ہے چندہ جمع کیا اور بذریعہ مفتی اعظم علیطین سیّدا مین انحسینی '' (ف 1974 ء)مسلمان مجامدين كو پهنجايا اورايك رضا كارفوج كا دسته تياركيا جوضرورت يرايخ مسلمان بھائیوں کی مدد کیلئے فلسطین بھیجا جا سکے۔

1948ء ہی میں آپ نے وزیراعظم پاکستان نوابزادہ لیافت علی خال (ف1951ء) کی دعوت پر یا کستان کا سرکاری دورہ کیا۔خیبر سے کراچی تک پاکستانی عوام نے اپنے محبوب مذہبی رہنما کا شاندار استقبال کیا اور ہر جگہ آپ کے استقبال کیلئے بڑے بڑے جلے منعقد ہوئے۔ آپ نے ان جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پُر جوش تقریروں میں اتحادِ عالم اسلام ، آ زادی فلسطین اورمسلما نانِ کشمیر کی پُر زور حمایت کی۔ بھارتی حکمرانوں کوآپ کا عمل نہایت نا گوارگز رااور بہانہ بنا کرآپ کوسر ہندشریف جانے کی اجازت منسوخ کر دی۔ چنانچہ آپ نے بادشاہی مسجد لا مور میں اپنے جدِ امجد مجد والف ثانی قدس سرہ النورانی (ف1624ء) کاعرس مبارک بردی دهوم دهام سے منایا۔

1950ء میں آپ نے براو کراچی، فج سے والیسی پر پاکتان کا تیسری دفعہ مختصر دورہ کیا اور اس کے بعدا فغانستان واپس تشریف لے جا کر گوششینی اختیار کرلی۔ ہمیشہ فرماتے کہ اب ہمارے وصال کا وقت قریب ہے اور بہت جلدہم اس دنیا ہے کوچ کر جائیں گے۔اپنے صاحبز ادگان سے فرمایا کہ ہم تین دن کے بعد داعی ُ اجل کو لبیک کہہ دیں گے اور اپنا مدفن متصل مسجد و خانقاہِ مجد دّیة قلعہ جواد کا بل متعین فر مایا۔ چنانچہ بروز ہفتہ 25 محرم الحرام 1376 ھے بمطابق کیم تتمبر 1956ء بعدنماز فجر بلندآ واز ہے''اللہ اکبر'' کہتے ہوئے اپنی جان، جان آفریں کے سپر دکر دی۔

روز نامہ'' نوائے وقت' کا ہورنے 10 ستمبر 1976ء کے'' اداریہ'' میں آپ کی پاکستان دوسی کو یوں خراج تحسين پيش کيا: -

" نورالشائخ، قیام پاکستان پراتنے ہی خوش تھے جتنا کوئی پاکستانی ہوسکتا تھا۔ اُنہوں نے

افغانستان میں پاکستان کے حق میں دلیری سے تقریریں ہی نہیں کیں بلکہ وہ مسلم لیگ کی اوّلین وزارت کے دوران لا ہور بھی تشریف لائے اور پاکستان کے مختلف مقامات پر اُنہوں نے پاکستان کی دل کھول کرتعریف کی اوریقین دلایا کہ افغانستان کے عوام پاکستان کو دولتِ خداداد ہی نہیں بلکہ اپناسہارا بھی سمجھتے ہیں۔''

راقم الحروف صاوق قصوري نے بيقطعهُ تاريخ رحلت كها:-

در حضور خالق عالم برفت " " غلام قادر " بگو گفت باتف چوں ملّا شور بازار خوش خصال صادق بُست سالِ رحلت از خرد

الضأ

رفت و زیر خاک قبر خود نهفت باتف غیبی بمن بنمود و گفت " پُول شه نور المشائخ بهچو گنج سال وصل أو ، " غلام قادر "

افذ:-

· "نذكره مظهر مسعود' از پروفيسر د اكثر محمد مسعود احمد، كراچي 1969 ع 447،446

. روزنامه "مشرق" لا موربابت 22 فروری 1974ء 7 فروری 1975

3- روزنامه" پاکتان ٹائمنز" لا مور 2 ستمبر 1966ء

4- روزنامه "نوائے وقت" لامور (اداریه) 10 ستمبر 1976ء

5- "ا كابرتحريك پاكستان" جلددوم ازمحمه صادق قصورى، لا مور 1979 ع 330 تا 334

### مياںغلام اللّدشر قيوريّ (1957-1891ء)

حضرت میاں غلام اللہ 1891ء میں شرقبور شریف ضلع شیخو پورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ شیر ربانی حضرت میاں غلام اللہ 1891ء میں شرقبور شریف ضلع شیخو پورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ شیر ربانی حضرت میاں عزیز الدین کا انتقال ہوگیا تو حضرت شیر ربانی نے اپنی تربیت میں لے لیا۔ میٹرک کرنے کے بعد طبید کالج لا ہور سے '' حکیم حاذق'' کا امتحان پاس کیا۔ ایک سال تک طبابت کی اور پھر میونیل کمیٹی شرقبور میں بطور سیکرٹری ملازم ہو گئے مگر میاں شیر محمد کے حکم پر ملازمت ترک کردی۔

آپ نے حضرت میں شیر محر کے دستِ اقدس پر بیعت کر کے خلافت حاصل کی اور پیرومرشد کی رحلت کے بعد سجادہ تشین ہوئے۔اشاعت دین کیلئے زندگی مجرکوشاں رہے۔تح یک پاکستان میں ڈٹ کرمسلم لیگ کاساتھ دیا۔ شرقیورشریف کے علاقہ میں پونینسٹوں کا زورتھا۔ اُن کے خوف کی وجہ ہے مسلم لیگ کے کارکن ادھر کارخ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ 16 فروری 1945ء کوشر قپورشریف میں مسلم لیگ کاسب سے پہلا جلسہ آپ کی زیرصدارت ہواتھا۔ آپ نے ایک شخص کوجلہ کیلئے جگہ دیے کوکہا توہ پونینسٹوں کے ڈرسے انکار کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ڈرونہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یونینٹ تمہیں شہید کردیں گے، اگر تمہیں شہید کردیا گیا تواس سے بڑھ کرتمہاری خوش بختی کیا ہوگی؟ چنانچہوہ جگہ دینے پر رضامند ہوگیا اور مسلم لیگ کا جلسہ نہایت تزک واختشام ہے منعقد ہوااور پینیسٹوں کا زورٹوٹ گیا۔اس طرح مسلم لیگ کی مقبولیت عام ہوگئی۔ اس جلسہ کا تمام خرج بمہ خورد ونوش آپ نے ہی برداشت کیا تھا۔ یا درہے کداس جلسہ سے مولا نامحمہ بخش مسلم (ف 1987ء)،نواب افتخار حسين ممروث (ف1969ء) ميال ممتاز محمد خان دولتانه (ف1995ء)،سردار شوكت حیات خان (ف1998ء)راج غفنفرعلی خال (ف1963ء)اوردیگرا کابرین نے خطاب کیاتھا۔ جلسہ کے بعد آپ کی قیادت میں مسلم لیگ کاشاندارجلوں نکالاگیا جس مے مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئے۔اس کے بعد مسلم لیگ کا ہر جلسہ آپ کی زیر صدارت ہوتا رہااورتا قیام پاکستان ہرطرح ہے مسلم لیگ کی حمایت کرتے رہے۔ بعدازال پنجاب کے اضلاع لا مور، امرتسر، فیروز پور، شیخو پوره، لاکل پور، جھنگ، سرگودھا، میانوالی، سامیوال، ملتان اور بہاولپور کے خصوصی دور نے ماکر مسلم لیگ کی کامیابی و کامرانی کیلئے راہ ہموار کی۔ 1946ء کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے اُمیدوار چوہدری محد حسین چھد (ف2001ء)

مسلم لیگ کے ٹکٹ پرائیکٹن لڑ رہے تھے جبکہ یونینٹ پارٹی کی طرف سے محمد خان وا بگداُ میدوار تھے۔ میاں غلام اللّٰہ نے چھے مصاحب کی ڈٹ کرحمایت فرمائی۔ بیصلقہ پوری مخصیل شیخو پورہ پرمشمثل تھا۔ چنا نچہ جب نتیجہ نکلا تو مسلم لیگی اُمیدوار 11363 ووٹ لے کر کا میاب ہو گیا جبکہ یونینٹ اُمیدوار 3394 ووٹ لے کرنا کام ہوگیا۔ چو ہدری محمد مین چھے کی کامیابی میں میاں غلام اللّٰد کا خاصاد خل تھا۔

میاں غلام اللہ کی رحلت 7 رہیج الا وّل 1377 ھ/2 اکتوبر 1957ء بروز بدھ بوقت 3 ہجے دوپہر ہوئی۔اینے پیرومرشد حضرت میاں شیرمحدر حمتہ اللہ علیہ کے پہلومیں سپر دخاک ہوئے۔

آپ کے صاحبز ادے فخر المشائخ میاں جمیل احمد دامت، برکاتہم عالیہ سجادہ نشین ہوئے جوعلم وفضل اور شریعت وطریقت کی روشنی پھیلارہے ہیں۔

> راقم الحروف محمد صادتی قصوری نے بیقطعهٔ تاریخ وصال کہا! تھی زمانہ میں تری ہستی بزرگ حضرت

حضرت ميال غلام الله خوش صفات " فيضِ سخاوت' ملا سالِ وفات 1957ء

فکر میں تاریخ کی صادق کو ا اختر واصفی نے بیتاریخ وفات کہی!

رلبش بد روال کلام الله " " زابد بے ریا غلام الله "

رفت چوں سوئے خُلداً ک درویش واصفی گفت سالِ رصلتِ اُو

ماخذ:-

1- "تذكره اوليائے نقشبند" از محدامين شرقيوري، لا مور 1988ء

2- ''اکابرتح یک یا کتان''جلداوّل از محمه صادق قصوری، گجرات 1976ء

3- ما جنامة "نوراسلام" شرقيورشريف "اوليائے نقشبند نمبر" جلد دوم بابت ماه مارچ اپريل 1979ء

4- «عظيم قائع عظيم تحريك" جلداة ل از ولى مظهرا يثرووكيث، ملتان 1983 ء

5- "تجره طيب نقشبند يرجد دية ، لا مور 1974ء

6- روزنامه "نوائے وقت "لا ہور بابت 12 مئی 1980 مضمون اقبال احمد فاروقی (حاجی فضل الہی مونگا)

7- "تاریخ آل انڈیاسٹی کانفرنس' از جلال الدین قادری مطبوعہ کھاریاں (گجرات) 1999ء میں 296

8- ماهنامه "نوراسلام" شرقيورشريف اكتوبرنومبر 1999ء ص93

9- " كاروان تحريك ياكتان" ازمحرصا دق قصورى مطبوعه لا مور 2005 ع 247

# پیرڅرشاه بھیروی (1890-1957ء)

پیرمحمد شاہ بن پیرامیر شاہ (ف 1927ء) کی ولادت 1890ء میں بھیرہ ضلع سرگودھا میں ہوئی۔ سلسلۂ نسب شنخ الاسلام المسلمین حضرت بہاؤ الحق زکر یا ملتانی " (ف 1262ء) سے ملتا ہے۔ سن شعور کو پہنچے تو حفظ قرآن کیلئے مکتب میں بٹھا دیئے گئے۔ حفظ قرآن کے بعد مسائل ضروریہ سیکھے اور تراوی میں ہرسال قرآنِ پاک سنانا شروع کردیا۔ پروردگارِ عالم نے آپ کولحنِ داؤدی عطافر مایا تھا۔

والدگرامی نے بردی محنت اور توجہ ہے آپ کی تربیت کی اور وقتِ مناسب آنے پر حضرت ضیاء الملّت والد گرامی نے بردی محنت اور توجہ ہے آپ کی تربیت کی اور وقتِ مناسب آنے پر حضرت ضیاء الدین سیالوی (ف 1929ء) سے بیعت کرا دیا۔ حضرت خواجہ نے آپ کو مختلف ریاضتیں کرانے کے بعد خرقۂ خلافت عطافر مادیا اور خلق خدا کی رہنمائی کا کام سپر دفر مایا۔ علوم دینیہ کی تروی واشاعت کیلئے آپ نے مدرسہ تدریس القرآن جاری کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک پرائمری سکول واشاعت کیلئے آپ نے مدرسہ تدریس القرآن جاری کورسگاہ 'دارالعلوم محمد بیغو ثیہ' کے نام سے جاری فرمائی اور جاری کیا۔ اس کے مقدر علاء کو تدریس کیلئے مقرر کیا۔ 1957ء میں اس دارالعلوم کو آپ کے نامور فرزندار جمند ضیاءالامت پیرمحمد کرم شاہ ایم اے (ف 1998ء) (جامعہ از ہر، مصر) مدیراعلی ماہنامہ 'ضیائے حرم' کا ہور نے جدید بنیا دوں پر استوار کیا اور اسے یا کتان کی ایک منفر داور مثالی درسگاہ بنادیا۔

تحریک پاکستان میں آپ نے بیش بہا خدمات انجام دیں تحریک پاکستان سے قبل اپنے پیرومرشد کے ساتھ تحریک خلافت میں شب وروز کام کیا۔ جب قائداعظم (ف 1948ء) کے ایماء پرتحریک سول نافر مانی شروع ہوئی تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے اور قیدو ہندگی صعوبتوں سے نبرد آ زما ہوئے ۔ اپنے بیرخانہ سیال شریف کی ہدایت کے مطابق مسلم لیگ کی تائیدو حمایت میں بڑی گرمجوشی دکھائی ۔ اپنے حلقہ اثر میں بکشرت طوفانی دور ہے کئے اور مسلم لیگ اُمیدواروں کو کا میاب بنانے کیلئے راہ ہموار کی ۔ مسلم لیگ کی حمایت میں اس قدر شدت اختیار کی کہا گرسی مرید نے مسلم لیگ کودوٹ دینے میں پس و پیش کی تواس سے تعلقات منقطع کر لئے ۔

1946ء كا نتخابات مير تخصيل بهلوال ضلع سر كودها ہے شيخ فضل حق پراچه (ف1969ء) آف

بھیرہ ،سلم لیگ کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے اُمیدوار تھے۔ اُن کے مقابلے پرمیاں سلطان احمد نگیانہ (ف 1963ء) یونینٹ پارٹی کے نمائند سے تھے۔ میاں سلطان کے پیچھے خضر حیات خال وزیر اعظم پنجاب (ف 1975ء) کا ہاتھ تھا اوروہ خود بھی ہاا ثر زمیندار تھے۔ چنانچہ بڑے گھسان کا رَن پڑا۔ پیرمجمہ شاہ بھیروی نے مسلم لیگ کے اُمیدوار کا ڈٹ کرساتھ دیا اور سرکاری جاہ وجلال کی بالکل پرواہ نہ کی۔ جب نتیجہ نکلا تو مسلم لیگ کے اُمیدوار کا ڈٹ کرساتھ دیا اور سرکاری جاہ وجلال کی بالکل پرواہ نہ کی۔ جب نتیجہ نکلا تو مسلم لیگ اُمیدوار 12732 ووٹ لے کرکامیاب ہو گیا جبکہ یونینٹ اُمیدوار کو صرف 1929 ووٹ سے بھی ووٹ ملے اور شکست اس کا مقدر گھری۔ ایک آزادا میدوار عبدالعلی صرف 6 ووٹ لے کرضانت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔

قیام پاکستان کے بعد آپ نے آزاد کی کشمیر کی جنگ میں اپنے پچاس مریدوں کے ساتھ (جو سابق فوجی سے ) مردانہ وار حصہ لیا۔ بولے وینس ضلع سیالکوٹ کے محاذ پر وشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مقام پر آپ کے حکم سے آپ کے ایک مرید غلام حیدر نے رائفل کا فائر کر کے بھارتی جہاز مارگرایا۔ پچھ دنوں بعد آپ کو باجرہ گڑھی (آزاد کشمیر) کے محاذ پر مقرر کیا گیا جہاں آپ نے تین ماہ رہ کر قابلِ قدر خدمات مرانجام دیں۔

24 شعبان 1376 ھ/ 26 مار چ 1957ء کورات کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ بھیرہ شریف ضلع سر گودھا میں آخری آ رامگاہ بنی جہاں ہرسال آپ کاعرس شریف منایا جاتا ہے۔ آج کل آپ کے پوتے حضرت صاحبز ادہ محمد امین الحسنات شاہ سجادہ نشین ہیں جوملک کے نامور عالم شخ طریقت اور دانشور ہیں۔

آپ کی رحلت پرحضرت صابر براری ثم کراچوگ نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وصال کہا!

بانی دارالعلوم غوثیہ بھیرہ شریف فاضلِ دینِ متیں پیر محمہ شاہ تھے اگ کے بیار مدر مان ذر بھر س

لیگ کی تائید میں طوفانی دور ہے بھی کئے لائق صد آفریں پیر محمد شاہ تھے

جنگ آزادی لڑی کشمیر میں مردانہ وار وہ جری مردِ حسیس پیر محمد شاہ تھے

سالِ رحلت كيليّ صآبريه آئى ہے ندا لكھ" انيس علميں پير محمد شاہ تھ"

### ماغذ:-

<sup>1-</sup> ماہنامہ"ضاع حرم" لاہور بابت نومبر 1973ء ص 50

<sup>2-</sup> مامنامه "ضياع حرم" لا مور، "مش العارفين نمبر" جنوري 1980 ع 255 تا 269

3- ماہنامہ 'ضیاع حرم' 'لاہور' ضیاءالامت نمبر' بابت اپریل می 1999ء ص22

4- «عظيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ازولى مظهرا يدُووكيث، ملتان 1983 ص 413

5- "شميم ولايت" از ابومظهر چشتى ، لا مور 1993 ع 266

6- "اكابرتح يك ياكتان" جلداوّل ازمحمه صادق قصوري، تجرات 1976 ع 241 تا 242

7- "أجالون كانقيب" ازعمران حسين چوہدري مطبوعه لا مور 1998ء ص 15،15،11

the state of the same of the s

8- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 49

## پیرمعصوم بادشاه چورانگ (1907-1957ء)

حضرت پیرمعصوم بادشاہ بن سید بادشاہ بن خواجہ گل نبی بن حضرت خواجہ باواجی فقیر محمد فاروقی کی ولادت باسعادت 1907ء میں چورہ شریف ضلع اٹک میں ہوئی۔ در بارعالیہ میں تکمیل علوم ظاہری کر کے والدِ گرامی کے دستِ مبارک پر قلیل عرصہ میں خلافت واجازت سلسلہ عالیہ نقشہند رہیجہۃ دید سے ممتاز ہوئے۔

آپ شعلہ بیان مقرر تھے۔ آپ کی مجلس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ جس جلسہ میں آپ کابیان ہوتا سامعین مبہوت ہوجاتے۔ آپ کی تقریر میں بلاکا جادوتھا تجریک پاکستان میں جوش وخروش اور کابیان ہوتا سامعین مبہوت ہوجاتے۔ آپ کی تقریر میں بلاکا جادوتھا تجریک پاکستان میں جوش وخروش اور خذیہ کے ساتھ حصہ لیا۔ دامے ، در مے ، قدمے اور شختے ہر کی ظرف سے بھر پورمدد کی ۔ حکیم الامت علامہ اقبال فی جو تا کہ اور تی کی ملاقاتیں ہوئیں اور تحریک آزادی پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ اپنی تقریروں کو حکیم الامت کے اشعار سے مزین کیا کرتے تھے۔ قائدا عظم سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ۔ عرصہ تا کے صدر ہے۔ سردارعبدالرب نشر (ف 1958ء)، نواب ملاقاتیں مدوٹ (ف 1968ء) میاں عبدالباری (ف 1968ء) اور دیگر رفقاء کے ساتھ مل کرتح کیک

ا جار کان مروف رف 1909ء) میں عبدامباری رف 1900ء ہوتا ہے۔ یا کشان کا پیغام قرید کو چہ کو چہ پہنچایا۔

14 اکتوبر 1945ء کو پیرصاحب ما نکی شریف نے اپنے ہاں برصغیر کے نامور علماء ومشائخ کی ایک کانفرنس بلائی تا کہ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے کام کو تیز ترکیا جائے۔ اس کا نفرنس کی صدارت کے فرائض آپ نے انجام دیئے۔ اس کا نفرنس میں امیر ملّت پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری (ف1951ء)، صدر الا فاصل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء)، فخر ملّت مولانا عبدالحامد بدایونی (ف1970ء)، پیرعبداللطیف آف زکوڑی شریف (ف1978ء) ودیگرمشائخ نے شرکت فرمائی۔

اپریل 1942ء میں امیر ملت حضرت پیرسید جماعت علی شاہ محدّث علی پوریؒ کی زیرصدارت بنارس میں ''آل انڈیاسنّی کانفرنس'' منعقد ہوئی تو آپ نے نہ صرف شرکت کی بلکہ پُر زور خطاب بھی فرمایا اور حضرت امیر ملّت قدس سرہ کی قیادت وسیاست پر بھر پوراعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں زیردست خراج مخسین پیش کیا۔ پھر مسلم لیگ کے شعبہ نشر واشاعت کی طرف سے شائع ہونے والے اشتہار جس میں جلیل

القدر علماء و مشائخ نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اس میں آپ کا اعلان بھی شامل تھا جس میں فرمایا تھا کہ''مسلم لیگ کی حمایت اور پا کتان کا حصول ہماراسیاسی فرض ہے۔''

1946ء کے آل انڈیا الیکٹن میں خضرت قائد اعظمؒ نے انگریز اور ہندووں کا چینج قبول کیا تھا۔ آپ نے اس الیکٹن میں مسلم لیگ کی کامیا بی و کامرانی کیلئے انتقاب کوشٹیں کیں۔ اطراف وا کناف کے طوفانی دورے کرکے کانگریس کو فکست فاش سے دو چار کرنے کیلئے تمام مساعی صرف کر دیں۔ 14۔ اگست 1947ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ کی خوشی کا ٹھکا نہ نہ تھا۔ اب پاکستان کی بقا اور استحکام کیلئے کام کرنے گے۔ 1953ء کی تحریک خیم نبوت میں عظیم خدمات انجام دیں۔

آپ بے حد حسین وجمیل تھے۔اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن ظاہری کے ساتھ حسنِ معنوی کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ بے حد تنی ، بے مثل مہمان نواز اور غریب پرور تھے۔ آخری عمر میں کچھ عرصہ بیار رہ کر 11 نومبر 1957ء بمطابق 17 رہی الآخر 1377 ھے بروز پیراس دارِ فانی سے عالمِ جاودانی کی طرف رخصت ہوئے۔

تو رسم عاشقی کا حقیقی اسیر تھا معصوم بادشاہ ، متاع فقیر تھا حضرت صابر براری ثم کراچوک نے آپ کی رحلت پر قطعهٔ تاریخ کہا!

برمِ مشائخیں میں مقبول سے نہایت خورد و کلال سے اُن کے گرویدہ خطابت فصلِ خدا سے اُن کو حاصل تھی اس کی دولت '' معصوم بادشاہ ہیں ہمراہ برمِ جنّت''

چورہ شریف کے وہ معصوم بادشاہ بھی سے اپنے وقت کے وہ شعلہ بیال مقرر و ہ کسن ظاہری ہو یاکسن باطنی ہو خدمات وین و ملّت کا بیر صلہ ہے صابر

ماغذ:-

1- "جوابر نقشبند بيه مظاہر چورا بهيه "ازمحمد يوسف نقشبندى، فيصل آباد 1979ء ص 333 تا 334
 2- "بيرصاحب ما تكی شريف اوران كی سياسی جدوجهد" از پروفيسر سيّدوقارعلی شاه ،اسلام آباد 1990ء ص 19
 3- "تاريخ رفتگال" بجلد سوم از صابر براري مطبوعه كراچي 2000ء ص 51

## پیرغلام مجدّ دسر مندگ (1883-1958ء)

پیرغلام مجد دسر بهندی المقلب پیرزاده کی ولادت 6رجب المرجب 1300ه/13 مرائد 1883ء پروزسوموارعلی الصبح درگاه شریف مجد دّیه سر بهندیه شیاری شریف ضلع حیدر آباد سنده میس بهوئی - والد ما جد کااسم گرامی پیرعبدالحلیم بن پیرخولجه عبدالرحیم بن خواجه محمد ضیاء الحق شهید بن خواجه شاه غلام نبی بن خواجه شاه غلام حسن بن خواجه شاه غلام محمد بن خواجه شاه غلام معصوم بن شاه محمد اساعیل بن خواجه محمد صبغته الله بن شاه محمد معصوم المعروف معصوم اوّل بن اما مربّانی مجد دّ الف ثانی شیخ احمد فاروقی سر بهندی تھا - (علیهم الرضوان)

عیار سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کیلئے بٹھائے گئے تو بسم اللہ شریف جدِ امجد نے پڑھائی۔
قرآنِ پاک قاری عبدالرحمٰن مععلویؒ سے پڑھا۔ فاری تعلیم خان عزیز اللہ خاں سلیمان خیل قندھاریؒ اور
عربی تعلیم علامہ الحاج محمد حسن پاٹائی صدیقؒ سے درگاہ شریف ہی میں حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی جدا مجد کے
دستِ اقد س پر بیعت کی۔ سترہ برس کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوگئے۔ والدگرامی نے تین سوعلاء کی موجودگ
میں دستارِ فضیلت عطافر مائی اور آپ نے ہزاروں کے اجتماع میں پہلی دفعہ تقریر فرمائی جس سے تمام
حاضرین بہت متاثر ہوئے۔

1904ء میں بعمر اکیس سال آپ نے جج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا۔ اسی دوران حضرت الشیخ السید علی ورزن علی اللہ کا فریضہ ادا کیا۔ اسی دوران حضرت الشیخ السید علی ورزی اور مولا ناعبد الحق اللہ آبادی مہاجر کلی (ف1915ء) سے کتب حدیث پڑھ کرسندیں حاصل کیں۔ مدینہ معوّرہ سے آپ نے 80 ہزار روپے کی کتب خریدیں۔ والد ماجد نے آپ کی واپسی پر اجازت و خلافت سے نوازا۔

آپ کو انگریز حکومت سے سخت نفرت تھی۔ سوائے کسی اہم مجبوری کے بھی کسی انگریز افسر کو نہ ملے۔ انگریز نے آپ کورام کرنے کیلئے بڑے بوے جتن کئے مگر بیشا ہیں زیردام نہ آیا۔ حکومت نے آپ کو دسٹس العلمهاء''کا خطاب دینا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا، اہم عہدہ دینا چاہا تو ٹھکرا دیا۔ لنڈواریلوے اسٹیٹن کو آپ کے خاندان کے نام'' سر ہندی آباد' رکھنا چاہا تو آپ نے اس تجویز کورد کر دیا۔ قندھار کی لڑائیوں میں آپ کے والد ماجد نے چھسوساتھوں کے ساتھ بھر پور حصد لیا تھا اس لئے انگریز آپ سے خائف تھے اور رام کرنا چاہتے تھے۔

آپ نے تحریک ہجرت ہتر یک خلافت، انجمن ہلال احمر ہتر یک مسجد منزل گاہ اور تحریک پاکتان میں ہڑھ پڑھ کر حصہ لیا تحریک ہجرت میں علاء ومشائخ کے ساتھ بھر پور تعاون کیا۔ انجمن ہلال احمر کیلئے بے شار چندہ جمع کر کے بھوایا۔ صرف مٹیاری کے قصبہ سے بارہ ہزار روپے چندہ جمع ہوا۔ ترک موالات کے زمانے میں پورے جوشِ فاروقی کا مظاہرہ کیا اور سندھ کے اکناف واطراف میں جلے کر کے انگریزوں کے خلاف عوام کوخوب اُبھارا۔ آپ نے جوشیلی تقاریر کر کے انگریزوں کی عیاریوں کا پردہ چاک کیا اور اُن کے دامِ فریب کوتار تارکیا۔

جولائی 1921ء میں ''خلافت کانفرنس کراچی' کے عدیم النظیر اجتماع میں انگریز کی ملازمت کے خلاف فتو کی صادر کیا گیا۔ رئیس الاحرار مولا نامجمعلی جو ہر (ف 1931ء) نے ''حرمتِ ملازمتِ پولیس و فوج'' کے متعلق قر ارداد پیش کی جس کی آپ نے پُرزور تائید کی۔ ''انگریز کی ملازمت حرام ہے'' کے فتو کی پر آپ کے علاوہ مولا نامجمعلی جو ہر (ف 1931ء) ، مولا ناشوکت علی (ف 1938ء) ، مولا ناشار احمد کا نبوری (ف 1931ء) ودیگر حضرات کے وستخط تھے۔ اسی بنا پر خالق دینا ہال کراچی والامشہور زمانہ کیس معرضِ وجود میں آیا۔

اس مقدمہ میں تمام متذکرہ بالالیڈروں کو گرفتار کرلیا گیا۔ آپ کی گرفتاری 17 ستمبر 1921 ، کوحیدر آباد سندھ سے عمل میں آئی اور پیش ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کی والد ماجدہ نے بڑا جرأت انگیز اورا کیان افروز پیغام ارسال فرمایا:

'' اگرتمہاراعقیدہ سچاہے تو ہرگز اُن سے معافی نہ مانگنا جوتمہارے عقائد کے مخالف ہیں۔اگر معافی مانگی تواپنامنہ ہم کونہ دکھلانا۔''

اس کیس کی کارروائی میں آپ کی دو باتیں یا در کھنے کے قابل ہیں اور ہماری نسل کیلیے خصر راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا!

'' قید میراتو ور شہ ہے کیونکہ میں غلام مجدّ داور اولا دِمجدّ دالف ٹانی ہوں جن کو جہا تگیر بادشاہ نے قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا تھا۔''

چرارشادفر مایا

'' كاش آج مجھ پر بيمقدمه ہوتا كەملىل نے وقت كانگريز بادشاہ جارج پنجم كوتل كيا ہے اور اُس كے خون سے ميرے ہاتھ رنگے ہوتے۔'' اس مقدمہ میں آپ کو دوسرے دوساتھیوں کی طرح دوسال کی سزا ہوئی جو آپ نے کمال تخل و بردباری سے کاٹی اوراسی دوران قر آن کریم حفظ کرلیا کسی کابیشعراُسی دور کی یادگارہے!

> کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں دو دو برس قید کو

سزا کے دوران ایک انگریز جیلر نے آپ کے اس تھیلہ کوٹھوکر ماری جس میں قرآن مجید تھا۔ آپ نے طیش میں آکر کار سیمیلرکوز وردارتھیٹررسید کیا۔ قریب تھا کہ فساد ہوجا تا اور جیل میں ہی ہنگا مہ ہوجا تا ، آخر کار گوش میں آکراس جیلرکوز وردارتھیٹررسید کیا۔ قریب تھا کہ نسردی کی راتوں میں جیل والے میری کوٹھڑی گورز بہبئی خود آیا اور آپ کی تکالیف سنیں۔ آپ نے بتایا کہ نسردی کی راتوں میں جیل والے میری کوٹھڑی میں پانی چھوڑ دیتے ہیں تا کہ تمام رات کھڑا ہوکر گزاروں اور نماز نہ پڑھسکوں، روشنی گل کردیتے ہیں تا کہ قرآن کریم نہ پڑھسکوں۔ ''

گورنر نے بین کر جیل کے عملہ کو تنبیہ کر دی کہ آئندہ الیی حرکت نہ کی جائے اور پھر آپ کونماز با جماعت ودیگرمسلمان قید بوں سے ملاقات کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔

آپ نے بڑے صبر واستقلال سے دوسال کاعرصۂ قیدگز ارااور رہائی پر بڑی شان وشوکت سے آپ کوجلوس کی شکل میں لے جایا گیا۔غرض تحریکِ خلافت میں آپ نے جو کام کیا تاریخ اُس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔اگر علی برادران کے ہم پلہ کوئی شخصیت تھی تو آپ ہی کی تھی۔

تحریکِ خلافت ہی کے دوران آپ بذریعہ ٹرین دورے پرتشریف لے جارہے تھے کہ انگریز کلکٹر مسئرگیسن (جو بعد میں چیف کمشنر سندھ بنا) نے آپ کو دیکھ کرشر بت منگوایا، آپ نے یہ کہتے ہوئے وہ شربت پینے سے انکار کردیا کہ اگر اس گلاس میں شربت کی جگہ تمہارا خون ہوتا تو میں پی جاتا، اس لئے کہ تم ہارے تُرک بھائیوں کا خون بہارہ ہو! یہ من کر انگریز کلکٹر بھونچکا سارہ گیا اور کہنے لگا کہ پیرصا حب کو کیا ہوگیا ہے؟ شایدان پر مذہبی جنون غالب آگیا ہے۔

فرنگی ٹولے نے نفرت کی بناپر آپ نے وہ تمام زمینیں واپس کردیں جولنڈہ ضلع نواب شاہ اور سواوہ نہر پرلنگر خانہ کیلئے ملی ہوئی تھیں۔اسی طرح 24 بندوقوں کا آل انڈیالائسنس بھی واپس کر دیا مگر بندوقیں واپس کرنے کے بجائے زیرز مین فن کردیں۔آپ کے اس فعل سے گھبرا کرانگریز حکومت نے دومر تبہ چھاپہ مار کرآپ کے کتب خانہ کو خراب کردیا۔الزام بیتھا کہ آپ کے پاس کا بل سے خط وغیرہ آتے ہیں اور وہاں کی حکومت کے ساتھ آپ کا گھ جوڑے، حالانکہ آپ کے پاس نہ کوئی خط تھا نہ گھ جوڑ کا کوئی سلسلہ،البتہ یہ ضرورتھا کہ آپ کے خاندان کے اکثر افرادافغانستان میں رہتے تھے۔

ای دوران بہریاروڈ (سندھ) میں نہری کھدائی کے وقت مبجد شریف نہر کے پیٹ میں آرہی تھااور بڑی دوڑ دھوپ کے باوجوداگریز حکومت نے نہر کا رُخ موڑنے سے انکار کر دیا تو آپ کواطلاع دی گئی۔ آپ فوراً وہاں پہنچے اور تن تنہا چاریائی ڈال کر قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے۔ آپ کومجبور کیا گیا کہ آپ یہاں سے اُٹھ جائیں ورنہ ابھی مشین آپ کواپنی لپیٹ میں لے گی۔ آپ نے فرمایا کہ!

"جب معجد ختم ہوجائے گی تو پھر ہمار نے ختم ہونے کا سوال غلط ہے۔ہم یہاں سے نہیں اُٹھیں گے بلکہ قربانی پیش کریں گے۔''

چنانچيآپ ۋ كر بيشےر إور حكومت كونهر كارُخ مورٌ نايرا۔

آپ کی ان سرگرمیوں سے تنگ آ کر حکومت نے آپ کے جلسوں پرپابندی عائد کردی۔ رہائش گاہ پر پولیس کا پہرہ بٹھا دیا اور نقل وحرکت پر قدغن لگا دی مگر آپ بڑی جرائت ومردا نگی کے ساتھ ان سب رکا وٹوں کوتو ڈکر کر اچی پہنچ اور کر اچی کی قدیمی عیدگاہ میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے بڑی گھن گرج کے ساتھ خطاب فرمایا، بعداز اں سیلا وٹ محلہ حیدر آباد میں بھی ایک جلسہ منعقد کیا۔ انگریز ایس پی مع ہندو کلکٹر مہر چند جلسہ گاہ میں پہنچا اور زبان بندی کا نوٹس دیا اور ایس پی نے ریوالور دکھا کرنوٹس کی تعمیل کیلئے کہا۔ رگ فارو تی پھڑک اُٹھی، آپ نے ایس پی کی طرف نظرا ٹھا کرفر مایا!

"اولنگورے! تم مجھے تقریر کرنے سے روکتے ہو؟"

ا تنا سنتے ہی ایس پی اور کلکٹر دم سادھے چلے گئے، آپ نے پُر جوش تقریر کی ،عوام میں حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوااور پھرروز بروز جلسے ہوتے رہے۔

آپ جمعیت علاء ہند کے سرکردہ رہنما بھی رہے گر جب نہرور پورٹ پر 1930ء میں حضرت شاہ محمد سلیمان بھلواروی (ف 1935ء)، میر غلام بھیک نیرنگ (ف 1952ء)، مولانا عبدالماجد بدایونی افسیمان بھلواروی (ف 1931ء)، مولانا محمولانا مظہرالدین شیرکوئی شہیدایڈیٹر''الامان' دبلی فند 1931ء)، مولانا حسرت موہانی (ف 1951ء)، مولانا (ف 1958ء)، مولانا حسرت موہانی (ف 1951ء)، مولانا فظب میاں فرنگی محلی (ف 1951ء)، مولانا عنایت الله فرنگی محلی (ف 1941ء)، مولانا شاراحمہ کا نپوری (ف 1931ء)، مولانا خراکہ اورمولانا محمد فاخرالہ آبادی (ف 1930ء) اور مولانا محمد فاخرالہ آبادی (ف 1930ء) اور میلانا کے ساتھ مستعفی ہوکر جمعیت علاء کا نپورکی بنا دیگر علمائے اہلسنت نے استعفے دے دیے تو آپ نے بھی اُن کے ساتھ مستعفی ہوکر جمعیت علاء کا نپورکی بنا

رکھی جس کے صدر مولا نامجمعلی جو ہر منتخب ہوئے۔ جمعیت علماء کا نپور نے ہندوؤں سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو آپ نے بھی بڑی جرائت واستقامت سے اس پڑھل کیا۔ اگر چہ ہندوؤں نے آپ کوطرح طرح کے لا تھے دیئے، دھمکیاں دیں گر آپ مرعوب نہ ہوئے۔ ہندوؤں کے پچھ قرضے آپ نے ذمے تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ آپ کا نگرس میں شامل ہوجا کمیں ، ہم تمام قرضے معاف کر دیں گے ورندڈ گری جاری کروائیں گے۔ اُسکے جواب میں آپ نے اپنی زمین فروخت کر کے تمام قرضے اداکر دیئے مگرا ہے ایمان کا سودانہ کیا۔

علی برادران نے ''انجمن خدام کعبہ'' کی تحریک شروع کی تو آپ نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا اور تمام سندھ سے چندہ اکٹھا کر کے جمبئی بھجوایا۔'' مسجد کا نپور'' کا تنازعہ کھڑا ہوا تو مولانا محمد علی جو ہر (ف 1931ء) نے تاردے کر آپ کو بلایا۔ آپ فورا کا نپور پہنچے اور فیصلہ ہونے تک وہیں رہے اور ڈٹ کر انگریز حکومت کی مخالفت کی۔

1916ء تک سندھ میں ابھی وہ دور نہیں آیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنامنظم رول اداکرتی اور سیاسی دورکا آغاز ہوتا۔ بلکہ کوئی بھی سیاسی ہلچل نظر نہ آتی تھی۔ آخر کار 3 نومبر 1917ء کوسندھ سلم لیگ کی بنیا در کھ دی گئی جس کے مندر جہ ذیل عہدے دار مقرر ہوئے۔ صدر: یوسف علی علی بھائی ، نائب صدر: غلام محر بجر گڑی ، آزری سکرٹری: غلام علی چھاگلہ، جوائنٹ سیکرٹری: حاجی عبداللہ ہارون۔

اس کا پہلا اجلاس 11 نومبر 1917ء کوسید اسداللہ شاہ ٹکھڑائی (ف 1926ء) کی صدارت میں ہوا۔ چونکہ بیابھی ابتدائھی للہٰذااس میں صرف خاص خاص تعلیم یا فتہ لوگ شریک ہوئے۔ چونکہ بیر تک اجلاس تھااس لئے کوئی خاص بات طے نہ ہوئی۔

دوسراا جلاس بھی 1919ء میں سیّداسداللّدشاہ کی صورت میں ہوا جس میں پہلی مرتبہ چندقر اردادیں منظور ہوئیں۔

1- تحريكِ خلافت كےخلاف حكومتِ برطانيكى مدمت كي كئى-

2۔ مولوی فضل کریم کی کتاب' فتو کی خلافت' کی فدمت کی گئی جواس نے حکومت کی جمایت میں لکھی تھی۔ 9 فرور 1920ء کوسندھ مسلم لیگ کی تنظیم نو ہوئی۔ بیا جلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس میں غلام مجمد بحرگڑی کو صدر ، حاجی عبداللہ ہارون کو نائب صدر ، سیٹھ طیب علی کو جوائنٹ سیکرٹری چنا گیا اور بارہ ارکان پر مشتمل سندھ مسلم لیگ کونسل بنائی گئی۔ مگر ابھی تک مسلم لیگ چندلوگوں کے گردہی گھوم رہی تھی۔ مسلم لیگ کے عہد یداروں نے مسلم لیگ کوعوام وخواص کے دلوں کی دھڑکن بنانے کیلئے پیر غلام مجد دسر ہندی کی

خدمت میں حاضری دی اور مسلم لیگ میں شامل ہونے کی استدعا کی۔ چنانچہ 10 فروری 1924ء کو حیدر آ بادسندھ میں سندھ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں پیرغلام مجدد نے اپنی شمولیت کا اعلان کیا جے مسلم لیگ کیلئے انتہائی مبارک سمجھا گیا۔ اس موقعہ پر سندھ مسلم لیگ کے صوبائی انتخابات ہوئے۔ پیرصاحب نے فرمایا کہ میں کی عہدہ کے بغیر ہی مسلم لیگ کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ سیٹھ عبداللہ ہارون (ف فرمایا کہ میں کی عہدہ کے بغیر ہی مسلم لیگ کو خدمت کروں گا۔ چنانچہ سیو ہانی خزانچی منتخب کئے گئے۔ 1942ء) صدر، محمد کامل شاہ نائب صدر، شخ نور محمد سیر ٹی اور کیسے من پیرصاحب کو بھی شامل کیا گیا۔ پیرصاحب کی شمولیت نے سندھ مسلم لیگ کونسل بنائی گئی جس میں پیرصاحب کو بھی شامل کیا گیا۔ پیرصاحب کی شمولیت نے سندھ مسلم لیگ میں ایک نئی روح پھونک دی۔

مسلم لیگ ہیں شامل ہونے کے بعد پیرصاحب نے شب وروز دورے کرکے پورے سندھ ہیں اس کی شاخیں قائم کیں اور اسے صحیح معنوں ہیں عوا می جماعت بنادیا۔ چنا نچہ 8،9،01 - اکتوبر 1938ء کو کرا چی ہیں سندھ سے حاضرین کا ٹھاٹھیں کرا چی ہیں سندھ سلم لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی تو اس ہیں اکناف واطراف سندھ سے حاضرین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر قابلِ دید تھا۔ اس کا نفرنس ہیں دوسرے صوبوں کے لیڈر بھی شریک تھے۔ پیرصاحب نے اپنان افروز اور باطل سوز خطاب میں مسلم لیگ کیلئے ہرقتم کی قربانی دینے کا اعلان کیا اور حضرت قائدا عظم کو تخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سندھ مسلم لیگ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ قیام پاکتان کے سلط میں آپ اس کوکسی دوسرے صوبے سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ اس پر حضرت قائدا عظم نے بوی مسرت کا ظہرار فرمایا۔

اس اجلاس میں قائداعظم کے مشورے سے سندھ مسلم لیگ کی تنظیم نوعمل میں آئی اور سندھ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کی بنیا در کھ کرتمام ارکان پارٹی کوکہا گیا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں۔اس موقعہ پر جوعہد بدار چنے گئے وہ مندرجہ دیل ہیں۔

صدر: حاجی عبدالله بارون، نائب صدر پیرغلام مجدد سر هندی، جز ل سیکرٹری: شیخ عبدالمجید سندهی، جائف سیکرٹری: پیرعلی محمد راشدی، جوائنٹ سیکرٹری: آغاغلام نبی پیھان، خزا نجی: غلام حسین ہدایت الله۔

اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیا۔ آپ کے ساتھ پیر صاحب بھڑ چونڈی شریف پیرعبدالرحمٰن (ف1960ء) اور اُن کے صاحبز ادب پیرعبدالرحیم (ف1971ء) نے بھر پور تعاون کیا بلکہ آپ کے ساتھ پورے سندھ کا دورہ بھی کیا۔ پیرصاحب بھڑ چونڈی شریف کے ساتھ علاء کی ایک جماعت دورہ کرتی تھی جس میں سیّدصدرالدین شاہ ایڈیٹراخبار''نقیب''خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ 1939ء میں ''مجدمنزل گاہ تھو'' کا تنازعہ کھڑا ہواتو آپ کیم اکتوبر 1939ء کو 313رضا کاروں کی جماعت کے جماعت کے کرجھنڈا تھا مے وہاں جا پہنچ اور ایک ہفتہ تک قیام فرمایا۔ ان رضا کاروں میں 36 سیّد، 11 علاءاور 3 حافظ قرآن تھے جواسلام کے نعرے لگارہ ہیں ۔ حکومت نے مسلم لیگ تمینی سے گفتگو گی۔ عکھر میں ہندومسلم فسادات شروع ہو گئے۔ حکومت کے اس وعدے پر کہ بیم حجد مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی، آپ واپس حیدر آباد واپس تشریف لے آئے۔ 9 نومبر 1939ء کو آپ کو گرفتار کر کے سنشرل جیل حیدر آباد میں روانہ کر دیا گیا۔ چونکہ بیگرفتاری گورنر سندھ کے خصوصی حکم نامہ کے تحت دو ماہ کیلئے ہوئی جیل حیدر آباد میں روانہ کر دیا گیا۔ چونکہ یہ گرفتاری گورنر سندھ کے خصوصی حکم نامہ کے تحت دو ماہ کیلئے ہوئی گئی الہٰدا 9 جنوری 1940ء کو آپ کور ہا کر دیا گیا۔

ایک دفعہ آپ ہے کسی نے پوچھا کہ آپ مسٹر جناح کے پیچھے کیوں گلے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ'' ہمارے مقصد کو بروئے کارلانے والا یہی شخص ہواہے،اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اُس کے پیچھے لگ جاتے، جناح تو ایک مسلمان وکیل ہے جو بغیر پیسے اور فیس کے مسلمانوں کی وکالت کر رہاہے، کیا کا فروکیل نہیں بنایا جاتا؟ بلکہ فیس بھی دی جاتی ہے۔''

دسمبر 1946ء کے سندھ اسمبلی کے انتخابات قیامِ پاکستان کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس لئے مسلم لیگ کی ہو۔ اس وقت سندھ لئے مسلم لیگ کی ہائی کمان کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح آئندہ وزارت مسلم لیگ کی ہو۔ اس وقت سندھ میں تین سیاسی گروپ متوازی حیثیت رکھتے تھے، سرغلام حسین ہدایت اللہ (ف 1948ء)، خان بہا درمجہ ایوب کھوڑو (ف 1980ء) اور مسٹر جی ایم سیّد گروپ سیم تینوں گروپ مسلم لیگ سے وابستہ تھے اور تینوں کی خواہش تھی کہ ڈکھٹ اس کے گروپ کے آدمیوں کو دیئے جائیں۔

جی ایم سیّد کا موقف تھا کہ سندھ میں مسلم لیگ کو مقبول میں نے بنایا ہے لہذا تمام ٹکٹ میرے گروپ کو سلتے چاہئیں۔ قائدا عظم نے اس معاملے کوحل کرنے کیلئے تین سرکر دہ مرکزی رہنماؤں نوابزادہ لیافت علی افسادہ اور سیّد حسین امام (ف۔1955ء) کوسندھ روانہ کیا تاکہ وہ ہر خصیل اور ہر ضلع کے مسلم لیگی ورکروں اور عہد بداروں سے مشورہ کرکے ٹکٹوں کی تقسیم کریں۔
اس کے برعکس جی ایم سیّد اپنے پروگرام کے مطابق ٹکٹوں کی تقسیم کے خواہاں میچے مگر مسلم لیگی عہد بداروں اور کارکنوں کے تقسیم جی ایم سیّد کے خلاف دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کے ٹکٹوں کی تقسیم جی ایم سیّد کے خلاف دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کے ٹکٹوں کی تقسیم جی ایم سیّد کے خلاف دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کے ٹکٹوں کی تقسیم جی ایم سیّد کی مخالف میں میں اور کارکنوں نے اپنا مشورہ جی ایم سیّد کے خلاف دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کے ٹکٹوں کی تقسیم جی ایم سیّد کے خلاف ہوئی ، جس پر اس نے اپنی انا کا مسکلہ بنا لیا اور مسلم لیگ کی مخالف شروع کر دی اور اپنے علیم دہ اُمیدوار کھڑے کے کر دی اور اپنے علیم دہ اُمیدوار کھڑے کے کر دی کے خلاف میں کے خلاف کو کر دی کے دی اور کھڑے۔

مسلم لیگ نے جی ایم سیّد کے مقابلہ پر قاضی محمد اکبر (ف 1979ء) کو اُمیدوار نامزد کیا۔ قائداعظمؒ نے انتخابات کے اخراجات دے کر جی آلانا (1985ء) کوالیکش کمیٹی کا آ نریری سیکرٹری مقرر کرتے ہوئے تمام کام کی نگرانی انہیں سونپ دی اور ریہ بھی کہا کہ!

"نه صرف سنده کی ساری مسلم نشستیں جا ہمیں بلکہ جی ایم سیّد کی نشست بھی جا ہیئے ۔ میں اس اہم نشست پر قاضی محمد اکبر کو کامیاب دیکھنا جا ہتا ہوں۔"

اس پر مسلم کیگی رہنماؤں نے جی ایم سیّد کے حلقہ میں کئی بڑے جلسوں کا پروگرام بنایا۔ سندھ کے بڑے بڑے برٹ سے برٹ سے بیروں، ندہجی رہنماؤں نے بیرغلام مجدد سر ہندی کی قیادت میں مسلم لیگ کیلئے دن رات کام کیا۔ چنانچہ 9 دسمبر 1946ء کوصوبہ سندھ کے انتخابات پاکستان کے حق میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ ان امتخابات میں مسلم انوں کے سوفیصدووٹ پاکستان کے قیام کیلئے پڑے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نے سوفیصد شستیں حاصل کرلیں۔ ایک نشست آزادا میدوار نے جیتی تھی مگروہ بھی مسلم لیگ کا حمایت یا فتہ تھا۔ جی ایم سیّد بری طرح شکست سے دوچار ہوا۔ یہ سب پچھ بیرغلام مجدد سر ہندی کی کوششوں کا ثمر تھا۔

اسی دوران آپ نے ''صوراسرافیل'' کے نام سے ایک پیفلٹ شائع کیا جس میں اسلامیان برصغیر اورسندھ کومسلم لیگ کے ساتھ عملی تعاون کی اپیل کی گئی تھی۔اس پیفلٹ میں زندگی کوخدا کی امانت بتانے کے بعد لکھتے ہیں!

''مبارک ہواُن مونین کو جنہیں ظاہری طور پر فنا ہونے سے پہلے یہ مبارک موقع مل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ''آل انڈیامسلم لیگ'' کے حکم پر مسلم قوم کے وقار و ناموس کے تحفظ کیلئے اپنی اس امانت کو اپنے مالکِ حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج اسلامیانِ ہندنے جو پاکتان کا عکم اپنے ہاتھوں میں اُٹھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہرکلمہ گومسلمان اس عظمت کو قائم کرنے کیلئے سر دھڑ کی بازی لگا کر قرون اولی کے مسلمانوں کی یا دتازہ کردے گا۔''

پیرصاحب کی زندگی بہت سادہ تھی۔عشقِ رسول مَنگَاتِیَا آتو کوٹ کوٹ کر آپ میں بھرا ہوا تھا۔ وفات سے پچھ عرصہ قبل اپنے جدّ امجد حضرت خواجہ شاہ ضیاء الحق شہید (ف1840ء) کے ایک قصیدہ کے بیاشعار ور دِز بان رہتے تھے!

بصدیقت خریدارم عمر را دوست میدارم فدا سازم دل و جان را بعثمان یا رسول الله چہارم حیدر صفدر کہ باشد ساقی کوثر امامال راشوم حياكر بايقال يا رسول الله

آپ كى وفات حسرت آيات 16 جمادى الثانى 1377 ه/ 8 جنورى 1958ء بروز بدھ ني 9 بيج حیدر آباد (سندھ) میں ہوئی۔ پہلی نماز جنازہ حیدر آباد میں ہوئی اور دوسری شیاری میں۔شیاری شریف آخرى آرامگاه بى-

جناب طارق سلطان پُوري نے بيقطعهُ تاريخ وصال كہا!

عزیمت اور جی داری کا پیکر وہ سرہندی چمن کا اک گل تر ریاضِ فقر کا سرو و صنوبر مفكر بے بدل ، يكتا مقرّر صف آرا و مبارز زندگی بجر كمال و اختشام دين سرور برائے هظ ناموں بیمبر وہ تحریکِ خلافت کا بھی رہبر بجا ہے اہل حق کو ناز اُس پر امامان طریقت کا وہ مظہر

مجدّدٌ كا غلام و بنده خ جليل القدر صدر بزم عارفال جہان عشق کا مہر فروزال وه اک متاز عالم صاحب فضل رہا ہر قوتِ باطل کے آگے أس حق آگاه كالتما مقصد زيت گوارا کی اسارت بھی خوشی سے وه پاکتان کا بھی رزم آرا وہ قول و فعل میں اللہ کی بُر ہان بزرگانِ شریعت کا وه برتو سن وصل أس جرى كا " ضغم حق "

1958ء ویگر '' خورشید انور ''

<sup>&#</sup>x27;'تحریک پاکستان میں سندھ کا حصہ''از ڈاکٹر محمد لائق زرداری ،مطبوعہ موروسندھ 1984ء 2- "سنده کی سیاسی جدوجهد" از ڈاکٹرمحمد لائق زرداری، حیدر آبادسندھ 1983ء

3- "جدوجهدة زادى مين سنده كاكردار" از ۋاكى عبدالجبار عابدلغارى ، لا مور 1992 ء

4- "لذة الارواح" أز بيرغلام ني سر مندى، حيدرآ بادسنده 1975ء

5- ''تحريك خلافت''از قاضى محمرعديل عباسى ، دبلي 1978 ء

6- "على برادران" ازرئيس احمد جعفرى، لا ہور 1963ء

7- ''سيّدالاحرار''ازسيّداشتياق اظهر، كراچي 1988ء

8- ''سيرت محمطيٰ''ازرئيس احمد جعفري، دبلي 1932ء

9- "اكابرتحريك پاكستان" جلداوّل ازمحمه صادق قصوري ، تجرات 1976ء

10- ما منامه جامعه دبلي " "مولانا محملي نمبر"، ايريل 1979 ء

11- منت روزه "الهام" بهاولپور، "ستى كانفرنس نمبر" 14 اكتوبر 1979 ع 22

12- ''انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان''ازاسدسليمشخ'الا مور 1999ء ص 769

13- "خطبات آزاداز الوالكلام آزاد ، مطبوعه مير يور (آزاد كشمير) 2001 م 340،69

14- '' مولانا ابوالكلام آ زاد اور قوم پرست مسلمانوں كى سياست'' ازمحمد فاروق قريشي ، مطبوعه لا ہور 1997ء ص99

### خواجه غلام صدانبالوڭ (1880-1959)

خواجہ غلام صد 29 ربیج الاوّل 1297 ھ/9 مارچ 1880ء کو انبالہ شہر (مشرقی پنجاب، انڈیا) کے ایک متمول اور نہایت ہی ویندار، زمیندارگھرانے میں پیدا ہوئے۔ والدگرامی کا اسم مبارک حاجی اللہ بخش تھا جو تحصیلدار کے عہدے سے ریٹائر ہوکر میونیل کمیٹی انبالہ کے چیئر مین رہے اور ایک فلاحی ادارے انجمن اسلامید انبالہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اس ادارے کے زیرا ہتمام مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگ لانے کیلئے مسلم ہائی سکول انبالہ شہر قائم تھا جو قیام پاکستان کے بعد اب گور نمنٹ مسلم کالج کے نام سے مرگودھا میں قوم کی خدمت کر رہا ہے۔

خواجہ غلام صد کے بچین میں بیادارہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا لہذا انہوں نے مشن ہائی سکول انبالہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور بعد میں اسلامیہ کالج لا ہور سے فراغت حاصل کر کے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ دورانِ ملازمت اپنی دیا نیتداری، پا کہازی اور پر ہیزگاری کی بدولت خلق خدا کی نظروں میں ہمیشہ قابلِ احرّ ام رہے۔

1934ء میں ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو علاقے کے معززین کے پُر زوراصرار میدانِ سیاست میں قدم رکھااور بطور آزاداُ میدوار پنجاب لیجسلیسو آسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا۔ آپ کاحلقہ انتخاب انبالہ ڈویژن کا شہری حلقہ رہتک، حصار، کرنال اور گڑگانواں کے چاراضلاع پرمشمل تھا اور آپ کے مد مقابل نوابزادہ لیافت علی خاں سابق وزیراعظم پاکستان (ف 1951ء) کے بڑے بھائی نوابزادہ سجادعلی خاں اور بھٹودور کے وزیرخزانہ ڈاکٹر مبشر حسن کے ماموں خواجہ سرور حسین تھے۔ آپ نے بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کر کے بیا نتخاب جیتا۔

ا بتخاب جیتنے کے بعد آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر تا دم زیست اس جماعت کا دامن تھا ہے رکھا۔1946ء میں قائد اعظم ہے تھم پر''خان صاحب'' کا خطاب بھی حکومت کو واپس کر دیا۔

آپ نے تحریک پاکتان میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ حضرت قائداعظم کے مشن کی تحمیل اور مسلم لیگ کی کامیا بی و کامرانی کیلئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ دامے درمے قدمے قلمے شخنے تعاون فرماتے رہے۔ 1946ء کے الیکشن میں آپ کومسلم لیگ کا ٹکٹ دیا گیا۔ آپ کے مقابلہ میں ایک آزاد

اُمیدوارسیّد محمود شاہ کھڑا ہوا۔ آپ نے 8627 ووٹ حاصل کئے جبکہ آ زاداُمیدوار نے 215 ووٹ حاصل کر کے صانت ضبط کروالی۔

حضرت خواجہ صاحب اسمبلی کے اندراور باہر مسلم مفاد کیلئے کمر بستہ رہے۔اگریز اور ہندو دشمنی میں بڑے سخت واقع ہوئے تھے۔خضر وزارت کے خلاف تحریک سول نافر مانی میں آپ نے گرانفذر خد مات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد سب پچھاٹا کرلا ہورآ گئے اور مہاجرین کی آباد کاری میں ہمہ تن مصروف ہوگئے۔آپ چونکہ ہندوستان میں وسیع وعریض شہری جائیداداور زرعی اراضی چھوڑ کرآئے تھے لبندا حکومت نے اس کے صلے میں ماڈل ٹاؤن لا ہور میں ایک شاندار کوشی الاٹ کردی مگر آپ نے یہ کہ کراس پیشکش کو واپس کردیا کہ ماڈل ٹاؤن چیسی دورا فرادہ جگہ تک پہنچنے میں میرے صلفے کے لئے پٹے مہاجرین کو سخت تک ایس کردیا کہ ماڈل ٹاؤن چیسی دورا فرادہ جگہ تک پہنچنے میں میرے صلفے کے لئے پٹے مہاجرین کو سخت تک ایس کردیا کہ ماڈل ٹاؤن چیسی دورا فرادہ جگہ تک پہنچنے میں میرے صلفے کے لئے جے مہاجرین کو سخت خاندان کے ساتھ ایسراکر لیا۔اس کے علاوہ کوئی اور جائیدادھاصل نہ کی۔

حضرت خواجہ صاحب نے حضرت قبلہ میاں محد شاہ چشتی ہوشیار پوری (ف 1914ء) کے دست حق پرست پر بیعت کی ہوئی تھی اور اُن کے خاص مریدوں میں شار ہوتے تھے۔ ہرسال عرس مبارک میں شرکت کرتے۔ دربار شریف کی انتظامیہ کمیٹی ''انجمن محمد بیئ' کے صدر تھے۔تقسیم ملک کے بعد بھی قافلہ لے کرعرس شریف کی انتظامیہ میں شرکت کرنے کیلئے گئے جس میں اُستاذی عکیم ملت حکیم محمد موکی افرانس شریف کی تقریبات میں شرکت کرنے کیلئے گئے جس میں اُستاذی حکیم ملت حکیم محمد موکی امر تسری چشتی نظامی محمد چشتی نظامی موکی امر تسری چشتی نظامی میں اُستادی جو بھائی تھے اور سجادہ نشین بسی نو شریف ضلع ہوشیار پور (مدفون پاکیتن شریف 1975ء) آپ کے بیر بھائی تھے اور آپ پر بے حداعتم دکرتے تھے۔

خواجه صاحب نهایت عابد و زاه شخص تھے۔ روزانہ '' دلائل الخیرات' مکمل پڑھتے تھے۔ خدمت خلق اُن کا شعار تھا۔ وہ '' طریقت نُجُز خدمتِ خلق نیست' کی عملی تفییر تھے۔ تمام دن خلق خدا کی خدمت میں گزرتا اور رات کی تنهائیاں رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا ہٹ میں گزرتیں۔ سلسلہ نقش ندیہ کے عظیم سپوت مخرت خواجہ محمد عبدالخالق نقش بندی جہاں خیلوی ہوشیار پوری (ف 1931ء) سے اجازت وخلافت کا شرف بھی رکھتے تھے۔ آپ خوش سیرت اور فرشتہ صورت تھے۔ مروبا کمال، درولیش با جمال اور صاحب حال بزرگ تھے۔ غرور و تکبرتو پاس سے بھی نہیں گزراتھا۔ عاجزی، انکساری اور اطاعت گزاری اُن کا شعارتھا۔ بررگ تھے۔ غرور و تکبرتو پاس سے بھی نہیں گزراتھا۔ عاجزی، انکساری اور اطاعت گزاری اُن کا شعارتھا۔ دہر میں اسم محمد سلی اللہ علیہ وسلم سے اُجا کرنا اُن کی زندگی کا مقصدِ و حیدتھا۔ مقام مصطفعاً کا شحفظ اُن کا مطمع نظر

تھا۔اُن کی باتوں میں گلوں کی سی خوشبوتھی۔وہ زم دم ِ گفتگواورگرم دم جِستِو کے سیے مظہر ہتے۔

قیام پاکستان کے بعد کتر سنی اور خرابی صحت کی وجہ سے عملی سیاست سے کنارہ کش ہوکرا پنے آپ کو صرف اور صرف یا دالہی کیلئے وقف کر دیا۔ چوک پرانی انارکلی میں اہالیان محلہ کے اشترک سے ایک مسجد کی بنا ڈالی جو آج ''مدینہ مسجد'' کے نام سے بڑی وسیع وعریض اور عالیشان مسجد کا روپ دھار چکی ہے۔ پر ہیزگاری ، دینداری اور تقویٰ کا می عالم تھا کہ جب پنجاب اسمبلی میں اہم سے اہم موضوع پر دھواں دھار پر ہر ہر کے ہوئے ، نماز کے وقت ایک دم تقریر چھوڑ کر چلے جاتے۔ زندگی بھر اپنے پریشان حال عزیز روں ، رشتہ داروں کے علاوہ غریبوں ، تیبموں اور بیواؤں کی مقدور بھر خدمت کرتے رہے۔ مجاہد مقرید حضرت مولا نامجر عبدالستار خال نیازی (2001-1915ء) فرماتے ہیں کہ!

مجاہد ملت حضرت مولا نامجر عبدالستار خال نیازی (2001-1915ء) فرماتے ہیں کہ!

''خواجہ غلام صد صاحب رحمتہ اللہ علیہ انبالہ ڈویژن سے مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہو کر سے سیمان سے میں سے مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہو کر سے سیمان سے میں سے مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہو کر سے سیمان سے میں سے میں سے مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہو کر سیمان سے مسلمانوں کے نمائندے میں سے مینوں سے میں سے میں

خواجہ صاحب متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ متشرع متقی اور مخلص مردمومن تھے۔ چونکہ میرا دور Extremis تھااورا پنول بیگا نول سب پر تنقید کرتا تھااس لئے ٹھنڈے مزاج کے متعدل طبیعت بزرگوں سے روابط قائم نہ رہ سکے۔ بہر حال اُن کی امانت، دیانت اور تقوی وطہارت کامیں ہمیشہ معترف رہا۔

و '' خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں''

خواجہ صاحب کی وفات حسرت آیات 12 جمادی الاوّل 1379 ھے بمطابق 13 نومبر 1959 ء کو لا ہور میں ہوئی ۔ حضرت پیرغلام دشگیر نا کیؓ (ف1961ء) نے بیقطعہء تاریخ وصال کہا! جو مشہور تھے خلق وجود و کرم میں کئی جن کی تھی عمر ملّت کے غم میں کہ تاریخ ہے'' خواجہ باغ ارم میں'' غلام صد عابد و نیک سیرت وه جمدرد قوم سلمان و صوفی جوئے فوت جب وہ ، ندا آئی ناتی

اُستاذی عکیم ملّت حضرت حکیم محمد موی امرتسریؓ (1999-1927ء) نے فاری میں قطعهٔ تاریخ رحلت کہا!

گو بُود نیک سیرت همدرد قوم و ملّت آمد ندا زباتف '' خواجه شده بجت '' 1379ھ افسوس مرتحل هُدآن خوش خصال خواجه از ببرٍ فوتش در فكر يُود موتى !

حضرت صابر براری ثم کراچویؓ نے بھی تاریخ وفات کہی!

ہوئے سرخرو وہ ہر اک امتحال میں تصین سب خوبیال دیں کے اُس پاسبال میں اطافت بھی تھی اُن کے کُسنِ بیاں میں " بین خواجہ صدحق کے پیارے جنال میں " بین خواجہ صدحق کے پیارے جنال میں " .....

سے خواجہ غلام صد نقشبندی امانت ، دیانت و تقوی ، طہارت اسمبلی پنجاب کے رکن بھی تھے ندا آئی صآبر یہ تاریخ کہہ دو

#### ماخذ:-

- 1- "معظيم قائد عظيم تحريك" از ولى مظهرا يدووكيث، ملتان 1983 ع 409 م
- 2- كىتۇبىرامى مجابىرمىت مولانام خىرعبدالىتارخان نيازى رحمتەللە علىيە بنام مۇلف از لا بور 3 أگست 1987ء
  - 3- " قلمى يا د داشتى" از أستادى حكيم محمر موى امرتسرى رحمته الله عليه مملوكه محمر صادق قصورى
    - 4- "تاریخ رفتگال" جلد سوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000 وص 56

## پیر محمد امین الحسنات آف ما نکی شریف ً (1960-1922ء)

پيرڅمر امين الحسنات بن پيرعبدالرؤف (ف 1934ء) بن پيرعبدالحق (ف 1928ء) بن پير عبدالوباب قادري (ف1904ء) كي ولادت كم فروري 1922ء/3 جمادي الثاني 1340 هروز بده خانقاہِ قا دریہ ما نکی شریف ضلع پشاور میں ہوئی۔ بعمر چھ ماہ والدہ ماجدہ کا سابیسر سے اُٹھ گیا اور گیارہ بارہ سال بعد شفقتِ بدری سے بھی محروم ہو گئے۔ حفظ قرآن پاک کے بعد مختلف علمائے کرام سے جملہ علوم متداوله کی تخصیل کی \_ دوران تعلیم ہی والد ما جد کی رحلت پرسجاد گی کی ذرمہ داریوں کا بوجھا ٹھا ناپڑا \_ پیرصاحب ما تکی شریف انتہائی فعال، بلنداخلاق، مدبراور دانشمندانسان تھے۔اُنہوں نے روحانیت اور سیاست کے میدان میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اُن کی ابتدا ہی سے خواہش تھی کہ ملک وقوم کے مفاد کیلئے بےلوث اور بےغرض رہنماؤں کومیدانِ عمل میں آنا چاہئے ۔ اُن کے خیال میں اسلام روز بروز خطرے میں پڑ رہا تھا۔ ہندوا قلیت والےصوبہ سرحد میں اسلام کو ہندوا کثریت والےصوبوں سے زیادہ خطرہ درپیش تھا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد پیرصاحب نے اس ناممکن کام کوممکن بنانے کا بیڑااٹھایا۔ پیرصاحب نے 14 اکتوبر 1945ء کو مانکی شریف میں علماء ومشائخ کی کانفرنس طلب کی جس میں سینکڑوں جیدعلائے کرام اورمشائخ عظام نے شرکت کی۔ چند قابل ذکراسائے گرامی یہ ہیں:امیرملّت پیرسید جماعت على شاه محدث على يورى (ف1951ء)،صدرالا فاضل مولا نامحرنغيم الدين مرادآ بادى (ف1948ء)، بيرعبداللطيف زكورًى شريف (ف1978ء) مولانا عبدالحامد بدايوني (ف1970ء) ،خواجه غلام سديدالدين تونسوڭ (ف1960ء(،مولانا بادشاه گل اكوڙه خنك،مولانا حضرت گل آف دوسېره،فقيرعبدالواسع بنول، پير صاحب كاربوغه شريف (ف 1952ء)، مولانا شائسة كل، حضرت ديوان آل رسول على خال اجميري (ف

1973ء) ، حضرت خواجہ عبدالرشید پانی پتی (ف1962ء) اورخواجہ حسن نظامی دہلوی (ف1955ء)۔
اس عظیم الشان اجتماع میں جمعیت الاصفیاء کی تشکیل میں لائی گئی۔ پیرصاحب کو مجبور کر کے اس کا صدر بنایا گیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ کے اُمیدواروں کی حمایت کی جائے گی۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کی بھر پور حمایت کرے اور اس کے بنانے میں کسی قتم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اُنہوں نے مسلمان ووٹروں سے اپیل کی کہ جس وہ اپنے بنانے میں کسی قتم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اُنہوں نے مسلمان ووٹروں سے اپیل کی کہ جس وہ اپنے

ایک ووٹ کو کم قیمتی سمجھتے ہوئے ضائع نہ کردیں کیونکہ اُن کے ایک ایک ووٹ کے ساتھ ہی دس کروڑ مسلمانان ہند کامستقبل وابستہ ہے۔ یا در ہے کہ اس کا نفرنس کی صدارت حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پورٹ کی تجویز و تائید پیرمعصوم بادشاہ سجادہ نشین چورہ شریف ضلع اٹک (ف1957ء) نے کی تھی۔

1945ء میں حضرت قائداعظم نے صوبہ سرحد کا دوسرا دورہ کیا۔ اس سے پہلے جب 1936ء میں پہلا دورہ کیا تھا تو بہت کم لوگ ساتھ تھے۔ اس مرتبہ 19 نومبر 1945ء کو قائداعظم جب پشاور پہنچے تو ایک شانداراور تاریخی جلوس نکالا گیا جس سے کا نگرسیوں اور سرخچوشوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بعد میں ایک اہم میٹنگ حضرت قائداعظم کی صدارت میں ہوئی جس میں پیرصا حب ما نکی شریف اور دوسرے اہم مسلم لیگ میٹر شریک ہوئے۔ اس موقعہ پر پیرصا حب نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔

22،21 نومبر 1945 ، کوشاہی باغ پشاور میں دوروزہ مسلم لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی۔ حاضری تقریباً
ایک لاکھ کے قریب تھی۔ میاں افتخار الدین (ف1962ء) نے اپنی شعلہ بار تقریر سے لوگوں کے دلوں کو
گر مایا۔ قائد اعظم ؓ نے بھی خطاب فر مایا۔ قائد اعظم ؓ کا خطاب بڑا مؤثر اور کا میاب تھا۔ اس موقعہ پر پیر
صاحب ما نکی شریف کی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلانِ عام کیا گیا تو لوگوں کا جوش و خروش ویدنی تھا۔ جلسہ
گاہ ہی میں بے شار لوگوں نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اور بعد میں بھی لوگ جوق در جوق مسلم لیگ
میں شامل ہونے گے۔

24 نومبر 1945ء کو پیرصاحب کی دعوت پر حضرت قائداعظم ، ما نکی شریف تشریف لے گئے۔
پیاورے ایک عظیم الثان موٹروں کے جلوس کی صورت میں گیارہ نج کر 45 منٹ پر ما نکی شریف پہنچ۔
نوشہرہ سے لے کر ما نکی شریف تک کا تمام راستہ دُلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ آرائش دروازے بنے
ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف پیرصاحب ما نکی شریف کے عقید تمند ، مسلم لیگ کے کارکن اور مسلم
لیگ نیشنل گارڈ کے سبز پوش رضا کار قطار در قطار کھڑے تھے۔ مسلم لیگ کی سبز ہلا لی جھنڈ یوں سے سڑک کو
لیگ نیشنل گارڈ کے سبز پوش رضا کار قطار در قطار کھڑے تھے۔ مسلم لیگ کی سبز ہلا لی جھنڈ یوں سے سڑک کو
آراستہ کیا گیا تھا۔ قائداعظم جب موٹروں کے جلوس میں ما نکی شریف کی طرف روانہ ہوئے تو فضا
گورنج رہی تھا۔ قائداعظم کی موٹر پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ اُن کے پیچھے ہزاروں عقید تمند موٹروں اور
لاریوں کے جلوس میں روال دوال حقے۔ پیرصاحب کے ہزاروں مرید دوردراز سے قائداعظم کے استقبال
لاریوں کے جلوس میں روال دوال حقے۔ پیرصاحب کے ہزاروں مرید دوردراز سے قائداعظم کے استقبال
کیشریف پہنچ ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستان بھر کے چیدہ چیدہ علائے کرام اور مشائخ عظام

جلوہ فرما تھے۔ پیرصاحب کے مریداور عقید تمند قائدا عظم ہے استقبال کیلئے جوش وخروش کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے۔ نوجوان اپنی خوشی کے اظہار کیلئے ہوائی فائر نگ کررہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں گولے داغے جارہے تھے۔ مانکی شریف جارہ سے مانکی شریف بہتے تو اطراف واکناف سے آئے ہوئے مشائخ عظام کے ججوم نجوم نے اُن کا پر جوش استقبال کیا۔ پیر صاحب نے قائداعظم کے علی میں پھولوں کے ہارڈ الے اور پھر دونوں بڑی گر مجوشی کے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد پیرصاحب، حضرت قائداعظم اور مسلم لیگی لیڈروں کو ایک شاندار ہال میں لے گئے

جہاں علائے کرام اورمشائخ عظام بیٹے ہوئے تھے۔

تھوڑی دیر بعد قائداعظم ایک دوسرے کمرے میں پیرصاحب کے ساتھ مذاکرات کیلئے تشریف کے گئے۔ دس پندرہ منٹ کی گفتگو کے بعد دونوں رہنماء باہر میدان میں تشریف لے آئے جہاں خوبصورت فیجے نصب تھے اور ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اب با قاعدہ جلسہ عام شروع ہوا۔ اس جلسہ کی صدارت کیلئے حضرت امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوریؓ سے درخواست کی کی گئی تھی مگر حضرت قدس مرہ، ناسازی طبع کے باعث تشریف نہ لے جا سکے اور اپنی جگہا ہے فرزندا کبرسراج الملت

حضرت پیرسید محمد حسین (ف 1961ء) کو قائداعظم میلیئے سونے کا ایک تمغہ، تین سوروپے کی تھیلی اور کئی دوسرے تحاکف دے کر بھیجا۔

پیرصاحب ما تکی شریف ؓ نے حضرت سراج الملت ؓ کی بڑی عزت افزائی کی اورجلسہ کی صدارت آپ کے سپر دکر دی۔ جب قائداعظم ؓ جلسہ گاہ میں آئے تو حضرت سراج الملت ؓ نے آگے بڑھ کرسونے کا تمغه (جس پرکلمہ طیبہ کندہ تھا) قائداعظم کو پیش کیا اور کہا!

''میرے والد ما جد (حضرت امیر ملّت ؓ) نے بیٹمغد آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔'' بین کر قائد اعظم میہت خوش ہوئے ،کری ہے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سینہ تان کر کہا:

''پھرتو میں کامیاب ہوں، آپ تمغہ میرے سینے پر آ ویزال کیجئے۔''

اس پر مسلم لیگی کارکن ملک شادمحد نے آگے بڑھ کر حضرت سراج الهلّت کے ہاتھ سے تمغه لیااور قائد اعظم کی شیروانی کی ہائیں طرف سینے پرٹا نک دیا۔ قائداعظم نے مسکرا کرشکر بیادا کیااور بیٹھ گئے۔

پیرصاحب ما نکی شریف کے ارشاد پر جملہ مشائخ کرام کی طرف سے میاں عبدالکریم نے قائد اعظم کی خدمت میں سیا سنامہ پیش کیا جس میں اُن کی خدمات ِ ملی کوسراہا گیااور انہیں یقین دلایا گیا کہ مشائخ عظام

حصولِ پاکستان کی جدوجہد میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھیں گیاور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سپاسنامہ میں بیسوال کیا گیا کہ یا کستان کا آئین کیسا ہوگا۔

سپاسامے کے بعد حضرت قائد اعظم نے کھڑے ہوکرار دومیں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

''علائے کرام، پیران عظام ومشائخ خضرات! آپ کابہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی گرمجوثی سے میرااستقبال کیااور پاکستان کے حصول کیلئے ہرقتم کی قربانی دینے کا وعدہ کیا۔ میں آپ کے جذبات کا انتہائی احترام کرتا ہوں۔ آپ نے سپاسنا مے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کونسا قانون ہوگا۔ میں آپ کو ہتاد بنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن ہے۔ یہی قرآن مسلمانوں کا قانون ہے ہوآج سے تیرہ سوسال پہلے حضرت مجمد منگا گھڑا کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ یہی قرآن ہمارا قانون ہے اور بس۔'(نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یا کستان زندہ باد)

قائداً عظم کے اس کامیاب دورہ سرحد سے کانگری اور سرخوش بو کھلا گئے۔ چنا نچہ اُنہوں نے ''مسلم لیگی کانفرنس'' کااثر زائل کرنے کیلئے ''سرحد پوٹیکل کانفرنس'' منعقد کی جس میں سرخوشوں کے علاوہ ہندوستان بھر کے کانگری مسلمانوں نے بھی شرکت کی۔کانفرنس کی صدارت مشہور نیشنلٹ لیڈرسیڈمحمود کر رہے تھے۔اس کانفرنس سے غدار کشمیر شخ محموعبداللہ (ف 1982ء) نے بھی خطاب کیا مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔

نومبر 1945ء بی میں قائداعظمؓ نے پیرصاحب ما تکی شریف کے نام اپنے ایک خط میں لکھا: "اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون بنانے والی جماعت جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہوگی، پاکستان کیلئے ایک ایسا قانون بنائے گی، جواسلامی قانون کے خلاف ہواور نہ بی پاکستانی غیر اسلامی قانون کوقبول کرسکیں گے۔"

پنڈت جواہر لال نہرونے 1937ء اور 1938ء میں دومر تبہ صوبہ سرحد کا دورہ کیا۔ دونوں دفعہ شاندار استقبال ہوا۔ 1940ء کی قرار داد پاکتان کے اجلاس لا ہور کے بعد حالات بدل چکے تھے۔ شاندار استقبال ہوا۔ 1940ء کی قرار داد پاکتان سے 1946ء میں صوبہ سرحد کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کی اکثریت اپنی قسمت مسلم لیگ اور پاکتان سے وابستہ کر چکی تھی۔ پنڈت نہرو غلط فہمی میں مارے گئے اور سرحد کا تیسرا دورہ رکھ لیا۔ جب 16 اکتوبر 1946ء کو پنڈت نہرو کا ہوائی جہاز پشاور میں اثر اتو وہاں مسلم انوں کا جم غفیرتھا۔ تین ہزار مسلم لیگی رضا کار سبز ورد یوں میں ملبوس وہاں موجود تھے۔ جو نہی نہرو جہاز سے اثرے، سیاہ رنگ کے ہزاروں غبارے فضا

میں چھوڑے گئے جن پر''واپس جاؤ'' کے سفید حروف نمایاں تھے۔ ہزاروں لوگ کالی جھنڈیاں لہرا البراکر ''نہروواپس جاؤ'' کے فلک شگاف نعرے لگارہے تھے۔اس سے قبل پشاور کی تاریخ میں اتنا بڑا ہنگامہ نہیں دیکھا گیا تھا۔اگر چہ حکومت کی طرف سے تخت حفاظتی انتظامات کئے گئے تھے تا ہم نہروکی کارمقررہ گیٹ سے باہر نہ نکل سکی اوروہ کسی دوسرے گیٹ سے نکل کر گورنمنٹ ہاؤس پہنچے۔

ہوائی اڈے پرمسلم لیگ کے اس مظاہرے کی قیادت پیرصاحب مائکی شریف کر رہے تھے جبکہ محمد ایوسف خان خنگ، خان عبدالقیوم خان، ارباب عبدالعفور خان، ارباب نورمحد خان، بخت جمال خان، ثنین جان خان، خان محمد خان، فلام محمد خان لونڈ خور داورمحد ابراہیم خان جھڑا معاونت کر رہے تھے۔اسی موقعہ برظفر الملّت مولا ناظفر علی خان (ف1956ء) نے کہا تھا!

لایا ہے پیر مائلی ایک ایبا انقلاب رنگت معا بدلنے لگی آسان کی

اپریل 1946ء میں حضرت امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) کی درصدارت''آل انڈیاسنی کانفرنس بنارس'' کاانعقاد ہوا تو پیرصاچب ما نکی شریف نے سرحد کے علاء ومشاکُخ کی کثیر تعداد کے ساتھ اس میں شرکت کی اوراڑھائی گھنٹے تک خطاب فر مایا۔ دوران تقریرآ پ نے فر مایا!
'' میں نے قائداعظمؒ سے وعدہ لیا ہے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کودھوکا دیا یا اسلام کے خلاف کوئی نظام جاری کرنے کی کوشش کی تو آج جس طرح ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور

آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں،کل اسی طرح اس کے برعکس ہوگا۔'' ''آل انڈیاسنی کا نفرنس'' کے خصوصی اجلاس میں نظریہ ، پاکستان کی توثیق و تائید میں نہایت سرگرمی سے قرار داد پاس کرائی۔ اسلامی حکومت کیلئے لائح عمل مرتب کرنے کیلئے اس موقعہ پر جو سمیٹی بنائی گئی پیر صاحب کواس کارکن منتخب کیا گیا اور پھرتمام ملک میں اس کی حمایت میں دورے کئے اور عوام کوآ مادہ کیا کہوہ تحریک یا کستان کو بہرصورت کا میاب بنائیں گے۔

1946ء کے عام انتخابات بڑے اہم تھے۔ انہی انتخابات کے نتائج کی بنا پر ملک کے سیاسی متعقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ نتیجہ نکلا تو مرکزی اسمبلی کی تمام مسلم نشتوں پر مسلم کیگی اُمیدوار کامیاب ہو گئے۔ انتخابات میں سوفیصد کامیابی کی ایسی مثال شاید ہی تاریخ میں ملتی ہو۔ مجموعی طور پر صوبائی اسمبلیوں کی متحاب مسلم لیگ نے جینیں۔اس فقیدالشال کامیابی پر قائداعظم کی ہدایت 507 مسلم نشتوں میں سے 427 مسلم لیگ نے جینیں۔اس فقیدالشال کامیابی پر قائداعظم کی ہدایت

پر''يوم فتح''منايا گيا۔

صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل نہ ہوسکی۔ سرحد اسمبلی کی 38 مسلم نشستوں میں ہے 17 پر کانگری اُمیدوار کامیاب ہوئے اور 16 پرمسلم لیگی۔ دواُمیدواروں کا تعلق جمعیت العلمهاء سے تھااور باقی آزاداُمیدوار تھے۔مسلم لیگی اُمیدواروں کی کامیا بی میں سب سے زیادہ ہاتھ پیرصاحب مانکی شریف کا تھا۔

جنوری 1947ء میں ہزارہ کے علاقہ گلیات کی ایک سکھ دوشیزہ بستی نے اسلام قبول کر کے محمد زمان نامی ایک مسلمان سے نکاح کرلیا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے واویلا شروع کر دیا اور مذکورہ مسلمان پر مقدمہ دائر کر دیا۔ دریں اثناء ہندوؤں کے ایک وفد نے صوبہ سرحد کے کانگری وزیراعلی ڈاکٹر خان صاحب نے اُن (ف-1958ء) پر زور دیا کہ نومسلمہ ان کی تحویل میں دے دی جائے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے اُن کامطالبہ مانے ہوئے نومسلمہ کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی مسلمانوں میں بڑا جوش اور اشتعال پھیل گیا۔ صوبہ سرحد کی مسلم لیگ نے تین ارکان پر شتمل ایک وفد ڈاکٹر خان صاحب کے بوش اور اشتعال پھیل گیا۔ صوبہ سرحد کی مسلم لیگ نے تین ارکان پر شتمل ایک وفد ڈاکٹر خان صاحب اپنی ضد پر پاس بھیجا اور انہیں مسلمانوں کے جذبات واحساسات سے آگاہ کیا۔ لیکن ڈاکٹر خان صاحب اپنی ضد پر اٹرے اور نومسلمہ کووفد کے سپر دندگیا۔

19 فروری 1947ء کوصوبہ سرحد کی مسلم لیگ کونسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 21 فروری کو چوک یادگار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے اور بعد میں ایک جلوس کی صورت میں ڈ اکٹر خان صاحب کے پاس پہنچ کراس نومسلمہ کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے۔

21 فروری کوون کے دو بجے چوک یادگار پشاور میں پیرصاحب ما نکی شریف کی زیرسر پرتی مسلم لیگ کے زیراہتمام ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا جس سے خان فدامحہ خان ، خان بخت جمال خاں اور ارباب عبد الغفور خان نے خطاب کیا۔ بیرصاحب کے ہزاروں مریداس جلے میں شریک تھے۔ جلیے کے اختمام پر جلوس تریب دیا گیا۔ مظاہرین وزیراعلی ڈاکٹر خان صاحب (ف 1958ء) کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچنا جلوس تریب دیا گیا۔ مظاہرین وزیراعلی ڈاکٹر خان صاحب (ف 1958ء) کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچنا جلوس جلاس کی بھاری جمعیت نے سنٹرل جیل پشاور کے سامنے بھا ٹک پر انہیں رو کنا چاہا۔ جلوس پر آنسویس جینکی گئی ، بہت سے مظاہرین بے ہوش ہو گئے تا ہم گرتے پڑتے وہ ڈاکٹر خان صاحب کے بنگلہ پر پہنچ ہی گئے گرڈاکٹر خان صاحب کے بنگلہ پر پہنچ ہی گئے گرڈاکٹر خانصاب اپنی ضد پراڑے دے۔

اب مظاہروں اور سول نافر مانی کا سلسلہ چل پڑااور خواتین بھی میدانِ عمل میں نکل آئیں۔10 مارچ

1947 ء کوسر حدا تعمیلی کا اجلاس شروع ہور ہاتھا۔ اس وقت تک مسلم لیگی ارکان اسمبلی میں سے بیشتر اپنے آپ کو گرفتاری کیلئے بیش کر چکے تھے۔ رضا کاروں نے تہدیکر لیا تھا کہ 10 مارچ کو آسمبلی ہال کے ہاہر (وردار مظاہرہ کیا جائے تا کہ ایوان حکومت میں تھابلی چکے جائے اور آسمبلی کا اجلاس نہ ہونے پائے۔ 10 مارچ کو چوک یا دگار سے بہت ہوا اجلوس نکلا اور آسمبلی ہال کی طرف ہوئے سے لگا۔ جو نہی جلوس قلعہ بالاحصار کے ہالتھا بال ریلوے پُل کے پاس پہنچا، گورکھا فو جیوں نے اسے روکنا چاہا۔ تا ہم مظاہرین بھی سر پرکھن باندھ کر نکلے تھے۔ وہ بے دریغ آگے ہوئے تھے کئے فوجیوں نے ایک فیت سڑک پر باندھ رکھا تھا۔ ایک فوجی باندھ کر نکلے تھے۔ وہ بے دریغ آگے ہو جیوں نے گا، اے گوئی سے اڑا دیا جائے گا۔ ''مظاہرین اس وارنگ کے باوجو و ہو جے ہی گئے۔ پچھ دور آگے جا کرفوجیوں نے پھر فیتہ باندھ دیا اور دوبارہ وارنگ دی کہ کوئی آگے نہ ہو ہے۔ بیرصاحب مائلی شریف کا ایک جا شار مرید، پھی کا رضا کا رنواب خال اس وقت رہے ہوئی تے باندھ دیا اور دوبارہ وارنگ آگے ہوئیت باندھ دیا اور دوبارہ وارنگ آگے ہوئیت باندھ دیا اور دوبارہ وارنگ آگے ہوئیت باندھ دیا اور دوبارہ وارنگ کے ہوئیت کا کہ بیر ہوتا ہی جا کہ بیر اورش شہادت سے سرشار نعرے لگا تا کہ ہوئی ہوئا کی جوال کے سینے ہیں گی، نون کا فوارہ آبل پڑا۔ اس کے ساتھی رضا کا راسے آٹھا کر لیڈی ریڈ نگ ہیتال لے گئے جہاں چار گھنے موت و حیات کی سختاش میں مبتلار ہے کے بعد نواب خان اسے مولائے جیتی کی بینچا۔

یوں پیرصاحب ما تکی شریف کے دیوانے نواب خان نے تحریک پاکستان کا پہلاشہید ہونے کا شرف حاصل کرلیا۔ نواب خان کا سارا گھر انہ پیرصاحب ما نکی شریف کا اراد تمنداور مسلم کیگی تھا اوراس وہ اپنے والد کے ہمراہ جلوس میں شامل تھا۔ نواب خان ایک جواں سال مجاہد تھا اوراس کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گر را تھا۔ نواب شہید کو پی ہی کے قبرستان میں فن کیا گیا۔ لوگ اب تک اُس' شیر دل مجاہد' کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ تجریک سول نا فر مانی میں پیرصاحب ما تکی شریف نے پور صوبے کا طوفانی دورہ کیا۔ تقریبی کیس اور رائے عامہ کو بیدار کیا۔ 28 مارچ 1947 ء کو گرفتار کر لئے گئے اور 3 جون 1947 ء کو رہا ہوئے تو اس وقت 3 جون پلان کا مسئلہ در پیش تھا۔ قائد اعظم نے 9 جون 1947 ء کو دبلی کے امہیر میل ہوٹل میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلایا۔ اس موقعہ پر پیرصاحب ما تکی شریف نے بڑا ایمان افر وز خطاب فر مایا جس کے ہر جملے سے قائد اعظم کی شان قیادت جلوہ در پز ہے۔

" برادرانِ اسلام! الله سبحانه تعالی کا ہند کے در ماندہ مسلمانوں پر بے پناہ کرم اوراحسانِ عظیم ہے کہ اُس نے ہماری نجات اور فلاح کیلئے حضرت قائداعظم مجمعلی جنائے جیساحق پرست ،حق

گواور جق شناس رہبر عطافر مایا جس نے اپنے کردار کی عظمت سے مسلمانا نِ ہند میں اتحاد ، نظیم اور لیقین کی روح پھوئی اور اپنی فراست اور آئین پرسی سے انگریز اور ہندو کی سازشوں اور تمام تر عیاریوں کوشکست فاش دے کر حصول پاکتان کی منزل سے ہمکنار کر دیا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے پُر زور درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں مزید ایک لحصفائع کئے بغیر اپنی مخلص اور حقیقی بہی خواہ کی دردمندانہ نصیحت پر عملدر آمد کرتے ہوئے پاکتان کی تجویز کو بلا پس و پیش منظور کر لینا چاہیئے ، اسی سے ہماری قومی اور دینی فلاح وابستہ ہے۔ گویان رسول شکل تی تا کہ سے ہماری قومی اور دینی فلاح وابستہ ہے۔ گویان اقد ار دروایات کا احیاء ہوگا۔ پاکتان میں نشاق ثانیہ کا آفتاب طلوع ہوگا جس سے سارا عالم اقد ار دروایات کا احیاء ہوگا۔ پاکتان میں نشاق ثانیہ کا آفتاب طلوع ہوگا جس سے سارا عالم میں نشام روشن اور منور ہوجائے گا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک نئی عظیم اور وسیع اسلامی مملکت کے قیام کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس تجویز کو بلاخوف فوراً منظور کر کے اپنے عظیم رہبر قائدا منظور کر کے اپنے عظیم رہبر قائدا منظر کی کوششوں کوکا میاب بنا کیں۔'

صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے موقعہ پر حضرت قائداعظم نے ایک ' ریفرنڈم کمیٹی' قائم کی تھی جس کے سر براہ وہ خود سے اور پیرصاحب ما کلی شریف اہم ممبر۔ یہ پیرصاحب کی مساعی جیلہ ہی تھیں کہ جب 20 جولائی 1947ء کو حکومتِ ہند نے ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے حق میں جولائی 1947ء کو حکومتِ ہندوستان کے حق میں صرف 2874 ووٹ۔ یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ 189244 ووٹ۔ یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ اگر پیرصاحب ما تکی شریف مسلم لیگ کی سر پرستی نہ فرماتے تو صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کا نتیجہ کچھا ور ہوتا۔ کہ 1948ء میں قائد اعظم صوبہ سرحد کے دورے پرتشریف لائے تو ما تکی شریف بھی گئے اور پیرصاحب کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں زبر دست خراج شحسین پیش کیا۔

13 اگست 1947ء کو قائد اعظم نے کراچی ہے فون پر آپ کو قیام پاکستان کی مبار کباد دی اور کہا: "
"پاکستان قائم ہوگیا اور پیسب آپ کی برکت ہے۔" جواباً پیرصاحب نے بھی مبار کباد دی۔

قیام پاکستان کے ساتھ ہی اُس کے اصل خالقوں کونظر انداز کر دیا گیا اور مفاد پرست طبقہ حکومت پر قابض ہو گیا جبکہ پیرصاحب ما نکی شریف کی تحریک پر'' جمعیت الاصفیاء'' نے ایک عہد نامہ مرتب کیا تھا کہ پاکستان بنے کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس عہد نامے پر حضرت پیرصاحب کے ساتھ ساتھ قائداعظم''، ما نکی شریف کی اہم شخصیت ٹھیکیدار میر اسلم خان اور مسلم لیگ کے کئی اراکین نے دستخط کئے ساتھ قائداعظم''، ما نکی شریف کی اہم شخصیت ٹھیکیدار میر اسلم خان اور مسلم لیگ کے کئی اراکین نے دستخط کئے

تھے۔مقامِ افسوس ہے کہ چھ عشرے گزرنے کے باوجودابھی تک اس پڑمل نہیں ہوسکا جبکہ آج تک اسلام ای کے نام پر ہر حکومت عوام پر مسلط رہی ہے۔

قیام پاکستان کے بعد پیرصاحب مانکی شریف کو وزارت کی پیشکش بھی کی گئی کئین آپ نے کمالِ بے نیازی سے فرمایا کہ'' درویش کو وزارت سے کوئی سرو کا رنہیں۔''اس طرح آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی جدو جہد کسی غرض ،عہد سے یا سیاسی مفاد کیلئے نہیں تھی بلکہ آپ کی کا وشوں کا مقصد اور غرض و غایت اسلامی نظام حکومت کا قیام ،عوامی بہود اور ملکی استحکام تھا جس کا عملی ثبوت آپ نے قیام پاکستان کے بعد ملکی سیاست میں تغییری حصہ لیتے ہوئے دیا۔

اپریل 1948ء میں قائداعظم بحثیت گورز جزل پاکتان پشاورتشریف لائے تو 20 اپریل 1948ء کو تاکھے بور کو میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں سرحد کے 2 لاکھے بور عوام نے شرکت کی۔ سارے پارک کو نہایت عمد گل سے سبز جھنڈیوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک نہایت عمدہ اوراو نچا سٹیج تارکیا تھا۔ حضرت باوشاہ گل فرزند حضرت حاجی صاحب ترنگ زئی (ف 1937ء) نے پیرصاحب مائلی شریف کی تجویز وتا ئید پر جلسہ کی صدارت کی ۔صدر جلسہ نے پشتو میں قائد اعظم کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا جس میں اُن کی اسلامی خدمات اور حصول پاکتان کے سلسلے میں جدو جہد کی تحریف کی گئی اور انہیں اہلِ مرحد کی جانب سے کمل تعاون کا لیقین ولایا گیا۔

جولائی 1948ء میں صدرالا فاضل مولا ناسید محد تغیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء) جب بھارت ہے پاکستان تشریف لائے تو دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور میں چار گھنٹے تک بند کمرے میں گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو میں صدرالا فاضل پیرصا حب ما تکی شریف، حضرت سیّد محمد شدیجھوچھوی (ف 1961ء) ہمولا نامفتی محمد شدیجھوچھوی (ف 1961ء) ہمولا نامفتی محمد شدیمی (ف 1971ء) اور مولا ناسیّد ابوالبر کات لا ہوری کھر تعیمی (ف 1971ء) اور مولا ناسیّد ابوالبر کات لا ہوری (ف 1978ء) شریک ہوئے۔ اس موقعہ پر پیرصا حب نے صدرالا فاضل پر زور دیا کہ دستور اسلامی کا ایک فاکم مرتب کریں جے ہم قائد افسال کو بھی سے اور کا ہوری اور کہیں گئی افسوس کہ تین ماہ بعد صدرالا فاضل اکتوبر 1948ء میں فوت ہوگئے۔ بعداز ال پیرصا حب اور مجاہد ملت مولا نامجم عبدالتار خان نازی (ف (2001ء) نے حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) کی زیر نیادی شاد شریعت ' چلائی مگرافسوس کہ اُن کی یہ کوشش بار آور نہ ہوگئے۔ نیادی شریعت کے بعد خان عبدالقیوم خان (ف 1981ء) صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ بے تو انہوں نے بیاستان بغنے کے بعد خان عبدالقیوم خان (ف 1981ء) صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ بے تو انہوں نے بیاستان بغنے کے بعد خان عبدالقیوم خان (ف 1981ء) صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ بے تو انہوں نے بیاستان بغنے کے بعد خان عبدالقیوم خان (ف 1981ء) صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ بے تو انہوں نے بیاستان بغنے کے بعد خان عبدالقیوم خان (ف 1981ء) صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ بے تو انہوں نے

پیرصاحب کی مقبولیت اور ہردلعزیزی سے خاکف ہوکر مخالفت کی راہیں کھولیں۔ پیرصاحب پرعرصۂ حیات تنگ کرنا شروع کردیا۔ نقل وحمل پر پابندیاں لگا دیں اور پیرصاحب کو عضوِ معطل بنانے کی ہر مذموم کوشش کی۔اس موقعہ پرشاعِ '' چناب رنگ' شیر افضل جعفری آف جھنگ (ف1989ء) نے تڑپ کر کہا تھا!

لیگیو! یہ کیا انداز جہاں بانی ہے نقش آزاد، ما تحق زندانی ہے خفر آزاد، ما تحق زندانی ہے

اس پر پیرصاحب نے جناح عوامی مسلم لیگ بنالی جو بعد میں عوامی لیگ بن گئی۔ کیکن 1955 ء میں ار باب سیاست کی روش کے پیش نظر سیاست کے کو چہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہد دیا اوراپی تمام تر توجہ ملّب اسلامیہ کی روحانی پیشوائی پرمرکوز کردی۔

5 جنوری 1960ء/1379ھ کو مائلی شریف سے اٹک جاتے ہوئے آپ کی کارفتے جنگ کے قریب حادثے کا شکار ہوگئے۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی دم توڑگیا مگر آپ بری طرح زخمی ہوجانے کی وجہ سے ملٹری ہیتال راولپنڈی میں داخل کئے گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاکر 28 جنوری 1960ء کو بیروحانی پیشوااور مجاہد آزادی اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

روز نامیہ''نوائے وقت''لا ہورنے 31 جنوری1960ء کے اداریے میں یوں خراج عقیدت پیش کیا! '' پیرصاحب ما نکی شریف مرحوم کوکل اُن کے گاؤں میں سپر دخاک کر دیا گیا'' نے کپنچی و ہیں پہنچا کہ جہاں کاخمیر تھا

محمدامین الحسنات مرحوم جو پیرصاحب ما نکی نثریف کے نام سے مشہور تھے، تحریک پاکستان کے اُن رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے ملک کی آزادی اور قیام پاکستان کیلئے شاندار خدمات انجام دیں۔ وہ اُس زمانہ میں صوبہ سرحد کے افق سیاست پرنمودار ہوئے جب اس صوبہ میں خان برادران کا طوطی بولتا تھا اور کانگرس اور انگریز دونوں سابق صوبہ سرحد کو خان عبدالغفار کا گڑھ سجھتے تھے۔، جن مسلم لیگی لیڈروں نے سرحدی گاندھی کے اس طلسم کوتو ڑا، پیرصاحب مائلی شریف ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ وہ اس زمانہ میں بالکل نو جوان تھے گر اللہ تعالیٰ کو اُن سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ وہ اس اہم علاقہ کو پاکستان کیلئے جیسیں۔ قیام پاکستان کے بعدایک مرتبہ انہیں صوبائی وزارت بھی پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا، بعداز ال خان عبدالقیوم نے ایسے حالات پیدا کرد کئے کہ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے میخلص رہنما خان عبدالقیوم نے ایسے حالات پیدا کرد کئے کہ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے میخلص رہنما

مسلم لیگ سے علیحد گی پر مجبور ہو گئے۔ پیرصاحب نے عوامی لیگ میں شرکت کی اور پاکستان میں حزبِ اختلاف کے قیام کیلئے بڑی سرگرمی سے کام کیا اور دونوں حصہ ہائے ملک میں قریہ قربیگھومے مگر ادھر چند سالوں ہے آپ سیاسی زندگی سے بالکل کنارہ کش ہو چکے تھے۔ پیر صاحب ابھی جوان ہی تھے کہ خالقِ حقیقی نے انہیں یاس بلالیا۔ خوش درخشيد و لے شعلهٔ مستعجل بُو د

> الله تعالی انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں۔'' حضرت صابر براری ثم کراچویؒ نے بیقطعهٔ تاریخ وصال کہا!

چبرے پر اُن کے نُور تھا لیکن بہت لطیف خواب و خیال ہو گئی وہ محفل عفیف حیران ہو کے رہ گئے ملّت کے سب حریف آواز مجھ کو غیب سے آئی ہے یہ خفیف " بهجت مكان پير ميال مانكي شريف"

موجود تھے جہاں میں جب پیر مائلی ملتا تھا اُن کی برم میں عشقِ نبی کا درس ٹوٹا ہے اُن سے وشمنِ ارضِ وطن کا زور تھی جبتی کہ قطعۂ تاریخ ہو رقم صابر ہے فکر کیا تہمیں کہتے سن وفات

جناب مفتی را شدعلوی پیثاوری نے یوں حراج تحسین پیش کیا!

قوم و ملّت کے امیں تھے پیر امین مانکی پیکر عزم و یقیں تھے پیر امین مانکی غوثِ دوراں بالیقیں تھے پیر امین مانکی

مرهد عالى مقام و رهبر راه سلوك!

لیگ میں سب کچھ لٹایا مائلی کے پیر نے نفذ و مال و زور بہایا ماعکی کے پیر نے

جمع تھے ہرسومریداُن کے سیاست اُن کی تھی قائداعظم سے بھی بے حدعقیدت اُن کی تھی جلسوں میں سرحد کے ہرجا پر قیادت اُن کی تھی اُن کی تقریروں ہے مسلم لیگ میں جان پڑگئی

مير ملت سے ملے ، يہ قائداعظم كے ساتھ روز وشب ملتے رہے ہر فاضل و عالم کے ساتھ

مؤلف كتاب محرصا دق قصوري نے بھی ٹوٹی پھوٹی تاریخ كہنے كی سعى كى!

وه پیر طریقت وه سای معلم وه پير مانکي « شيخ معظم ،،

ہیں اب خوش مزہ خُلدِ بریں میں ملا صاوق کو یہ سال رحلت آپ کی ذاتی جا گیربھی تھی مگر حصولِ آزادی کی خاطر آپنے کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور اپنے مقصد سے ایک حقیقی مسلمان کی طرح وابسته رہے۔

تحريكِ بإكستان كے عظيم مجاہد اور ممتاز صحافی مياں محمد شفيع (مـش، ف 1993ء) نے تحريك پاکتان میں آپ کی خدمات کو بول خراج محسین پیش کیا ہے:

"پیایک عجیب حقیقت ہے کہ جب اس صدی کی یانچویں دہائی میں برصغیر میں معرکہ حق وباطل بیا ہواا ورمسلمانوں نے مسلم لیگ کے بلیٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کیلئے ہی خودارا دیت کا علم بلند کیا تو پنجاب کے جن مشائخ نے تن من دھن سے قائد اعظم کا ساتھ دیا اُن میں تو نسہ شريف (خواجه غلام سديدالدين)، سيّال شريف (خواجه محرقمرالدين سيالوي)، جلال پورشريف (پیر محمد فضل شاہ) اور گولڑہ شریف (سیّد غلام محی الدین) پیش پیش شھے۔انہوں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو عام انتخابات کے موقع پر یونینٹ پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ کے اُمیدوارول کوکامیاب بنانے کی اپیل کی۔"

آپ نے تحریک آزادی کشمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ' مجم الہند' کا خطاب حاصل کیا۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد جب مسلم لیگ اپنے نظریات سے منحرف ہوگئی تو آپ 1950ء میں جناح عوامی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور عام انتخابات میں ڈرمہ غازی خان سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پھر قیام وحدت مغربی پاکتان کے بعد دوبارہ رکن اسمبلی ہے۔اس دوران لا دینی سیاست کے خلاف جہاد جاری رکھااور پاکتان میں اسلامی اقدار کے تحفظ اوراحیاء کیلئے مسلسل کام کیااورا پنے علاقہ کی ترقی کیلئے کوشش کرتے رہے۔

آپ کوشعروشاعری ہے بھی دلچیسی تھی۔ فارسی میں حافظ اور اُردو میں رضا مخلص کرتے تھے۔ فارسی غزل کے چنداشعار قارئین کی ضیافت طبع کیلئے درج ذیل ہیں۔

ولدار گفتا کیستی گفتم دُعا گوئے شُما عزم کیا داری بگو گفتم سر کوئے شُما

گفتا چرا دل خشه گفتم که زخج خورده ام گفتا که زدین جفا گفتم دو ابروئے شُما گفتا کہ نام خود بگوگفتم کہ من حافظ سگم گفتار نِہ گان کیستی گفتم سگ کوئے شما ا يك أردوشعر بهي ملاحظه مو!

> تمہارے خسن کی ہے اس چمن میں جلوہ افروزی اسی سے پھٹم پُرنم نے بھی کی ہے بہرہ اندوزی

سنة المان المجروري المرارة الماري الم 1960 لورام 1978 و كمال المائة على المرارة على المرارة على المرارة على ال المجرورة المرابية في المجروري المحرورية المراكة المراك

رام الرام ا

# فقیرنورمجر سروری قادرگ (1960-1886ء)

فقیرنورمحدسروری قادری ابن الحاج گل محمد کی ولادت 1303 ھے/1886ء بروزمنگل کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خاں (سرحد) میں ہوئی۔کلا چی سے مڈل کیااور صوبہ بھر میں اوّل آ کرو ظیفہ حاصل کیا۔ پھر کلا چی سے میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر کے اسلامیہ کالج لا ہور سے ایف اے پاس کیا۔عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے والد ما جدسے حاصل کی۔

حضرت صالح محمد سجادہ نشین حضرت سلطان باہوؓ کے دستِ حق پر بیعت کی۔ اُن کے وصال کے بعد حضرت نوراحمدزیب سجادہ نشین ہوئے تو آپ نے تجدید بیعت کی۔ آپ بہت بڑے ادیب اور مصنف سخے۔''عرفان'' جلداوؓ ل ودوم آپ کی شہرہ آ فاق تصنیف ہے جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوااور یورپ میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑے۔ دیگر کتب بھی تصوّف کے موضوع پر قابل قدر ہیں۔

24-46 عیں جب تحریک پاکستان زوروں پر چل رہی تھی، اس وقت ہندووں کے علاوہ نیشنلٹ مسلمانوں کا ایک براطبقہ اس کی خالفت پر تلا ہوا تھا اور علاء کا ایک گروہ اس کے خلاف محاز آرائی پر کر بستہ تھا۔ بیتمام لوگ اکھنٹہ بھارت کے فلسفے کو دل و جان سے قبول کر چکے تھے اور ایک قوئی نظر بے پر ایمان رکھتے تھے۔ ان حالات کو دکھے کر آپ کو بڑا صدمہ اور دُکھہ ہوا اور سوچا کہ اگر قیام پاکستان عمل میں نہ آیا تو بیا کی بہت بڑا قو می المیہ ہوگا اور پھر اس کی تلافی قیامت تک نہ ہو سکے گی۔ چنا نچہ آپ نے اس کیلئے وہ عظیم اور اہم ترین' دعوت' پڑھی جو کفر و اسلام کے معر کے اور آویزش اور اسلام کیلئے موت و حیات کی کشیش کے دور ان پڑھی جاتی ہے جس کا طریقۂ خاص حضر سلطان العارفین سلطان با ہور حمتہ اللہ علیہ خصور سینے کہ بین بیٹھ کر' دعوت' پڑھی جاتی نے اپنی کہا ہے۔ دعوت کے اس خاص طریقے میں صحوا میں جاکر پاک ریت پر حضور سینے مام کی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا نقشہ بنایا جاتا ہے اور پھر اُس کے پاس بیٹھ کر' دعوت' پڑھی جاتی ہے اور روح سرور کا کنات منگل فیلئے ہے۔ رابطہ قائم کر کے استمد ادکی جاتی ہے اور دُعا ما گئی جاتی ہے۔ اگر کوئی عالی ایس دعوت شکست فتح میں بدل جاتی ہے۔ چنا نچہ آپ نے کلا چی سے باہر جاکر دیت پر قبر عالی ایس دعوت کیا ہو کہ دور سرور کا کنات میں جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ وہ مخصوص دعوت پڑھی۔ حضور سرور کا کنات مور کوش و خروش اور جذبے کے ساتھ وہ مخصوص دعوت پڑھی۔ حضور سرور

کا ئنات منگائیڈی رورِ پرُفتوح سے رابطہ قائم کیااور خشوع وخضوع کے ساتھ دُعا ما تگی۔ وہ'' دعوت'' موثر ثابت ہوئی۔ دعا قبول ہوئی۔ قبولیت اور اجابت درحِق سے استقبال کیلئے نازل ہوئی۔ قائداعظم اور مسلمانان ہندکوتا ئیدایز دی اور غیبی امداد وجمایت حاصل ہوئی۔ تحریکِ پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان معرض وجود میں آگیا۔ اس پر آپ نے شکرانے کے بہت سے نقل ادا کئے اور اپنے رب کے اس عظیم احسان کا شکر بیادا کیا۔

آپ کی رحلت 18۔ اکتوبر 1960ء / 26 رکیج الثانی 1380 ھے بروزمنگل ہوئی اور کلا چی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان (صوبہ سرحد) میں مزار پُر انوار بنا جوم جع خلائق ہے۔ آپ کے صاحبز ادی فقیر عبدالحمید سروری قادری صاحب سجادہ نشین ہیں اور حق سجادگی ادا کررہے ہیں۔ براڈی کی خصص سے نہ قال کیا ہے تا ہے۔

راقم الحروف صادق قصوری نے بیقطعه تاریخ وفات کہا:

آہ اُٹھ گئے دنیا سے قادری فقیر نور محمد ، شریف خوش خصال '' لکھ دو صادق اُن کی تاریخِ رحلت '' ساٹھ انیس سومسیحی سال ''

ماغذ:-

1- '' حیاتِ سروری'' از صاحبز اده فقیر عبدالحمید سروری قادری ،مطبوعه کراچی طبع دوم مئی 1990ء ص116،110،107،49،28،17

2- ''شخصیات ِسرحد''از پروفیسرمحمد شفیع صابر،مطبوعه بیثاور 1990ء ص 146

## پیرعبدالرحمٰن بھر چونڈ وگ (1960-1892ء)

( مجلد اسلام بیرعبدالرحمٰن بن بیرحافظ محرعبدالله ( <del>ف 1928ء ) بن بانی خانقاه بیر محرصدیق ( ف 1891ء )</del> کی ولادت باسعادت 1310 هر 1892ء میں خانقاہ قادر یہ بھر چونڈی شریف شکا محصر ( سندھ ) کی روح پرورفضا میں ہوئی آن کے چاروں طرف صدائے لا اِلہ کی گونخ تھی جواس درگاہ کا طرح امتیاز ہے۔ سراج الفقہا مولانا مفتی سراج احمد خانپوری ( ف 1973ء ) مولانا عبدالکریم آفسین اوردیگر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی 1928ء میں والدگرامی کی رحلت پرقل خوانی کے موقعہ پر سجادہ نشین ہوئے۔ بڑے عابد و زاہد، پابند شریعت اور مجاہد شخ طریقت متے۔ بڑے عابد و زاہد، پابند شریعت اور مجاہد شخ طریقت متے۔ بڑے عابد و زاہد، پابند شریعت اور مجاہد شخ

( تحریب پاکستان میں آپ کی گرانقدرخد مات کو بھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے مسلم لیگ کی جر پوراعانت کی اور قائد اعظم کاعملی طور پرساتھ دیا۔ کا گری سے خت متنفر تھے گا ایک واقعہ کا ذکر ہے جا نہوگا کہ تھھ میں کا نگری کا جلسہ ہوا۔ سندھ میں ابھی تک مسلم لیگ کا تعارف نہیں ہوا تھا۔ آپ کو جلسے میں مدعو کیا گیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ دو پہر کوخصوصی میٹنگ میں شرکت فرمائی۔ جس وقت آپ میٹنگ میں پہنچے تو مجلس کا نقشہ یہ تھا کہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری (ف 1961ء) وسط مجلس میں بول رہے تھے اور مولوی حبیب الرحمٰن لدھیا نوی (ف 1956ء) پاؤں دراز کئے ہوئے تھے۔ آپ نے جو نہی نظر اُٹھائی، ٹھنگے اور مجلس میں بیٹھتے ہی فرمایا: ''مولانا اس سمت مسلمانوں کا کعبہ ہے، اس طرف پاؤں دراز کئے ہوئے سے اور کہا آپ جیسے کرنا نہ صرف منع بلکہ شقاوت اور محرومی کا باعث ہے' مولوی صاحب کھیانے ہو کراُ تھے اور کہا آپ جیسے نظر صوفیوں اور پیروں نے دین کو تنگ کردیا ہے۔

آپتھوڑی دیر بعد مجلس سے اُٹھ کر چلے آئے اور فر مایا: '' بیلوگ خدا کے گھر کی ہے ادبی جمیس سے نہیں رکتے تو حضور سید عالم مَنَّ اللَّهِ عَلَی ہے ادبی سے کہ چو کتے ہوں گے۔' اس کے بعد زندگی بھر کا نگرس کے جلسے میں تشریف نہ لے گئے۔ایک دفعہ آپ کے خلیفہ خاص سید محد مغفور القادر گ (ف1970ء) نے اکبرالہ آبادی کا پیشعر سایا تو بہت خوش ہوئے!

کانگرس کے مولوی کی کیا پوچھتے ہو کیا ہے گاندھی کی یالیسی کا عربی میں ترجمہ ہے مسلمانوں کی بے حسی اور اسلام سے بیگا تئی ہمیشہ آپ کو بے چین رکھتی تھی (سندھ میں کا تگرس کا زور توڑنے اور مسلمانوں کی شنظیم کیلئے آپ نے سندھ کے در دمند اصحاب کی میڈنگ بلاکر'' جماعت احیاء الاسلام'' کی بنیا در کھی) دستور کو مستقل قومی حیثیت دے کر اسلامی ریاست کے حصول پر ساری مسامی کا دارومدار رکھا گیا۔ جماعت کے پروگرام اور تعارف کیلئے دھڑا دھڑ لٹریچر چھاپ دیا گیا۔ اسی سلسلے میں سندھی پر ایس خریدا گیا اور جماعت کا اخبار'' الجماعت' کے نام سے مولوی صدر الدین شاہ کی زیرادارت شکار سندھی پر ایس خریدا گیا اور جماعت کا اخبار'' الجماعت' کے نام سے مولوی صدر الدین شاہ کی زیرادارت شکار پورسندھ سے جاری کیا گیا جس میں نہایت حکیمانہ انداز میں مضامین لکھ کررائے عامہ کو اندرونی طور پر مسلم لیگ کے حق میں ہموار کرنا شروع کر دیا۔ پھر با قاعدہ پر وگرام کے تحت جماعتی سطح پر کانفرنسوں کے انعقاداور وفود کے ذریعہ نشر واشاعت کا اجتمام کیا۔ جبکب آباد سندھ میں ایک تاریخی کانفرنس ہوئی جس کی صدائے بازگشت اب تک جبکب آباد سندھ میں ایک تاریخی کانفرنس ہوئی جس کی صدائے بازگشت اب تک جبکب آباد سندھ میں ایک تاریخی کی کانفرنس ہوئی جس کی صدائے برتاریخی جلے گئے ، ہزاروں کی تعداد میں بیفلٹ اور ہینڈ بل تقسیم کئے۔ آپ کی ان کاوشوں اور سیاس بیستہ بھی تک جماعت کے ریکارڈ میں ایسے بھیرت نے سندھ کے عوام کوآپ کی جماعت کا گرویدہ بادیا۔ ابھی تک جماعت کے ریکارڈ میں ایسے بیفلٹ موجود ہیں جوآپ کی حکمت عملی اور سیاسی سوجھ بوجھ کی منہ پولتی تصور ہیں۔

اس کے بعد آپ نے سندھ کے بیروں اور سجادہ نشینوں کواکٹھا کرنے کیلئے حید رآبادسندھ میں میٹنگ بلائی تا کہ سلم لیگ کی حمایت کی جاسے۔ اس اجھاع میں ''جمعیت المشائخ'' کے نام سے نظیم بنائی گئی۔ ان دونوں جماعتوں کی پالیسی تمام ترمسلم لیگ کی پالیسی تھی مگر صرف عوام کی نفسیات کالحاظ کرتے ہوئے ناموں کی تبدیلی عمل میں لائی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کیلئے فضا ہموار کرتے رہے۔ کی تبدیلی عمل میں لائی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کیلئے فضا ہموار کرتے رہے۔ (1938ء تک صوبہ سندھ میں کانگرس کا زور تھا۔ مسلم لیگ پوری طرح صوبہ کے عوام میں متعارف نہیں ہوئی تھی۔ چنانچے مسلم لیگ کو متعارف اور شخکم بنانے کیلئے آپ کی دونوں جماعتوں نے خاصا کام کیا۔ نہیں ہوئی تھی۔ چنانچے مسلم لیگ کا سالا نہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا جس میں قائد اعظم ، نواب بہادر یار جنگ ، نوابز دہ لیافت علی خان ، مولا نا عبدالحامد بدایونی ،مجمد ایوب کھوڑ و ، حاجی عبداللہ ہارون اور نواب مجمد جنگ ، نوابز دہ لیافت علی خان ، مولا نا عبدالحامد بدایونی ،مجمد ایوب کھوڑ و ، حاجی عبداللہ ہارون اور نواب مجمد اساعیل خال کے علاوہ بہت سے اکا برین ملت شریک ہوئے۔ ''جماعت احیاء الاسلام'' کے صدر کی حشیت سے آپ کو بھی مدوکیا گیا۔ اس موقعہ پر آپ نے اعلان فر مایا کہ:

" دمسلم لیگ برصغیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے لہذا ہم اپنی تمام توت وطاقت اور "جماعت احیاء الاسلام" کومسلم لیگ میں مرغم کرتے ہیں اور "احیاء الاسلام" کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے پانچ ممبران اسمبلی بھی مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں۔")

یہ اعلان آپ نے قائد اعظم کی اس یقین دہانی اور گفت وشنید کے بعد کیا تھا کہ ہمارا یہ پاکستان ایک صبح اسلامی ریاست ہوگا جہال صرف کتاب وسنت کی حکمرانی ہوگی۔

تحریک پاکتان کے دوران ایک موقعہ ایسا بھی آیا کہ اگریز حکومت نے قاکداعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم اکثریت والے صوبوں میں سے کسی اسمبلی میں اپنی اکثریت کا ثبوت دیں۔ اس نازک مرحلے پرآپ کے روحانی وایمانی جذبہ اور جاہ وجلال نے وہ کام کیا جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ روشن رہے گا۔ آپ نے سندھ اسمبلی کے تمام مسلم ممبران سے ملاقات کی ۔ اُن میں سے کئی آپ کے مرید سے کیا اُن کی اکثریت کا نگریت کے ساتھ تھی۔ آپ نے بڑی مجاہدانہ شان سے ایک ایک ممبرسے کہا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں تحریک پاکستان کی تائید میں ووٹ دے۔ چنانچہ انہوں نے بسر وچشم آپ کا فرمان قبول فرمایا۔ اسمبلی ہال میں تحریک پاکستان کی تائید میں ووٹ دے۔ چنانچہ انہوں نے بسر وچشم آپ کا فرمان قبول فرمایا۔ اسمبلی ہال

(مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد آپ عملی طور پر مسلم لیگ کی کامیا بی کیلئے میدان میں نکل آئے۔ آپ نے حید رآ بادکواپنامسکن بنایا اور سندھ کے مشائخ خصوصاً سر ہندی مشائخ کے تعاون ہے مسلم لیگ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ کا نگری کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور ہر طرف مسلم لیگ کے نعرے گونجنے لگے۔ حضرت قائد اعظم آپ کی ان مساعی سے بہت خوش ہوئے اور سندھ کی طرف سے بے فکر ہوگئے۔

اپریل 1946ء میں آل انڈیاسی کانفرنس بنارس انعقاد پذیر ہوئی جس کا مقصد دوقو می نظریئے اور مطالبہ 'پاکستان کی حمایت تھا۔ آپ ایک سوافراد کا وفد لے کر سندھ کی نمائندگی کیلئے کانفرنس میں شریک ہوئے خصوصی میٹنگوں اور ضروری مشوروں میں شرکت فرمائی اور مفید تجاویز پیش کیں کاس موقعہ پرحسب ذیل قرار داد متفقہ طور پر منطور کی گئی۔

1- ''آل انڈیاسی کانفرنس'' کا بیا جلاس مطالبہ کپا کستان کی پُرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء ومشاکخ اہلسدت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے ہرام کانی قربانی کیلئے تیار ہیں اور اپنا فرض سبجھتے ہیں کہ ایک الیں حکومت قائم کریں جوقر آن اور حدیث نبویہ کی روشنی میں فقہی اصولوں کے مطابق ہو۔

2- بیاجلاس تجویز کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے مکمل لائح عمل مرتب کرنے کیلئے حسب ذیل حضرات کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے:

1- صدرالا فاضل مولا ناسيّد محدنعم الدين مرادآ باديّ (ف1948ء)

2- صدرالشريعة مولانا محمدامجر على اعظميّ (ف1948ء)

3- مبلغ اسلام مولا ناشاه عبد العليم صديقي ميرهي (ف1954ء)

4- مجابداسلام بيرعبدالرحمٰن بحر چوندى شريف ،سنده (ف1960ء)

5- پيرڅمدامين الحناتٌ، ما نکي شريف سرحد (ف1960ء)

6- مولانا ابوالحنات سيّر محمد احمرقا دريّ لا مور (ف1961ء)

7- محدث اعظم مندسيّد محدث يَجْمو فيمونّ (ف1961ء)

8- فخر اہلسنت مولا ناعبدالحامد بدایونی (ف1970ء)

9- ديوان سيّد آل رسول على خال اجميريٌ (ف1973ء)

10- الحاج بخشي مصطفيًا على خال ميسوري مدرائ (ف1974ء)

11- سيّد ابوالبركات سيّد احدّ ناظم حزب الاحناف لا مور (1978ء)

12- مفتى اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضاخاں بریلوکؓ (ف1981ء)

13- شخ الاسلام خواجه محمر قرالدين سيالويّ (ف1981ء)

بیا جلاس تمیٹی کواختیار دیتا ہے کہ مزید نمائندوں کا حب ضرورت و مصلحت اضافہ کرلے۔ بیلازم ہوگا کہاضافہ میں تمام صوبجات کے نمائندے لئے جائیں۔

( اس کے بعد آپ نے طوفانی دورے کر کے پورے سندھ میں ''سنی کا نفرنس' کے اغراض و مقاصد پر رفتی ڈالی اور مسلم لیگ کی کامیابی کیلئے سرگرمی ہے کام کیا گئے کیک پاکتان میں اس ساری جدوجہد میں آپ کے صاحبزادے پیرعبدالرحیم شہید (ف 1971ء) اور آپ کے خلیفہ خاص پیرسیّد مخفورالقادریؒ (ف 1970ء) اور آپ کے خلیفہ خاص پیرسیّد مخفورالقادریؒ (ف 1970ء) رفتی سے سانہ خدمات انجام دیں۔ قیام پاکتان کے بعداپی تمام تر توجہ مریدین کی روحانی تربیت پر ہی صرف کردی (- آپ نے 9 جمادی الاوّل 1380ھے/ 130 کتوبر 1960ء کو بروزاتو ارایک جیجون انقال فرمایا اور بھر چونڈی شریف میں ہی آخری آرام گاہ بی کھیل

مولف كتاب بذاصادق قصوري نے سيقطعهُ تاريخ كها:

وہ پیر بھرچونڈوی عبدالرخمٰن گئے کہہ کے دُنیا کو جب خیر باد سے صادق نے بیر اظہارِ غم کہا سال رحلت '' فضیلت نہاد''

CONTROL STREET

و 1979، يورا 1976 من المحادث من ا " त्रेशिक्ष, । न्यूर्वेद्राष्ट्रियारे अधारता १००० ।

4 1987 قي اكر دوي المحالية الم

3-1976) ياد باديك كياد بادكار كياد بادكار كالمراب والموارية المراب والموارية المراب والموارية المراب والموارية

とうとしたといりはいるとしまりしまらい

# الراع الموات الم

رفريشون (١٩٤١ نا) ، دُولات و يشري سنّه بدان ، دُولات هُيْري سنّمان المراه المان الم

سبه كـ (1927 ف) كاله لع المؤمية القرن المان كري ويو ولا معيدا

٥٤ (١٠٤) سائد كراك (١٩٥٥ من) سائد كرا ١٩٥٥ من ١٤٠٤ من ١٤٥٤ من ١٤٠٤ من

سامعول المجارة المخارة المعارة المساكم المساك

"میرے والدگرامی حضرت امیر ملت نے آپ کی کامیا بی کیلئے طلائی تمغہ بھیجا ہے۔" بیس کرقا کداعظم مہت خوش ہوئے ،کری سے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سینہ تان کر کہا: "پھر تو میں کامیاب ہوں۔"

اس پرمسلم لیگی کارکن ملک شاو محد نے آگے بڑھ کر حضرت سراج الملت کے دست مبارک سے تمغیلیا اور قائد اعظم کی شیروانی کی بائیس جانب سینے پرٹا تک دیا۔ قائد اعظم نے مسلم اکر شکر بیادا کیا اور بیٹھ گئے۔ 7 جنوری 1946ء کوکوٹ عثمان خان قصور بیس آپ نے مسلم لیگ کے جلسہ عام کی صدارت فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ تمام مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دے کر کامیاب کریں قصور بیس صوبائی آسمبلی کیلئے مسلم لیگ کے اُمیدوار میاں افتخارالدین (ف 1962ء)، یونینٹ پارٹی کے اُمیدوار خان صاحب چو ہدری لیگ کے اُمیدوار خان صاحب چو ہدری اللہ دیتہ آف کیسر گڑھ (ف 1949ء) اور کا تگرس کی طرف سے عبدالغفور تھے۔ فروری 1946ء بیس انتخابات ہوئے تو مسلم لیگی اُمیدوار نے 1949ء ووٹ ماصل کی جبکہ یونینٹ اور کا نگری انت بھی ضبط ہوگئی۔ اُنتخابات ہوئے تو مسلم لیگی اُمیدوار نے 280 ووٹ حاصل کئے۔ مؤخرالذکر کی تو ضانت بھی ضبط ہوگئی۔ اُمیدوار نے بی الیک نام یونینٹ اُمیدوار نے اپنی الیک مجمور خامرونا مرادر ہا۔ عوام نے اس کے خلاف مسلم لیگ کا بجر پور مام دورے کرا ہے بھیشہ کیلئے مسلم لیگ کا بجر پور مام اور دورا کی میشہ کیلئے مسلم لیگ کا بجر پور مسلم لیگ کا بحر پور مام دورا ہے دوران حضرت امیر ملت آلات کے خلاف مسلم لیگ کا بجر پور مام دورے کرا ہے بھیشہ بھیشہ کیلئے مسلم میٹ کردہ ا۔

ہوا تھی گو تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا تھا وہ مرددرولیش حق نے جس کودیئے تھے انداز خسروانہ

قصور کے علاوہ ضلع فیروز پور میں نواب افتخار حسین ممدوث (ف1969ء) کے حلقہ میں بھر پور مسائل کیں۔ نتیجناً نواب ممدوث 7295 ووٹ لے کر کامیاب ہوگئے جبکہ ان کے مدمقابل خانصا حب محمد سرور کودلہ (یونیشٹ) 3549 اور فرزندعلی (آزاد) 2054 ووٹ لے کرنا کام ہوگئے ۔ روہ تک دیمی حلقہ میں مسلم لیگ کی طرف سے راؤ خور شیدعلی خان (ف1985ء) مسلم لیگ کے اُمیدوار تھے۔ حضرت سراج الملت نے یہاں بھی بھر پور جدوجہد کی۔ نتیجہ سامنے آیا تو راؤ خور شیدعلی خان 5150 ووٹ لے کر کامیاب ہوگئے جبکہ دوسرے دونوں اُمیدوار خان بہادر محمد شافع علی (یونیشٹ) اور چوہدری بشیرعلی (آزاد) علی التر تیب 1991ور 3 (ضانت ضبط) ووٹ لے کرمستر دہوگئے۔

28 ستمبر 1946ء کوحضرت سراج الملّت ؒ نے تحصیل شکر گڑھ ضلع نارووال ( تب ضلع گور داسپور ) کا

رائمهٔ الاقد الائرني بي بي بي المنظري بي بي المنظري المنظري

الكاركانا، سردن من مي الآن من التحديد المايمة المناه الكانا من من من المناه الكانا، سنة من من المناه المن

عربا رر کب و بحت خانه کا عالا حیات عز برم عیش کی رر عات راز آید بدل همزی ساید بازگردی بازگردی بازگرد بازگر

غلد اغيال ين اغ كم عين غاه چكى ري مئت دي بن ك عشر باه ق يري مئت دي بن ك عشر باه ق گوئى اتياد قا مروم چي كا درى چيه قال چا بعداد دهال كا ميد سي دهال چا چي بايل غد

اغذ:-1- "هن تعامير علي المتان أن المعادل تحور كاله بد 1991، 26،48 2- "هن تعان المتات ادرأن كا فافاء" اذ محد صادل تحور كا، أن كا كال (تحور)

297 + 295 من انگری از گری ان ایم این ایم (1994 من ایم 1994) - ع

5- "اشارينوائے وقت 1944ء تا 1947ء "ازسر فراز حسين مرزا، لا ہور 1987ء ص 58،47

6- "سيرت اميرملت" ازسيداختر حسين على بورى على بورسيدال ضلع سيالكوث 1975 ع 670 تا 688

7- " قافلية زادى" ازمفتى راشدعلوى، پيثاور 1988ء ص 63

8- "انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان"ازاسدسليم شيخ ،مطبوعه لا ہور 1999 ء ص 991،990

9- ''تاریخ رفتگال'' جلد سوم از صابر براری مطبوعه کراچی 1986 ء ص 58

## سيّد محمد طا هرا شرف جيلاني ّ (1961-1889ء)

پیرسید محمد طاہرا شرف جیلانی بن سید حسین اشرف بن سید محمود اشرف بن سید حامد اشرف بن شاہ محمد اشرف بن سید محمد اشرف بن سید محمود اشرف بن سید محمود اشرف جیلانی کچھوچھوی ثم دہلوی کی ولادت 12 رہبع الاقال 1307 ھے/ 6 نومبر 1889ء بروز بدھ صبح 5 بجے دہلی میں ہوئی۔ مدرسہ حسین بخش دہلی سے بحمیل علوم کرنے کے بعد حضرت شاہ علی حسین اشر فی کچھوچھوئی (ف 1936ء) سے بیعت کر کے خلافت واجازت حاصل کی اور خلق خداکی روحانی تربیت ورہنمائی فرمانے گئے۔

تحریک پاکتان میں آپ نے بھر پورحصہ لیا۔ دہلی اوراس کے اطراف وا کناف میں مسلم رائے عامہ کوتح یک پاکتان میں آپ نے بھر پورحصہ لیا۔ دہلی اوراس کے اطراف وا کناف میں مسلم رائے عامہ کوتح یک پاکتان سے روشناس کرایا اورایک الگ ملک کے قیام کیلئے جدوجہد پر آمادہ کیا۔ مجرعبد العلیم صدیقی میر شمی (ف 1950ء)، فخر ملّت مولانا عبدالحامہ بدایونی (ف 1970ء) اور مولانا شاہ مجد عارف اللہ میر شمی (ف 1979ء) جیسے علاء نے آپ کی ان خدمات کو بار ہا خراج تحسین پیش کیا۔ شاہ مجد عارف اللہ میر شمی کیا۔ میں آپ نے ایک بیان جاری کیا جس سے مسلم لیگ کو بڑی تقویت ملی اور کا گرس کوناکامی اٹھانا پڑی۔ آپ نے فرمایا!

'' ہم مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہیں لہٰذا ہمارے جملہ مریدین ،معتقدین اور متعلقین سب مسلم لیگ ہے تعاون کریں اور ووٹ دیں۔''

آپ کے رعب و دبد بہ کی وجہ ہے کی کا نگری کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے علاقہ میں آکر کا نگری کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے علاقہ میں آکر کا نگری کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے علاقہ میں آکر کا نگری مولا نااحمہ سعید دہلوی (ف 1959ء) اس علاقے میں آکر مسجد میں لوگوں کو جع کر کے کا نگری کہا ہے کی تلقین کرنے گئے۔ جیسے ہی تقریر شروع کی ، آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور فر مایا: ''مولا نا! یہ کیا کر رہے ہو؟''مولوی احمد سعید نے آپ کو دیکھا تو تھبرا گئے ، کہنے گئے ''میں تو لوگوں کو دین کی باتیں بتارہ ہوں۔' آپ نے فر مایا'' دین کی باتیں بتارہ ہو یا اُن کا دین جو راب کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک عالم دین ہوکر مسلمانوں کے دین وایمان کا سودا کرتے ہو، قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھا و گئے۔خبر دار! یہاں اس قسم کی تقریر کرنے کی کوئی ضرورے نہیں ہو۔

یہ علاقہ مسلم لیگ کا ہے یہاں سب مسلم لیگ کے حامی ہیں اور ای کو ووٹ دیں گے۔ہم نے پاکستان کیلئے قربانیاں دی ہیں اور اس کو بنا کرہی دم لیں گے۔''

مولا نااحد سعیدیہ سن کر بھا گئے نظر آئے اور پھر دوبارہ ادھر کا رُخ نہیں کیا۔اس واقعہ کے بعد کسی اور کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ یہاں کا نگرس کی حمایت کرے۔

ای دوران کانگرسیوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی وجہ سے آپے علاقے میں سامانِ خورد ونوش کی قلّت ہوگئ تو آپ نے گھر میں موجود تمام چیزیں عوام میں تقسیم فرما دیں کسی نے پوچھا کہ حضرت! ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ سے مانگ لیتے ہیں، آپ کس سے مانگیں گے کیونکہ آج کل بھی کے حالات خراب ہیں۔ فرمایا!"ہم مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہی ہماری ضرور تیں پوری فرمادیتا ہے۔" ہیں۔ فرمایا!"ہم مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہی ہماری ضرور تیں پوری فرمادیتا ہے۔" ہیں۔ فرمایا!" ہم مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں افقاد پذیر ہوئی تو آپ نے اس کی کامیا بی کی کیا ہے کھر پور جدوجہدگی۔ بذات خود شرکت کی اور اس موقعہ پرایک بیان جاری فرمایا:۔

'' بنارس منی کانفرنس وقت کا اہم تقاضاتھی جس کوعلائے اہلسنت نے محسوس کیا اور اس کا بروقت انعقاد کیا۔انشاء اللہ تعالی قیام پاکستان کے سلسلے میں بیا یک سنگ میل شاہت ہوگی۔''
آپ کے برادرِ اصغرسیّد سلطان اشرف جو دہلی کے نامور وکلاء میں سے تھے،مسلم لیگ کے انتہائی گفت کارکن تھے۔غریب مسلمانوں کے مقدے بغیرفیس کے لڑتے تھے۔ ہندو وکلاء اُن سے بہت حسد کرتے تھے۔ ہندو وکلاء اُن سے بہت حسد کرتے تھے۔ ہندو وکلاء اُن سے بہت حسد کرتے تھے۔تحریک پاکستان میں اُن کی خدمات ہندوؤں اور سکھوں کیلئے انتہائی نا قابل برداشت تھیں۔9 محرم الحرام 1366 ھا 3 دیمبر 1946ء بروزمنگل آپ اپنے دفتر قطب روڈ دبلی میں نماز عصر اداکر رہے محرم الحرام 1366 ھا 3 دیمبر 1946ء بروزمنگل آپ اپنے دفتر قطب روڈ دبلی میں نمازعصر اداکر رہے تھے کہ بیس پچیس ہندؤوں اور سکھوں نے دفتر پر حملہ کر دیا۔ تلواروں کے حملے کو ہاتھ سے روکا جس سے انگلیاں کٹ گئیں۔ایک ہندو نے تیز دھار خنجر پیٹ کے بائیں جانب گھونیا جس سے لڑکھڑ اکر گئاور جام شہادت نوش کیا۔

شہید بھائی کی لاش دیکھ کرآپ کے آنسوجاری ہوگئے۔انتہائی صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بیفر مایا: ''ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء و لکن لا آتشعرون ط قیام پاکتان کے بعد پہلے لا ہور اور پھر کراچی میں مقیم ہو گئے۔فردوس کالونی کراچی کے عقب اشرف آباد میں خانقاہ اشرفیہ کی بنا ڈالی اور ضلقِ خداکی روحانی تربیت فرمانے گئے۔ 17 جمادی الاول اشرف آباد میں خانقاہ اشرف میں آخری محالی کی رحلت ہوئی اور خانقاہ شریف میں آخری 1381ھ / 128 اکتوبر 1961ء بروز ہفتہ سے 9 بج آپ کی رحلت ہوئی اور خانقاہ شریف میں آخری

آرامگاه بنی۔غزالی دورال حضرت علامه سید احد سعید کاظمی شیخ الحدیث مدرسه انوارالعلوم ملتان (ف 1986ء) نے نماز جنازہ پڑھائی۔

راقم الحروف کے برادرطریقت پروفیسر حامد حسن قادری (ف 1964ء) نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ کہا:

مخدوم جناب طاہر اشرف دین وونیا میں فرد کامل اشرفی و قادری و چشتی اہل تقویٰ و صاحب دل اشرف و قادری و چشتی اہل تقویٰ و صاحب دل پردہ فرما کے اس جہال سے اب ہو گئے اپنے رب سے واصل ہو روح پہ اُن کی رحمتِ حق گزار ہو اُن کی پہلی منزل تاریخ ہے قادرتی نے کھی تاریخ ہے قادرتی نے کھی دیا۔

آپ کی رصلت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت اشرف المشاکُخ سیّد احمد اشرف جیلائی اُ (1931-2005ء) صاحبِ سجادہ ہوئے۔ اُن کے وصال کے بعد اُن کے صاحبزاد بے فخر المشاکُخ وُاکٹر سیّدمجمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ شین ہوئے جوا پنے آباواجداد کے مشن کو بحسن وخو بی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔

اخذ:-

1- " تذكره اوليائے سندھ "ازمولا نامحمدا قبال حسين تعيمي ، كراچي 1987ء

2- ماہنامہ "الاشرف" كراجي بابت ماه اكتوبر 1994ء، فروري 2006ء

3- "تاریخ رفتگال" جلد دوم از صابر براری ، کراچی 1998ء ص 46

4- "انوار علمائے اہلسنت سندھ" از صاحبزادہ سیّد زین العابدین راشدی، مطبوعہ لا مور 2006ء ص119 تا122

### پيرسيّد محر محد ث يڪھو چھو گي (1894-1961ء)

سیّد محرمی دُن کیجو چھوی کی ولادت 15 زیقعد 1311 ھ/20 مئی 1894ء بروز بدھ قبل ازنماز فجر موضع جائس ضلع رائے بریلی (بھارت) میں ہوئی۔ والدگرای کا نام نامی مولا ناھیم سیّد نذراشرف تھا۔ تربیت و پرورش نانا جان حضرت شیخ المشائخ سیرعلی حسین اشر فی کیجھو چھوی (ف1936ء) نے کی۔ پانچ سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھلیا۔ فاری کی کتابیں والد ماجد سے پڑھنے کے بعد مدرسه نظامیه فرنگی محل سے علوم عربیہ کی تحصیل کی۔ بعد از ان مفتی لطف اللّه علی گڑھی (ف1916ء) سے آٹھ سال تک علمی استفادہ کیا۔ مفتی صاحب نے سند فراغت کے ساتھ علامہ کا لفظ کھا۔ اس کے بعد پیلی بھیت جا کرمولا نا وہی احد محد شورتی (ف1916ء) سے مستفیض ہوئے۔ پھراعلی حضرت مولا نا احمد رضا خان بریلوی (ف1921ء) کی خدمت میں حاضر ہوکر فقاو کی نولی کافن سیکھا۔ مدرسہ قادر سے بدایوں میں مولا نا شاہ مطبع الرسول عبدالمقتدر بدایونی فی (ف1915ء) سے حدیث شریف پڑھ کرسند حاصل کی۔

فارغ التحصیل ہونے کے بعد دہلی میں مدرستہ الحدیث قائم کر کے در بِ حدیث دینا شروع کیا اوراپنے بانا جان کے حکم پراپنے ماموں حضرت سیّد احمد اشرف کچھوچھوی (ف 1924ء) کے دست حق پر بیعت کی۔ نانا جان اوراعلی حضرت فاضل بریلوی (ف 1921ء) سے اجازت وخلافت حاصل کی۔ آپ بیک وقت عالم، فاضل، ادیب، خطیب، صوفی، شاعر، پیر طریقت اور محدث تھے۔ تمام سال تبلیغی دوروں میں صرف ہوتا تھا۔ پانچ ہزار سے زائد غیر مسلموں نے آپ کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا۔ عشقِ رسول مُنَافِّيَةُ ہِمَ تَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نہ ہی تبلیغی اور ساجی کاموں کے علاوہ آپ نے سیاسی تحریکوں میں بھی بھر پور کر دار ادا کیا۔تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔آپ نے دیگر مشائخ اہلسنت کے شانہ بہ شانہ گر قائدانہ حیثیت سے کام کیا تحریکِ پاکستان کی حمایت میں ملک گیردور نے کئے اورعوام کومسلم لیگ کے منشور ے آگاہ کر کے نظریہ ، پاکتان کاہمنوا بنایا۔ آل انڈیاسیٰ کانفرنس بنارس اور اجمیرسیٰ کانفرنس میں آپ کے خطبے تحریک پاکتان کی حمایت کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔

اپریل 1946ء میں بنارس کی کانفرنس کے موقعہ پر آپ نے صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے جو خطبہ ارشاد فر مایا وہ تح یک پاکستان کی جدو جہد میں آپ کاعظیم مقام متعین کرنے کیلئے کافی ہے۔ آپ نے اس خطبہ میں مسلمانوں کے جہاں دیگر مسائل و مصائب کا تذکرہ کیا ہے وہاں خاص طور پر وہ جھے قابل مطالعہ ہیں جہاں آپ نے پاکستان کا مفہوم اور اس کی شرعی ضرورت، قیام پاکستان پر اعتر اضات اور اس کی شرعی ضرورت، قیام پاکستان کی طرف سے مطالبہ کے جوابات، مسلم لیگ اور آل انڈیاسی کا نفرنس کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی بے دریخ تھایت کے سلسلے میں اظہار خیال فر مایا ہے۔ آپ کا یہ خطبہ نہ صرف فصاحت و بلاغت کا ایک سین اور دلنشیس شاہ کا رہے بلکہ اس میں ذہین، دور رس، مد براور گہر سے وہ فکر کے حامل، در دمند دل رکھنے والے کسی عظیم سیاستدان اور مائی ناز مذہبی وروحانی راہنما کے ذہین کی کار فر مائی واضح طور پر نظر آئی سے ہے۔ اس خطبے کا ایک افظ مسلمانوں کے تمام مسائل کا احاطہ کرتا اور اُن کا مداوا چیش کرتا ہے۔ آئندہ سطور میں ہم اس خطبے کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تحریک یا کستان کے بارے میں آپ کے جذبات واحساسات اور آپ کی سوچ کسی تھی ؟

''میرے دینی رہنماؤ! میں نے عرضداشت میں ابھی ابھی پاکتان کالفظ استعال کیا ہے اور پہلے بھی کئی جگہ پاکتان کالفظ آچکا ہے، ملک میں اس لفظ کا استعال روز مرہ بن گیا ہے۔ درو دیوار پر'' پاکتان زندہ باد' ، تجاویز کی زبان میں '' پاکتان ہماراحق ہے' ، نعروں کی گونج میں '' پاکتان کے رہیں گے' مسجدوں میں ، خانقا ہوں میں ، بازاروں میں ، وریانوں میں لفظ'' پاکتان کے رہیں گے' مسجدوں میں ، خانقا ہوں میں ، بازاروں میں ، وریانوں میں لفظ'' پاکتان' اہرار ہا ہے۔ اس لفظ کو پنجا ہے کا یونینسٹ لیڈ ربھی استعمال کرتا ہے اور ملک بھر میں ہرسلم کیگی لیڈ ربھی بولتا ہے اور ہم سنیوں کا بھی یہی محاورہ ہو گیا اور جولفظ مختلف ذہنوں میں ہرسلم کیگی لیڈ ربھی بولتا ہے اور ہم سنیوں کا بھی یہی محاورہ ہو گیا اور جولفظ مختلف ذہنوں کے استعمال میں ہواس کے معنی مشکوک ہوجاتے ہیں جب تک بولے والا اس کو واضح طور پر

یونینٹ کا پاکتان وہ ہوگا جس کی مشینری سردار جوگندر سنگھ کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیگ کے پاکتان کے متعلق دوسری قومیں چیختی ہیں کہ اب تک اس نے پاکتان کے معنی نہیں بتائے اور جو بتائے اللہ علیہ ایک دوسرے سے لڑتے بتائے۔اگر میصیح ہے تو لیگ کا ہائی کمانڈ اس کا

ذمہ دار ہے لیکن جن سنیوں نے لیگ کے اس پیغام کو قبول کیا ہے اور جس یقین پراس مسئلہ میں لیگ کی تائید کرتے پھرتے ہیں وہ صرف اس قدرہے کہ ہندوستان کے ایک حصہ پر اسلام کی، قرآن کی آزاد حکومت ہوجس میں غیر مسلم ذمّیوں کے جان و مال، عزت و آبر وکو حب حکم شرع امان دی جائے ، اُن کو، اُن کے معاملات کو اُن کے دین پر چھوڑ دیا جائے ۔ اگر سنیوں کی اس مجھی ہوئی تعریف کے سوالیگ نے کوئی دوسر اراستہ اختیار کیا تو کوئی تنی قبول نہیں کرے گا۔ اس مجھی ہوئی تعریف کے سوالیگ نے کوئی دوسر اراستہ اختیار کیا تو کوئی تنی قبول نہیں کرے گا۔ دی ان لا یاستی کا نفرنس 'کا پاکستان ایک الیی خود مختار آزاد حکومت ہے جس میں شریعتِ اسلامیہ کے مطابق فقہی اصول پر کسی قوم کی نہیں بلکہ اسلام کی حکومت ہو، جس کو مختصر طور پر یوں کہیئے کہ خلافتِ راشدہ کا نمونہ ہو، ہماری آرزوہے کہ اس وقت ساری زمین پاکستان ہوجائے۔''

5، 6 رجب المرجب 1365 ه/ 5، 6 جون 1946ء بروز بدھ جمعرات'' سنی کانفرنس اجمیر شریف' میں آپ کے خطبۂ صدارت سے بھی اقتباسات ملاحظہ ہوں: -

''اے ستی بھائیو!اے مصطفاً کے لشکریو،اے خواجہ کے مستو! جب تم سوچو کہ سوچنے والے مہر بان آ گئے اور تم کیوں رکو کہ چلانے ولی طافت خود آ گئی،اب بحث کی لعنت چھوڑو،اب غفلت کے جرم سے باز آ جاؤ،اُٹھ پڑو، کھڑے ہوجاؤ، چلے چلو،ایک منٹ بھی ندرکو، پاکستان بنالوتو جاکردم لوکہ بیکا م اے سنیو! س لوکہ صرف تمہارا ہے۔

حضرات! میں باربار پاکتان کے نام لیا ہے اور آخر میں صاف کہددیا ہے کہ پاکتان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے، اور پاکتان کی تعیر' آل انڈیاسنی کا نفرنس' ہی کرے گی، اس میں سے کوئی بات بھی نہ مبالغہ ہے، نہ شاعری ہے اور نہ شنی کا نفرنس سے غلوکی بنا پر ہے، پاکتان کا نام بار بار لینا جس قدر نا پاکوں کو چو ہے، اسی قدر پاکوں کا وظیفہ ہے اور اپنا وظیفہ کون سوتے مام بار بار لینا جس قدر نا پاکوں کو چو ہے، اسی قدر پاکوں کا وظیفہ ہے اور اپنا وظیفہ کون سوت جا گتے، اُٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے پور انہیں کرتا؟ اب رہا پاکستان کا رسنیاں است! میدلک کی سیاسی جماعت سے تصادم نہیں کہا ہے بلکہ بدایک حقیقت ہے جس کا اظہار بلاخوف لومتہ لائم کردیا ہے۔''

آپ نے طویل علالت کے بعد 16 رجب المرجب 1381 ھ/ 25 دیمبر 1961ء بروز پیر ساڑھے بارہ بجے دن لکھنؤ میں وفات پائی اور پکھوچھ شریف ضلع فیض آباد (انڈیا) میں آخری آرام گاہ بن کسی نے بیدمادۂ تاریخ وفات نکالا!

# " أه الحق موت العالم موت العالم"

#### حضرت صابر براري آف كراجي في في مندرجه ذيل قطعة تاريخ وصال كها!

جانثار سيّد خيرالبشرٌ جاتا ربا وه محدّث وه خطیب نامور جاتا ربا اینے مداحوں کو تنہا چھوڑ کر جاتا رہا وه خطیب حق بیال وه دیده ور جاتا ربا صاف لکھ'' بحرِ علوم و راہبر جاتا رہا''

حرتا واحرتا سيّد محمد اشرني علم وعرفاں کی محافل ہو گئیں بے کیف اب وہ کچھوچھ کا محدث قادری گلشن کا پھول پھول جھڑتے تھے دہن سے جس کی ہرتقریر میں غمزدہ صابر ہے گر تاریخ رطت کا خیال

راقم الحروف صادق قصوری نے بھی بےوزن سے اشعار میں تاریخ کہنے کی جسارت کی ہے۔ تھے وہ سوادِ اعظم کی عظمت کہ مل جائے کہیں س رطت " خر من سوخته " ہے رونق جنت

چل ہے آہ حفرتِ محدث کچھوچھوی میں تھا اُن کی وفات پر عمکیں آئی آواز غیب سے صادق

- "اكابرتح يك ياكتان" جلداة ل ازمحرصا دق قصوري ، تجرات 1976 ء لا بور 1979 ء
  - '' خطباتِ آل انڈیاسٹی کانفرنس''ازمحر جلال الدین قادری، گجرات 1978ء
  - "محدث اعظم كچھوچھوى اورتح يك ياكتان" ازمجمد اعظم نوراني ، لا ہور 1988ء -3
    - "تاریخ رفتگال" جلداوّل از صابر براری ، کراچی 1986ء ص 66،66
      - ما ہنامہ'' یاسبان' الدآ باد (بھارت) بابت مئی جون 1962ء -5
    - روز نامه''نوائے وفت''لا ہور بابت 28 جنوری، 16،9 مارچ 1995ء -6
- " تاريخ آل انڈياسي كانفرنس" ازمجم جلال الدين قادري ، كھارياں 1999ء متعدد صفحات
  - 8- "انسائيكلوپيڈياتح يك ياكتان" ازاسدسليم شخ،لا ہور 1999ء ص 879

#### خواجه عبدالرشيد يإنى پتي " (1962-1888ء)

حضرت خواجہ عبدالرشید 4 رئیج الثانی 1306 ھ/8 دیمبر 1888ء بروز اتوار پانی پت (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام'' منظور علی''ہے جس سے 1306 ھ کے عدد برآ مد ہوتے ہیں۔ والدگرا می کا اسم مبارک پیرعبدالرحیم تھا بچین میں ہی سائے پدری ہے محروم ہو گئے ، دادی صاحبہ اور دا داجان کے بھائی پیرتفضّل حسین (سجادہ نشین درگاہِ بوعلی قلندر رحمتہ اللہ علیہ) نے تعلیم وتر بیت کا بارا ٹھایا۔

آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حافظ رحمت اللّہ ﷺ حاصل کرنے کے بعد پانی پت کے مشہور عالم دین مولا ناحسن رضاً سے درسِ نظامی کی تحمیل کی۔ پر تفضّل حسین کی نرینہ اولا دنہ ہونے کی وجہ ہے آپ اُن کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور علم وفضل کے ساتھ معرفت کے موتی بھی لٹانے گئے۔ آپ صاحبِ حال بزرگ تھے۔ تصوّف کی اُلجھنوں کوآن کی آن میں حل کردیتے تھے۔

آپ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کیساں مقبول تھے۔ مسلمانوں کے عروج وزوال پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے۔ تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1936ء میں جب ابنائے وطن کی چیرہ دستیوں اور مسلمانوں کے آپس میں خلقشار نے آپ کو مجروح کیا تو بر ہن تلوار بن کر میدان میں کو دیڑے اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کیلئے آپ آپ کو وقف کر دیا۔ مسلم لیگ میں شامل ہوکرتا دم زیست مذہب وملت کی خدمت کرتے رہے۔ اگر چہ آپ کو گوناں گوں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا مگر اس مر دِفلندر نے ہرآزمائش میں پورااتر نے کیلئے بڑی مردانگی کا مظاہرہ کیا۔

14 اکتوبر 1945ء کو پیرصاحب ما تکی شریف (ف 1960ء) کی دعوت پر پشاور میں سرحداور پنجاب کے مشائخ کرام کا ایک عظیم الثان اجتماع ہوا جس میں دیوان سیّد آل رسول علی خال (ف 1973ء)، سجادہ شین اجمیر شریف، خواجہ حسن نظامی دہلوگ (ف 1955ء)، امیر ملّت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء)، پیرفضل شاہ جلال پوری (ف 1966ء) و دیگر مشائخ عظام کے علاوہ آپ نے بھی اپنے مریدوں کو پاکستان کی حمایت کرنے کا تھم دیا۔

تحریک پاکستان ہے آپ کی دلچیں، دلی تعاون اور ہمدردی پراُس دور کے تمام اخبارات شاہد ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک اہم بیان 20 جنوری 1946 وکو جاری ہوا جے مشہور مورخ رئیس احمد جعفری (ف 1968) نے اپنی کتاب'' قائداعظمُ اوراُن کاعہد''مطبوعہ لا ہور 1966ء کے صفحہ 405 پر یوں نقل کیا ہے: ''اس وقت مسلمانانِ ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پاکتان ،مسلمانانِ ہند کا بہترین نصب العین ہے ....اس کے بعد موصوف نے درگاہ کے متوسلین اور معتقدین سے مطالبه کیا کہ وہ صرف مسلم لیگ کے اُمیدوار کوووٹ دیں۔''

برصغیر کی تقسیم کے بعد جب آپ نے پاکستان کاعزم کیا تو حکومت ہندنے آپ کورو کنے کی بڑی کوشش کی نیز درگاہ اور جائیداد بحال کرنے کی پیشکش کی مگر آپ نے مالی فائدے پرقو می مفادکور جیجے دی اور ماڈل ٹاؤن لا ہور میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حج وزیارت کے قصد سے کراچی تشریف لے گئے کیکن بعارضۂ قلب24ایریل 1962ء/18 ذیقعد 1381ھ بروزمنگل جہاز پرسوار ہونے ہے قبل ہی آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ بیشعرآپ نے شایدای موقعہ کیلئے کہاتھا!

مدینہ کا مافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں وصل سے چندروز قبل آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری تھ:-

"أن كى نظر سے دُوراب ہم سے رہانہ جائے گا"

آپ کے جسدِ مبارک کو بی ای می ایج ایس کراچی کے قبرستان میں سپر دخاک کیا گیا۔ آپ ایک ا چھ شاعر بھی تھے۔ شہم خلص کرتے تھے۔ پیشعرتو دل میں رکھ لینے کے لائق ہے: میں خود فریب ہول میری ہستی فریب ہے دنیا کی ہر بلندی و پستی فریب ہے آپ کے لوحِ مزار نثاراحمد فاروقی خیرآ بادی کا پیقطعهٔ تاریخ منقوش ہے:

لیعنی جنابِ مرشد مولائے ما عبدالرشید سجاده و اولادِ بو على ياني يتى درويش كامل حضرت صاحب لطف وعطاعبدالرشيد حسن و جمال و بو على را آئینه عبدالرشید قربان راهِ مصطفيً صد مرحبا عبدالرشيد بخثيد اين رتبه تُرا رب العلا عبدالرشيد بالمرتبه لله انظر حالنا عبدالرشيد

رفت از جہال سوئے جنال ماوائے ما ملجائے ما از ہر ادائے ولبری شانِ قلندر آشکار اے عازم مج و زیارت بر تُو از ماصد سلام تا حشر رُوحِ ياكِ تُو در كعبه شد وقفِ طواف اکرم لنا یامرشدی ادرک لنا یا سیدی بنوشت تاریخ وفا تش عارف اندوگیس "طبائے عالم معدنِ صدق وصفا عبدالرشید" 1381ھ

سيّد مسعود حسن مسعود حسيم بوري اله آبادي نے بيتاريخ وفات كهي:

نه رسیده به سرزمین حجاز کچ کعبه بدیدهٔ دل کرد چشم ظاہر نه سیر گلشن دید آه و فریاد چول عنادل کرد عام کعبه شد براه حجاز به کراچی مقام در گل کرد در سفر چول وصال شد مسعود کج نه کرده ثواب حاصل کرد " مافظ عبدالرشید منزل کرد د " مافظ عبدالرشید منزل کرد د " مافظ عبدالرشید منزل کرد " مافظ عبدالرشید منزل کرد د " مافظ عبدالرشید منزل کرد د " مافظ عبدالرشید منزل کرد " مافظ عبدالرشید منزل کرد د شد منزل کرد د منزل کرد د شد منزل کرد د منزل کرد د شد منزل کرد د منزل کرد د

حضرت صابر براري ثم كراچويٌ نے بھي قطعهُ تاريخ رحلت كما:

عارفِ حق صاحبِ صدق و صفا خواجہ رشید سے سیاست میں بھی اعلی مرتبہ خواجہ رشید چل دیئے اس شہر سے سُوئے بقا خواجہ رشید '' بحرِ احسال دینِ حق کے رہنما خواجہ رشید''

سے چراغ خاندانِ بوعلی پانی پی سے مجاہد بھی دلاور آپ مسلم لیگ کے ج کو جانے کیلئے پہنچ کراچی تک مگر کہہ دے اس پیرِ قلندر کا یہ صابر سالِ غم

ماغذ:-

1- "اكابرتح يكِ پاكتان" جلداوّل ازمحمه صادق قصوري، مجرات 1976 ·

2- " قائداعظم اورأن كاعهد" ازسيّدركيس احدجعفري لا مور 1966ء

3- "عندليب تواريخ" ازسيد مسعود حسن مسعود، الدآباد (بهارت) 1963ء

4- ''خفتگانِ کراچی''از پروفیسر محداسلم، لا مور 1991ء

5- ما منامه "أردودُ الجَسَتْ "لا موربابت أكست 1966ء

6- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 61

### سيّد على احمد شاه يتحلّ (1898-1962ء)

سیّد علی احمد شاہ بن سیّد عبدالعلی لقب عبدالله شاہ کی ولادت 12 شعبان 1315 ھ/ 8 جنوری 1898ء بروز جمعتہ المبارک خانقاہ قادر یک پیشل شریف ضلع کرنال (مشرقی پنجاب، بھارت) میں ہوئی۔ سلسائہ نب حضرت شاہ کمال کیتھل سے ہوتا ہوا 25 واسطوں سے سیّد ناغوث الاعظم سے جاملتا ہے۔ سات سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کیا۔ درسی کتب مولا نامرتضی احمد سے پڑھیں اور ڈدل تک سکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر عربی وفاری کے علوم متد اولہ میں کمال حاصل کیا۔

آپ خانقاہ قادر یہ پینظل شریف کے سجادہ نشین تھے۔ بڑے بزرگ، ولی اللہ اور صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلم لیگ کی بھر پور جمایت کی۔ آپ اگر چملی سیاست سے دور تھے لیکن ملکی حالات سے بے خبر نہ تھے۔ اس بات کو بخو بی سبھتے تھے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے جوقا کداعظم کی زیر قیادت آزادی کیلئے بھر پوراور مخلصانہ جدو جہد کررہی ہے۔

۔ جب قائداعظم ؓ نے قومیّت کی بنیاد پر جدا گانہ حکومت کا نظریہ منوانے میں کامیابی حاصل کی تو آپ نے اور نگ زیب روڈ دہلی کے پیتا پر قائداعظم کو بذریعہ تارمبار کیا جھیجی۔تار کامضمون بیتھا:

" میں معہ وابتدگانِ سلسلہ قادر پیکمالیہ، آپ کی شاندار کامیا بی پرمبار کباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی ترقی درجات اور صحت کیلئے دُعا گوہوں۔"

اس شاندار فتح پرمسرت کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے عامتہ اسلمین سے اپیل کی کہ وہ وطن کی آ آزادی کے لئے اپناسب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوجا ئیں کیونکہ جب تک مسلمانوں میں رشتۂ محبت متحکم نہیں ہوگا اس وقت تک بقائے دوام کی صورت پیدانہ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ قائد اعظم کی رہنمائی میں قوم کو بے پناہ توانائی حاصل ہوگی جس کی اشد ضرورت ہے ۔ قومی اتحاد کی آرزو کا نقاضا یہی ہے کہ ہم دشمن کے عزائم کو بچھیں اور ہندوذ ہنیت کی ہر جال پرنظر رکھیں۔

نواب زادہ لیا قت علی خان کا خاندان حضرت شاہ کمال پیھلی کے زمانہ ہے آپ کی خانقاہ ہے وابستہ تھا۔ لیا قت علی خان کا خاندان ہے گہری عقیدت تھی۔ آپ نے نوابزادہ لیا قت علی خال کے بیٹے نوابزادہ ولا یت علی خال کے خضرت قائداعظم کواپنی مکمل تائید وحمایت کا یفین ولا یا جس پرلیا قت علی

خال نے آپ کاشکر بدادا کرتے ہوئے یہ پیغام بھیجا:

''نوابزادہ ولایت علی خال کی زبانی آپ کی نیک تمنا کیں اور دلی ہمدردی کا پیغام ملا۔ علماء و مشاکنے کی سرپرستی سے قائداعظم بہت مطمئن ہیں اور فرماتے ہیں کہ آزادی کی منزل اب دور نہیں کیونکہ علماء اور مشاکنے گوشنشنی چھوڑ کر میدانِ عمل میں آچکے ہیں اور وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم جلدا پی منزل کو پالیں گے کیونکہ آپ جیسے شفیق ہزرگوں کی دُعا کیں ہمارے شاملِ حال ہیں۔''

> نوابزادہ لیافت علی خال نے اپنے دوسرے خط میں لکھا: مکری معظمی مرشدگرامی!

السلام علیم: - آپ کی خصوصی توجہ کا شکر ہیہ۔ آپ کے تعاون کیلئے ممنون ہوں۔ اُمید ہے کہ آئندہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی کے حصول کی کوششوں میں آپ کی دُعائیں اور ہمدردیاں ہارے شاملِ حال رہیں گی۔

#### نياز مندليا فت على خال

نومبر 1945ء میں آپ نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک بیان جاری فر مایا جوڈ اکٹر قمر مسعود جزل سیکرٹری مسلم لیگ کی جمایت میں ایک بیان جاری فر مایا جوڈ اکٹر قمر مسعود جزل سیکرٹری مسلم لیگ کیے خار نامہ'' نوائے وقت' نے اپنی 6 نومبر 1945ء کی اشاعت میں بیربیان نمایاں طور پرشائع کیا جومن وعن قبل کیا جا تا ہے۔ ''میرے مرید مسلم لیگ کو ووٹ دیں کیے قبل کے سجادہ نشین کا اعلان''

حضرت قبله میاں سیّدعلی احمد شاہ گیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت شاہ سکندر آراس الاولیاء محبوب اللی نبیرہ ملک العشاق حضرت شاہ کمال قادری کیستھگی نے سلسلہ عالیہ قادریہ کمالیہ سکندریہ کے معتقدین، محبین اور عقیدت مندول کی ہدایت کیلئے درج ذیل اعلان برائے اشاعت ارسال فرمایا:

برادرانِ ملت! السلام علیم: آپ کومعلوم ہے کہ موجودہ نازک دور میں ملّتِ اسلامیہ کی شیرزادہ بندی کس قدراہم ہے اور تمام برادرانِ اسلام کا اخوتِ اسلامی کی بنا پراتفاق اوراتحاد کیلئے ایک جینڈے تلے جمع ہو جانا کس قدرضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ملی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کیلئے کتنی مخالف تو تیں کام کررہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی اور ملی حقوق کی حفاظت کرنے کیلئے کتنی مخالف تو تیں کام کررہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی اور ملی حقوق کی حفاظت

ایک منظم قومی جماعت کے بغیر نہیں ہو گئی۔ مسلمانانِ ہندگی سب سے بڑی اور منظم قومی جماعت مسلم لیگ ہے جس کا نصب العین ہندوستان میں ایک آزاداسلامی حکومت قائم کرنا ہے جس کانام'' پاکستان' ہے جو دینی و نیاوی حقوق کی محافظ، اسلامی تہذیب وتدن اور اسلامی معاشرت کی علم ہردار ہوگی۔ اسلامی اصولوں پر چلائی جائے گی اور مسلمانوں کے قلوب میں ایک اسلامی روح پھونک کرقوم کوزندہ اور تابندہ کر ہے گی۔ پس ہوشیار اور بیدار ہوجا کیں۔ شب وروز اپنی تحریروں، تقریروں اور دُعاوُں سے ، محبت واخلاص ہے مسلم لیگ کومضبوط بنا کیں اور اس کی آواز پرلیپک کہیں، اس کی امداد کریں اور پاکستانی حکومت قائم کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد کریں اور کا میا بی نصیب کرے۔ آمین۔''

آپ نے اپنے بااثر مریدوں اورمخلصوں کو بذریعہ خطوط مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی ترغیب دی۔ ریاست جنید کے سابق وزیر بخشی شفقت علی کوکھا!

'' قائداعظم محمطی جنائے ملتب اسلامیہ کے کامیاب وکیل ہیں۔انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بظاہر ناممکن تھااور جس کی جدوجہد 1857ء سے شروع ہو چکی تھی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جمعیت علاء ہند جوخود اسلامی تہذیب کی داعی ہے، ایک ایسے مشرک کومسلمانوں کا رہنما بتارہی ہے اور اس کے کہنے پردل وجان سے عمل پیراہے جود یوی دیوتاؤں کا پنجاری ہے۔'' اسی طرح ہانسی کے مرزا شمع بیگ کوتح ریفر مایا!

'' قائداعظم کی روزافزوں کامیابی سے دشمن اور مخالف قو توں پر بیہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ مسلمان بیدار ہو چکا ہے۔ مسلمان زندہ قوم ہے اور ان کے جذبات سے کھیلنا کوئی آسان کام نہیں۔ مجمعلی جنا کے جیسے مسلمان رہنما کی قیادت میں اسلامیانِ ہند کیلئے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور بیہ جس اخلاص کے ساتھ دس کروڑ مسلمانوں کا مقدمہ کڑر ہے ہیں وہ ہمارے لئے متاع فخر وناز ہے۔ ٹیپوسلطان کے بعداییا عظیم اور باوقار راہنما قوم کوآج ملاہے۔'' چنا نچہ آپ کی کوششوں سے بحشی صاحب، مرزا شمع بیگ اور اُن جیسے کئی بااثر افراد مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ آپ نے عاممۃ المسلمین اور اپنے ارائمندوں کوتلقین کی کہ قیام پاکستان کی خاطر اپناسب پھھ قربان

کرنے کیلئے تیار ہیں۔آپ کی تلقین عقید تمندوں کیلئے تھم کا درجہ رکھتی تھی۔ چنانچہ لا تعدا دلوگ مسلم لیگ

میں شامل ہو گئے ۔اس وقت لوگ پیرجا ننے کیلئے بیتا ب تھے کہان کی جدو جہد آ زادی اور قربانیوں کا کیا نتیجہ

نکلے گا۔ بیمعلوم کرنے کیلئے لوگ خدمتِ اقدس میں حاضرر ہتے تھے۔ ڈاکٹر محمد یاسین ،سیّدعظمت علی واسطی ایْدوو کیٹ صدرمسلم لیگ ضلع کرنال ،نوابزادہ ولایت علی خال جز ل سیکرٹری مسلم لیگ ضلع کرنال اور انبالہ سے خواجہ عبدالصمد (1959ء) حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا!

''آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کس قدر داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ رہی ہیں اور اللہ کے مقبول بندے دن رات اللہ کے حضور التجائیں کررہے ہیں۔انشاء اللہ پاکستان ضرور بے گا۔'
قائد اعظم کو بھی ان وعاؤں کی ضرورت بھی وہ جانتے تھے کہ مشائخ اور صوفیاء لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اس لئے مشائخ عظام اور اولیائے کرام سے رابطہ کئے ہوئے تھے۔نوابزادہ لیافت علی خاں، قائد اعظم کے دستِ راست تھے۔انہوں نے ایک طرف اپنی شعلہ نوائی سے عوام کو اپنا ہمنوا بنانے میں قائد اعظم کا پورا پورا ساتھ دیا اور دوسری طرف علماء ومشائخ سے بھی رابطہ رکھا۔ 1946ء کے انتخابات کے موقعہ پراپنے بڑے بھائی نواب سجاد علی خال اور اپنے بڑے بیٹے نوابزادہ ولایت علی خال کو قطب الاقطاب موقعہ پراسے بیٹے نوابزادہ ولایت علی خال کو قطب الاقطاب موقعہ نے اسے تھی کے عرس مبارک پر آپ کی خدمت میں بھیجاتو آپ نے خصوصی دُعاؤں سے نوازا۔

قیام پاکستان کے بعد ججرت فرما کرڈیرہ غازی خال میں تشریف لے آئے اور 22 رجب المرجب 1382 ھے/ 21 دیمبر 1962ء بروز جمعتہ المبارک بعد نماز جمعہ وصال فرمایا۔ مزارا قدس دربار قادریہ کے نام سے مرجع خلائق ہے۔ آپ کی رحلت پر روز نامہ'' کو ہستان' لا ہور نے 22 دیمبر 1962ء کو مندرجہ ذیل اداریہ کھا:

'' ملک کے ممتاز بزرگ اورسلسلہ قادر یہ کے روحانی پیشواحضرت سیّرعلی احمد شاہ 64 سال کی عمر میں اچا تک ڈیرہ عازی خان میں انتقال کر گئے ۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔
حضرت اپنے دور کے ایک کامل درویش تھے۔تصوف میں سلسلہ کمالیہ قادر یہ سے تعلق تھا۔ جدوجہد آزادی اور حصول پاکستان کیلئے کھل کرمسلم لیگ کی جمایت کی۔ داہے، درہے شخنے ہر طرح سے اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے ہزاروں افراد تک دین کی روشنی پہنچائی۔ وہ تصوف کے پیکر تھے۔ اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے ہزاروں افراد تک دین کی روشنی پہنچائی۔ وہ تصوف کے پیکر تھے۔ اپنے علم وعمل کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے مسلک کوفروغ دیا۔ آپ کی زیارت سے لوگوں کے دل منور ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطافر مائے اور وابستگان سلسلہ اور پسماندگان کو صبر جمیل عطافر مائے ۔''

NEW WILLIAM THE THE STATE AS

جناب سيّد على احمد كليهظل هيهات " خاتم فضائل" تھے وہ قدسی صفات 1962ء

ہوئے ہیں آج دنیا سے رخصت لکھ تاریخ رحلت صادق قصوری

اغذ:-

1- نرمر دِخدا''از آنس بلقیس چیمه مطبوعه ڈیرہ غازی خال 1990ء

2- ''اکابرتحریک پاکستان''جلداوّل ازمحد صادق قصوری، گجرات 1976ء

3- "تذكره كريمية" از پروفيسر كرم شاه قادرى مجددى، ملتان 1966ء

4- ماہنامہ'' مُننج بخش' الا ہور بابت مئی 1956ء

5- " تذكره شاه سكندر كيهلي "ازسيدخور شيد حسين بخارى، لا مور 1976ء

#### پیرمحی الدین لال با دشاه مکھڈ وگ (1908-1963ء)

پیرستیدمحی الدین لال بادشاہ بن پیرغلام عباس شاہ بن پیرغلام جعفرشاہ 1326ھ/ 1908ء میں مکھڈ شریف ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔خانقاہ کے مدرسہ غوثیہ سے تعلیم حاصل کی اور خانقاہ غوثیہ کے سجادہ نشین ہوئے۔

پیرصاحب نہایت شریف النفس، عبادت گز اراورصاحب کشف کرامت بزرگ تھے۔ انہیں سیاست سے بھی دلچیں تھی۔ 1936ء سے 1947ء تک پنجاب اسمبلی کے رکن رہے۔ 1955ء تا 1958ء ڈسٹر کٹ بورڈا ٹک کے ممبر بھی رہے۔ بڑے اچھے مقرراورزیرک سیاستدان تھے۔

فروری 1946ء کے الیکٹن میں پیرصاحب نے یونینٹ پارٹی کے ٹکٹ پراٹک سے صوبائی سیٹ پر مسلم لیگ کے اُمیدوارا بیم محمد یوسف کا مقابلہ کیااور 8342 دوٹ لے کر کامیا بی حاصل کی جبکہ مسلم لیگی اُمیدوار نے 4203 دوٹ حاصل کئے۔اس طرح پیرصاحب یونینٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوگئے۔

پیرصاحب نے یونینٹ پارٹی ٹکٹ پرائیکٹن تو جیت لیا مگرانہیں احساس ہونے لگا کہ مسلم لیگ کی مخالفت کر کے انہوں نے کوئی متحسن قدم نہیں اُٹھایا ہے۔ بیضلش انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ چنا نچہ انہوں نے 17 مارچ 1946ء کو قائد اعظم کے نام ایک اخباری بیان (مطبوعہ روز نامہ'' انقلاب'' لا ہور بابت 20 مارچ 1946ء) کے ذریعے مسلم لیگ میں شمولیت کا علان کیا:۔

'' میں نہایت مسرت و امتہاج کے ساتھ آپ کی وساطت سے اپنی ناچیز خدمات ملت اسلامیہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ میں اُن تمام ذاتی یا سیاسی اختلافات کوجنہوں نے ماضی میں مجھے ایسا کرنے سے بازر کھا، برطرف کرتا ہوں۔ مفادِملت کیلئے میری حقیر پیشکش کوقا در مطلق قبول فرمائے۔ اپنی انفرادی حیثیت میں قوم کیلئے میں جو پچھ کرسکتا تھا اس میں کوشاں رہا ہوں۔ ایسا کرنے میں غرضمند انہ مفادوں سے مجھے ٹکرانا بھی پڑا اور اس سے مجھے نقصان بھی اُٹھانا پڑا۔ موجودہ ساعت جوملت کیلئے بڑی آزمائش کی ساعت ہے انہی غرض مندانہ مفادات نے بڑا۔ موجودہ ساعت جوملت کیلئے بڑی آزمائش کی ساعت ہے انہی غرض مندانہ مفادات نے مجھے پھر سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی مگر پورے واقوق کے ساتھ میری رائے میہ ہے کہ اس

وقت ہر فرومکت کا بیمقد س فرض ہے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوجائے۔ بیفرض ہر دوسر نے فرض پر مقدم ہے اس کئے میں اپنے ذاتی اختلافات کو قطعاً بھلا کر اور مٹا کر ملّت کے ایک ادنی خادم کی حیثیت ہے اسمبلی کے اندراور باہر بھی آپ کی اور مسلم لیگ کی تائید وجمایت کا اقر ارصالح کرتا ہوں۔" آ پ کا یہی بیان اختصار کے ساتھ روز نامہ'' نوائے وقت''لا ہور بابت 19 مارچ 1946ء میں یوں چھیا: ''میں ایک خادم کی حیثیت ہے اسمبلی کے اندراور با ہرا پنی خدمات مسلمانان ملّت کو پیش کرتا ہوں۔'' پیرصاحب کے اس اقد ام کو بہت سراہا گیا اور اُن کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اب پیرصاحب نے اپنی تمام تر مساعی مسلم لیگ کیلئے وقف کردیں ۔مسلم لیگ اُن کے دل کی دھڑ کن بن گئی۔ کیم اگست 1946ءکو پیرصاحب کی زیرصدارت مکھڈشریف میں مسلم لیگ کا جلسه منعقد ہوا جس میں اعلان کیا گیا کہ تمام مجاہد مسلم لیگ کے اقدام کی حمایت کریں گے۔جنوری 1947ء میں جب خضر حیات ٹوانہ وزیراعظم پنجاب کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک چلی تو پیرصاحب نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ گرفتار ہو کرجیل گئے مگر اُن کے یائے استقامت میں ذرہ بھر بھی جنبش نہ ہوئی۔ اُن کے مریدوں،عقید تمندوں اور ساتھیوں نے اُن کی عدم موجود گی میں تحریک وجاری وساری رکھا۔ آپ کو گرفتار کر کے سیالکوٹ جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ آپ نے جیل میں نماز با جماعت کی ادا ٹیکی کی طرح ڈالی۔ نیز فاروغ اوقات میں باداموں پر آیت کریمہ کا دِرد بھی ہوتا۔ آپ کے مرید اور عقیدت مند ملاقات کیلئے آتے تو خشک میوہ، تازہ کھل اورمٹھائی ساتھ لاتے جوآپ سب رضا کاروں میں تقسیم کردیا کرتے تھے۔ یا کتان بننے کے بعد پیرصاحب نے سیاست کی بجائے اپنی تمام تر توجہ خانقاہی نظام کی طرف مبذول کرلی خلق خدا کی روحانی تربیت فرمانے لگے لیکن پھر بھی مسلم لیگ سے اپنا ناطہ نہ توڑا۔ ساتھیوں کے پُر زوراصرار پر 1955ء میں ڈسٹر کٹ بورڈ اٹک کے انتخابات میں حصہ لیااور کامیاب ہوئے۔ پیرصا حب کو حضرت قائد اعظمہ ، لیافت علی خال ، سر دارعبدالرب نشتر اور دیگر ا کابرین مسلم لیگ ہے و لی محب تھی۔ سردار عبدالرب نشتر جب علالت کے باعث کراچی کے ایک مہیتال میں داخل تھے تو پیر صاحب،سردارصاحب کی عیادت کیلئے ہمپتال پہنچ۔سردارصاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر پراچہ صاحب کے ساتھ پیرصاحب کا آمنا سامنا ہوگیا۔ پیرصاحب نے ڈاکٹر صاحب سے سردارصاحب کی علالت کا حال اورخیریت دریافت کی تو ڈاکٹر صاحب نے بیرصاحب کو بتایا کہ مر دارصاحب کیلئے جن دوائیوں وغیرہ کی ضرورت ہے وہ کافی مہنگی ہیں اور سردار صاحب کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ ہیتال کے کمرے کا کرایداداکرنے اور دوائیاں خرید نے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ من کر پیرصاحب بڑپ اُٹھے۔ چنانچہ جب سردارصاحب کی مزاح جب سردارصاحب کی مزاح جب سردارصاحب کی مزاح کی کرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سردارصاحب کی مزاح کی کی کری کے بچھ دیر بعد سردارصاحب کی نظر بچا کر اُن کے تکیہ کے قریب تین ہزار روپے رکھ دیئے اور سردار صاحب کوصحت وسلامتی اور درازئی عمر کو دُعا میں دیتے ہوئے ہیںال سے رخصت ہو گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد سردارصاحب نے کروٹ کی تو انہوں نے جب مذکورہ رقم اپنے سر ہانے کے قریب پڑی دیکھی تو اُن کے بعد سردارصاحب نے کروٹ کی تو انہوں کے جب مذکورہ رقم اپنے سر ہانے کے قریب پڑی دیکھی تو اُن کے ایک خدمتگار نے انہیں بتا دیا کہ ابھی ابھی جو پیرصاحب آپ کی عیادت کیلئے آئے تھے وہ بیرقم آپ کی نظر بچا کر آپ کے سر ہانے رکھ گئے ہیں۔ چنانچے سردارصاحب نے اسی وقت وہ رقم بذریعہ من آرڈر پیرصاحب نے بچا کر آپ کے بیت پرارسال کر دی اور اسے قبول کرنے سے شکریہ کے ساتھ معذرت کر دی کیونکہ سردارصاحب نے زندگی بجراپی خودداری پر بھی آئے نہیں آنے دی تھی۔

پیرمخی الدین لال بادشاہ، مذہب و ملّت کی بھر پور خدمت سرانجام دینے کے بعد 9 شعبان 1383 ھے/26 دسمبر 1963ء بروز جمعرات اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور مکھڈشریف کی خانقاہ میں ہی آسود ہُ خاک ہوئے۔

حکومت پنجاب نے چند سال سے ''مجاہدین و کارکنانِ تحریک پاکستان' کی خدمات کا اعتراف کر کے ''گولڈمیڈل'' دینے کا سلسلہ شروع کررکھا ہے۔ ہرسال 14 اگست کو''یوم آزادی'' کے موقعہ پر لا ہور میں ایک پُر وقارتقریب میں میمیڈل تقسیم کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ 14 اگست 1990ء کوحفرت پیر سیّدمجی الدین لال بادشاہ کی بھی تحریک پاکستان میں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے گولڈمیڈل کا اعزاز دیا۔

آپ کی رحلت پر حضرت الحاج طارق سلطان پوری آف حسن ابدال ضلع اٹک نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وصال کہا:

چراغِ محفلِ رُشد و ہدایت بزرگ و صاحب کشف و کرامت ہمیشہ اُس نے کی ملّت کی خدمت جو مسلم لیگ تھی قومی جماعت اُٹھائی قید خانے کی صعوبت

گلابِ شاخِ عرفان و ولایت نقیب ِ کاروانِ اہلِ حق تھا مفادِ دین و ملّت کا محافظ ہوا اُس کی مساعی میں وہ شامل بلند آوازِ حق کرنے پر اُس نے بلند آوازِ حق کرنے پر اُس نے

وه عرّ و نازِ ارباب طریقت وه خضرِ منزلِ حق و صداقت سر خلقِ خدا پر ظلِّ شفقت وه '' بینارِ جمال و استقامت '' جمال و افتخار محفلِ فقر مبلغ راسی کا، داعی خیر وجود اُس صاحبِ لُطف و کرم کا اُس عبد حق کا سالِ وصل طارق

#### اغذ:-

- 1- كتابچة تعارف مشاهيرا نك "مطبوع ضلع كونسل انك ، 1990 وص 69
- 2- "خطيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ازولى مظهرا يدود كيث، ملتان 1983 ع 416
  - 3- "اسلام اورقائد اعظم "ازمجمه حنيف شامد، لا مور 1976 ع 144
  - 4- "دَس پھول ایک کا ٹٹا" ازخواجہ افتخار، لا ہورطبع دوم 1985ء، ص 89 تا 90
  - 5- "وفيات مشاهير پاكتان" از پروفيسر محد اسلم، اسلام آباد 1990 ع 275
- 6- "تحريك پاكتان مين سيالكوك كاكردار" ازخواجه محرطفيل، سيالكوك 1987 ع 194
- 7- '' اشار بینوائے وقت'' لا ہور (1944ء تا 1947ء) مرتبہ سرفراز حسین مرزا، لا ہور 1994ء ص89،80
  - 8- '' ڈائر یکٹرارا کین صوبائی اسمبلی پنجاب1993ء''مرتبہامان اللہ خاں، لا ہور 1994ء ص94
    - 9- روزنامة 'نوائ وقت' لا بهور، 'جنك' لا بهور بابت 16 الست 1990ء

#### پیرعبدالستارجان سر مندگ (1893-1966ء)

پیرعبدالتارجان سر ہندی ابن پیرمجرحسن جان سر ہندی (ف1946ء) کی ولادت رجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب مطابق دسمبر 1893ء بروز پیر تکھو (سندھ) میں ہوئی۔ آپ کے جدامجد حضرت پیرخواجہ عبدالرحمٰن سر ہندی (ف1898ء) آپ سے بہت پیاراور محبت فرماتے تھے اور پورالپورادن آپ کواپنے دوش مبارک پر بٹھائے رکھتے تھے۔ خوش طبعی کرتے ہوئے آپ سے پوچھتے تھے" تو چنیں وچناں ہستی" تو آپ میک برائی تو تالی زبان سے فرماتے تھے" تو چنیں وچنال ہستی۔"

آپ نے ابتدائی تعلیم کا گھروضلع حیدر آباد (سندھ) میں علامہ حافظ محمہ یوسف کے پاس اور باقی ٹنڈو سائیں داد میں حاصل کی۔ آپ کا شارعلاء کبار میں ہوتا تھا۔ دنیا کے مختلف مما لک کے دورے کئے۔ عربی، ماردو، سندھی اور پشتو زبانوں پر یکساں عبور حاصل تھا۔ شعر بھی کہتے تھے۔ تخلص'' پیر' استعمال کیا کرتے تھے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں سے عموماً اور حرمین طیبین کے مسلمانوں سے عموماً محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حجاز مقدس میں قبط پڑاتو آپ سندھ سے ہزاروں من اناج اور ہزاروں روپیے چندہ جمع کر کے حجاز کہنے اور وہاں کے ساکنین میں تقسیم فرمایا۔

آپ کی زندگی کا آخری دور ذکر وفکر، مراقبه اور تبیع و تهلیل میں گزرتا تھا۔ حقیقت میں آپ عارفِ
کامل اور بڑے پائے کے درولیش تھے۔ تح یک پاکستان میں بڑا فعال کردارادا کیا تھا۔ 1936ء میں سلم
لیگ میں شامل ہوگئے تھے۔ 10،9،8 تو بر 1938ء کو' آل انڈیامسلم لیگ کانفرنس' کرا چی میں منعقد
ہوئی جس میں پورے ہندوستان کی مسلم قیادت شریک تھی۔ حضرت قائدا عظم (ف 1948ء) کے علاوہ
مولا ناشوکت علی (ف 1938ء)، راجہ امیراحمد خال آف محمود آباد (ف 1973ء)، نواب مجمد اساعیل خال
آف بہار، چوہدری خلیق الزمان (ف 1973ء)، سیّد ہوا دحیدریلدرم (یوپی، ف 1940ء)، بیگم مولا نامجمد
علی جوہر (ف 1947ء)، حاجی عبداللہ ہارون (ف 1942ء)، شیخ عبدالمجید سندھی (ف 1978ء)، سیّد
غلام بھیک نیرنگ انبالوی (ف 1952ء)، سیّدعبدالرون شاہ براری (ف 1954ء)، مخدوم مرید سین
قبلام بھیک نیرنگ انبالوی (ف 1952ء)، سیّدعبدالرون شاہ براری (ف 1954ء)، مخدوم مرید سین
آف ملتان (ف 1960ء)، نواب احمدیار دولتانہ (ف 1940ء)، ملک برکت علی ایڈووکیٹ (ف

ہوئے۔اس کا نفرنس میں پیرعبدالستار جان سر ہندی نے ایک تجویز پیش کی کہ:

'' یہ کانفرنس مسلمانوں سے استدعا کرتی ہے کہ ہرشہراورگاؤں میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کریں اور جوار کان سندھ اسمبلی ، میونسپلٹیوں اور لوکل باڈیز میں ہیں اُن پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو جا ئیں ۔مسلم دوکا نداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے ، بے روزگار مسلمانوں کوکام میں لایا جائے اور سیاسی بیداری لائی جائے۔''

ية تجويز متفقه طور پر منظور کی گئی۔

ائی موقعہ پرسندھ مسلم لیگ کی کا نفرنس بھی کراچی میں ہوئی۔قائداعظم کے مشورے سے عہد بداران مقرر ہوئے۔صدر حاجی عبدالله ہارون ، نائب صدر پیر غلام مجدوسر ہندی، جزل سیکرٹری شخ عبدالمجید سندھی، جوائٹ سیکرٹری پیرعلی محد راشدی، جوائٹ سیکرٹری آ غاغلام نبی پٹھان، خزانچی غلام حسین ہدایت سندھی، جوائٹ سیکرٹری آ غاغلام نبی پٹھان، خزانچی غلام حسین ہدایت الله اور سندھ ہے 'آل انڈیامسلم لیگ' کے 26 ممبر منتخب کئے گئے جن میں حیدرآ بادسے پیرعبدالتار جان سر ہندی بھی شامل تھے۔

28 جنوری 1939ء کوصوبائی مسلم لیگ سندھ کی جنرل باڈی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا جس میں صوبہ سندھ کے نئے عہد بدار چنے گئے۔ 30 ارکان پر مشمل ورکنگ سمیٹی میں پیر عبدالتار جان سر ہندی بھی شامل تھے۔

22 دسمبر 1940 ء کوسیای جدوجہد کو تیز کرنے اور ہر مسلمان کو مسلم لیگ کاممبر بنانے کیلئے '' سندھ مسلم لیگ کونسل'' کی میٹنگ ہوئی۔ اس موقعہ پر حضرت قائداعظم بھی کراچی تشریف لائے تھے۔ اس میٹنگ میں سات ارکان پر مشمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں پیرعبدالتار جان سر ہندی بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کا اجلاس 22 فروری 1941 'ء کو ہوا جس میں حصول پاکتان کی جدوجہد کو تیز تر کرنے کا پروگرام تشکیل دیا گیا اور پوسٹر وغیرہ چھیوائے گئے۔

اس کمیٹی نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کی رُوسے مسلم لیگ کوضلعی کمیٹیوں کے تحت کانفرنس بلانا، دیہات میں دورے کر کے لوگوں کومسلم لیگ سے روشناس کرانا، آل انڈیامسلم لیگ اور پاکستان کے سلسلے میں لٹریچر چھپوا کرتقسیم کرنا اور ہندوؤں کی غلط پالیسیوں سے عوام کوآ گاہ کرنا شامل تھا۔اس کمیٹی نے بڑا کام کیا۔تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کے اندرمسلم لیگ کی 450 شاخیں قائم کردیں اور کئی کانفرنسیں بلا کرمسلم لیگ کا سکہ بٹھا دیا۔

1946ء کے الیکٹن میں پیرعبدالتار جان سر ہندی نے مسلم کیگی اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے جو مرگری دکھائی اس کی مثال ڈھونڈ ہے سے نہ ملے گی۔ پور ہے سندھ کے دور سے کر کے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر پہنچایا۔ آپ کا پورا خاندان اس مہم میں مصروف کا رتھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی نے مسلم لیگ کے قدم چو ہے اور کا نگرس اور اس کی ذیلی جماعتیں خاسرونا مراد ہوئیں۔

آپ کی وفاتِ حسرت آیات 18 ستمبر 1966ء بروز اتوار ٹنڈوسائیں داد شلع حیدر آباد (سندھ) میں ہوئی اور مقبرہ شریف نز دنگھو (ضلع حیدر آباد (سندھ) تدفین عمل میں آئی۔ پیرمحمد ابراہیم جان خلیل

مر ہندی (ف2002ء) نے بيقطعهُ تاريخُ وفات كها:

"رونق فزائے جنت فردوس آن أعُز " سالِ وفاتِ حضرتِ والا تبار لكھ

سالِ بنائے مرقدِ اُو'' مدفن غریب'' عمر اُن کی لکھ'' عجب'' و بصد افتخار لکھ

1893 هـ 1311

" بادا غريقِ رحمت"، سالِ وفاتِ أو اور لفظ" مُنج" عمرِ شبهِ ذي وقار لكھ 1966ء

ماخذ:- ا

1- "مُونْس المخلصين "ازشاه آغا، كراچي، 1366 هي 241

2- " تذكره شعرائ كلمو" از يروفيسرسيّد اسدالله شاه، حيدرآ بادسنده 1951 ع 167

3- " تذكره أوليائے سندھ' ازمولا نامحمرا قبال حسين نعيمي ، كراجي 1987 عِس 115

4- "جدوجبد آزادی میں سندھ کا حصہ "از ڈاکٹر محمد لائق زرداری، موروسندھ 1984ء ص 220،

358,357,355,221

5- '' جدوجهد آزادی میں سندھ کا کردار'' از ڈاکٹر عبدالجبار عابد لغاری، لاہور 1992ء ص 146، 196،175 تا196 6- مکتوبگرای پیرمحدابراهیم جان خلیل سر هندی از گلزار خلیل مخصیل سومار وضلع عمر کوٹ (سندھ) بنام محمد صادق قصوری محرره 14 جنوری 1999ء

#### شاه محمر مظهراللد د ہلوگ (1966-1886ء)

حضرت مفتی 'اعظم شاہ محمد مظہراللہ بن مولانا محمد سعید (ف 1889ء) بن شاہ محمد مسعود (ف 1892ء) کی ولا دت با سعادت 15 رجب المرجب 1303ھ/21۔ اپریل 1886ء بروز بدھ دہ کلی میں ہوئی۔ سن مبارک ابھی چارسال کا ہواتھا کہ والد ماجد داغ مفارقت دے گئے۔ جد المجد نے پرورش فرمائی۔ تین سال بعد وہ بھی دائی 'اجل کولیبک کہہ گئے تو جدہ ماجدہ اور عم محترم مولانا عبدالمجید (ف 1944ء) نے تعلیم وتربیت کا بارا ٹھایا۔

آپ نے قاری حافظ صبیب اللہ سے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد وقت کے معروف علاء سے علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کئے اور 14 برس کی عمر میں مشرقی پنجاب (بھارت) کے معروف روحانی رہنما حضرت سیّد امام علی شاہ نقشبندی مجد دی (ف 1865ء) کے صاحبز ادے حضرت سیّد صادق علی شاہ مکان شریفی (ف 1899ء) سے ''سلسلہ عالیہ نقشبند میہ مجد دی' میں بیعت کی۔ بیعت کے ایک سال بعد مُر شد کامل کا وصال ہوگیا تو آپ کی روحانی تربیت جدامجد کے خلیفہ حضرت شاہ رکن الدین الوری (ف 1936ء) نے فرمائی اور تمام سلاسل میں اجازت وخلافت سے نوازا۔

شریعت وطریقت کی منازل طے کرنے کے بعد آپ نے جامع فتح پوری دہلی میں امامت وخطابت کا سلسلہ شروع کیا اور تازیست جاری رکھا۔ جامع متجد فتح پوری عشق ومحت کا منبع بنی رہی۔ یہال علم وعرفان کا فیضان جاری ہوا اور لوگ اپنے اپنے دامن حب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ سے بھرتے رہے۔ غرض آپ نے اس متحبد سے جوروحانی ، اخلاقی اور مذہبی تحریک شروع کی تھی اس کے بیان کیلئے کئی دفتر در کار میں گرہم یہاں صرف اُن کے سیاس کارناموں کا ذکر کریں گے۔

آپ نے ''تحریک خلافت'' میں بھر پور حصہ لیا اور چھ ماہ تک دبلی میں تحریک کے سیرٹری بھی رہے۔ تحریکِ ترکِ موالات کی مخالفت کی کیونکہ ہندوؤں کی چالوں کو بخو بی سیجھتے تھے۔اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں (ف 1921ء) اور حضرت امیر ملت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوری (ف 1951ء) بھی ترک موالات کے خلاف تھے۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بھر پور حصہ لیا۔ مسلم لیگ کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ آپ شریعت کی

پابندی پر بہت زیادہ زوردیتے تھے۔ جب قائداعظمؒ (ف1948ء) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بڑی دلسوزی سے فرمایا:

''آپ قرآن وسنت کے نام سے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی طرف بلاتے ہیں مگر افسوں کہ آپ خود قرآن وسنت سے واقف نہیں ہیں۔''

یہ سی کر قائد اعظم نے کہا: ' وُعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے قرآن وسنت کے علوم ہے آگاہ کردئے ' چنانچہ آپ نے وُعافر مائی۔

مسلم لیگ کی جمایت کی وجہ ہے بعض مخالفین آپ کے جانی دیمن ہو گئے مگر خدا کے فضل ہے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ایک مرتبہ جمعتہ المبارک کے روز جب تقریبا 20 ہزار مسلمان نماز جمعہ اداکر نے کی گزند نہ پہنچا سکے۔ایک مرتبہ جمعتہ المبارک کے روز جب تقریب بیل کی محبد فتح پوری میں موجود تھے، ایک ہتھیار بند سکھ بھیس بدل کر محراب مسجد میں مصلی کے بالکل سامنے بیٹھنے میں کا میاب ہوگیا۔خطبہ کا وقت قریب تھا۔ تچھیلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کوشبہ گزرا۔ چنانچہ ای وقت تلاثی لینے پراس سے کرپان اور خبر برآ مدہوا۔تفتیش پر معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ یہ تھا گزرا۔ چنانچہ ای وقت تلاثی لینے پراس سے کرپان اور خبر برآ مدہوا۔تفتیش پر معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو شہید کر دے۔ ای طرح فسادات کے زمانے میں آپ کے دولت کہ جب آپ سجدے میں بم رکھا گیا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک اور سکھ نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے تلوار نہ اُٹھائی جاسکی۔

و بلی میں علماء اہلسنت نے مسلم لیگ کی حمایت میں جو کام کیا ، تاریخ اُسے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کو ہرتتم کی پریشانیوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے دشمن کے ہروار کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اس گروہ سرفروشاں کے سالار آپ ہی تھے۔

تحریک پاکستان کے دوران قاکداعظم (ف1948ء) اورنوابزادہ لیافت علی خال (ف1951ء) آپ کے بہت قریب رہے اورانہائی ادب واحترام سے پیش آتے رہے۔ مولانا ظفر احمد انصاری (ف 1974ء) جو قاکد ملت لیافت علی خان کے پرسل سیکرٹری رہے ہیں ، راوی ہیں کدایک دفعہ آپ نے قائد ملّت کونمازی تلقین کی جس سے قائد ملّت بہت متاثر ہوئے اور نماز کی پابندی کا وعدہ کیا۔

آپ کے بڑے صاحبز ادے حضرت علامہ مفتی محمہ مظفر احمد (ف 1971ء) نے مسلم لیگ میں عملی طور پر حصہ لیا تھا اور مسلم لیگ کے جلسوں سے خطاب بھی فرماتے رہے۔ اسی طرح آپ کے ایک جانثار عقیدت مندسیٹھ احمہ میمن نے بھی مسلم لیگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیٹھ موصوف، پاکستان بننے سے پہلے

ہی'' پاکتانی''بن گئے تھے۔اُن کے مکان پرایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر'' پاکتانی کا ٹیج'' لکھا ہوا تھا۔قائداعظمُ 'سیٹھ موصوف کی بہت قدر کرتے تھے اور محبت سے اُن کو'' چا چا'' کہد کر پکارتے تھے۔

تقسیمِ ملک کے بعد آپ نے دہلی ہی میں رہنا پیند فر مایا۔ جب احباب اور عقید تمندوں نے پاکستان تشریف لانے کیلئے اصرار کیا تو آپ نے فر مایا:

"آ پ حضرات کواجازت ہے جہاں چاہیں جاسکتے ہیں ۔ فقیر کو پہیں رہنے دیں ، کل قیامت کے دن اگر مولا تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم نے اپنا گھر تیرے سپر دکیا تھا، تُو اُس کوکس کے رحم وکرم پر چھوڑ کر چلا گیا تو فقیر کیا جواب دے گا۔''

چنانچے دبلی میں رہ کرآپ مسلمانوں کی اخلاقی وروحانی تر بیت فرماتے رہے۔ دومرتبہ پاکستان بھی تشریف لائے اور پورے پاکستان کا دورہ کر کے ایمان افروز خطبے دیئے۔

14 شعبان المعظم 1386 ھ/ بمطابق 28 نومبر 1966ء بروز پیر بوقت پانچ نج کرمیں منٹ پر اس نابغہ روزگار کی رُوح قفسِ عضری سے پرواز کرگئی۔ آپ کو جامع مسجد فتح پوری دہلی کے احاطہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا مزارشایا نِ شان طریقے سے تعمیر ہوا ۔ قیم سنجھلی نے قطعۂ تاریخ وفات کہا: مظہرِ علم وہ فقیہہ عصر آہ دُنیا سے ہو گیا رُو پوش

لکھ تھر عیسوی میں سالِ وصال '' ہائے تھع تصوف اب ہے خموش''
1966ء

ہمارے مخدوم ومحتر م حضرت اقدی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کراچی آپ ہی کے صاحبز ادے ہیں جو پاکستان میں آپ کی جانشینی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ۔موصوف ملک کے نامور شخ طریقت، ماہر تعلیم، ادیب،مورخ اور منفر داہل قلم ہیں۔

ماخذ:-

- 1- " تذكره علماء البلسنت ازشاه محمود احمد قادري ، كانيور (انديا) 1391 هر 222
- 2- "تذكره مظهر مسعود" از يروفيسر محم مسعودا حمد، كرا جي 1388 هي 1312، 245، 149
  - 334،329 30 فقاوى مظهرى 'از پروفيسر محد مسعود احد ، كراچى 1970 ء 1970 على 334،329
  - 4- "اوراق كم كشة" ازرئيس احمد جعفرى ،كراجي 1968 ع 331،326
  - 5- "فاضل بريلوى اورترك موالات" از يروفيسر محد مسعود احد، لا بور 1971 ع 69

6- "حيات مظهرى" از پروفيسر محم معود احمد، كراچى 1975 ع 22

7- "اكابرتح يك پاكستان" جلداوّل ازمجمه صادق قصوري، گجرات 1976 ع 243 تا 248

#### پيرمحرفضل شاه جلالپورگ (1894-1966ء)

پیر سیّد محمد فضل شاہ بن سیّد مظفر علی شاہ (ف 1917ء) بن حضرت حواجه سیّد حیدر علی شاہ (ف 1917ء) بن حضرت حواجه سیّد حیدر علی شاہ (ف 1908ء) 4 جمادی الاولی 1312ھ/3 نومبر 1894ء بروز پیر جلال پورشر یف ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ پیرمحمد فضل شاہ ہیں جو بعد میں 'امیر حزب اللّٰد' کے نام سے مشہور ہوئے۔

ہوش سنجا لنے پر جدامجد حیدرعلی شاہ نے آپ کی تعلیم وتربیت کا نہایت اعلیٰ طریقے سے بندوبست کیا۔ مولوی محدعبدالرحیم ساکن کڑی، مولوی قادر بخش ملتانی، حافظ جلال الدین کوٹ مومن ضلع سرگودھا، مولوی محمد سعید، مولانا فیض الحس جہلی (ف 1928ء) اور جدامجد سے دینی تعلیم حاصل کی۔فارغ التحصیل ہونے کے بعد جدامجد کی صحبت میں رہنے گئے۔ایک مرتبہ اُن کے ساتھ سیال شریف (سرگودھا) بھی گئے۔ماہنامہ 'صوفی'' منڈی بہاءالدین ضلع گجرات میں مضامین کا سلسلہ بھی شروع کیا۔

1346 ھ/1927ء میں آپ نے ''حزب اللہ'' کی بنیاد رکھی جس کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی ، معاشرتی اور اقتصادی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی آزادی کا تھا۔ چنانچہ آپ نے ملک گیردور نے فرماکر مسلمانوں کے ملی شعور کو بیدار کیا تح کیک شہید گئے (1935ء) میں جماعت حصد لیا۔ مسجد کے انہدام پر جامع مسجد کوہ مری میں ایک احتجاجی جلسے منعقد کیا جس کی صدارت امیر ملت پیرسید حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) قائد تح کیک شہید گئے نے فرمائی۔ آپ نے نہایت موثر تقریر کی جے گور نمنٹ کے سنمر کی وجہ سے اخبارات میں جگہ نہ کی سکی۔

تحریک پاکتان میں آپ نے سرگرمی ہے حصہ لیا۔ حزب اللہ کے بندر ھویں سالانہ اجلاس 1942ء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم ؓ (ف1948ء) کویقین دلایا کہ:

''حزب الله کی جماعت باوجود یکه وہ تا حال مسلم لیگ سے منسلک یا اس میں مدغم نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم اس کی ضرورت سمجھتے ہیں مگر حصول پاکستان کے سلسلے میں وہ مسلم لیگ کے دائرہ کار سے جدانہیں رہ سکتی اور اس کے حصول کی خاطر مسلم لیگ جواقد امات بھی کرے گی انہیں حزب اللہ کی جماعتی تا ئید حاصل ہوگی۔''

21 والحبه 1364 ه/ 27 نومبر 1945 ء كوآب في اعلان جارى فرماياكه:

"آپ کا ووٹ ایک قومی امانت ہے جسے آپ کو اُس کے سپر دکرنا چاہیئے جو اس کی ضیح اہلیت رکھنے والا ہواور مسلم لیگ پر ہمیں چونکہ کمل اعتماد ہے اس لئے ووٹ اُس اُمیدوار کو دینے چاہئیں جسے مسلم لیگ کی تائید حاصل ہو۔ ہمارے لئے یہ امر نہایت باعث مسرت ہے کہ اپنی مسلمہ فرض شناسی اور شیخ رہنمائی کے حسب اعتبار ہندوستان کے بالعموم اور پنجاب کے بالخصوص مشائخ عظام اور سجادہ نشین حضرات مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ اُن کا یہ مبارک اشحاد اُن کی کامیا بی کا ضامن ہوگا۔"

دسمبر 1945ء میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات کارن پڑا۔ آپ کے حلقہ ہے آپ کے چھوٹے بھائی نواب سیّد مہر شاہ (ف 1980ء) مسلم لیگ کے تکٹ پر بلا مقابلہ منتخب ہوگئے۔ 31 دسمبر شاہ (ف 1980ء) مسلم لیگ کے تکٹ پر بلا مقابلہ منتخب ہوگئے۔ 31 دسمبر شاہ بخباب کے ایک ہزار سر برآ وردہ حضرات کو جمع کیا، اُن میں سے 24 استخابی حلقوں کے مسلم اکا بر تھے۔ آپ نے اپنا مندرجہ بالا اعلان پڑھ کرسنایا۔ تمام نے اس پر لبیک کہی اور عہد کیا کہ اپنے مسلم ایک ہے حقوں میں پنجاب اسمبلی کیلئے مسلم لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنا تمیں گے۔ خود 10 جنوری ایک حلقوں میں پنجاب اسمبلی کیلئے مسلم لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنا تمیں کے انگشن میں مسلم لیگ کے دورہ پر روانہ ہوئے۔ چنانچہ اوائل 1946ء میں پنجاب سمبلی کے انگشن میں مسلم لیگ کو متم بالثان کامیابی نصیب ہوئی اور کا تکرس کو شکست فاش۔ جلال پورشریف (مخصیل پنڈ داد بخاں) کے حلقہ سے آپ کے ماموں راج فضن علی خان (ف 1963ء) مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 7106 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد یعقوب 2631ء) مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 7106 ووٹ لے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد یعقوب 2631ء) مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 1066ء وائے کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد یعقوب 2631ء) مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 1066ء کامیاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد یعقوب 2631ء) مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 1066ء کی دورہ کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد کے 2631ء کی دورٹ کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار محمد کے 2631ء کی دورٹ کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ اُمیدوار میں دورٹ کے 2631ء کی دورٹ کے کہا کے کہا کہ کو تو تو کی دورٹ کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ کے دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ کے دورٹ کے دورٹ کے کرکا میاب ہوئے جبکہ یونینٹ کے دورٹ کی دورٹ کی کرکا میاب کی مسلم کیگ کے دورٹ ک

28 جولائی 1946ء کو جب جمبئی میں مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں حضرت قائدا عظم ؒ نے '' راست اقدام'' کا اعلان کر کے کانگرس کے ایوان میں ایک تبہلکہ مچا کر انگریز کو چرت میں ڈال دیا تھا کہ جناح جیسا آئین پیندانسان حکومت کے ساتھ براہ راست مکر لینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ امیر حزب اللہ کے برادر اصغر نواب سیّد مہر شاہ (ف 1980ء) بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ چنا نچھ انہوں نے بھی دیگر خطاب یافتگان کی طرح قائدا عظم م کی ایپل پرتمام اعز ازات وخطابات حکومت کو واپس کردیئے۔

جنوری 1947ء میں پنجاب میں خصر وزارت کے خلاف''سول نافر مانی'' کی تحریک چلی تو آپ نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا اور قید و بند کیلئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ کی انتاع میں جماعت حزب اللہ بھی میدان میں نکل آئی۔ چنانچہ 2 مارچ 1947 ءکوخصر وزارت کومجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔

پاکتان بننے کے بعد 1948ء میں''جماعت حزب اللہ'' نے عملی طور پر جہاد کشمیر میں حصہ لیا۔ تقریباً

ایک ہزاراولوالعزم رضا کار جوریٹائرڈ فوجی تھے، آپ کے ایما پر تشمیر میں پہنچ گئے اور کئی خونر پر معرکوں میں دادِ شجاعت دی۔ کڑ کڑ اتی سردی اور شدید برف باری میں کرناہ، اوڑی اور ٹیٹوال کے محاذیر پورے چار ماہ تک لاتے رہے۔اس کے علاوہ پونچھ، میر پوراور مظفر آ بادمیں حزب اللہ کے رضا کار آخردم تک برسر پر پرکاررہے۔ آپ کی وفات حسرت آیا 17 شعبان المعظم 1386 ھ/ کیم دیمبر 1966ء بروز جمعرات ہوئی۔ جلال پورشریف میں آخری آ رام گاہ بنی جوم جمع خلائق ہے۔

ت کے رحلت پر حضرت صابر براری ثم کراچوگ نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات کہا! آپ کی رحلت پر حضرت صابر براری ثم کراچوگ نے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات کہا!

نہیں آج اس دہر کے گلتان میں تعے مشہور لیگی وہ سارے جہاں میں رہے سب سے آگے وہ اس کاروال میں '' فضل شاہ کامل ہیں قصرِ جنال میں''

وہ حزب اللہ عالی جماعت کے بانی وہ عارف وہ عارف وہ عارف گئے جگب تشمیر میں جب مجاہد سے تاریخ رحلت کہی میں نے صابر

-: 106

1- "امير حزب الله "از دُا كمرْعبدالغي مطبوعه لا مور 1966 ء متعدد صفحات

2- "مخطيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ازولى مظهرا يدووكيث، ملتان 1983 ع 413،374

3- ماہنامہ'ضیائے حرم' کل ہور بابت جنوری 1980ء تشس العارفین نمبرص 157 تا 159

4- مكتوب گرامی سیّد محمد تنویر حبدر سجاده نشین جلال پورشریف ضلع جهلم محرره 25 سمبر 1995 ، بنام مولف موصوله 3- اكتوبر 1995 ،

5- كىتوب گرامى مولانا محد مريداحد چشتى سيالوى از چك جانى تخصيل پند داد نخان ضلع جهلم بنام مولف محرره 7- اكتوبر 1995 ء موصوله 10 اكتوبر 1995 ء

6- ''انسائكلوپيڙياتح يک پاکستان''ازاسدسليم شيخ،لا مور 1999ءص 793

7- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 74

### صاحبزاده محمر عمر بیربلوی ّ (1888-1967)

صاحبزادہ حافظ محمد عمر بن خواجہ احمد سعید بن خواجہ حافظ غلام مرتضی بن خواجہ حافظ محمد اسلم بن حافظ صدر الدین کی ولا دت ذوالحجہ 1305ھ/ اگست 1888ء میں بیر بل شریف ضلع سرگودھا کے ایک دور کے دین دار اعوان گھر انے میں ہوئی۔ جد امجد خواجہ غلام مرتضی (1903-1835ء) اپنے دور کے معروف ولی اللہ تھے۔ والدگرا می خواجہ احمد سعید (1919-1860ء) نے آپ کی تربیت بڑے احسن انداز میں کی۔

صاحبزادہ محمد عمر نے حفظِ قرآن مجید کے بعد دین تعلیم حاصل کی۔ پھراور نیٹل کالج لا ہور سے مولوی فاضل ، اویب فاضل اورمنثی فاضل کی اسناد حاصل کیس۔انگریزی کے امتحانات بھی پاس کئے اور اسلامیہ کالج پشاور میں سات سال تک پروفیسر کی آ سامی پر فائز رہے۔

شیرربانی حضرت میاں شیر محد شرقبوریؒ (ف 1928ء) سے بیعت وخلافت تھی۔ مُر شدگرامی کی نظر عنایت سے آسان طریقت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چیکے۔ ایک مصنف اور ادیب کی حیثیت سے بھی اپنالو ہا منوایا اور بہت می کتابیں مثلاً انقلاب الحقیقت، زنبیل عمر، طریقت کی حقیقت، قرآنی نظریہ کتیات، سلوک اور مقصد سلوک، صراط مستقیم، الہوئی وغیرہ لکھیں جو شہرت عام بقائے دوام کی حامل تھہریں۔ 1919ء میں والدگرامی کی رحلت کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔

آپ نے 1937ء میں مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیااورای سال ہونے والے الکیشن میں مسلم لیگ کا بھر پورساتھ دیا۔ ضلع شاہ پور (سرگودھا) کے حلقہ ہے مسلم لیگی اُمیدوار خان بہادرنور محمد کی حمایت میں زبر دست کا م کیا۔ سارادن پولنگ اسٹیشن پرموجو در ہے اور ووٹر بھیجتے رہے۔

1946ء کے انکیشن میں سر کبھن ہوکر میڈانِ عمل میں نکلے اور مسلم لیگ کی حمایت میں شب وروزایک کردیئے۔ ملک خضر حیات ٹوانہ وزیراعلیٰ پنجاب (ف1975ء) نے آپ کو مسلم لیگ کی حمایت سے باز رکھنے کیلئے لا کچ اور دباؤ کے طریقے اختیار کئے۔ آپ کارندے کے ذریعے معقول رقوم کی ایک تھیلی اور عریضہ پیش کیا جس میں مذکورہ رقم قبول کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ آپ نے رقم واپس کردی اور عریضہ کی بیشت پر کبھدیا!

#### ے نذرانہ بیں سودا ہے بیرانِ حرم کا

کی واپسی سے متعلق خصر حیات اوانہ کے تاثر است معلوم کے تواب سے متعلق خصر حیات اوانہ کے تاثر است معلوم کے تواس نے عرض کیا کہ خصر حیات اوار کہا کہ ان کوآج کے تاثر است معلوم کے تواس نے عرض کیا کہ خصر حیات اوانہ نے کمال جیرت سے آپ کا جواب پڑھا اور کہا کہ ''ان کوآج تک ہمارے ساتھ کوئی بھی کا منہیں پڑا ہے''۔ بیس کرآپ نے فرمایا کہ ''انشاء اللہ آئندہ بھی کوئی کا منہیں پڑے گا۔''

جا گیردارانه نظام کا ایک مؤثر طریقه بیر تقا که جوشخص اُن کے زیراثر نه آتا تو اُس کے مال مولیثی کو چوری کروالیا جاتا۔ چنانچہ اس علی میں خضر حیات ٹوانه کا ایک بدمعاش قتم کا نوکر گھوڑی پرسوار ہوکر آپ کے احاطہ میں آیا اور کھڑے کھڑے خضرت حیات کی مخالفت کی صورت میں بُرے انجام کی دھمکی دی تو آپ نے فرمایا کہ:

#### "خضر حيات جم ت سيح اور مصلى تونهيس چين لے گا۔"

یمی آ دمی جب واپس جانے لگا تو تھوڑی وُ ور جا کرایک نہر کے کھال کوعبور کرتے ہوئے گھوڑی ہے گرااور اُس کی ٹا نگ ٹوٹ گئی جس کے منتج میں تین سال تک مسلسل چاریائی پر پڑارہا۔

سردارمجمد حیات میکن آف کوٹ پہلوان ضلع سرگودھا، خضر حیات کا خالہ زاد بھائی تھا اور علاقہ میں کا فی اثر ورسوخ رکھتا تھا۔خضر حیات نے اسے کہلا بھیجا'' تُو صاحبز ادہ مجمد عمر کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔'' تو اس نے خضر حیات کو کہلا بھیجا کہ''ان کو قابو کرنا میر ہے بس کاروگ نہیں ہے۔'' چنا نچے بفھلِ خدا بطفیلِ مصطفیٰ مُنَّا اللّٰہ عُمْ مُلک خضرت حیات ٹو انہ اور اُس کے کارندوں کو بھی کسی قشم کا نقصان پہنچانے کی جرات نہ ہوسکی۔

1946ء ہی میں جب نواب محمد حیات قریش (ف 1948ء) نے خواجہ محمد قمرالدین سیالوی صدر ضلعی مسلم لیگ (ف 1981ء) وریگر صوفیائے کرام کے تعاون سے ضلعی مسلم لیگ (ف 1981ء) وریگر صوفیائے کرام کے تعاون سے ضلع سرگودھا میں مسلم لیگ کوانتہائی مضبوط و مشحکم بنیا دول پر کھڑ اکرلیا تھا تو قریش صاحب نے اپنے آبائی گاول'' رادھن' میں مسلم لیگ کاایک کونشن بلایا جس میں آپ نے بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی اورانتخابات میں مسلم لیگ کیلئے مقد ورتجر کام کیا۔ علاقہ میں دورہ کرنے والے مسلم لیگ کارکنول کی سرپرستی ، حوصلہ افزائی اور مہمان نوازی بڑے احسن انداز سے کی۔ پھر جب ان انتخابات کے بعد خصر وزارت بننے کام حلم آیا تو آپ نے پیش گوئی فرمائی کہ!

''اوّل توبیه وزارت بنے گی نہیں،اگر بن بھی گئی تو جلد ٹوٹ جائے گی۔'' چنانچہ مارچ 1947ء میں بیہ وزارت ٹوٹ گئی اور قیام پاکستان تک گورنرراج رہا۔

قیام پاکتان کے بعد آپ نے تمام تر مساعی مریدوں کی تربیت پرصرف کر دیں اور وطن عزیز میں مقام مصطفیٰ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مصطفیٰ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِيْمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِيِلْمِلْمِلْمِل

آخر کار 19 جمادی الاوّل 1387 ھے بمطابق 26 اگست 1967ء بروز ہفتہ ایک بجے دن اس دارِ فانی سے کوچ فرمایا اور بیریل شریف ضلع سرگودھامیں مزار پُر انوار بناجوم دیخ خاص وعام ہے۔ اُستاذی حضرت تھیم محمد موی امرتسری ثم لا ہوری (ف 1999ء) نے مندرجہ ذیل آیئہ کریمہ سے

تاريخ رحلت نكالى:

" فقد فاز فوزا عظيما " ط

احد نظامی صفوی لا ہوری نے بیقطعهٔ تاریخ وصال کہا:

عالم دين رمبر راهِ سلوک حضرتِ محمد عمر عالی نسب عالم دين رمبر راهِ سلوک "دونت بخت صاحب علم و ادب" احمد مسكين بگو سالِ وفات "دونت بخت صاحب علم و ادب" مسكين بگو سالِ وفات "دونت بخت صاحب علم و ادب"

افذ:-

1- " تذكره اوليائے نقشبند' ازمحرامين شرقپوري مطبوعه لا مور 1988 ع 506 تا 513

2- "انقلاب الحقيقت" از صاحبز اده محمر عمر بير بلوى مطبوعه لا بهور 1927 ع 9 تا 11

3- "انوارعمر" از پروفیسرغلام عابدخال، مطبوعه لا بهور 1998ء متعدد صفحات

4- ما منامه ''سلبیل'' لا مهور، خصوصی شاره'' تذکرة الا ولیاء جدید'' بابت جنوری فروری 1973 ءص

58152

5- ماہنامہ''نوراسلام''شرقپورشریف ضلع شیخو پورہ''اولیائے نقشبندینمبرجلد دوم''بابت ماہ مارچ اپریل 1979ء ص 379 تا 380 6- "وفياتِ مشابيرِ پاكتان" از پروفيسر محداثكم، اسلام آباد 1990 ع 258

7- "نياداتيام" ازمولا ناحكيم عطامحمشاه ،مطبوعه ميانوالي سن نداردص 190

# سيّد منظوراحمد مكان شريفي ت (1905-1969ء)

سیّد منظوراحد بن سیّد غلام رسول کی ولادت 1323 ھ/1905ء میں مکان شریف (رتز چھتو ) ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب) میں ہوئی۔ آپ برصغیر کی نامورروحانی شخصیت اور کی کامل حضرت سیّدامام علی شاہ نقشبندی مجددی (ف1865ء) کے پڑیوتے تھے۔ یہ گھرانہ صدیوں دینی اورروحانی فیض کامنبع رہا ہے اوراس نے نامور ہتیاں پیدا کی ہیں۔

سیّد منظوراحد نے اپنے والد ہزرگواراور دیگرافاضلِ وقت سے اکتساب عِلم کیا۔ والدگرامی کے دستِ حق پر بیعت کر کے اپنی عمرعزیز قر آن وحدیث اوراشاعت تعلیماتِ مجدد یہ کیلئے وقت کر دی۔ جلد ہی اُن کی قابلیت اور روحانی عظمت کاشہرہ دور دور تک پھیل گیا۔

آپ نے قیام پاکتان کی تحریک کی خصرف پُر جوش حمایت کی بلکداس میں بھر پور حصدلیا اور ایسے وقت میں جبکہ بعض علماء کا نگرس کی حمایت کے نشے میں قیام پاکتان کی مخالفت کر رہے تھے، با قاعدہ مسلم لیگ میں شامل ہوکراک ولولۂ تازہ بخشا اور خصرف اپنے مریدوں اور معتقدین کومسلم لیگ میں شامل کیا بلکہ برصغیر کی تمام درگا ہوں کے سجادہ نشینوں کو مراسلے بھیج کر اُنہیں تحریک پاکتان میں پُر زور حصہ لینے کی اپل کی۔ اس بارے میں سر ہند شریف کے سجادہ نشین حضرت سیّد مقبول احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی مراسلت بڑی ولیب ہے۔ سیّد مقبول احمد کے نام اپنے مراسلہ میں آپ نے استفسار کیا کہ: ''دمسلم لیگ میں شرکت کیلئے آپ کی کیارائے ہے؟ آپ کا جواب آنے پر اس بارے میں اعلان کیا جائے گا۔''

اس کے جواب میں حضرت سیّد مقبول احمد رحمة اللّه علیہ نے 15 نومبر 1945 ، کوایک طویل مراسله بھیجا جس میں حضرت مجد دالف ثانی قدس سرّ ہ النورانی کے مجاہدانہ طریق عمل اور ہندونواز پالیسیوں کے خلاف سرفر وشانہ خدمات کامفصل جائزہ پیش کیا گیا اور حضرت مجد دالف ثانی سے پیش کردہ دوقو می نظریہ کے حوالہ ہے مسلمانوں کیلئے علیحدہ وطن پرزور دیا گیا۔ سجادہ شین سر ہند شریف کے اس تاریخی مکتوب کوسیّد منظورا حدشاہ نے ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے قسیم کیا۔

1944ء میں مکان شریف ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب، بھارت) میں آپ کے جدامجد حضرت سیّد امام علی شاہؓ (1866-1797ء) کے عرس شریف پرسجادہ نشین سیّد محفوظ حسین (ف1998ء) نے احراری لیڈر عطاءاللدشاہ بخاری (1961-1891ء) کو بلار کھاتھا جبکہ آپ نے مسلم لیگ کے حامی ہونے کی وجہ سے مشہور مسلم لیگ کے حامی ہونے کی وجہ سے مشہور مسلم لیگی لیڈرمولا نا بشیراحمدافکر (1994-1916ء) کو مدعوکیا ہوا تھا۔ دونوں شیخ آ منے سامنے تھے۔مولا نا افکر کی سحر بیانی اور شعلہ افشانی کی بدولت نصفت گھنٹہ کے بعد بخاری صاحب کے سامعین ادھر چلے آئے اوروہ اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ آئے کی اس حکمت عملی نے سجادہ شین کے احراری منصوبے کو خاسرونا مراد بنادیا۔

46-494ء کے الیکن کے دوران'' سرحد مسلم لیگ'' کی طرف ہے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں 30 جلیل القدر سنی مشائخ عظام اور علائے کرام نے مسلم لیگی اُمیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس اشتہار کاعنوان تھا''صرف مسلم لیگ کی حمایت کرو' ۔ بیاشتہار سول ملٹری پرلیس ڈیرہ اساعیل خان سے شائع ہوا اور بجلی کی می سرعت کے ساتھ اکناف واطراف ملک میں پھیل گیا۔ستر ہویں نمبر پرسید منظور احمد شاہ کا اسم گرامی اور اعلان حق درج ہے۔

'' مسلمانانِ ہند کی زندگی اور وقار کا انحصار حفظ پاکتان کے نصب العین پر ہے۔ اور مسلم لیگ ہی مسلمانانِ ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔''

فروری 1946ء کے صوبائی انتخابات میں آپ نے اپنے حلقہ گورداسپور کے مسلم کیگی اُمیدوار چوہدری غلام فرید کی زبردست حمایت کی۔ چوہدری صاحب 8609 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ یونینسٹ اُمیدوار چوہدری محمد بشیر 573 اور آزاداُمیدوارغلام فریدصفر ووٹ لے کرضانت ضبط کروا بیٹھے۔ تونینسٹ اُمیدوار چوہدری محمد بشیر 573 اور آزاداُمیدوارغلام فریدصفر ووٹ لے کرضانت ضبط کروا بیٹھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ ساہیوال منتقل ہو گئے اور فروغ دین محمدی کیلئے اپنی زندگی وقف کردی۔ 8 محرم الحرام 1389ھ/ 27 مارچ 1969ء بروز جمعرات انتقال کر گئے۔ راقم الحروف صادق قصوری نے بیقطعۂ تاریخ وفات کہا۔

جو تھے یادگار سلف صالحسیں کہا قوم نے تھے" افتخار زمیں" 1389ھ سیّد منظور احمد عالی جناب ہوئی اُن کی صادق جس دم وفات

اغذ:-

1- ''ا كا برتح يك پا كستان ق جلد دوم'' از محمر صا وقق قصورى لا مور 1979 ء ص 308 تا 310

2- "خطبات آل انڈیاسٹی کانفرنس' ازمحم جلال الدین قادری ، لا ہور 1978ء ص 43

3- "عظيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ص 412

4- روزنامة "مشرق" لا بور 28 مار چ 1977 و.

# پیرستیرسعید شاه بنوری کو ہائی <sup>ت</sup> (1893-1970ء)

پیرسیّد سعید شاہ کی ولادت باسعادت 1893ء میں خانوادہ ساداتِ بنوری سکنہ گڑھی بنوریال کو ہائے میں ہوئی۔ والدگرامی کا اسم مبارک سیّداعظم شاہ بنوری تھا۔ گورنمنٹ ہائی سکول کو ہائے ہے ابھی میٹرک سک تعلیم حاصل کی تھی کہ والدگرامی کی رحلت ہوگئی اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ والدگرامی کی حیثر کی چھوڑی ہوئی جا سکیداد کی دکھے بھال کے ساتھ ساتھ وین تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ عالم شباب میں ہی امیر ملّت حضرت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) کے دست حق پر بیعت کر امیر ملّت حضرت پیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) کے دست حق پر بیعت کر کھی اور 25 برس کی عمر میں اپنے مرشدگرامی کی معیت میں قبح بیت اللہ وزیارتِ روضۂ رسول اللہ شکا ﷺ کے مشرف ہوئے۔ جب آپ روحانیت کی منازل طے کر چکے تو 12 مئی 1939ء بروز جمعت المبارک حضرت امیر ملّت قدس سرہ نے برموقعہ سالا نہ عرس شریف علی پورسیّداں ضلع سیالکوٹ آپ کو دستار خلافت ہے نواز ااور خلقِ خداکی روحانی تر بیت کا تھم فرمایا۔

آپ نے ترکی بھرت، ترکی خوافت اور ترکی کے مجد شہید گئی میں نمایاں کردار اداکیا۔ فروری 1938ء میں کو ہاٹ میں مسلم لیگ کی بنیادر تھی۔ مولا ناشوکت علی (ف890ء) مسلم لیگ کی تنظیم کے سلسے میں صوبہ سرحد کے دورے پرآئی تو آپ نے بیٹاور جا کر انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کو ہائے آنے کی دعوت دی۔ مولا ناشوکت علی، کو ہائے تشریف لائے اور آپ کے ہاں مقیم ہوگئے۔ آپ نے مسجد حاجی بہادر میں ایک عظیم الثان جلے کا اہتما م کیا جس سے مولا ناشوکت علی نے خطاب فر مایا۔ آپ کو ہائے اسلم لیگ کا صدر چنا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے سے بچکچاتے تھے۔ آپ نے مسلم لیگ کا صدر چنا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے سے بچکچاتے تھے۔ آپ نے مسلم لیگ کا میں مولا نا قابل تنجیر قلعہ بنادیا۔ نے مسلم لیگ کا نا قابل تنجیر قلعہ بنادیا۔ نے کیا۔ تمام صوبہ سرحد کا طوفانی دورہ کیا اور اپنی شعلہ نوائی سے صوبہ سرحد کو مسلم لیگ کا نا قابل تنجیر قلعہ بنادیا۔ آپ بڑے یہا کہ اور جادو بیان مقرر تھے۔ بلاخوف اور بلادھڑک تی کی بات کہد دیتے تھے۔ ایک دفعہ کو ہائے میں مولا نا ظفر علی خاں (ف 1956ء) اور سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری (ف 1961ء) جیے۔ مقرروں کو جرے جلے میں دوران تقریر ڈانٹ دیا اور وہ تقریر جاری نہ رکھ سکے۔ مقرروں کو جرے جلے میں دوران تقریر ڈانٹ دیا اور وہ تقریر جاری نہ رکھ سکے۔

صوبہ سرحد میں احرار یوں اور سرخ پوشوں کے زور کوتوڑنے کیلئے اپنی تمام تر مساعی صرف کر دیں۔

بنول، ڈیرہ اساعیل خان، مردان، ہزارہ اور پشاور کے علاقوں میں خصوصی دورے کر کے 'دمسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ'' کا نعرہ مستانہ بلند کیا جس کے نتیج میں مسلم لیگ عوام وخواص کے دلوں کی دھر' کن بن گئ۔ مسلم لیگ نیس آ'' کا نعرہ مستانہ بلند کیا جس کے نتیج میں مسلم لیگ نو ہوئے وہائے میں جلوسوں کی قیادت کی۔ مسلم لیگ نے جب صوبہ سرحد میں سول نافر مانی کا آغاز کیا تو آپ نے کو ہائے میں جلوسوں کی قیادت کی گرات و کا گرسیوں نے آپ کے جلوسوں پر شکباری کی مگر آپ نے ان سب مشکلات ومصائب کا بڑی جرائت و شجاعت سے مقابلہ کیا اور حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے پیغام کوکو چہ کو چہ اور قرید تر بہنچانے کا فریضہ بخسن وخوبی انجام دیتے رہے۔ اس سلسلے میں حضرت قائد اعظم نے آپ کو تعریف وستائش کے جو خطوط کسے وہ آپ کی انتظام جدو جہد کا منہ بولتا شہوت ہیں۔

تحریک سول نافر مانی کے دوران آپ نے اپنے رضا کاروں کوساتھ لے کرکو ہائ کی سرکاری ممارتوں سے یونین جیک اُ تارکر مسلم لیگ کا سبز ہلالی پر چم لہرایا تحریک پاکستان کے دوران آپ کو دو دوفعہ گرفتار کیا گیا۔ایک دفعہ ایک تقریر کے سلسلے میں چھ ماہ کیلئے قید کیا گیا جبکہ دوسری دفعہ مئی 1947ء میں جب آپ نے ایک دفعہ ایک تقریر کیا گیا۔ایک دفعہ ایک تقریر کی آصف ایڈوو کیٹ،رسول شاہ بخاری ایڈوو کیٹ اور آغامسین شاہ وغیر ہم کے ساتھ کو ہائ کچہریوں کی بکٹنگ کی ،گرفتاری کرکے چھ ماہ کیلئے نظر بند کردیا گیا۔

آ خرکار دوہرے سب مسلم لیگیوں کی طرح آپ کی قید و بند کی صعوبتیں بھی رنگ لا کررہیں اورانگریز کو برصغیر سے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑا اور 14 اگست 1947ء کا وہ تاریخی لمحہ آپہنچا جب وطن عزیز پاکتان وُنیا کے نقشے پرنمودار ہوا۔

مسلم لیگ کے اس مخلص اور جری رہنما کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار کہے وہ تھے جب 14 اگست 1947ء کو رہائی کے بعد قلعہ کوہاٹ پر سبز ہلالی پر چم لہرایا۔ چونکہ آپ 1940ء سے تا قیامِ پاکستان مسلم لیگ کے ضلعی صدر تھاس لئے یونین حیک اُنز واکراُس کی جگہ پاکستان کا سبز ہلالی پر چم قلعہ کوہاٹ پر لہرانے کی سعادت آپ کے مبارک ہاتھوں کونصیب ہوئی۔ اُس روزانیا نوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو اس پُر مسرت تقریب کا نظارہ کرنے کیلئے وہاں جمع تھا۔ پاک فوج کے دستے نے آپ کو مسلم میں وک اور آپ نے نعر وُن تکبیر، اللہ اکبراور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں پر چم سلامی دی اور آپ نے وطن کی آزاد فضاؤں میں پہلی بارلہرایا۔

قیامِ پاکستان کے بعد آپ اسلامی نظام کے قیام کیلئے جدوجہد میں مصرف رہے۔لیکن حضرت قائداعظم کے اصرار کے باوجود نہ تو کوئی سرکاری عہدہ قبول کیا اور نہ ہی اپنے نام کوئی جائیدادوغیرہ الاٹ کرائی۔ آپ کی تمام جدوجہد بے غرض اور بے ریاتھی۔ آپ نے سب پچھا پنے ہیرومرشدامیر ملّت ہیرسیّد حافظ جماعت علی شاہ علی پورکؒ (ف1951ء) کے فرمان کے مطابق کیا۔ آپ کی تمام زندگی \_''نے ستاکش کی تمنانہ صلے کی پروا'' کی آئینہ دارہے۔

قائداعظم کی رحلت کے بعد دوسر مے مخلص مسلم لیگیوں کی طرح آپ کو بھی گوشئے گمنا می میں دھکیل دیا گیا۔ زندگی کے آخری سالوں میں آپ بینائی ہے محروم ہوجانے کی وجہ ہے قومی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور یا دِ الٰہی اور مسلمانوں کی روحانی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ آخر ساداتِ بنوری کا بیروشن چراغ مذہب و ملّت کی گرانفذر خدمات سرانجام دینے کے بعد 28 شعبان المعظم 1390 ھ/ 29 اکتوبر مذہب و ملّت کی گرانفذر خدمات سرانجام دینے بھیے اُجالے چھوڑ گیا۔

آپ کی رصلت پر کوہاٹ کے نامور مسلم لیگی اور مدیر ہفت روزہ ''ہمدم'' غلام حیدر اختر پراچہ (ف1974ء)نے یول خراج عقیدت پیش کیا۔

ہے ول یانقش عصمتِ حاجی سعید شاہ وہ حادثہ ہے رحلتِ حاجی سعید شاہ یہ کہہ رہی ہے تربت حاجی سعید شاہ پُوری ہوئی یہ حسرتِ حاجی سعید شاہ میدال میں آئے صورت حاجی سعیدشاہ الله رے یہ جرأتِ حاجی سعید شاہ و کھیے تو کوئی ہمتِ حاجی سعید شاہ كرتے تھے ول سے عزت ِ حاجی سعید شاہ د کیھو تو شانِ غیرتِ حاجی سعید شاہ خاص أن سے تھی عقیدتِ حاجی سعید شاہ تقى كتنى صاف نيب سعيد شاه كيا جانين قدر وقيمتِ حاجى سعيد شاه چھائی ہر اک یہ ہیہتِ حاجی سعید شاہ یائے فیوض و برکتِ حاجی سعید شاہ

كيونكر بيال بوعظمت حاجي سعيد شاه برسول رہے گا اس کا ہمارے دلول بیداغ " تجھ سا کہاں مجاہد و غازی و سرفروش" " قلع په سبر پرچم اسلام مو بلند" ہے کون جو مجھیلی یہ سر رکھ کے بار بار اظہار حق سے باز نہ آئے کسی طرح پیری میں بھی رہے ہیں وہمصروف تر کناز كوباث كے امير وغريب اور اہلِ ول تازیست اُن کو بیروطن وشمنوں سے تھا دل سے تھے آپ شاہ علی پور کے غلام لِلَّه أَن كَي حُب تَقَى تَو لِلَّه بَغْضَ تَمَا ہوں جن کے دِل محبت واخلاص سے تہی کیا شان حق نے دی اُنہیں چودہ اگست کو اختر کی یہ دُعا ہے الٰہی! جناب شاہ

مفتی را شدعلوی پیثاوری نے بھی عقیدت کے پھول پیش کئے ہیں ، ملاحظہ ہوں!

پیامِ قائداعظم تھے یہ دیتے رہے گھر گھر کہ ساتھاہے مریدوں کے تھےدورے کرتے صوبہ بھر نہیں اس میں کوئی شک کہ یہ سید پیر کامل تھا نہایت پُر خلوص و خوش طریقت صاحبِ تقویٰ

حضرت صابر براري ثم كراچوي في مندرجه ذيل قطعهُ تاريخ وفات كها!

وُنیا ہے چل دیئے ہیں جو آج وہ بزرگ بنوریاں کے صاحب جاہ و جلال تھے جھیلی ہیں قید و بند کی بے حد صعوبتیں دشمن کے حق میں ارضِ وطن کی وہ ڈھال تھے تعریف کی ہے قائداعظم نے آپ کی وہ سرفروشِ لیگ عدیم المثال تھے تارفو وفات اُن کا اے صابر یہ صاف لکھ '' سیّد سعید شاہ رفیع کمال تھے '' میں معالی وفات اُن کا اے صابر یہ صاف لکھ '' سیّد سعید شاہ رفیع کمال تھے '' میں معالی وفات اُن کا اے صابر یہ صاف لکھ '' سیّد سعید شاہ رفیع کمال تھے '' میں معالی وفات اُن کا اے صابر یہ صاف لکھ '' سیّد سعید شاہ رفیع کمال ہے ۔

اغذ:-

- 1- "سيرت اميرملت" ص 37
- 2- " قَا كَدَاعُظُمُ اورسر حد " ازعزيز جاويد، پشاور 1977 على 450 تا 452
- 3- ''وفيات مشاهيريا كتان''ازيروفيسر محداثكم، اسلام آباد 1990ء ص 98
- 4- ''تحریک پاکتان میں صوبہ سرحد کا حصہ''از پروفیسر محد شفیع صابر، پشاور 1990ء ص 91، 105، 105، 316، 135
  - 5- قَائداعظمُ أورصوبه سرحدُ 'أز پروفيسرمحد شفيع صآبر، پيثاور 1976ء ص229
    - 6- "قافلهُ آزادي" ازمفتي راشدعلوي، پشاور 1988ء ص 149
- 7- مكاتيب گرامى سيّدا ظهار سعد بنورى ايْدووكيث كو پاٺ بنام مؤلف محرره كيم اپريل ، 6 اپريل ، كيم مئى 1989ء

8- مكتوب گرامی حاجی میال احد مرحوم از كوباث بنام مؤلف محرره 21 مئی 1977ء

9- ما منامه "انوار الصوفية" سيالكوث منى 1939 عن 13 بقصور يمبر 1970 ص 30

10- مفت روزه "بهدم" كوباك 14 ديمبر 1970 ع ا

11- ''انسائيكلوبيدٌ ياتح يك پاكستان''ازاسدسليم شيخ،لا مور 1999ء ص 793،540

12- " تاریخ رفتگال" جلد سوم از صآبر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 82

# سيّد مظهر گيلانی پشاوريّ (1918-1973ء)

آغا سيّدر مبرحسين شاه مظّهر كيلاني ابن آغا سيّد محمد اصغر على شاه كيلاني (ف1924ء) كي ولادت 16 فرورى 1918ء/4 جمادى الا وّل 1336 هروز مفته پشاور مين موئى \_اسلاميه مائى سكول پشاور سے ميٹرک کیا۔ منشی فاضل اورادیب فاضل کی تیاری کیلئے مولا نا ابوالکلام عبدالسلام سکیم کے حلقہ تدریس میں زانو ئے تلمذ تهدكيا - يينث كالج شمله سے الف اے كيا - والده ماجده كى رحلت كے سب مزيدتعليم كاسلسله جارى ندره سكا -سيدمظهر كيلاني خانداني اعتبار سے سجادہ نشين اور روحاني پيشواتھ۔ اُنہوں نے نہايت عقيدت واحتر م ے''قصیدہ غوثیہ'' کامنظوم ترجمہ کیا۔ بیر جمہ کیا ہے اپنی جگہ ادب کاشہ یارا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے \_ بلائی عشق نے مجھ کو مئے ناب! مھلے مجھ پر وصال و کیف کے باب یکارا میں نے نشوں کو ادھر آؤ میرے آگے بچا لاؤ سب آداب بردھا میری طرف انبوہ متی وہ متی جس کو ہے دُنیا ترسی به جمراه رفيقان خود آگاه! نئی ڈالی بنائے مے پرتی حضور کبریا ، یوں بُت سا ہوں کہ ہرحالت میں ،ظل کبریا ہوں ہے خور معبور مجھ یہ سایہ فکن ای کا ہول ، ای کا اقتضا ہوں ابد کے راز اور مضم نظارے مجھے دکھلا دیجے اللہ نے سارے نه رد میری هوئی کوئی تمنا مجھے حاصل ہیں مولا کے سہارے میرے سینے میں جو کچھ بھی نہاں ہے ۔ رہتی آگ پر بار گراں ہے جو سُن یائے میرے اسرار سارے تو سمجھو برف ہے آتش کہاں ہے

سیّد مظہر گیلانی نے ملک کی سائ تحریکوں میں بھی زبردست حصد لیا۔ آپ آزادی اور ح بت کے دیوانے تھے۔1930ء میں حادثۂ قصد خوانی ،مجاہدینِ آزادی کیلئے ایک کر بلاسے کم نہیں تھا۔ خاک وخون کی ہولی تھیلی گئی۔ مجاہدین صف شکن آگے بڑھتے اور آئن و آتش کے شعلے برساتے پہاڑوں سے مکرا جاتے۔23 اپریل 1930ء کو آپ نے اس جانکاہ حادثہ پرطویل نظم کھی۔ دوبندملا حظہ ہو!

السّلام اے مرنے والو ملک پر دیوانہ وار قصہ خوانی بن گئی خوں سے تمہارے لالہ زار السّلام اے پیکرانِ صبر و ایثار و نظام آج بھی تم محترم ہو آج بھی تم نیک نام خون کی سُرخی تمہاری آخرش نکھری تو ہے فون کی سُرخی تمہاری آخرش نکھری تو ہے زُلفِ آزادی وطن کے دوش پر بکھری تو ہے

رنگ لایا ہے تمہارا خون بعنوان حیات ہیں منور حریت کی روشنی سے شش جہات نخلِ آزادی کہتم نے اپنے خوں سے بیٹی کر رفع آخر کر دیا سحر غلامی کا اثر! اور پھرآزادی کے بعدعوام پرجوگزری،اس کی نوحہ خوانی کرتے ہوئے کہتے ہیں! زندگی کو اب بھی لیکن زندگی حاصل نہیں بین اس خورشید کو تا بندگی حاصل نہیں

1940ء میں بطور کارکن مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور شی مسلم لیگ پیثاور کے جزل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اپنی پُر جوش نظموں کے ذریعے مسلم لیگ میں ولولہ پیدا کیا۔ قائداعظم کے دل و جان سے شیدائی سے ۔ اپنی جائیداد کا بیشتر حصہ فروخت کر کے سرحد میں کا نگری کا مقابلہ کیا۔ اپنے خرچ پر بہار، یو پی، ہی پی، چجاب اور ہندوستان کے دوسر سے شہروں کے دورے کر کے تح کیک پاکستان کوجلا بخشی۔ آپ کے ہزاروں مریدوں نے دل و جان سے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور حصول پاکستان کیلئے قربانیاں دیں۔

نومبر 1945ء میں قائداعظم کے دورہ پشاور کے انتظامات میں سیّدمظہر گیلانی نے بڑی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے حسن انتظام سے مخالفینِ پاکستان کے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی اور آپ کے درپے آزار ہوگئے۔

ڈاکٹر خان صاحب (ف1958ء) کی وزارت نے صوبہ سرحد میں مسلم لیگیوں پرعرصہ کیات تگ کر دیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کر دیئے تو بیر صاحب مانکی شریف (ف1960ء) ،سیّد مظہر گیلانی اور دیگر مسلم کیگی لیڈروں نے جس پا مردی ہے ان مصائب وآلام کا مقابلہ کیا وہ سرحد کی تاریخ كالك روش باب ہے-1947ء كى "تحريك ول نافر مانى" ميں آپ نے ايك جلسة عام ميں ايك طويل نظم بعنوان'' پاکستان' پڑھی جس کے نتیجہ میں انہیں جھے ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ انہوں نے رزمیدانداز میں للکارتے ہوئے کہا!

أٹھ کہ تیری منتظر تقدیر پاکستان ہے آسال كو گھوتے صحن زمين ألٹے ہوئے برچھیاں تانے ہوئے تینج دودم تولے ہوئے اس كو كتب بين جهادٍ في سبيل الله أنه برق کی صورت عدو پر گوندتے اک بار اُٹھ

أٹھ کہ اب پیشِ نظر تعمیر پاکتان ہے نچھوم کراک باراُٹھ پھر آسٹیں اُلٹے ہوئے ٹوٹ پڑ پھر کفر و باطل پر علم کھولے ہوئے مسلم جرّار ہے موقع ہے کیم اللہ اُٹھ خاک وخوں میں کفر کو پھر روندتے اک باراُ ٹھ

اک زمانہ ہو گیا پیای تری شمشیر ہے گفر کے خوں میں نہانا پھر تیری تقدیر ہے

یا کتان معرض وجود میں آیا تو سید مظہر گیلانی نے بھارتی علاقوں سے آنے والے مہاجرین کی آ بادکاری کیلئے جس محنت، ویانتداری اور جانسپاری ہے کام کیاوہ کچھانہیں کا حصہ تھا۔حضرت قائد اعظم کی رحلت کے بعد مسلم لیگیوں نے جس طرح اقتدار کیلئے پاپڑ بیلے اور مسلم لیگ کے منشور کی خلاف ورزی کی اس سے آپ بہت پریشان تھے۔ چنانچہ آپ نے 25 دیمبر 1955 ء کوقا کداعظم کو پکارتے ہوئے کہا! جو دیا تُو نے کیا روثن خدا کے نام سے ابتداجس کی ہوئی قرآن سے اسلام سے

عالم اسلام تھا مسرور جس اقدام سے آج خوف آتا ہے اُس کے صحمل انجام سے اوروم صحمل انجام قوم نے 1971ء ہی میں دیکھ لیا۔

آپ كى وفات حسرت آيات 30 جنورى 1973ء/ 25 ذوالحجه 1392 هروز منگل پشاوريين ہوئی اور وہیں آخری آ رام گاہ بی۔15 اگست 1997ء کوتح کی پاکستان ورکرزٹرسٹ لا ہور کی تقریب میں آپ کی خدمات کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے گولڈ میڈل دیا گیا۔ راقم آثم صادق قصوری نے بید قطعهُ تاريخ وصال كما!

ہوئے سیّد مظہر وُنیا سے رفصت ے " باغ عشرت " تاریخ رطت

بنا کر آخرت میں پنی منزل کہا صادق نے اُن کا سالِ وصال

ماغذ:-

1- "تَا كَدَاعَظُمُ اورسر حد" ازعزيز جاويد، لا مورطبع موم 1978 ع 424،423

2- "تحريك پاكتان مين صوبه سرحد كاحصه "از پروفيسر مح شفيع صابر، پيثاور 1990 ء ص 253، 252

3- ''شخصيات ِسرحد''از پروفيسرمجمه شفيع صابر، پشاور 1990ء ص 630،629

4- ''انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان''ازاسدسليم شيخ ،لا ہور 1999 ء ص 1108

5- روزنامه ''نوائے وقت''لا ہور بابت 16 اگست 1997ء

### پیرعبدالله جان سر مندگ (1973-1888ء)

پیرعبداللہ جان المعروف شاہ آغا بن حضرت خواجہ محمد حسن جان سرہندی (ف 1946ء) کی ولا دت 8۔ جمادی الا قل 1305 ھ بمطابق 22 جنوری 1888ء بروز اتوارٹنڈ وسائیس داد (سندھ) میں ہوئی۔ دس سال کی عمر تک اپنے جدامجہ حضرت خواجہ عبدالرحمٰن سرہندی (ف 1898ء) کے زیر تربیت رہے۔ پھر والد گرامی کے علاوہ مولانا عبدالقیوم بختیار پوری ،مولانا لعل محمہ متعلوی تربیت رہے۔ پھر والد گرامی کے علاوہ مولانا عبدالقیوم بختیار پوری ،مولانا لعل محمہ متعلوی (ف 1935ء)،مولانا شیر محمد کمی مولانا شیر محمد پاٹائی سابق قاضی القضاۃ ریاست سبیلہ (بلوچتان) اور مخدوم احسن اللہ خان پاٹائی سے اکتبابِ عالم کیا اور والدگرامی کے دست مبارک پرسلسلہ عالیہ نقشبند سے میں سبعادت بیعت حاصل کی۔

1938ء میں ''تح کے معجد منزل گاہ تھر'' میں ہوئے جوش وجذبہ کے ساتھ حصہ لیا۔ اس سے پیشتر تح کیے خلافت میں بھی نمایاں کام کیا۔ تح کے پاکتان میں اپنے خاندان کے بزرگوں خواجہ محمد حسن جان سر ہندی (ف 1948ء)، پیر غلام مجدد سر ہندی (ف 1948ء)، پیر غلام مجدد سر ہندی (ف 1958ء)، پیر غلام مجدد سر ہندی (ف 1958ء) اور پیرمحمد ہاشم جان سر ہندی (ف 1975ء) کے شانہ بثانہ پاکتان کو حقیقت کا روپ دینے کیلئے دیوانہ وارکام کیا۔ اپنے تمام مریدین کے ساتھ مسلم لیگ کی پوری طرح جمایت کی۔ یہاں تک کہ 11 اگت 1947ء کو پاکستان معرض وجود میں آگیا۔

آپ کی وفات صرت آیات 3 رئیج الاوّل 1393 هه بمطابق 31 مارچ1973 ء بروز پیر بوقت تنجد ہوئی اور ٹنڈ وسائیں داد ضلع حیدر آباد (سندھ) میں آخری آرام گاہ بی-

حضرت طارق سلطانپوری نے قطعہ تاریخ وفات کہا!

ایک عنوانِ زیبِ نظر کتابِ معرفت اک چراغِ علم روش جس سے بابِ معرفت اُس کا سالِ وصل'' کُسنِ آ فتابِ معرفت''

فقر وعرفان وحقِ آگاہی کی تصویر حسیس مردحت، جس سے گلتان طریقت پُر بہار مجھ سے فرمایا سروشِ غیب نے طارق کہ ہے

ماخذ:-

1- «مونس المخلصين "ازشاه آغا ،مطبوعه كراچي 1366 هـ 236 هـ 236

2- "تذكره مظهر مسعود" از پروفيسر محر مسعودا حمد ، مطبوعه كراجي 1969 ع 441

3- '' اُردو کی ترقی میں اولیائے سندھ کا حصہ' از ڈاکٹر و فا راشدی ،مطبوعہ لا ہور 1944 ء ص 482،473

(Caser ) male from the (Caster ) 25 to see Japanese )

4- " تذكره اوليائے سندھ' ازمولا نامحمدا قبال حسین نعیمی ،مطبوعه کراچی 1987ء ص88

5- " جامع أردوانسائيكلوپيڙيا" جلددوم، شيخ غلام على ايند سنز، لا بور 1988ء ص 976

## د يوان سيّد آ لِ رسول على خان اجميريّ (1893-1973)

حضرت ویوان سیّد آل رسول علی خال این پیر جی سیّد خورشید علی کی ولا دت 1893ء میں موضع دھول کوٹ ضلع گڑگا نواں (بھارت) میں ہوئی۔ والد گرامی اور مولانا عبدالمجید ہے اکتساب علم کیا۔ والد بزرگوار سے بیعت کر کے خلافت حاصل کی ۔حضرت میاں علی محمد خاں (1975-1881ء)، چشتی نظامی بتی شریف والوں سے بھی خلافت حاصل تھی ۔ 1922ء میں سیّد شرف الدین سجادہ نشین اجمیر شریف کے لا ولد فوت ہونے پرسلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سرکا رمعین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کے سجادہ نشین قرار پائے ۔علم وفضل اور روحانیت میں اپنی مثال آپ تھے۔تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات آپ زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔

5-اکتوبر 1945ء کوروز نامہ'' منشور'' دہلی کےصفحہ اول پرمسلم لیگ کی حمایت میں آپ کا ایک زبر دست بیان شائع ہوا۔

'' ہرمسلمان دل و جان ہے مسلم لیگ کے ساتھ ہو جائے اور اُسکی حمایت کو اپنا دینی فرض تصور کرے ۔''

114 کو بر 1960ء کو پیرمجمد امین الحسنات المعروف پیرصاحب ما نکی شریف (ف1960ء) نے مائی شریف ضلع پیناور میں برصغیر کے نامورعلاء ومشائخ کی ایک کا نفرنس بلائی تا کہ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے کام کو تیز تر کیا جائے۔ یہ کانفرنس بعد نماز عشاء حضرت پیرمعصوم بادشاہ فاروقی نفشہندی (ف 1957ء) آف چورہ شریف ضلع اٹک کی صدارت میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس کانفرنس میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف 1951ء) کوخصوصی طور پر مدعوکیا گیا تھا۔ آپ کے علاوہ صدر الافاضل مولانا سیّدمجر نعیم الدین مراد آبادی (ف 1948ء)، مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی (ف 1940ء)، مولانا سیّدمجر فضل شاہ محلالہ ین تو نسوی (ف 1960ء)، خواجہ عبدالرشید پانی پی (ف 1962ء)، غواجہ عبدالرشید پانی پی (ف عبدالطیف زکوڑی شریف (ف 1970ء)، کے علاوہ دیوان سیّد آل رسول علی خان اجمیری جیسے پانچ صد عبدللطیف زکوڑی شریف (ف 1978ء) کے علاوہ دیوان سیّد آل رسول علی خان اجمیری جیسے پانچ صد علیاء ومشائخ نے قد وم میمنت سے لزوم فرمایا۔ حضرت امیر ملّت ؓ نے اپنے رُوح پرور خطاب میں تح یک

پاکتان کی زبر دست حمایت فرمائی جس پرتمام علماء ومشائخ نے پاکتان کی تائید وحمایت میں تن من دھن کی بازی لگانے کا عہد کیااوراپنے مریدوں کومسلم لیگ کی مد داور حمایت کا حکم جاری کیا۔

71 دسمبر 1945 عواخبار' وبدبهٔ سکندری' رام پور کے صفحہ 22 پر حضرت و یوان سیّد آل رسول علی خان کے ایماء پر مفتی آستاندا جمیر شریف مولوی امتیاز احمد صاحب کا مندرجہ فریل فتو کی شاکع ہوا!

''مسلمانوں کی بڑی جماعت مسلم لیگ کی پیروی و جمایت فرض ہے اور ضروری ہے ۔ حبیب خداوند عالم ، حکیم و شفیقِ اُمت رسول اگرم منگا شیّنی اُسب عو السو ادا الاعظم یعنی بوقت اختلاف آراء بڑی جماعت اور کشر تِ آراء کا اتباع اور اُس سے مواقفت کیا کرو اور اس کے ساتھ یہ بھی فر مایا دیا کہ من شند شندہ فی الناد جو شخص کشر ت سے مخالف ہو اور اس کے ساتھ یہ بھی فر مایا دیا کہ من شند شندہ فی الناد جو شخص کشر ت سے مخالف ہو کر جماعت سے نکلا اور اقلیت میں شریک ہو کر اکثریت کی مخالفت کی وہ نا جی نہیں بلکہ ناری اور دوز خی ہے۔''

اپریل 1946ء میں امیر ملّت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدّ ث علی پوریؓ کی زیر صدارت وزیر سر پرسیّ بنارس (حال انڈیا) میں آل انڈیاسی کا نفرنس انعقاد پذیر ہوئی جس میں سات ہزار متندعلاء کرام اور مشاکُخ عظام نے شرکت فرما کرمطالبۂ پاکستان کی تحریک کو کامرانی کے آخری مراحل میں داخل کر دیا اور اعلان کردیا کہ!

''آل انڈیاسیٰ کانفرنس'' کا بیتاریخی اورعظیم الثان اجلاس مطالبۂ پاکستان کی پُرز ورحمایت کرتا ہے۔''

کانفرنس میں منظورشدہ قر اردادوں میں سے دوسری قر ارداد کے مطابق اسلامی حکومت کیلئے مکمل لائحہ عمل مرتب کرنے کیلئے جن تیرہ مقتدرہ علاء ومشائخ کی تمیٹی بنائی گئی اُن میں دیوان سیّد آل ِرسول علی خان کااسم گرامی بھی شامل تھا جس سے آپ کی علمی اور روحانی اور سیاسی وجا ہت نمایاں ہے۔

6.5رجب 1365ھ/ 8.7 جون 1946ء کو آپ نے پاکتان کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنے کیلئے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سالا نہ عرس مبارک کے موقعہ پر اجمیر میں ''سی کا نفرنس' منعقد کی ۔ میرکا نفرنس آپ کی زیرصدارت مسجد شاہجہانی واقع درگاہ معلی اجمیر شریف میں دودن جاری رہی۔ اس میں ہزاروں علماء ومشائخ اور ایک لاکھ سے زائد عوام نے شرکت کی۔ اس تاریخی کا نفرنس سے خطاب کرنے والوں میں سے چندا کی اسمائے گرامی ہیں!

- حضرت صدرالا فاضل مولا ناسيد محرفيم الدين مرادة بادى (ف1948ء)

يه مبلغ اسلام حضرت شاه محم عبد العليم صديقي ميرهي (ف1954ء)

3- ابوالحامد حضرت سيّد محمد اشر في محدث يجهو چهوى (ف1961ء)

4- فخرابلسنت حضرت مولانامحم عبدالحامد بداليوني (ف1970ء)

علماء کرام کی تقاریر کا موضوع بنارس می کانفرنس کی منظور کردہ تجاویز پر اعتماد، پاکستان کا حصول، مہاسبھائی تحریک کے مظالم کے خلاف احتجاج اور نفرت، اعراس مقدسہ کیلئے اصلاحی پروگرام وغیرہ امور تھے۔حضرت محدث کچھوچھوٹ نے ''الخطبہ الاشر فیہ مجموریہ الاسلامیہ'' کے نام سے اپنا معرکۃ الآرا خطبہ بڑھا جس کا ایک ایک لفظ آب زرسے لکھنے کے قابل ہے۔اس خطبہ نے پاکستان کے حامیوں کوایک نیا جوش، ولولہ اور عزم مجنشا اور اسی جذبہ کے تحت 14 اگست 1947ء کو پاکستان دُنیا کے نقشے پرا کھرا۔

جوش، ولولہ اور عزم بخشااور اس جذبہ کے محت 14 اکست 1947ء کو پاکستان ڈنیا کے مصفے پر اجرا۔ 1946ء کے الکشنِ میں مشائخ کرام نے اپنے اپنے مریدوں اور عقید تمندوں کے حلقوں میں مسلم لیگ کی حمایت کے سلسلے میں اعلانات کئے تو اس موقعہ پر دیوان آل رسول علی خال نے بھی ایک اہم اعلان

فر مایا جو کلکتہ میں علاء کی ایک کا نفرنس میں آپ کے نمائندے غازی محی الدین اجمیری نے پڑھ کرسنایا۔ '' اس وقت ہندوستان میں سب سے ضروری اور ہم سب کی توجہ کے قابل بید مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ کی واحد نمائندگی کے دعوے میں ہم پورے اتر جائیں اور قائداعظم محمد علی جناح کی

قیادت قائم و برقراررہ جائے ،اغیاراورمعاندینِ اسلام ہماری اس واحد نمائندگی اور قیادت کی دھیاں فضائے آسانی میں اُڑا دینا چاہتے ہیں۔ہم کو بڑے استقلال و پامردی کے ساتھ اس

دعوے کو نابت کرنا ہے اور اس کی قیادت کے قیام وبقا کیلئے کام کرنا ہے۔ میں اپنے اس سلسلہ کی خانقا ہوں کے سجادگان سے اپنے جدامجد حضرت خواجہ غریب نوازؓ کے نام پر اپیل کرتا ہوں

ک وہ اپنی اپنی گدیوں کو چھوڑ کر اس نازک وقت میں اسلام کی خدمت کیلئے نکل پڑیں اور مسلم لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنانے کیلئے کمر باندھ کر میدان میں آجا کیں۔''

قیام پاکتان کے بعد آپ 12 ستمبر 1947 ء کو پاکتان تشریف لے آئے۔اگر چہ بھارتی حکومت نے آپ کو بھارتی حکومت نے آپ کو اجمیر شریف قیام فرمار ہنے پر بڑازور دیا اور منہ مانگی مراعات دینے کی پیشکش کی مگر آپ نے وہاں تھم برنا گوارانہ کیا۔ پہلے چک نمبر 12 سرگودھا میں قیام فرمایا اور بعدازاں مستقل طور پر پشاور کو اپنامسکن بنا کرخلق خداکی روحانی تربیت فرمانے لگے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 8 جمادی الاقل 1393 ھے/ 9 جون 1973 ء بروز ہفتہ پٹاور میں ہوئی۔ بیری باغ بیرون یکہ توت دروازہ پٹاور میں آخری آرام گاہ بنی۔ بعد میں آپ کا تابوت لا کرگلشنِ سلطان الہند مخصیل فتح جنگ ضلع اٹک میں سپر دِ خاک کیا گیا جہاں آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت دیوان سیّد آل مجتبی علی خاں (2001-1920ء) سجادہ نشین ہوئے جو 28 سال تک رشد و ہدایت کا چراغ روش کرتے رہے۔ اُن کی رحلت کے بعد اُن کے صاحبزادے دیوان سیّد آلے حبیب علی خاں پیرزادہ مندرشد و ہدایت پرجلوہ افروز ہوکرلوگوں کی روحانی تربیت فرمارہے ہیں۔اللہ کریم اس آستانہ کو قائم ودائم رکھے۔ آمین۔

راقم الحروف كى درخواست پروطن عزيز كے نامورنعت گوشاع حضرت طارق سلطان پورى مدخلانے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ رحلت کہا!

وہ صاحب نظر وحشمت و جلال و جمال اس عالی جاہ کی اس دور میں تھی کم ہی مثال رہا وہ پیش رو اہل شوق ، خوب خصال خولایا سود و زیاں کا بھی بھی دل میں خیال نشانِ عظمتِ درینہ تھا وہ با اقبال کہ آ فتابِ حقیقت ہے بے نیازِ زوال کہ ''چراغِ برم طریقت' ہے اُس کا سال وصال درجراغِ برم طریقت' ہے اُس کا سال وصال 1973=1972ء

وہ زیب و زینت سجادہ معین الدین کال وفضل میں روحانیت میں تقوی میں حصول خطر آزاد پاک کی خاطر فروغ دین نبی اس کا مدعائے حیات وہ مظہر حثم و شانِ فقر و درویثی ہے بعد مرگ بھی وہ ماہِ مہر حق روشن زروئے "آل" کہا یہ سروش نے طارق

افذ:-

- 1- " قائداعظم اوراُن كاعهد' 'ازرئيس احد جعفرى ، لا مور 1966 ع 403 -
- 2- "تحريك پاكتان مين صوبه سرحد كاحصه "از پروفيسر محرشفيع صآبر پيثاور 1990 ع 331 تا 334
- 3- "خطباتِ آل انڈیاسیٰ کانفرنس'' ازمحر جلال الدین قادری، گجرات 1978ء ص 115، 296،
  - 4- "شخصيات ِسرحد" از پروفيسر محمد شفيع صابر پيثاور 1990ء 134، 133، 134
  - 5- "اميرملت اورآل انٹرياسي كانفرنس" ازمجر صادق قصوري ، لا مور 1991 ع 72
- 6- "ستر با ادب سوالات دینیه ایمانی" از مولا نا حشمت علی خال لکھنوی، پیلی بھیت ( بھارت )

58,190,1946

7- '' پیرصاحب مانکی شریف اور اُن کی سیاسی جدوجهد'' از پروفیسرسیّد وقارعلی شاه، اسلام آباد 1990ء ص19

8- " د حضرت امير ملت اورتح يك پاكتان "ازمحمه صادق قصوري ، لا مور 1994 ء ص 51،50

9- "جوا برنقشبنديه مظاهر چورامية" ازمحريوسف نقشبندي، فيصل آباد 1979 ع 334،333

10- "وفيات مشامير پاكتان" از پروفيسر محداسكم ،اسلام آباد 1990 ع 6

11- مکتوبِ گرامی حضرت دیوان سیّد آل ِمجتبی علی خانٌ بنام مؤلف محرره 3 نومبر 1996 ء و 10 فروری1998ء

12- مكتوبِ گرامى حضرت طارق سلطان پورى بنام مؤلف محرره 2 اگست 1999 ء

13- ''تحریک پاکستان''از پروفیسرعبدالنعیم قریثی، کراچی 1996ء م 44،43

14- "انسائيكلوپيڈياتحريك پاكستان" ازاسدسليم شخ ، لا مور 1999ء ص 461، 1096

- the state of the state of the

# پیرسیّدغلام محی الدین گولژوی ّ (1974-1891ء)

حضرت خواجہ پیرسیّد غلام محی الدین المعروف بابوجی بن قبلهٔ عالم حضرت پیرسیّد مهر علی گولڑوی (ف 1937ء) کی ولا دت با سعادت دسمبر 1891ء/ 1309ھ میں گولڑہ شریف ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ والد ماجد نے آپ کی تربیت کیلئے قاری عبدالرحمٰن جو نپوری اور مولا نا محمد غازی جیسے قابل ترین اسا تذہ مقرر کئے۔ بعد فراغت آپ نے والدگرامی کے دستِ مبارک پر بیعت کر کے اجازت وخلافت حاصل کی اور پھرخلقِ خداکی روحانی تربیت فرمانے گے۔

بابوجی نے تخریک پاکتان میں بڑھ پڑھ کر حصدلیا۔ برصغیر میں ایک علیحدہ آزاد مسلمان مملکت کے حصول وقیام کیلئے آل انڈیامسلم لیگ کی پُرزور جمایت فرمائی اورا پنے ہر ملنے والے سے یہی فرمایا کہ برصغیر کی بہتری اسی میں ہے کہ مسلم لیگ کی مکمل اور متفقہ جمایت کی جائے۔ پھر آپ نے 1940ء کی قرار داد پاکتان کی منظوری کے بعدا پنے حلقۂ اثر پنجاب اور سرحد میں پُرزورکام کیا۔

نامورصیافی اور تحریک پاکستان کے بجاہد میاں محمد شفیج المعروف م۔ش (ف1993ء) آپ کی تحریک باکستان میں خدمات کا تذکرہ ' نوائے وقت' لا ہور بابت 26 جون 1974ء میں بول کرتے ہیں: ۔

'' یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب اس صدی کی پانچویں دہائی میں برصغیر میں معرکہ حق و باطل بپا ہوا اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کیلئے حق خود ارادیت کاعلم بلند کیا تو پنجاب کے جن سجادوں نے تن من دھن سے قائدا تظلم کا ساتھ دیا اُن میں تو نسه شریف (خواجہ محمد قمرالدین)، جلال پور میں تو نسه شریف (خواجہ غلام سدیدالدین)، سیال شریف (خواجہ محمد قمرالدین)، جلال پور شریف (پیرسیّد فطل شاہ) اور گواڑہ شریف (پیرسیّد فلام محمی الدین بابوجی) پیش پیش سے مقلم شریف (پیرسیّد فلام محمد بارٹی کے مقابلہ پرمسلم انہوں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو عام انتخابات کے موقع پر یونینٹ پارٹی کے مقابلہ پرمسلم انہوں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو عام انتخابات کے موقع پر یونینٹ پارٹی کے مقابلہ پرمسلم لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ۔ان لوگوں کے ظیم کردار کا اندازہ اس سے لیگ کے اُمیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ۔ان لوگوں کے ظیم کردار کا اندازہ اس سے لگ یا جب کہ اگر چہ یونیشٹ پارٹی کے اس وقت کے لیڈر ملک سرخصر حیات خال ٹو انداور لکھتے تھے لیکن عظیم تر ملتی مقاصد کے پیش نظر خواجہ محمد قبر الدین صاحب اور خواجہ سیّدغلام محی الدین شاہ لیکن عظیم تر ملتی مقاصد کے پیش نظر خواجہ محمد قرالدین صاحب اور خواجہ سیّدغلام محی الدین شاہ لیکن عظیم تو ملتی مقاصد کے پیش نظر خواجہ محمد قبر الدین صاحب اور خواجہ سیّدغلام محی الدین شاہ لیکن عظیم

صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ کیلئے کام کیا۔"

1946ء كانتخابات ميس نمايال كاميابي پرقائد اعظم كوشيلى گرام ارسال كياكه "علاء كرام برمشمل ایک بورڈ قائم کیا جائے جواسلامی آئین مرتب کرے اور پاکتان بننے کے ساتھ ہی ملک میں بیآئین نافذ "عاطے-"

یا کتان معرضِ وجود میں آیا تو اسے دارلسلام قرار دے کرغیرمسلموں کی جان و مال کی حفاظت کیلئے ہر ممکن کوشش کی ۔ بیانہی کی مساعی کا نتیجہ تھا کہ راولپنڈی ڈویژن کے لاکھوں غیرمسلموں کو بحفاظت تمام مہا جر کیمپوں میں پہنچایا گیا۔ جہاد کشمیر میں پوری سرگری سے حصہ لیا اور پھر بقیہ تمام عمر سیاست سے الگ رہ کریا دالهی اورمسلمانوں کی روحانی تربیت میں صرف کر دی۔

آپ کی رحلت 22 جون 1974ء/ کیم جمادی الثانی 1394 ھے کو ہوئی اور اگلے روز والدگرامی کے پہلومیں سپر دخاک ہوئے۔حضرت صابر براری ثم کراچویؓ نے پیقطعهٔ تاریخ وفات کہا:

مشانخین کی جال گواڑہ شریف کے پیر رہے ہیں فیض رسال گولڑہ شریف کے پیر کہاں ہیں پیرمغال گولڑہ شریف کے پیر " مثال پیر زماں گواڑہ شریف کے پیر"

سنا ہے ہو گئے واصلِ تجق محی الدین سکونِ قلب تیاں گواڑہ شریف کے پیر وہ پیر مہر علی شاہ کے تھے گئتِ جگر ہیں اشکبار ہزاروں مرید مُرشد کے ہر ایک رند ہے اب این تشکی یہ ملول سن وصال يمي كهت أن كا اے صابر

''مهرمنيز' ازمولا نافيض احرفيض ، گولزه شريف 1976 ء متعدد صفحات

"تاريخ رفتگال" جلداوّل صابر براري، كراجي 1986ء -2

''اکابرتح یک یا کتان''جلداوّل ازمحه صادق قصوری، گجرات 1976ء -3

ما منامه "ضيائے حرم" لا مور، جولائی 1974ء

ما منامه "ترجمان اہلسنت" كراچى جولائى 1974ء -5

' بھمیم ولایت''از ابومظہر چشتی ، لا ہور 1993 وص 264 -6

''ضيائے مہر''ازمولا نامشاق احمہ چشتی ، گولڑ ہشریف2000ء ص 69،69 -7

## میاں علی محمد خاں آف بشی شریف ّ (1975-1881ء)

حضرت الحاج میاں علی محمد خال بن میاں محمد عرخان (ف1916ء) کی ولادت باسعادت بمقام بسی عمر خال میں 1290ء) کی ولادت باسعادت بمقام بسی عمر خال متصل ہریانہ ضلع ہوشیار پور (مشرقی پنجاب، بھارت) میں 1299ھ/1881ء میں ہوئی۔ اپنا خان حضرت میاں محمد خان المروف برمیاں محمد شاہ چشتی فخری نظامی (ف1914ء) کی زیر نگرانی درس نظامی، طب اور فنون سپہ گری کی تربیت حاصل کی اور پھر انہیں کے دستِ مبارک پربیعت کر کے خلافت سے سر فراز ہوئے۔

ناناجان کے وصال کے بعد مسندِ سجادگی آپ کے سپر دہوئی اور پچ تویہ ہے کہ آپ نے جانشینی کاحق اداکر دیا اور اپنے روحانی فیضان سے لاکھوں انسانوں کومستفیض فرمایا۔ ملک الشعرا مولانا غلام قادر گراتی (ف۔1927ء) نے آپ متعلق کیاخوب کہا ہے! '

محرم نکتهٔ خفی و جلی جانشین محمر است علی آفتاب، آفتاب راست دلیل در خور مند ولی است ولی

تحریکِ پاکستان میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1945-46 ء کے انتخابات میں مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کیلئے بھر پورکوششیں فرما کئیں۔ اپنے عزیز وا قارب، دوست احباب اور مریدین کو ہدایت فرمائی کہ مسلم لیگ کی جمایت کریں۔ چنا نچیفت روزہ'' سعادت' لائل پورمور نہ 18 کتو بر 1945ء صفحاوّل پر آپ کا ایک بیان شائع ہوا کہ'' پنجاب میں عنقریب انتخابات شروع ہونے والے ہیں۔ بہت صفحاوّل پر آپ کا ایک بیان شائع ہوا کہ'' پنجاب میں عنقریب انتخابات شروع ہونے والے ہیں۔ بہت ساسمالہ میں مجھ سے مشورہ چاہتے ہیں۔ ان سطور کے ذریعے میں تمام اہل محبت سے استدعا کرتا ہوں کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب بنا کراپئی ملی بیجہتی کا ثبوت دیں۔'' کرتا ہوں کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب بنا کراپئی ملی بیجہتی کا ثبوت دیں۔'' دخضرت میاں صاحب قبلہ خاموثی سے کام کرنے کے عادی شے ۔ اخبارات میں بیان وغیرہ بیجھوانے کو اکثر ناپند فرماتے لہٰذاتح یک پاکستان میں اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے مریدین کو تحرک کے احکام بیسجتے رہے۔ حضرت پیر صاحب مائی شریف کو تحرک کے احکام بیسجتے رہے۔ حضرت پیر صاحب مائی شریف کو تمان کی مکمل حمایت کے احکام بیسجتے رہے۔ حضرت پیر صاحب مائی شریف کو ترکی کیا کتان کی مکمل حمایت کے احکام بیسجتے رہے۔ حضرت پیر صاحب مائی شریف کو تھے۔ اور کو تھے۔ اللہ علیہ کے عزی پر عاضر ہو کر مشائخ کرام سے ملے اور

تحریک پاکتان کی کامیابی کیلئے مشورے کرتے رہے۔حضرت پیرصاحب مانکی شریف نے حضرت میاں صاحب ہے بھی ملاقات فر مائی اورتقریبا ایک گھنٹہ سے زائد عرصہ تک بیدوونوں بزرگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔اس کے کچھ عرصہ بعد پیرصاحب مانکی شریف کا ایک معتمد نمائنده بشي نو پېنيااورعليحدگي ميں بات كرے فوراروانه ہوگيا۔ تفتگو كيا ہوئى ؟اس كاكسي كولمنہيں، امتخابات بالكل قريب آ كئے تو عقيد تمندوں اور تحريك كے قائدين نے اصرار كيا كه آ بياك بیان دیں کہ ووٹ مسلم لیگ کو دیئے جائیں۔ چنانچ حضرت میاں صاحب کا وہ بیان روز نامہ "نوائے وقت 'لاہور میں چھیاتھا مخترید کہ میاں صاحب نے اپنے اصول کے مطابق تحریک یا کستان کی پُرزور مد دفر مائی۔ میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ امرتسر کے دیہاتی حلقہ (مخصیل امرتسر) سے چوہدری نصراللہ خال صاحب محض حضرت میال صاحب قبلہ کی وجہ سے منتخب ہوئے اور ہوشیار پورسے منتخب ہونے والے نصر اللہ خال تو اُن کے مخلص عقیر تمند تھے،لدھیانہ سے حضرت کے ایک تعلقد ارپونینٹ یارٹی کی طرف سے کھڑے ہو گئے اور انہیں نے ہر چند کوشش کی کہ میاں صاحب حمایت فرمائیں مگر ایسانہ ہوااور مسلم لیگی أميدوار بھاري اکثريت سے كامياب ہوگيا۔انباله سے پنجاب اسمبلي كے نتخب ہونے والے اُمیدوارخواجه غلام صدانبالوی بھی آپ کے خلصین اور معتقدین میں سے تھے۔''

تقسیم ملک کے بعد آپ لا ہورتشریف لے آئے۔ ڈیڑھ دو ماہ بعد پاکپتن شریف تشریف لے گئے اور پھرو ہیں کے ہو کے رہ گئے۔ 28 جنوری 1975ء/15 محرم الحرام 1395ھ بروزمنگل بوقت مغرب آپ نے لا ہور میں وصال فر مایا اور درگاہ حضرت گنج شکر قدس سرہ ، پاکپتن شریف میں دفن ہوئے۔ آپ کے مریدصا دق حضریت حکیم محمر موی امرتسری ثم لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ نے بیمادے نکا لے۔

" آه گُل ہوا چراغِ چشت'' " سلطانِ کشورِ طریقت'' 1975ء کا 1975ھ

حضرت ابوالطاہر فدا حسین فدا (ف2006ء) مدیر''مہر وماہ''لا ہورئے مندرجہ ذیل قطعۂ تاریخُ وفات کہا! اُٹھے بزم وُنیا سے ہیں قطبِ دورال انہیں حق نے جّت کی بخشی کلید وہ گرویدہ کُسنِ نور مجلّے تھی مطلوب انہیں ماہِ طیبہ کی دید نگاہِ علیؓ و محدؓ کے صدقے! ملی اُن کو عرفانِ حق کی نوید! کہ خوش بخت دیکھے کئی نا سعید ہے مغموم و اندوہ گیں ہر مرید کہا '' نُورِ درگاہ ِ خواجہ فرید'' 1395ھ

یہ فیضان تھا اُن کی مگبہ کرم کا غمِ فرقت شخ والاحشم میں سنِ وصال اُن کا فدا قد سیوں نے

حفرت صابر براری ثم کراچوی (ف2006ء) نے بیتاریخی کہی:-

افسوس چل ہے ہیں وہ مُرشد گرامی

عامل ہیں دین حق پریوں اُن کے سب مریدیں

وہ لیگی رہنما تھے سالار کارواں تھے

سالِ وصال أن كا كهه ويجئے يه صابر

تھا اتباع ِ شاہ کونین اُن کا مقصد تحریک پاک میں بیں خدمات اُن کی بے صد '' نیکو صفت ہیں زیب جت علی محد'' 1395ھ

اغذ:-

1- "شيم ولايت" از ابومظهر چشتى ، لا هور 1993 ع 245

2- "مشائخ ہوشیار پور' ازمیاں عطاء الله ساگروارثی ، لا ہور 1991ء

3- ماهنامه "انوارالفريد" ساميوال "فريدالعصر تمبر 1982ء

4- مفت روزه "الهام" بهاولپور بابت 21 فرورى 1975 ، مشائخ نمبر"

5- روزنام "وفاق" لا موربابت 6مار چ 1975ء

6- "معدن التواريخ" از الوالطامر فداحسين فدا، لا مور 1992 ع 35

7- "اكابرتح يك ياكتان" جلداة ل ازمحمه صادق قصوري ، تجرات 1976 ع 159 تا 163

The second secon

8- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 100

# پیرمجد ہاشم جان سر ہندگ<sup>ی</sup> (1975-1904ء)

پیرمجمد ہاشم جان بن خواجہ محمد سن جان سر ہندی (ف1946ء) کی ولا دت 1322 ھے/ 1904ء فرقت میں ہوئی۔ سلسلۂ نسب حضرت مجدوالف ٹانی فرقہ سائند وسمائیں واد محصیل ٹنڈ وسمائیں ہند وسمائیں ہوئی۔ سلسلۂ نسب حضرت مجدوالف ٹانی فدس سرہ النورانی سے ملتا ہے۔ گیارہ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ پھر دارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر شریف میں داخلہ لے کر حضرت مولا نامعین الدین اجمیری (ف1940ء) سے استفادہ کر کے سند بھیل ماصل کی ۔ اجمیر شریف ہی میں کیم نظام الدین (برادرمولا نامعین الدین اجمیری) سے فن طب حاصل کیا اور واپس سندھ آ کر تدریس وارشا داور طبابت میں مصروف ہوگئے۔ والدگرامی کے دست مبارک پر بیعت کی اور اجازت وخلافت حاصل کی۔

خطابت پرمہارت تامہ حاصل تھی۔ اپنے استاذگرائی مولا نامعین الدین اجمیری (ف1940ء) کی زیر قیادت ' جمیری فلا فت' میں بھر پور حصہ لیا۔ برصغیر کے طول وعرض میں بے ثمار جلسوں سے خطاب کیا۔ صوبہ سندھ میں تج یک خلافت کو پروان چڑھایا۔ تج یک پاکستان کا دور آیا تو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اپنی تمام ترقو توں کو مسلم لیگ کے لئے وقف کر دیا۔ سندھ کے دیو بندی علاء بہت بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے اور اُن کی تمام تر ہمدردیاں کا نگری سے وابستہ تھیں۔ آپ نے دیگر علاء ومشائخ اہلسنت کے ساتھ مل کران کے اثر ورسوخ کو زائل کیا۔ والدگرامی اور دیگر خاندانی بزرگوں کی طرح مسلم لیگ کی دامے در مے قدے قلمے اور شخنے مدد کی۔

یہ علاء ومشائخ اہلسنت کی مساعی جمیلہ ہی تھیں جن کی وجہ سے ایک طرف سندھ کے مسلم عوام بیدار ہوئے اور دوسری طرف سندھ آسمبلی کے ممبران نے آسمبلی میں'' پاکستان ریز دلیشن'' کو بالا تفاق منظور کرنے میں پورے ہندوستان میں پہل کر دی۔

946ء کے الیکش میں سندھ کے سر ہندی خاندان نے جو تاریخ ساز کرداراداکیا وہ آب زرے کھنے کے قابل ہے۔ سالا رِقافلہ سُر ہندی خاندان پیر غلام مجدد سر ہندی (ف 1958ء)، پیرمحمد حسن جان سر ہندی (ف 1946ء) اور اُن کے صاحبز ادوں خصوصاً پیرمحمد ہاشم جان سر ہندی نے مسلم لیگ اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے سردھڑکی بازی لگا دی۔ ان حضرات نے کا گرس اور جی ایم سیّد

(ف1995ء) کے طلسم فریب کوتو ژکرمسلم لیگ کے پیغام کو ہردل کی دھڑ کن بنا دیا جس کے نتیج میں سندھ میں مسلم لیگ کونمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ضلع حیدر آباد (سندھ) کے مسلم لیگی اُمیدواروں حسین بخش تالپور،میرے بندے علی تالپور،سیّدمیراں محمد شاہ اور میر غلام علی خاں تالپور کی کامیا بی انہی بزرگوں کی ربین منت ہے۔

پاکستان بننے کے بعد پیرمحمد ہاشم جان اسلامی دستور کی جدو جہد میں مصروف رہے۔ نظام مصطفیٰ منگاہیّاؤ کے نظاف سینہ سپر کے نظافہ اور مقام مصطفیٰ منگاہیّاؤ کے خطاف سینہ سپر کے نظافہ اور مقام مصطفیٰ منگاہیّاؤ کے تحفظ کیلئے سائلی رہے۔ سندھو دیش کی مذموم تحریک کے خلاف سینہ سپر رہے۔ آخری چند سالوں میں شنڈ وسائیں داد سے نارتھ ناظم آ باد کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ 21 رمضان المبارک 1395 ھ بمطابق 28 ستمبر 1975ء بروز اتوار بمقام شاہوکلی نزدکوئیہ (بلوچتان) رحلت ہوئی اور جسدِ اطہرکو ٹنڈ وسائیں دادلا کر سپر دِخاک کیا گیا۔

جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال (ف2005ء) سابق صدر شعبہ اُردوسندھ یو نیورٹی حیدر آبادسندھ نے آپ کی رحلت پریوں قطعۂ تاریخ کہا!

آه بگذشت افتخار این زمان آن کزو شان مجدد قائم است حافظ و عالم ، ادیب و جم حکیم موتِ عالم آه موتِ عالم است صرف کرده عمر خود را در قطع گفر به گمال مثل محمد قاسم است کسن صورت، کسن سیرت کسن خُلق ورع و تقوی را نشال دائم است کسن صورت، کسن سیرت کسن خُلق درع و تقوی را نشال دائم است " جاودانه جنت الفردوس یافت " به گنه حافظ محمد باشم است " جاودانه جنت الفردوس یافت " به گنه حافظ محمد باشم است " عاددانه جنت الفردوس یافت "

حضرت صابر براری ثم کراچوی (ف2006ء) نے بھی تاریخ کہی!

تھے جو لاکھوں اہلِ حق کے پیشوا خوب پھیلا نقشبندی سلسلہ عالم و فاضل تھے مُرشد با صفا " پیر ہاشم جان مقبول خدا" چل دئے وہ سُوئے جنت چل دئے آپ کی رُشد و ہدایت کے سبب واعظِ شیریں بیاں تھے آنجناب کہہ دو صابر اُن کی تاریخِ وصال

اخذ:-

1- "تذكره مظير مسعود" از دُاكْمْ محر مسعودا حد، كراجي 1969 ع 442

2- "أردوكي ترقي مين اوليائے سندھ کا حصه 'از ڈاکٹر وفاراشدي ، لا ہور 1994ء ص 548 تا 555

ك وريد وريد كا حراحة ك أول المعرفيات عن موالة كالدائد كالمارك (1940 -) ل

- Comment of the state of the s

3- "ا كابرتح يك ياكستان" جلد دوم ازمحمه صادق قصوري، لا مور 1979 ع 316 تا 321

4- "تذكره اوليائے سندھ' ازمولا نامحمدا قبال حسين نعيمي ،كراچي 1987ء ص 171

5- " تاريخ وبابية از تحكيم محمد رمضان على ، لاكل پور 1976 وص 224،220

6- مفت روزه 'اخبار جهال' كراچي بابت 19 نوم 1975ء

7- "تاریخ رفتگان" جلد دوم از صابر براری مطبوعه کراچی 1998ء ص 74

## پیرمجراسحاق جان سر ہندگ (1912-1975ء)

پیرمجد اسحاق سر ہندی کی ولا دت 1330 ھ/1912ء میں حیدر آباد سندھ میں ہوئی۔والدگرامی پیر محد اسلعیل روشن سر ہندی (ف1942ء) نے بیتاریخ ولا دت کہی!

سِ تولدِ أو چول چراغ دينِ نبي است " چراغ وين نبي نام روشنش بنهاد " 1330ھ

ابتدائی تعلیم جدامجد حضرت پیرمجد حسین سر ہندی (ف1948ء) ج اور والدگرامی سے حاصل کرنے کے بعد ممتاز علماء عصر سے استفادہ کیا۔ بعد از ال اپنے ماموں پیرمجد ہاشم جان سر ہندی (ف1975ء) اور کئی دوسرے سر ہندی حضرات کی طرح اجمیر شریف میں مولا نامعین الدین اجمیری (ف1940ء) کی خدمت میں حاضر ہو کراکتا ہے کم کیا۔

آپ نے صغری کے باوجودا پنے والدگرامی کے ساتھ تح کیہ خلافت میں بھر پور حصہ لیا۔ مسجد منزل گاہ کھری تح کے میں بھی اہم کردارادا کیا۔ مسلم لیگ کا غلغلہ بلند ہوا تو آپ نے جدامجداور والدگرامی کے ساتھ ڈٹ کرکام کیا۔ یہ وہ دورتھا جب کا نگری مولوی بڑی شد و مد سے مسلم لیگ کی مخالفت کرر ہے تھے اور اُن کا دعویٰ تھا کہ وہ سندھ میں کسی قیمت پر بھی مسلم لیگ کوکا میاب نہیں ہونے دیں گے۔ بیلوگ رو پیہ پیسہ کے زور سے پورے پر ایس پر چھا کچکے تھے۔ ان پُر آشوب حالات میں آپ کے نا نا اور مرشد حضرت خواجہ پیر محرص جان سر ہندی (ف 1946ء) نے ایک اخبار 'الحنیف ''شکار پورسندھ سے جاری کیا جوا کی طرف تو مسلم لیگ اور مسلم عوام کی تر جمانی کرتا تھا اور دوسری طرف کا نگری علماء کی بھی خبر لیتا تھا۔ اس اخبار میں آپ کی چند سیاسی نظمیس ' ما تی ''کے نام سے شائع ہوکر مقبول ہو کیں۔

28 جنوری 1940ء کوصوبائی مسلم لیگ سندھ کی جنرل باڈی کا اجلاس حاجی عبداللہ ہارون (ف۔1942ء) کی زیرصدارت کراچی میں منعقد ہوا جس میں نئے انتخابات کے تحت مندرجہ ذیل عہد یداران چنے گئے۔صدر حاجی عبداللہ ہارون، نائب صدر جی ایم سیّد، نائب صدر محمد ایوب کھوڑو، جنرل سیرٹری شیخ عبدالمجید سندھی، جوائٹ سیرٹری پیرعلی محمد راشدی، جوائٹ سیرٹری آغاغلام نبی پٹھان، خزانچی حاجی عبداللہ ہارون۔30 ارکان پرمشمل ورکنگ تھیٹی تشکیل دی گئی جس میں پیرمجمداسحاق جان سر ہندی بھی شامل تھے۔آپ کے علاوہ سر ہندی خاندان کے دواور بزرگ پیرعبدالتتار جان سر ہندی اور پیرغلام مرتضلی سر ہندی بھی ورکنگ تمیٹی مے ممبر تھے۔

تحریک پاکستان کے دوران 1943ء میں جب حضرت قائداعظم میر پورخاص تشریف لائے تو آپ نے استقبال کیلئے نو جوانوں کے گروپ تیار کئے۔ان گروپوں کے قائد بھی آپ ہی تھے۔ قائداعظم نے ازراہِ محبت آپ کو ہاز وؤں سے پکڑ کرا ظہار خوشنو دی کیااور آپ کے جوش وولولہ کوخراج تحسین پیش کیا۔

علاء مثائخ کی کوششوں کی بدولت آزادی کی منزل قریب پہنچ پچکی تھی اور وہ محرطلوع ہونے والی تھی جس کے بعد مسلمان اپنا آزاد وطن حاصل کر کے اپنے ند ہب اور رہم ورواج کے مطابق زندگی بسر کرسکیس مگر کانگری بچہ جموروں کو بیہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی۔انہوں نے اس جذبہ کوختم کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔مسلمانوں میں افتر اق واختلاف پھیلانے کی ہرممکن سعی نامشکور کی اور خوف و ہراس پھیلانے میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علاء ومشائخ نے اُن کے تمام ناپاک عزائم کو خاک میں ملادیا۔

پیر محمد اسحاق جان سر ہندی نے ان حالات میں جو کار ہائے نمایاں انجام دیتے وہ آ بے زرے لکھنے کے قابل ہیں ۔مسلم لیگ ضلع تھر پار کے صدر کی حیثیت ہے آپ نے سندھ میں ہرمحاذ پر مخالفین پاکتان سے نگر لی اور انہیں شکست ہے دو چار کیا یہاں تک کہ پاکتان منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوگیا۔

پاکستان بننے کے بعد ہندومسلم فسادات شروع ہوئے تو آپ نے رضا کارد سے تیار کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور قائداعظم کو تار بھیجا کہ ہمار ہے شلع کے عوام جہاد کیلئے تیار کھڑے ہیں۔ قائداعظم نے آپ کے اس جذبہ کی بہت تعریف کی۔

تازیست مذہبی، ملتی اور سیاسی خدمات انجام دینے کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں بھی کھیں۔ عربی، فاری،اردو،سندھی، پشتو، پنجابی، بروہی، بلوچی اور سرائیکی پریکساں عبورر کھتے تھے۔ ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔مشکل اشعار کی تشریح کرتے تو ساں باندھ دیتے۔مندرجہ ذیل کتابیں یادگار ہیں:

1- يسرالعربي (عربي،اردواورسندهي) حجاج كرام كي رہنمائي وسہولت كيلئے۔

2- سفرنامهٔ ایران (اُردو)ایران کادلچیپ سفرنامه

3- صبط توليد (أردو) ضبطِ توليد كامسئله اسلامي نقطهُ نظر سے

4- بنات رسول (أردو) حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْم كي صاحبز اديون كي سوائح

5- منازل ومراحل (أردو) سعودي عرب، شام، عراق، أردن، لبنان، مصراور ايران كا دلچيپ

سفرنامه ہے۔

آپ کی وفات 3 ذوالحجہ 1395ھ/7 دیمبر 1975ء بروز ہفتہ کراچی میں ہوئی۔جسدِ مبارک کو آبائی قبرستان کو ہ گنجہ ( ٹکہو ) سندھ میں سپر دِخاک کیا گیا۔

جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان (2005-1912ء) سابق صدر شعبہ اُردوسندھ یونیورٹی حیدر آباد

(سندھ) نے آپ کی رحلت پر پیقطعہ تاریخ کہا!

آل حديب خلق وخوليش و دود مال الم حريب خلق وخوليش و دود مال الم حرين و سيّارِح جهال مر زبال را بُود چول المل زبال بهر حق هر دم جوال روح و روال خوبصورت، خوب سيرت، خوب آل اين جمه اوصاف بُودش به ممال آه چو مرجم نهم بر زخم جال ليل بيا شد تا قيامت حج كنال بين بيا شد تا قيامت حج كنال جنت و رحمت ببا شد تُو امال در شد حديب خلد پير الحق جال " شد حديب خلد پير الحق جال " مير الحق حال " مير الحق جال " مير الحق جال " مير الحق حال المير المير المير المير المير المير المير الحق حال المير ال

آه رفت آل محرم اسرار حق الز مجد و الف ثانی گوہر الله ذکر و اہلِ فکر و اہلِ دل در تصانیف عدیده ماہر میر دین ہر وقت سیف ہے نیام خوش مزاج وخوش نداق وخوش کلام کسن عالم وحسن خلق وحسن نفس کر ما ہوفت در دم جج، مرگ لبیگ گفت در دم جج، مرگ لبیگ گفت بہر او باشد ہم انعام حق در آل صبیب خلق وکل خویش نفش، میں مانعام حق در آل صبیب خلق وکل خویش نفش، 1975ء

آپ کی رحلت کے بعد آپ کے صاحبز اوے پروفیسر حضرت پیرنثار احمد جان سر ہندی آپ کے مشن کو جاری وساری رکھے ہوئے ہیں۔اللّٰہ کریم اُن کی عمر ،صحت اور خدمات میں برکت عطافر مائے۔

1- "مونس المخلصين "ازشاه آغامطبوعه كرا چي 1366 ھ

2- "أردوكي ترقى ميں اوليائے سندھ کا حصه' از ڈاکٹر وفاراشدي، لا ہور 1994ء ص 611 تا 668

3- "تذكره مظهر مسعود "از پروفيسر و اكثر محم مسعود احمد ، كراچي 1969 ع 445 تا 445

4- "اكابرتح يك پاكستان" جلددوم ازمجر صادق قصورى مطبوعه لا بور 1979 وص 73 تا 78

5- '' خفتگانِ كراچي''از پروفيسر محداسلم، لا بهور 1991 ع 334

6- "تحريك يا كستان مين سنده كا حصه 'از دُا كمرْ محمد لا نُق زرداري ، مورو ( سنده ) 1984 ع 176

of the state of th

#### پيرعبداللطيف زكوڙى شريف (1914-1978ء)

تحریب پاکتان کے نامور مجاہد، قائد اعظم کے معتمد رفیق اور ممتاز روحانی پیشوا پیرعبداللطیف کی ولادت 13 دوالحجہ 1332ھ/2 نومبر 1914ء بروز پیر خانقاہ عالیہ زکوڑی شریف، ڈیرہ اساعیل خان (صوبہ سرحد) ہیں ہوئی۔ والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مولا نافقیر عبدالقادر (ف1919ء) بن مولا ناپیر محرض (ف1857ء) بن امام المشائخ حضرت فقیر محمد رضانو حانی زکوڑی (ف1857ء) تھا۔
میٹرک کرنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کیلئے زکوڑی شریف، بنوں اور سیل شریف ہیں مختلف اسا تذہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کیا۔ 1932ء میں اپنے بڑے بھائی مولا نا پیرعبیداللہ خاں کی رحلت کے بعد ہجادہ فقین ہے۔ 1932ء میں اپنے بڑے بھائی مولا نا پیرعبیداللہ خاں کی رحلت کے بعد ہجادہ فقین ہے۔ آپکو یوں تو شروع ہی سے سیاست سے دلچین تھی لیکن مسجد شہید تبخ کی تحریک اور صوبہ سرحد کی مقامی تحریکوں ' واقعہ اسلام نی نی بنوں' اور'' واقعہ قربانی ڈیرہ اسلامی خان' نے آپ کو عملی سیاست میں لاکھڑ اکیا اور آپ ایک کا میاب سیاست اس کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا مقام پیدا کر گئے۔
سیاست میں لاکھڑ اکیا اور آپ ایک کا میاب سیاستدان کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا مقام پیدا کر گئے۔
سیاست میں لاکھڑ اکیا اور آپ ایک کا میاب سیاستدان کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا مقام پیدا کر گئے۔
سیاست میں دیکھڑ ایک اتنی معظم نہیں ہوئی تھی، حضرت پیرصاحب کے میلا نا سیطیع اس کی طرف ملتفت ہوتے گئے اور آپ شدو مدسے اس کی تائید و حمایت کر تے رہے۔

1939ء میں ڈیرہ اسلمیل خان میں مسلم لیگ کی بنیا در کھی گئی۔ پیرصاحب بھی اپنے دوستوں سمیت مسلم لیگ میں مبلی طور پر شریک ہو گئے۔ 1940ء میں جلسۂ قرار داد پاکستان کے موقعہ پر 23 مارچ کو نوجوان پیرصاحب نے ڈیرہ اسلمیل خال کی نمائندگی کی اور پھر تحریک پاکستان کو ہردل کی دھڑکن بنانے کیا جو ان پیرصاحب کے ڈیرہ اسلمیل خال کی نمائندگی کی اور پھر تحریک پاکستان کو ہردل کی دھڑکن بنانے کیا جو بسر صد کے گوٹے کوئے میں دور بے کر کے مسلم لیگ کی شاخیس قائم کیس اور جلسے گئے۔ دوسر سے معلی مقررین کو بلایا جن میں نواب بہادریار جنگ (ف 1944ء) مولانا کرم علی ملیح آبادی (ف 1970ء) اور مولانا کرم علی ملیح آبادی (ف 1970ء) اور مولانا عبدالحامہ بدایونی (ف 1970ء) بھی شامل تھے۔

لا ہور کے تاریخی ریز ولیشن کے بعد قائداعظمؒ نے فخر بلوچتان قاضی محمد عیسیٰ (ف 1976ء) کی سرکردگی میں ایک وفدصو بہسر حد بھیجا تا کہ وہاں کے عوام کے سامنے نظریہ 'پاکستان کی وضاحت کی جاسکے۔ یہ وفد تمام صوبہ میں گیا اور جگہ جگہ جلے کر کے مسلم لیگ کے پیغام کو پہنچایا۔اس وفد کو پیرصاحب زکوڑی۔ شریف کا پورا پورا تعاون حاصل رہا۔ پیرصاحب خود بھی ان جلسوں میں ایک کامیاب مقرر کی حیثیت سے " أبھرے اور اس خداد دا دصلاحیت سے بعد میں انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔

24-454 ء میں صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی تنظیم فعال نہیں ہوئی تھی ، حالات دگرگوں شکل اختیار کر رہے تھے۔ اس موقعہ پر مسلم لیگ ہان کی طرف سے نواب محمد المعیل خاں (ف 1958ء) اور چوہدری خلیق الزمان (ف 1978ء) کوصوبہ سرحد میں بھیجا گیا تا کہ وہاں کے حالات کا مطالعہ کر کے اپنی رپورٹ بیش کریں۔اس دور کنی وفعد نے صوبہ سرحد کے اہم مسلم لیگی لیڈروں سے ملا قاتیں کر کے حالات کا جائزہ لیا اور ' سنٹرل مسلم لیگی پارلیمنٹری بورڈ'' کے اجلاس منعقدہ 8، 9، 10 اکتوبر 1945ء میں اپنی جائزہ لیا اور ' سنٹرل مسلم لیگی پارلیمنٹری بورڈ'' کے اجلاس منعقدہ 8، 9، 10 اکتوبر 1945ء میں اپنی رپورٹ بیش کی جو شہید ملت خان لیا قت علی خان (ف 1951ء) کی زیرصدارت وہ بلی میں ہوا۔ وفد کے مہروں نے اپنی رپورٹ میں صوبہ سرحد کے حالات کی تفصیل بیان کی اور مسلم لیگ کی ایک با ضابطہ منظم ممبروں نے اپنی رپورٹ میں صوبہ سرحد کے حالات کی تفصیل بیان کی اور مسلم لیگ کی ایک با ضابطہ منظم اور فعال تنظیم قائم کرنے کی سفارش کی جو آئندہ انتخابات کیلئے احسن طریقے سے کام کریں کے۔

اس موقعہ پرصوبہ سرحد مسلم لیگ کے تین بورڈ قائم کئے گئے۔ایک کا نام سلیکٹن بورڈ تھا جس کا کام آئندہ انتخابات کیلئے موزوں اُمیدواروں کا انتخاب تھا۔ پیرصاحب زکوڑی شریف کواس بورڈ کاممبر منتخب کیا گیا۔اس بورڈ نے تمام سرحد کا دورہ کیا۔دورہ کی ابتداپشاور سے کی۔ جب وفد بنوں پہنچا تو پیرصاحب کے دوست اور مخلص مسلم لیگی ملک دمساز خان نے بورڈ کے ممبران کی شاندار دعوت کی۔ بورڈ کے ممبران جہال بھی جاتے ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سبز جھنڈیوں اور نعرہ تکبیر سے استقبال کرتے اور ممبران پر چھول نچھاور کرتے ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سبز جھنڈیوں اور نعرہ تکبیر سے استقبال کرتے اور ممبران پر پھول نچھاور کرتے ۔'' قائدا عظم زندہ باد ، مسلم لیگ زندہ باد ، پیرصاحب زکوڑی شریف زندہ باد 'کے نعروں سے فضا گونج اُنٹھتی۔ ہراجتاع میں پیرصاحب مسلم لیگ کی جمایت میں پُر زور تقریر بیں کرتے۔

جب بورڈ کے ممبران دورہ کرتے ہوئے ڈیرہ اساعیل خان پہنچ تو وہاں کے لوگوں نے پندرہ میل شہر سے باہر آ کراستقبال کیا ، پھول نچھاور کئے اور پُر جوش نعرے لگائے۔رات کو پیرصاحب نے بورڈ کے ممبران اوردیگر عمائد میں مسلم لیگ کی شاندار دعوت کی۔

تمام صوبہ کا دورہ کرنے کے بعد بورڈ نے اپنے اجلاس میں عام انتخابات کیلئے بالا تفاق ٹکٹ تقسیم کئے۔ پیرصاحب کو حلقہ کلی مغربی سے نامزد کیا گیا۔ جب انتخابی مہم عروج کو پینجی تو حضرت قائد اعظم بنفس نفیس پشاورتشریف لائے ،اجتماعات سے خطاب کیا جس سے مسلم لیگ کی انتخابی مہم کو بہت تقویت ملی۔ نفیس پیرصاحب کی انتخابی مہم کے دوران سرحد مسلم لیگ نے ایک پوسٹر بنام ''صرف مسلم لیگ کی جمایت کرو'' '' حضرات صوفیائے کرام کا علانِ حق'' شائع کیا۔اس اشتہار میں 35 مشائخ عظام وارعلائے کرام

کے سلم لیگ اور پیرصاحب کی حمایت میں اعلانات و بیانات شائع ہوئے۔ بیان دینے والے حضرات میں چند کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

دفترت پیرستیدمقبول احمد صاحب، سجاده نشین سر مهند شریف (حال بھارت)

2- حضرت دیوان سیّد آل رسول علی خال ، سجاده نشین اجمیر شریف (حال بھارت)

3- حضرت بيرلا و لحسين شاه ، سجاده شين گلبرگه شريف (حال بهارت)

حضرت امیرملّت پیرسیّد جماعت علی شاه محدث علی تورسیدان ضلع سیالکوٹ

حضرت خواجه غلام سدیدالدین ، سجا ده نشین نونسه شریف ضلع و بره غازی خان

6- حضرت پيرسيدفضل شاه صاحب، سجاده نشين جلال پورشريف ضلع جهلم

- حضرت سلطان محمد حسن ، سجاده نشین سلطان العارفین حضرت با بهوٌ ، جھنگ

8- حضرت بيرسيّد منظوراحدشاه ،سجاده نشين مكان شريف ضلع گورداسپور (حال بهارت)

9- حضرت مولا ناسر داراحد شيخ الحديث دارالعلوم منظراسلام بريلي شريف (حال بهارت)

10- حضرت ميان على محمد خان سجاد ونشين بتني شريف ضلع بهوشيار پور (حال بهارت)

11- حضرت حافظ محمد ابراجيم ، سجاده نشين موي زئي شريف ، دُيره المعيل خال

12- حضرت پیرمعصوم بادشاه ،سجاده نشین چوره شریف ضلع ایک ، وغیر ہم

ملاقات کی اورارشادفر مایا که فرنٹیر میں مسلمانوں کی آبادی 95 فیصد کے قریب ہے لیکن مسلم لیگ کے حصہ میں صرف ایک تہائی نشستوں کا آنا بڑا تعجب انگیز اور مایوس کن واقعہ ہے۔ بیس کو تمام ممبران چپ سادھ گئے۔اس موقعہ پیرصا حب زکوڑی شریف نے کہا کہ بظاہر بیکا میائی کم نظر آتی ہے،صوبہ سرحد میں کا نگرس نواز خان برادران کی حکومت ہے، ہندوستان بھر کے کانگرس نواز علماء حکومت کی حمایت میں ہر جگہ تبلیغ اور یو پیگنڈ اکرتے ہیں۔انتخابات کے دنوں میں حکومت کے خزانے سے ان لوگوں کو بے پناہ مالی امداد ملتی

ے پرواز کرے گا۔"

آخر میں پیرصاحب اور اُن کے مخلص ساتھیوں کی سعی و کاوش رنگ لائی۔ ریفرنڈم کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی قطاریں گلی ہوئی تھیں لیکن کا نگرس کے پنڈ الوں پر ہوکا عالم طاری تھا۔ جب پولنگ کا نتیجہ ٹکلاتو پاکستان کے حق میں 28 لاکھ 9 ہزار اور ہندوستان کے حق میں صرف 874 ووٹ پڑے۔
میں صرف 874 ووٹ پڑے۔

ریفرنڈم کا فیصلہ ہونے کے بعد ایجنسیوں کے قبائلی سردار، سربراو ریفرنڈم حضرت پیرصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب جبکہ سرحد کے عوام نے پاکستان کے حق میں شامل ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے آپ براہ کرم حضرت قائد اعظم میں سے مل کر دریافت فرما گیں کہ پاکستان میں اب جماری یوزیشن کیا ہوگی۔

اس اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لئے پیرصاحب2۔اگست 1947 ء کو دہلی پہنچے اور قائد اعظم سے ملاقات کا وقت مقرر کرکے 3۔اگست 1947 کو اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قائد اعظم بڑی محبت اور تیاک سے ملے۔ آپ نے قائد کے حضور قبائلیوں کی معروضات اور مطالبات پیش کئے۔اس پر قائد اعظم نے فرمایا!

''اب غیریت کا کوئی سوال نہیں رہا۔ اگر قبائلی اپنے علاقے کو پاکستان کا ڈویژن بنانا چاہتے ہیں تو انہیں وہ قبائم مراعات حاصل ہوں گی جودیگر پاکستانیوں کو حاصل ہوں گی۔ اگر وہ بدستور سابقہ حالت میں رہنا چاہیں تو انہیں انگریزی حکومت سے زیادہ مراعات ملیں گی۔ ہاں اگر انہوں کے کابل کے برخود غلط حکمر انوں اور ہندوؤں کی شہ پرکوئی نامنا سب قدم اُٹھایا تو اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔''

پیرصاحب نے حضرت قائداعظم کی خدمت میں مزیدعرض کیا کہ پاکستان اورخصوصاً سرحد کے جو آ دمی قبل یا ڈاکہ زنی کر کے ملک سے راہِ فرار اختیار کر چکے ہیں اور آج کل فقیرا ہی (ف 1961ء) اور دوسرے قبائلی سرداروں کے ہاں پناہ لئے ہوئے ہیں، انہیں واپس آنے کی اجازت دی جائے تا کہ فریفین میں کوشش کر کے صلح کرادی جائے اور اس طرح وہ پاکستان کے وفا دار اور شہری کی حیثیت سے زندگی گزار میں سے تاکدا عظم نے اس تجویز کو بہت پہند کیا اور ہرممکن تعاون کا یقین دلایا۔

14 اگست 1947 ء كو ماہ رمضان المبارك ميں پاكستان كى آ زادمملكت وجود ميں آئى اوراس طرح

حضرت قائداعظمُمُ اوردیگرمسلم رہنماؤں کی انتقک کوششوں اورخدااوراُ س کے رسول مُثَاثِیَّا کے فضل وکرم ہے ہمیں سورج ہے بھی زیادہ روشن منزل مل گئی۔

قیام پاکستان کے بعد پیرصاحب اس نوزائیدہ مملکت کی فلاح و بہبود کیلئے ہمہ تن مصروف رہے۔حق گوئی و بیبا کی اُن کا شیوہ رہا۔ بدیں سبب کئی بارقید و بندگی صعوبتوں سے نبرد آ زمار ہے۔ 23 صفرالمظفر 1398 ھ/2 فروری1978ء بروز پیراڑ ھائی بجعلی اصبح ملتان میں دل کا دورہ پڑنے ہے آپ کی رحلت مونی \_جسد مبارک کوخانقاه زکوژی شریف میں لا کرسیر دِخاک کیا گیا۔

حضرت صابر براری ثم کراچوی (ف2006ء) نے مندرجہ ذیل قطعه کاریخ کہا!

چل دینے پیر زکوڑی وہر سے آپ تھے اک عالم وین حذیف صوبہ سرحد کی بیہ ذاتِ منیف تھا مجاہد اُس کا یہ مردِ ضعیف ان کی محفل سے ہراک قلب کثیف غیب سے آئی یہ آواز خفیف " مستعد جنت ميں ہيں عبدالطيف"

جان تھی تحریک پاکتان کی ريفرندم جبكه سرحد مين موا یاک باطن بن کے لوٹا حبدا فكر بھى تاريخ رحلت كى مجھے كهتي صابر مضرعة سال وفات

جناب مفتی را شرعلوی پیثا وری نے یون خراج تحسین پیش کیا!

واضح مسلم لیگ میں ہے پیرز کوڑی کا نام انہوں نے از حد کیا تحریک پاکستان میں کام

قوم ہی کی برتری کو یہ تھے سرگرم عمل اس کی ہی بہبود کومصروف رہتے صبح وشام

این سارے معقدین و مریدوں سے کہا قائداعظم کو ہے تم سب کو قائد مانا

اس ہے مسلم لیگ میں شامل ہوئے سارے مرید میں جھنگ، میانوالی، وزیرستاں و قریب و بعید آپ کی جدوجہد نے کامیاب اس کو کیا کانگرس یاں لیگ کے ورنہ مخالف تھی شدید

آپ تھے اک پُر خلوص و اک ولی روثن ضمیر آپ کی خدمات ہیں سب بے مثال و بے نظیر

آپ رحلت کے بعد آپ کے اکلوتے صاحبز ادے حضرت پیرڈ اکٹر محمد خالد رضا مدخلہ، سجادہ نشین

ہوئے جو مذہب وملّت کی گرانقذرخد مات انجام دےرہے ہیں اوراپنی خدا دا دصلاحیتوں کا بدولت پورے ملک میں عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں۔اللّٰہ کریم اُن کا سابیہ ہما پابیتا دیرسلامت رکھے۔

افذ:-

1- "تاریخ سرحد" از پروفیسرمحمد شفیع صآبر، پشاور 1986ء ص 960،969،960

2- "شخصيات برحد" از پروفيسر محد شفيع صآبر، پيثاور 1990 ع 135

3- " قاكداعظم اورصوبه سرحد" ازيروفيسر محشفيع صابر، پيثا ور 1976 ع 106، 106 ، 219

4- ''تحریک پاکستان میں صوبہ سرحد کا حصہ''از پروفیسر محرشفیع صابر، پشاور 1990ء ص 105،129،

5- "تَا كَدَاعَظُمُ اور سرحد" ازعزيز جاويد، لا بور 1978 ع 97 تا 105، 247، 245، 105 و 405، 247، 405، 247، 405

6- " تذكره پيران زكوري شريف" از بشيراحم نقشبندي مطبوعه 1982 ء متعدد صفحات

7- "اشارية نوائے وقت" (1947-1944ء) از سرفراز حسين مرزا، لا ہور 1987ء ص 144

8- " قافلةً آزادي "ازمفتي راشدعلوي، پشاور 1988ء ص 109

9- ماہنامہ "تر جمان اہلسنت" کراچی، مارچ 1978ء ص 42،41

10- ما ہنامہ 'فیضان' فیصل آباد، مارچ 1978ء ص 34

11- متعدوروزنام

12- "تحريك يا كتان" از پروفيسر عبدالنعيم قريشي، كراچي 1996 ء ص 43

13- ''انسائيكلوپيڈياتحريک پاکستان''از اسدسليم شيخ ،لا ہور 1999ء ص 693

14- "مبرصفا" ازيروفيسرفيض الله منصور مطبوعه لا مهور 2004ء متعدد صفحات

### سيّر محرحسين ظَفْرِسُكُوو حِيِّي (1978 - ع)

سیّد محمد حسین ظفر ابن حضرت سیّد محمد غوث (ف 1936ء) سکھو چک مخصیل شکر گڑھ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجدادیب، خطیب، شاعر، صوفی اور نامور شیخ طریقت تھے۔ والد ماجد کی آغوشِ تربیت میں رہ کرآپ میں بھی وہ تمام خصوصیات پیدا ہوگئی تھیں۔

آپ نے تحریک پاکتان میں خصوصی و کچیں کی سکھو چک کی جامع مسجد کے خطیب بھی تھے اور اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین بھی ۔ ان دونوں حیثیتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے آپ نے مسلم لیگ کی بھر پورمدد کی ۔ 1945ء میں اپنے والد ماجد حضرت سیّد محمد غوث کے سالانہ عرس مبارک پرمحد ث پاکستان حضرت مولا نامجہ سر داراحمد لائکپوری (ف 1962ء)، مولا نامجہ یوسف سیالکوٹی (ف 1968ء) اور دیگر علائے کرام ومشائخ عظام کی موجودگی میں آپ نے اپنی تقریر کے دوران اعلان کیا کہ:

'' میں آج سے مسلم لیگ میں شامل ہوتا ہوں اور تمام مسلمانوں کومسلم لیگ میں شامل ہو جانا چاہیئے کیونکہ مسلمانانِ ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے جس کے متعلق حضرت امیر ملّت قبلۂ عالم مولا نا الحاج حافظ ہیر سیّد جماعت علی شاہ علی پورشریف اور باقی سجادہ نشینانِ ہند بھی اعلان فرما چکے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی مسلمانوں کی سیاسی نمائندہ جماعت ہے تو وہ واحد مسلم لیگ ہی ہے لہٰذا اب مسلمانوں کومسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے سواکوئی راہ تجویز نہیں کرنی چاہیئے ۔ تمام مسلمانوں کومسلم کیا گاریس نے پیش ک تصیر، من کی ہیں کہ وہ قام تر مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کی تھیں اور انہیں ہمارے محبوب تا کہ دو تمام تر مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کی تھیں اور انہیں ہمارے محبوب قائد الحقیق کے جھنڈے ہوجاؤ کے کرمسلمانوں کوقع ندلت سے بچایا۔ اب میں تمام غیور مسلم الوں کو بالمعموم اور اراد تمندانِ در بارغوشیہ کی خدمت میں بالحضوص الیل کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوجاؤ۔''

1946ء کے صوبائی انتخابات میں حلقہ شکر گڑھ سے مسلم لیگی اُمیدوار عبدالعفور قمر آپ کی کوششوں سے 1946ء کے صوبائی انتخابات میں حلقہ شکر گڑھ سے مسلم لیگی اُمیدوار چوہدری عبدالرحیم (ف1988ء)، کا نگری اُمیدوار مجد خان اورا یک آزاداُمیدوار بری طرح ناکام ہوئے۔

پاکستان بننے کے بعد آپ مذہبی علمی ،او بی اور روحانی خدمات انجام دیتے رہے۔تصنیف و تالیف سے بھی گہری دلچیسی رہی۔ اپنے والد ماجد کے نعتیہ کلام کو''مُر ادالعاشقین'' کے نام سے شائع کروایا۔ 1971ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران لائل پورتشریف لے گئے اور و ہیں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ 1978ء میں دائی اجل کولبیک کہا۔

راقم الحروف صادق قصوري نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات کہا:

ملا جنت میں جا کر چین و آرام کہا ہاتف نے'' باغ فیض مدام'' سیّد محد حسین ہوئے ہیں رخصت کی جو فکر میں نے سالِ رحلت کی

اغذ:-

1- «عظيم قائد عظيم تحريك" جلداوّل از ولى مظهرا يدُوو كيث، ملتان 1983 ع 411 و 411

2- "حضرت اميرملت اوران كے خلفاء "از محمر صادق قصوري ، سيالكو ف 1983 ع 233

3- مفته وار "سعادت" لأكل يوربابت 8 اكتوبر 1945 ع ا

#### خواجه محرقمرالدين سيالوي (,1906-1981)

شيخ الاسلام حضرت خواجه محمر قمرالدين بن خواجه محمر ضياء الدين (ف 1929ء) بن خواجه محمر دين (ف1909ء) بن تمس العارفين خواجيمس الدين (ف1883ء) كي ولادت باسعادت 15 جمادي الا ولى 1324 ھ/8 جولائی 1906ء کوسیال شریف ضلع سر گودھا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم خانقاہ کے مدرسہ ضیا پٹس العلوم کے اساتذہ اور والدگرامی ہے حاصل کی۔اس کے بعد 1346 ھ میں اجمیر شریف پہنچے اور دارالعلوم صوفيه ميں داخل ہو کرمولا نامعين الدين اجميري (ف1940ء) سے تلمذ حاصل کيا۔1346 ھ ہی میں چند ماہ کیلئے والد ماجد نے مولا نا اجمیری کوسیال شریف بلالیا تو آپ بھی ساتھ آ گئے اور پوری توجہ سے تعلیم حاصل کرنے گئے۔ 1351 ھ میں پھیل درسیات و دورہُ صحاح سنۃ کے بعد سندِ فراغت پائی۔ 1356 ه میں حج بیت اللہ کے موقعہ پر علمائے حرمین شریفین ہے بھی سندات حاصل کیں۔

1929ء میں والدگرامی رحمته الله علیه کی رحلت پر سجادہ نشین ہوئے اور خلق خدا کی رہنمائی فرمانے لگے تحریک پاکستان میں آپ نے بڑا شاندار کردارادا کیا۔ 1938ء میں ضلع سرگودھامسلم لیگ کی بنیاد ر کھی گئی جس کے بانی صدر ملک مولا بخش ایڈووکیٹ (علیگ) تھے۔انہوں نے 1941ء تک مسلم لیگ کی مقدور بھر خدمت کی۔42-1941ء میں نواب محمد حیات قریشی (ف1948ء) صدر رہے مگر کام نہ چل سكا - 1942 ء ميں حضرت خواجہ قمرالدين سالوي كوضلعي صدر منتخب كيا اور آپ 1947 ء تك بدستور خد مات احسن انداز سے بجالاتے رہے۔ آپ کے دورِصدارت میں مسلم لیگ تمام ضلع میں پھیل گئی اور ہر گاؤں میں اس کی شاخیس قائم ہوئیں۔

انگریزئے آپ کو ہرطرح کے لالچ دے کر کلمہ حق سے بازر کھنے کی کوشش کی مگرخواجہ صاحب أس ك دام تزوير مين نه آسكے حكومت پنجاب كى سفارش ير ملك معظم نے آپ كو" بز ہولى نيس" (تقدس مآب) کا اعلیٰ خطاب پیش کیا مگرآپ نے اُس چٹھی ہی کونذ رآتش کر دیا جس میں یہ پیشکش کی گئی تھی اور فر مایا کہ حضور سیّد عالم مَثَلَقَیْظِ کی غلامی اور پیر پٹھان حضرت شاہ محد سلیمان تو نسویؓ سے وابستگی میرے لئے سب سے بڑااعز از ہے۔اس اعز از کے ہوتے ہوئے دنیا کا ہراعز ازمیری نظروں میں ہی ہے۔

جب حکومت لا کچ وے کرخواجہ صاحب کا ایمان نہ خرید سکی تو پھر آپ کو گرفتار کر کے گو ہراور گندے

پانی سے بھری ہوئی ایک ایسی کو گھڑی میں بند کر دیا جس میں بیٹھا جا سکتا تھا اور نہ ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ کی ساڑھے گیارہ مربع اراضی صبط کرلی گئی۔ جب اس پر بھی مرد حق نے سرنہ جھکا یا تو طرح طرح سے اذیبتیں دی گئیں تا کہ آپ تحریک پاکستان کی حمایت سے دستبردار ہوجا کیں لیکن آپ نے انگریز کی ساری کوششوں پریانی پھیرتے ہوئے فرمایا:

''عزت صرف الله کے اختیار میں ہے، اگر میں نے ایک لمحہ کیلئے بھی یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی مٹاسکتا ہے تو میں مشرک ہوجاؤں گا۔''

1942ء ہی میں وزیراعظم پنجاب سرسکندر حیات خاں (ف1942ء) نے خواجہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ مسلم لیگ کی مدد نہ کریں کیونکہ اس کے لیڈرمسٹر جناح ، شیعہ ہیں۔خواجہ صاحب نے جوابا لکھا کہ آپ کے لیڈرسرچھوٹو رام کہاں کے اہل سنت و جماعت ہیں۔اس پرسرسکندر لاجواب ہوگیا۔

خضر حیات خال ٹوانہ وزیراعظم پنجاب (ف 1975ء) نے آپ سے غیر جانبدار رہنے کی درخواست کے ساتھ کئی مربع اراضی اور لاکھوں روپے کی پیشکش کی۔ آپ نے اس پیشکش کو پائے استحقار کے محکراتے ہوئے ارشادفر مایا:

''تحریک پاکستان دوقو می نظریه پرایمان کا نتیجہ ہے جس میں نہ صرف میری بلکہ حکومت کی بھی شمولیت ضروری ہے۔ اگر حکومت تحریک میں شامل نہیں ہوتی تو مجھ کو جملہ مسلمانوں سمیت روک نہیں عتی۔ یہ چند مربعے اور لا کھوں روپے تو کجا، پوری کا نئات کو بھی اُٹھا کر میرے قد موں میں رکھ دیا جائے تو بھی میرے ایمان کوخرید انہیں جاسکتا۔''

اپریل 1946ء میں''آل انڈیا سنّی کانفرنس بنارس'' کے تاریخ سازا جلاس میں بڑھ چڑھ کرشرکت کی اوراسلامی نظام کیلئے مکمل لائح عمل مرتب کرنے والی کمیٹی کے رکن منتخب کئے گئے۔

جون 1946ء میں ضلع مسلم لیگ سرگودھانے ضلعی دورہ کا پروگرام بنایا تو سرخضر حیات خال وزیراعظم پنجاب (ف 1975ء) نے جلسوں پر پابندی لگا دی۔خواجہ صاحب نے اس پابندی کو پائے استحقار سے ٹھکرا کر حسب پروگرام تمام جلے منعقد کئے۔ 3 جون کومیونیل کمیٹی باغ سرگودھا کے سبزہ زار میں صبح دس بج خواجہ صاحب کی زیرصدارت شاندار مسلم لیگ کا نفرنس ہوئی۔ چو ہدری فضل احمد نا ئب صدر ضلع مسلم لیگ نفرنس ہوئی۔ چو ہدری فضل احمد نا ئب صدر ضلع مسلم لیگ (ف 1969ء)، میاں ممتاز محمد خان مسلم لیگ کے مرکزی رہنماراجہ غضن علی خال (ف

1963ء) کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا۔

ایس پی سرگودها چوہدری رام سکھ نے شہر کی چاروں طرف سے نا کہ بندی کرادی تا کہ لوگ کا نفرنس میں شرکت نہ کریں گراس کے باوجود 40،50 ہزارا فراد نے شرکت کی ۔ راجہ غضفر علی خال اور نواب افتخار حسین مہروٹ نے خطاب کیا جس سے عوام میں خاصا جوش وخروش پیدا ہوا۔ رات کا اجلاس بڑا کا میاب اجلاس تھا۔ تقریباً ایک لا کھ عوام نے شرکت کی ۔ کمپنی ہاغ سے لے کر کمپٹی گھر تک اور بسول کے اڈاسے لے کر غلہ منڈی تک سامعین کا از دھام تھا۔ اتنا بڑا جلسه سرگودھا کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ راجہ غضن علی خال رات کے واحد مقرر تھے۔ جلسه دو بجے رات تک جاری رہا۔ راجہ صاحب کی تقریب ہوتھا۔ کا میاب رہی ۔ اخباری رپورٹر سرکاری نقط رنظر کے مالک تھے۔ راجہ صاحب نے انہیں للکارتے ہوئے کہا:

کا میاب رہی ۔ اخباری رپورٹر سرکاری نقط رنظر کے مالک تھے۔ راجہ صاحب نے انہیں للکارتے ہوئے کہا:

کا میاب رہی ۔ اخباری رپورٹر واور صحافیو! حاضرین کو د کھی لو۔ بیشک پندرہ بیس ہزار کم بتادینا۔ باتی جو بچے وہ تھے۔ ''اے رپورٹر واور صحافیو! حاضرین کو د کھی لو۔ بیشک پندرہ بیس ہزار کم بتادینا۔ باتی جو بچے وہ تھے۔ 'کھنا، یہ نہ کہنا کہ جلسے میں دو ہزار آدمی تھے۔''

یں خواجہ صاحب نے صدارتی تقریر میں تحریک پاکستان کی مخالف قو توں کو للکارتے ہوئے واشگاف الفاظ میں فرمایا:

''الله تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں لیکن ان میں خضر کا نام نہیں ہے۔ پھر تو دھمکی کس منہ سے دیتا ہے۔ پاکستان ، الله تعالیٰ ، اله تعالیٰ ، الله تعالیٰ ، اللهٰ تعالیٰ ، الله تعالیٰ ، اللهٰ تعالیٰ ، اللهٰ

تُحریک پاکستان کے نامور سپاہی میاں محمد شفیع م۔ش (ف1993ء) اُن دنوں اخبار''ڈان'' کے رپورٹر تھے۔انہوں نے اس کانفرنس کی کارروائی کورپورٹ کیا اور دوسرے دن''ڈان'' میں بیٹ میسرخی جمائی! "The Muslim League has brought the battle to the home distric

of Malk Khazar Hayat."

جب حضرت قائداعظم کو اس کامیاب کانفرنس کاعلم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور خواجہ صاحب کی کوششوں کو بنظرِ استحسان دیکھا۔

دوسرے ڈن لیمن 4 جون کوخواجہ صاحب کی زیر قیادت بیر قافلہ مخصیل خوشاب کے دورہ پر روانہ ہوا۔ دو پہر کا جلسہ موضع پدھڑ اڑ میں ہوا۔نواب محمد حیات قریشی بھی ساتھ تھے۔اس جلسہ میں پندرہ ہیں ہزار لوگوں کے بچوم بخوم نے شرکت کی۔راجہ غضفر علی خال نے خطاب کیا۔ظہر کی نماز کے بعد وادی سون کے صدر مقام نوشہرہ کی جامع مسجد میں جاسہ ہوا جس میں تمیں چالیس ہزار افراد نے شرکت کی۔ جونہی یہ قافلہ جامع مسجد کے دروازہ پر پہنچا تو فضا''نعرہ تکبیر ورسالت'' کے علاوہ'' پاکستان زندہ باد، قائداعظمؓ زندہ باد'' اور''مسلم لیگ زندہ باد'' کے نعروں سے گونخ اُٹھی۔لوگ دیوانہ وارخواجہ صاحب کی دست ہوتی کیلئے لیکے اور بعض تو یاوُں پرگررہے تھے۔

مشہور دانشور اور شاعر جناب احمد ندیم قائمی (2006-1916ء) نے منظوم خطبۂ استقبالیہ پڑھا۔ خواجہ صاحب اور راجۂ ففنفر علی خال نے خطاب کیا۔تمام حاضرین نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا۔ 5 جون کی دوپہر کونور پورتقل میں جلسہ ہوا جس میں دس پندرہ ہزارلوگوں نے شرکت کی۔شام کا جلسہ

پھر سرگودھا شہر میں ہوا جس سے میاں ممتاز محمد خال دولتا نہ نے پُر جوش خطاب کیا۔ اس کے بعد بھلوال، بھر مرگودھا شہر میں ہوا جس سے میاں ممتاز محمد خال دولتا نہ نے کہ مقامات پر جلسے کروائے گئے۔ تمام جلسوں کی صدارت خواجہ صاحب نے فرمائی۔ ان جلسوں سے مسلم لیگ کے چوٹی کے مقرروں مولا نا بشیر احمد اخگر (ف 1994ء)، مولا نا غلام فرید آف

چڻ شيخال ضلع سيالکوٽ (ف 1976ء)، سيّد غلام مصطفیٰ شاہ خالد گيلانی آف راولپنڈی (ف

1989ء)، قاضی مریداحمد (ف1989ء) اور مجاہد ملّت مولا نامجد عبدالستار خال نیازی (ف2001ء) نے خطاب کیا۔ مسلم لیگ کے ان دوروں میں علی گڑھ یو نیورٹی کے چند طالب علم بھی شامل تھے۔ تا تگوں پر

ے عاب بات ہے۔ ایک میں اور دروں میں اور کے اور میں اور کے اور کے

ایک جلسہ ملک خضر حیات ٹوانہ (1975ء) کے گاؤں کالرہ اسٹیٹ میں اُس کی حویلی کے پاس بلایا گیا۔خواجہ صاحب نے صدارت فر مائی۔ سرگود ھامسلم لیگ کے جانثار ورکر قریشی محمد عبداللہ شاہ ایڈوو کیٹ نے اپنی جادو بیانی سے لوگوں کوگر مایا۔خضر حیات کے چند نوکروں نے گڑ بردکی کوشش کی مگر خواجہ صاحب کی روحانیت اور مسلم لیگی ورکروں کے عزم وہمت کے سامنے اُن کی پیش نہ گئی۔

اس سال بھر کی محنت ، کوشش اور سعی کا بتیجہ بین کلا کہ ضلع بھر میں پرائمری لیگیں قائم ہو گئیں اور بچے بچے کی زبان پر''مسلم لیگ زندہ باو، قائد اعظم زندہ باد' اور' پاکتان زندہ باد' کے نعرے تھے۔ بیسب کچھ خواجہ صاحب کی مساعی جمیلہ کا صلہ تھا۔

جنوری 1947ء میں خطر حکومت کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک میں آپ نے ڈٹ کر حصہ ایا۔ آپ نے جب اپنے آپ کو گرفتاری کیلئے پیش کیا تو انگریز کے خوشامدیوں اور ٹو ڈیوں کے اس ضلع کے عوام کا منجمد خون گرم ہو گیا۔ سوئے ہوئے جذبات بیدا ہو گئے اور آپ کے پروانوں نے سینے تان کر پولیس کا الصيوں كولبيك كہااورائي پاك خون سے سرگودھاكى سرز مين كورتكين كرديا۔

17 جولائی 1947ء کوآپ نے قائداعظم کوایک خط لکھا جو قائداعظم اکیڈی کراچی میں محفوظ ہے۔ خواجہ رضی حیدر ،سینئر ریسرچ فیلو و ڈپٹی ڈائر یکٹر قائداعظم آکیڈی کراچی نے اس تاریخی خط کو ماہنامہ ''ساحل''کراچی متمبر 1992ء کے صفحہ 25،25 پرشائع کروادیا ہے۔ملاحظہ ہو:

بسم اللدالرحمن الرحيم

پاکتان زنده باد

17 جولا ئى 1947ء خمد ہ نوصلی علی حبیبہالکریم وعلی آ لہ واصحا بہا جمعین بھنورمحن مدّیہ مسلمہ حضرت مجمدعلی جناح صاحبز ادہ اللّدعناد بین سائر المسلمین احسن الجزا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ویانتدأ ہمارافرض ہے کہ ہم اپناس دلی ہمدروکاشکر میتہدول سے اواکر ہیں گین میگز ارش ہے جانہ ہوگ کہ ہم جس غرض اور جس مقصد کیلئے مسلم لیگ میں شریک ہوئے ہیں اور ہرقتم کی تکالیف، قید و بندکی او بیتی جس بنا پر برداشت کیس اور جس بلندمقصد کی خاطر جا گیروں اور مربعوں اور ہے حساب مال ودولت اور حکومت کے اعز ازات اور مراعات کورد کیا، پر انے، گہر ہے اور مفید تعلقات کوتوڑا۔ اپنے بال بچوں کو ایک کافی عرصہ تک کیڑا اور کھانڈ کیلئے تر سایا اور اُن کے بدن پر پھٹے پرانے کیڑے دیکھنا منظور کئے۔ چینی کے بجائے گڑکا استعمال کیا جس حال میں کہ ہمارے پڑوی دنیا کی ہرعزت حاصل کررہے تھے، دنیا کی ہر فرق میں کہ بحاری پڑھی اور دشواری، قلت دولت، قید و بند کے مصائب جھیل رہے تھے اور اپنا ہو ایک بھاری مجرم دکھی کی تھی اور دشواری، قلت دولت، قید و بند کے مصائب جھیل رہے تھے اور داپنا آپ کوایک بھاری مجرم دکھ

رہے تھے۔ بیسب پچھ ہم نے کیا۔ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے نہیں، حاکم و افسر بننے کیلئے نہیں ،کسی خاص شخصیت کیلیے نہیں، اپنا نام مشہور کرنے کیلیے نہیں کیونکہ اس وقت تومسلم لیگ میں ہونا دنیا مجر کے مصائب اور ذلت وخواری کومول لیناتھا۔ بیسب کچھ فقط اس لئے برداشت کیا کہ قوم سلم اپنے نندن و معاشرت، مذہب و تہذیب میں اپنے محن مطلق مَثَالْیَمُ اُکے لائے ہوئے مقدس قانون قرآن کے تابع ہوگی اور شرعی احکام کے بجالانے میں اور شرعی قوانین کے نفاذ میں کسی یہودیت ،کسی نصرانیت ،کسی مجوسیت یا کسی نیچریت کے منحوں اثر سے متاثر نہ ہوشکیس گے اور نہ ہی کوئی مخالف قانون ہماری اسلامی زندگی میں شاہراہ شریعت پر چلنے سے روک سکے گالیعنی مسلم لیگ ' مسلم لیگ' 'ہوگی اور بنی نوع انسان میں سے اللہ اور اس کے پیارے رسول مُلْافِیْزِ کے فرمائے ہوئے آئین پر چلنے والی جماعت آزاد ہوگی۔ہم مسلم لیگ میں اس لئے شامل ہوئے کہ جمیں پاکتان حاصل ہوگا یعنی انسان کے پیدا کرنے والے،اس کے دل و د ماغ کے خلاف،اس کے نفع ونقصان کی حقیقت سبحصے والے اللہ کا قانون رائج ہوگا جہاں سے انسان کے ناقص د ماغ کے نتائج یہودیت ونصرانیت کی انسانیت سوز تہذیب و دہریت اور نیچریت کےمعلون تخیلات، جرم پرور قوانین سے ہمارا ملک پاک ہوگا جس کے بجائے ہر زمانہ میں، ہر حال تمیں ضروری ثابت ہونے والے قوا نین جرم اور بدمعاشی کے استیصال کرنے والے آئین ، بےغیرتی اور دیوی کو بیخ و بن ہے اکھیڑ چینکنے والے احکام نافذ یعنی'' یا کتان' حاصل ہوگا۔ ہم بحثیت مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کو بھی نظرا ندازنہیں کر سکتے۔

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے سواجولوگ حکم دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں وہلوگ کا فرہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔'' (القرآن)

13,95

ترجمہ: ''جولوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے سول مُلَّاتِیْزُ کے امری مخالفت کرتے ہیں اُن لوگوں کواس بات سے ڈرنا جا میئے کہ انہیں کسی زبر دست فتنہ یا کسی در دنا ک عذاب کا سامنا ہوگا۔'' (القرآن)

اب ہم جبکہ اپنی تہذیب اور اپنے تدن ومعاشرت میں غیر آسانی قوانین سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور سیسب پچھاللہ تعالیٰ ہی کافضل ہے اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم ماانزل اللہ وماامر بدر سول مُنَافِّنِمْ کے مطابق آسکین وقوانین اپنے اوپر نافذ کریں۔ وہ قوانین جو قیامت تک ہرقوم کیلئے ہر حالت میں ضروری الفاذ ہیں جس کا دیسری معنی ہے کہ ہمیں اختیار مل چکا ہے کہ ہم اپنے ملک کو پاکتان بنا کمیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسے جس کا دیسری معنی ہے کہ ہمیں اختیار مل چکا ہے کہ ہم اپنے ملک کو پاکتان بنا کمیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسے

حالات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول مُنگی فیز کی ناشکری کرتے ہوئے وہی غیر قرآنی احکام اور وہی غیر شرعی قوانین اپنے سر پراٹھائیں جن سے کہ دنیا بھر کی تکالیف برداشت کر کے سبکدوشی حاصل کی ہے۔ کون شخص پنہیں سمجھ سکتا کہ پاکستان ایسی صورت میں ہوسکتا ہے اور اس کے بغیرہ وہ پاکستان نہیں۔

میں چیلنج کرتا ہوں کہ شریعت اقدس کے کسی قانون کے مقابلے میں کوئی انسانی قانون کسی حالت میں بھی مفید ٹابت نہیں ہوسکتا۔ اس نظریہ کے زیر نظر درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس بلند شخصیت سے أميدر كهتا ہوں كەاپسے علمائے شريعت كى مجلس منعقد كرنے كاحكم ديا جائے كەجومجلس آئين ساز كى جزوہواور جو قانون نافذ ہو سکتے ہیں اس مجلس کے مشورے سے نافذ ہوں۔ پیعلاء کی جماعت فی الحقیقت'' پاکتانی نظام'' کی حیات و بقاء کی روح روال ہوگی۔خالف کی اکثر سازشوں، پروپیگنڈوں اورکوششوں کی روک تھام نہایت آسانی ہے کر سکے گی یعنی شریعت کی آڑ میں ہر مخالف سازش کا استیصال اس جماعت کا اولین فرض ہوگا اور یبی کر سکے گی۔شریعت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰۃ السلام کا آفتاب ساڑھے تیرہ سوسال ہے زیادہ عرصہ سے طلوع ہو چکا ہے اور اس لمبے عرصے میں بعض بے بصیرت اور کم نظر لوگوں کی نگا ہوں نے اس کی مقدس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں گی ۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس اثناء میں اس کی ضوفشانیاں اوراس کی ضرورت اوراس کاعام فائدہ اوراس کی برکات موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی۔اس دوران میں کئی روشنیاں اس آفتاب کوغیر ضروری ثابت کرنے کیلئے پیش کی گئیں جوخودغیر ضروری اور بجائے مفید ہونے کے مضر ثابت ہوتی رہیں اور بیاس مقدی شریعت کامعجزہ ہے کہ جس شخص نے اس کے کسی پہلو پرغور کیا آخر میں اس کواس کی صدافت اور اس کی ہمہ گیری اور نبی نوع انسان کیلئے باعثِ خیرو برکت ہونے کا قول کیا۔ بورپ کے بڑے بڑے سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کی رائے اس امر کی دلیل میں پیش کی جاسکتی ہے۔ بعض نے سراحثاً اس شریعتِ اقدس کے اس معجزہ کا اقرار کرلیا اور بعض نے اس کے مقدس قوانین کوانسانی برتری اورانسانی بقاء کیلئے کناپیةٔ ضروری قرار دیا تومسلمان بحالتِ خوداختیاری اپنے ملک میں ایسے مقدس قوانین سے کیونکر اجتناب کرسکتا ہے اور اجتناب کرنے کی صورت میں کیونکر مسلمان رہ سکتا ہے کیونکہ مسلمان اُس انسان کا نام ہے کہ جواپنے کوشریعت محدید علی صاحبہا الصلوۃ والسلام پر چلنا ضروری خیال کرے ورنہ مسلم اور غیرمسلم میں کیا فرق ہے۔اور پاکستان اور ہندوستان کی حد بندی کی کیا ضرورت ہے۔ وصفِ اسلام کے بغیرنوعِ انسان میں کوئی خاص رنگ، خاص علاقہ یا خاص زبان پا کتان اورغیر یا کتان کا فرق بیدانہیں کرسکتا۔انسان ہونے میں اورانسانی خواص میں کوئی فرق، کوئی تمیز بیدانہیں

کی جاسکتی مگرمسلم لیگ جب ہوسکتی ہے کہ مسلم افراد پر مشتمل ایک جماعت ہواور ہراُس انسان کومسلم کہا جا سکتا ہو جو وصفِ اسلام کے ساتھ متصف ہو۔اُمید ہے کہ میری اس مخلصانہ درخواست کو درجہ ُ قبولیت بخشا جائے گااور راز دارانِ شریعت اقدس کی راہنمائی میں آئین ساز اسمبلی کوقائم کیا جائے گا۔

> وانسلام محرقمرالدین سجاده نشین سیال شریف ضلع شاه پور، پنجاب، پا کستان

> > جواباً قائداعظم نتح رفرماياكه:

'' پاکستان کی تاریخ میں مشائخِ عظام کی خدمات بڑی عظیم اور قابلِ قدر ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں پاکستان میں یقینی طور پراسلامی قانون ہی نافذ ہوگا۔''

صوبہ سرحدیلی ریفرنڈم کامعر کہ ہواتو پیرصاحب مانکی شریف (ف1960ء) اور پیرصاحب زکوڑی شریف (ف1978ء) امیر ملّت محدث علی پوری (ف1951ء) کے علاوہ آپ کی ذاتِ گرامی بھی پیش پیش تھی۔ آپ کی ان خدمات پرحضرت قائداعظم ؒ نے زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔

شہیدملّت لیافت علی خان (ف1951ء) جب آپ سے ملنے کیلئے سر گودھا آئے تو آپ نے دو گھنٹے تک اُن سے اسلامی آئین کے بارے میں گفتگو کی اوراپی بات چیت کے دوران اُن سے استفسار کیا کہ اسلامی آئین کے نفاذ میں تاخیر کیوں ہور ہی ہے؟ اس پرلیافت علی خان نے کہا:

"مشرقی اورمغربی پاکتان میں رابطہ اور تعلق اسلام ہی ہے ہے، دنیا کے تمام مسلمان ایک لڑی میں نسلک ہیں، ہم نے بید ملک اسلام کے نام پر ہی حاصل کیا ہے اس لئے ہم اسلامی آئین بیال نافذ کر کے ہی دم لیں گے۔"

کیکن افسوں کہ قائداعظمؒ (ف1948ء) اور لیافت علی خان (ف1951ء) پیرحسرت دل ہی میں لئے۔ اس دارِ فانی ہے کوچ کر گئے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 17 رمضان المبارک 1401ھ/30 جولائی 1981ء بروز پیر ہوئی اور سیال شریف ضلع سرگودھامیں آخری آرام گاہ بی۔

آ پ کے برا درِ اصغرخواجہ غلام فخر الدین سیالویؒ (1998-1911ء) نے عربی میں بیہ قطعهٔ ناریخ کہا! لا شك فيه ورد الخبر "جف القلم و خسف القمر" 1401ه موت العالم موت العالم ان الهاتف قال بفخر

حضرت صابر براری ثم کراچویؓ نے پیقطعهٔ تاریخ کہا!

جن سے تھی چرخ تصوف پر ضیا آگن شفق آ ج بھی شاہد ہیں ان کی سب کتابوں کے ورق دے گئے دنیا کو تعظیم شہ دیں کا سبق کیوں نہ ہو اہلِ وطن کو ان کی فردت کا قلق کہتے صابر'' خواجہ قمرالدین ہیں مقبول حق''

آہ وہ شخِ طریقت چل دیے سوئے عدم عمر بھر نشر و اشاعت دین کی کرتے رہے وہ بھی توہینِ حق برداشت کرتے ہی نہ تھے اک مجاہد یہ بھی تھے تحریک پاکستان کے سالِ رحلت کیلئے آئی صدا یہ غیب سے

a1401

جناب ابوالطامر فداحسين فداً مرر ممروماه "لا مور في بهي تاريخ كمي!

تھے چرخِ شرع نبی کے جو بالقیں شہباز کہا کہ'' آہ حبیب زمن ، غریب نواز''

روال بسوئے جنال خواجہ مر ہیں آج سن وصال قدا اُن کا مجھ سے ہاتف نے

o 1401

ماخذ:-

1- "تحريك پاكستان اورسر گودهاكى يادين "از ملك محمدا قبال ايدُووكيث، سر گودها 1984 ء

2- "تذكره علماء المسنت" ازشاه محمود احمد قادري ، كانپور (بهارت)

3- "شيم ولايت" از ابومظهر چشتى ، لا مور 1993 ء ص 260

4- "بوالحميد" از صاجز اده محد معود احد، كفرى (خوشاب) 1992 ء

5- ما منامه "ضياع حرم" لا مورد تمبر 1974ء، جنوري 1980ء، الست، اكتوبر 1981ء

6- ماہنامہ"ساحل"کراچی تمبر 1992ء

7- پندره روزه "، مسلم ليگ نيوز "لا هور 16 مارچ تا 15 اپريل 1993 ء

8- ماہنامہ "آئينہ 'لاہور بابت نومبر 1970ء

9- هنت روزه "استقلال" كله در 10 فرورى 1991ء

10- روز نامه'' نوائے وقت''لا ہور بابت8 جولائی 1982ء، 7مارچ 1983ء

11- روزنامة امروز الاجور 23مار 1974ء

12- ''اکا برتح یک پاکستان''جلداوّل، گجرات1976ء

13- "معدن التواريخ" أز ابوالطا هرفداحسين فندا، لا مور 1992 ء

14- '' تاریخ رفتگال'' جلداوّل از حضرت صابر براری، کراچی 1986ء ص 201

15- ''تحريك پاكستان''از پروفيسرعبدالنعيم قريثي، كراچي 1996ء ص 88،43،42

16- ''انسائيگلوپيڈياتح يک پاکستان''ازاسدسليم شخ ،لا ہور 1999ء ص 848

17- '' پیکرمهر و محبت''از ملک محبوب الرسول قا دری مطبوعہ جو ہرآ باد 1998ء ص 87

#### پیرغلام مرتضٰی سر ہندگ (1912-1982ء)

پیرغلام مرتضی سر ہندی بن پیر حجتہ اللّہ سر ہندی بن پیرشاہ ضیاء احمد سر ہندی کی ولادت با سعادت 5 ذی قعدہ 1330 ھ مطابق 16 ۔ اکتو بر 1912ء بروز بدھ گوٹھ پیر سر ہندی مخصیل ملیرضلع کراچی میں ہوئی ۔ سلسلۂ نسب امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ النورانی (ف1624ء) سے تیر ہویں پُشت میں جاملتا ہے۔

14 سال کی عمر میں سائی پدری سے محروم ہو گئے لیکن سلسلۂ تعلیم جاری رکھااور تین چارسال کے اندر درسِ نظامی سے فراغت حاصل کر کے ایک نہایت پر پُرشکوہ جلسہ میں دستارِ فضیلت سے نوازے گئے اور مسند ارشاد پر مشمکن ہوئے۔ ابتدائی زندگی فتو کی نویسی ، لوگوں کے باہمی تنازعات کوختم کرنے میں گزری۔ مریدوں کی تربیت پرخصوصی توجہ فرماتے تھے۔

پیرصاحب نے تحریک پاکستان میں بھر پور کردارادا کیا۔ 1936ء میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اورا پی دل پذیر تقریروں سے ضلع تھٹھ اور سابق ضلع کراچی کے شہروں اور قصبوں میں طوفان برپاکر دی۔ آپ نے اپنی خدادادلیافت وصلاحیت کی بدولت اپنے پُرتا شیراور پُرسوز خطبات سے بہت سے لوگوں کو کا گرس کے دام فریب سے زکال کرشاہرا و مسلم لیگ پرگامزن کردیا۔

25 فروری 1939ء کو گوٹھ مرادمیمن (ملیر، کراچی) میں ضلعی مسلم لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی جس کا تمام انظام و انصرام پیر صاحب نے کیا تھا۔ 28 جنوری 1940ء کو کراچی میں حاجی عبداللہ ہارون (1942ء) کی زیر صدارت سندھ مسلم لیگ کی جزل باڈی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں نے عہد یداروں کا انتخاب کیا گیا اور تمیں ارکان پر شتمل ورکنگ کمیٹی بنائی گئی جس میں پیرصا حب بھی شامل تھے۔ عہد یداروں کا انتخاب کیا گیا اور تمیں ارکان پر شتمل ورکنگ کمیٹی بنائی گئی جس میں پیرصا حب بھی شامل تھے۔ 1941ء تا 1943ء میں ضلع کراچی سندھ مسلم لیگ کے سے سالانہ انتخابات سندھ مسلم لیگ کے سے سالانہ انتخابات ہوئے وی ورکنگ کمیٹی بنائی گئی پیرصا حب کو اس کاممبر منتخب کیا گیا۔

1946ء کے انتخابات میں آپ نے سندھ جرکا دورہ کرے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچا کراک ولائہ تازہ پیدا کیا۔ جی ایم سیّد (ف 1995ء) جومسلم لیگ سے بغاوت کر کے مدِ مقابل آ گئے تھے، کا

ڈٹ کرمقابلہ کیا۔ نینجناً مسلم لیگ کے اُمیدوار قاضی محمد اکبر (ف1979ء) اکثریت سے کامیاب ہو گئے اور جی ایم سیّد صرف 6641 ووٹ لے کرشکست سے دو جار ہوئے۔

آپ کی کوششوں سے کراچی شہر میں مسلم لیگ کو بہت تقویت ملی۔ کراچی شہر کی چھ کی چھ صوبائی سنتوں پرمسلم لیگ کے اُمیدواران کا میاب ہوئے جن کی تفصیل پچھ یوں ہے۔

کراچی شہر شالی سے محمود عبداللہ ہارون مسلم لیگ کے اُمیدوار تھے جو 9054 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ کراچی شہر شالی سے محمود عبداللہ ہارون مسلم نوا تین ، کراچی شہر سے بیگم جینو بائی ، غلام علی ہوئے۔ کراچی شہر سے بیگم جینو بائی ، غلام علی آلانہ 1768 ، کراچی شہر اور یہی ) سے محمد یوسف قال نے 1768 ، کراچی جنوبی ( دیہی ) سے محمد یوسف خان جا بٹہ یو 3809 اور کراچی مشرقی ( دیہی ) سے حاجی فضل محمد لغاری 5799 ووٹ لے کر کامیاب و کامران ہوئے۔

آ پآ خیرعمرتک مسلم لیگ سے وابستہ رہاوراس کی ترقی وترویج، برتری اوراشاعت میں ہمہتن مصروف رہے۔ ایک زمانہ میں سابق ضلع کراچی کے لوکل بورڈ کے پریذیڈنٹ بھی رہاور رفاو عامہ کے کئی زریں کارنا مے سرانجام دیئے۔

آپ کی وفات حسرت آیات 5 شعبان المعظم 1402 ھ سے 1982ء بروز ہفتہ کرا چی میں ہوئی اور پیر گوٹھ ملیرتو سیع کالونی کرا چی میں مزاراقدس بنا۔ نماز جنازہ اُن کے چچازاد بھائی صاحبزادہ پیرعبدالکریمؓ بن حضرت پیرغلام اللّٰدسر ہندگؓ نے پڑھائی۔

کٹی ایک شعراء نے قطعات ِتاریج وفات کہے۔حضرت طارق سلطانپوری آ ف حسن ابدال ضلع اٹک نے یہ قطعہ کہا!

مسلّم زمانے میں ہے جس کی عظمت جمارت ، حق اندیثی و استقامت بہر حال ہر خاندانی روایت رکھی اُس نے آباد برم ہدایت وہ تھا مظہر اختشام طریقت سر برم آیا ، پڑی جب ضرورت وے بے لوث اک خادم دین و ملّت

وہ تھا فردِ مسعود اُس خاندان کا خصائص میں اُس خاندان کا خصائص میں اُس خاندانِ جلی کے رکھی برقرار اُس حق آگاہ نے بھی چلا وہ بزرگوں کے نقشِ قدم پر شریعت کی بالاتری کا وہ پیکر وہ بزمِ تصوف کا صدرِ گرامی وہ برمِ تصوف کا صدرِ گرامی

بلاشبہ آزادی قوم کا تھا مؤید زبردست وہ پاک سیرت طلبگار وہ عظمتِ قوم کا تھا وہ اک رہبر کاروانِ حریت کہا ہے عقیدت سے طارق نے اُس کا سنِ وصل ، وہ '' فخر و نازِ حمیت ''

اغذ:-

- 1- "تحريك پاكستان مين سنده كا حصه "از ۋاكٹر محمد لائق زردارى، مطبوعه مورو (سنده) 1984ء ص364،361،248،247،176
- 2- "جدوجهدا زآ دى مين سنده كاكردار" از ۋاكىرعبدالجبار عابدلغارى ،مطبوعدلا مور 1992 ع 348
  - 3- "بعظيم قائعظيم تحريك" از ولى مظهرا يدووكيث بمطبوعه ماتان 1983 ع 197،417
- 4- مكاتيب گرامی حضرت پيرآغا محمد ابرائيم جان سر بهندی از گلزار خليل مخصيل ساماروضلع عمر كوث (سنده) بنام محمد صادق قصوری محرره 13 مئی، 21 جون 1999ء
- 5- مکتوب گرامی مولانا محمد حفیظ الله نقش بندی خطیب درگاه پیرغائب شاهٔ سیاڑی کراچی بنام محمد صادق قصوری محرره از کراچی 12 جولائی 1999ء،24 اگست 1999ء
- 6- مكتوبِ گرامى الحاج طارق سلطان بورى از حسن ابدال ضلع انك بنام محمد صادق قصورى محرره 2اگست 1999ء

#### مخدوم سيّد شوكت حسين گيلاني (+1914-1982)

مخدوم سيّد شوكت حسين گيلاني بن مخدوم سيّد غلام مصطفيٰ شاه گيلاني (ف1949ء) بن مخدوم سيّد محمد صدرالدين گيلاني (ف1946ء) كي ولادت 21 شوال المكرّم 1322 هر بمطابق 12 ستمبر 1914ء بروز ہفتہ ملتان کے مشہور زمانہ گیلانی خاندان میں ہوئی۔ جدِ امجد کی آغوش میں تربیت یائی اور روحانیت کے خزانے لوٹے۔ دینی تعلیم کے علاوہ ایف اے تک کالج کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 11 اپریل 1949 ء کو والدگرامی کے وصال کے بعد حضرت موی پاک شہیدر حمته الله علیہ کے سجادہ نشین مقرر کئے گئے۔ آپ نے اوائل زندگی ہے ہی وینی ہلتی اور ساس کاموں میں بھر بور دلچین کی تحریک مسجد شہید تنج

(1935ء)، تحريك بإكتان، تحريك ختم نبوت (1953ء، 1974ء) اورتحريك نظام مصطفىٰ

(1977ء) میں آپ کی خدمات رہتی دنیا تک نژادِنو کیلیے مشعلِ راہ رہیں گی۔

تحریکِ پاکتان میں ملتان کا تمام گیلانی خاندان مسلم لیگ میں شامل ہو کر بابائے قوم حضرت قائداعظم (ف1948ء) كى ولوله انگيز قيادت مين سرده كى بازى لگاچكا تھا۔مخدوم صدرالدين كيلاني (ف1946ء)، مخدوم راجن شاه گيلاني (ف1936ء)، مخدوم ولايت حسين گيلاني (ف1954ء)، مخدوم محمد رضاشاه گيلاني (ف 1949ء) اورسيّد زين العابدين شاه گيلاني (ف 1960ء) جيسے اعاظم میدان عمل میں کودکرمسلم لیگ کوعوام کے دلوں کی دھڑکن بنارہے تھے تو مخدوم سیّد شوکت حسین گیلانی اپنے جدامجدود مگر بزرگوں کے پیغامات لے کرضلع ملتان کے مختلف مقامات پر زمینداروں ، کاشتکاروں ، تا جروں اور د کا نداروں وغیرہ تک پہنچاتے جن میں حضرت قائداعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کرنے ،مسلم لیگ کی شاخیں قائم کرنے اورانہیں فعال ومستعد بنانے پرزور دیاجا تا تھا۔

پیغام رسانی کے علاوہ مخدوم سیدشوکت حسین گیلانی، ملتان میں مسلم لیگ کے جلسوں کے انتظام و انصرام کی ذمہداریاں جھاتے تھے، اپنے سینے پرمسلم لیگ کا جائے لگائے جلے جلوسوں میں نمایاں نظرا تے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے استحکام پاکستان کیلئے بھر پورسعی کی اوراپنی تمام زندگی زیدوعبادت اور خدمت خلق میں گزار دی۔اینے برادر بزرگ مخدوم سیّد ولایت حسین گیلانی (ف 1954ء) کی رحلت کے بعد المجمن اسلامیہ ملتان کے سربراہ مقرر ہوئے اور اپنے دور صدارت میں ولایت حسین اسلامیہ ڈگری

کالج، عملدار حسین اسلامیہ کالج، اسلامیہ لاء کالج اور متعدد تعلیمی ادارے کھولے جس سے پورا پنجاب مستفید ہوا۔

آپنہایت متی، پر ہیزگاراور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ آپ کی وفات 3 شوال 1402 ھ مطاق 24 جولائی 1982ء بروز ہفتہ بعد نماز اشراق ہوئی۔ اگلے روز 25 جولائی کوغز الی دوراں علامہ احمد سعید کاظمیؓ (ف 1986ء) نے نصف لا کھ عقید تمندوں کی آ ہوں اور سسکیوں کے طوفان میں نماز جنازہ پڑھائی۔ دربار پیر پیران حضرت موسیٰ پاکٹ میں سپر دخاک ہوئے۔

حضرت صابر براری ثم کراچوی نے مندرجہ ذیل قطعهٔ تاریخ وفات کہا:

نہیں اُن کا غنخوار اب اس جہاں میں ہر اک کی قیادت تھی ای خانداں میں تھا ہے حد اثر اُن کی شیریں زباں میں " ہیں اب صدر مخدوم شوکت جناں میں' ہیں ملتاں کے لوگ غمگیں بے حد وہ دینی ہو ملتی ہو یا ہو ساتی یہ برم تصوف کے بھی تاجور تھے کہو اُن کی تاریخ رصلت سے صآبر

#### ماخذ:-

- 1- "آئينه ملتان" ازمنشي عبد الرحمٰن خال ، ملتان 1972 ع 456
- 2- "تَكُوْشِرِينِ يادِينَ" ازشَّخْ رياضْ پرويز، ملتان 1977ء ص 461
- 3- "وفيات مشاهير پاكتان" از پروفيسر محد اسلم، اسلام آباد 1990 ع 111
  - 4- روزنامه "آفتاب" ملتان، 26، 25 جولا كَي 1982 ء
- 5- مکتوب گرامی خواجه عبدالکریم قاصف ایڈوو کیٹ مرحوم، ملتان بنام محمد صادق قصوری محررہ 15 اگست 1982ء
  - 6- "تاریخ رفتگال" جلدسوم از صابر براری مطبوعه کراچی 2000ء ص 126

#### صاحبز اده ظهورالحق گورداسپورگ (1897-1984ء)

صاحبزادہ ظہورالحق ابن شاہ سراج الحق (ف 1932ء) کی ولادت 1897ء میں خانقاہ سراجیہ گورداسپور میں ہوئی۔ دین تعلیم خانقاہ سراجیہ گورداسپور میں ہوئی۔ ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور ڈی ایس پی بھرتی ہو گئے۔ دین تعلیم خانقاہ سراجیہ سے حاصل کی۔ بیعت وخلافت والد ماجد سے تھی۔ 1932ء میں والد ماجد کی رحلت پرسجادہ نشین ہوئے اور ہزاروں گم راہوں کو صراط متنقیم پرگامزن کیا۔

آپ نے تحریک پاکستان میں جرپور دلچیں لی۔ اپنے مریدوں کومسلم لیگ کی جمایت کا تھم دیا۔
1945ء میں جب عام انتخابات کی گہما گہمی شروع ہوئی تو آپ نے اپنے سیکرٹری شخ شریف حسین خان بی
اے ایل ایل بی پلیڈر کو تھم دیا کہ وہ اُن کی طرف سے مسلم لیگ کی جمایت میں اعلان جاری کریں۔ چنانچہ
سیکرٹری مذکور نے 5۔ اکتوبر 1945ء کومسلمانانِ گورداسپور ومضافات کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ'
آئندہ صوبائی آسمبلی کے انتخابات میں ہم مسلم لیگ کے اُمیدواروں کی جمایت میں ہم مکن کوشش کریں گے
اور جملہ اصحاب جو کہ در بارسراجیہ سے ارادت وعقیدت رکھتے ہیں، مسلم لیگ کے حلقہ میں شامل ہو کر
انتخابات کو کامیاب بنانے کی مساعی کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہم نے اپنے خاص مریدوں کے
ذریعے مسلم لیگ کا پروپیگنڈہ شروع کردیا ہوا ہے۔''

عاضرین پراعلان می کربہت خوش ہوئے اور صاحبز ادہ صاحب کے ارشاد کے مطابق مسلم لیگ کیلئے میں دہی سے کام کرنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ 1946ء کے اوائل میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں آپ کے حلقہ کے مسلم لیگی اُمیدوار چوہدری غلام فرید 8609 دوٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ یونینسٹ اُمیدوار چوہدری محمد بشیر کوصرف 573 دوٹ ملے اور ضانت ضبط ہوگئی۔

ثاهِ ظهورالحق پیرِ زماں گئے دُنیا سے سُوئے دارالبقا تھی صادق کو فکرِ تاریخِ رحلت سے ''باغِ شرافت'، آئی ندا 1984ء

ماخذ:-

1- "شيم ولايت" از ابومظهر چشتى ، لا مور 1993 ع 626،623 تا 629

2- (عظيم قائد عظيم تحريك "جلداة ل ازولى مظهرا يدووكيك، ملتان 1983 ع 412

3- مفته وار "سعادت" لأكل پورجلد 8 نمبر 28 مورخه 8 اكتوبر 1945 ع 1

#### پيرمجمه قاسم مشور کي (1990-1898ء)

پیر محمد قاسم بن الحاج محمد عثمان کی ولادت شب دوشنبه (پیر کی رات) ماهِ مبارک رئیج الاوّل 1316 هـ به طابق جولائی 1898ء مشوری شریف ضلع لاژ کانه (سندھ) میں ہوئی۔ آپ کا تعلق رند بلوچ قبیله کی شاخ مشوری سے تھا۔

والدین سے ناظرہ قرآن خوانی کے بعد گیارہ برس کی عمر میں سندھ کی مشہور دینی درسگاہ'' دارالفیض'' سونا جتو کی ضلع لاڑکانہ میں داخل ہوکر 1339ھ/1921ء میں تمام علوم عقلیہ ونقلیہ سے فراغت حاصل کرلی اور پیر ریگارا خاندان کے ظیم روحانی پیشوا حضرت پیرسیّدامام الدین شاہ راشدی قا دری نقشبندگ سجادہ نشین درگاہ عالیہ ٹھلاشریف ضلع لاڑکانہ کے دستِ حق پر بیعت فرماکرخرقۂ خلافت حاصل کیا۔

ایک سال تک مدرسہ دارالفیض سونا جتو کی میں تدریس وفتو کی نولی کی خدمات سرانجام دینے کے بعد 1340 ھے/ 1922ء میں درگاہِ عالیہ مشوری شریف میں اپنے استاذگرامی حضرت مولانا ابوالفیض غلام عمر جتو کی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھوں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم کاسنگ بنیا در کھوایا جہاں سے اب تک بے شار تشدگانِ علوم ظاہر و باطنی اپنی پیاس بجھا بھے ہیں اور ہزاروں کا فرومشرک اور مُر تد تا ئب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو بھی ہیں۔

آپ نے تحریک پاکستان میں گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔ المجمن اسلامیہ لاڑکا نہ جواہلِ سنت و جماعت کی نمائندہ تنظیم تھی کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کی جدوجہد میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جلے جلوسوں کے ذریعے تحریکِ پاکستان کی گاڑی کو آ گے بڑھانے کی بھر پورسعی کی۔ مسلم لیگ صوبہ سندھ کے زعماء پیر اللی بخش (ف 1975ء) اور محمد ایوب کھوڑو (ف 1980ء) وغیر ہم اس انجمن کے جلسوں میں حاضر ہوتے اور ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ آپ نے اس انجمن کے پلیٹ فارم سے قیام ہوتے اور ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ آپ نے اس انجمن کے پلیٹ فارم سے قیام پاکستان کیلئے قرار دادیں پاس کرائیں اور لوگوں کو تحریک پاکستان سے روشناس کیا حتی کہ لوگ کا نگرس سے پیزار ہوکر مسلم لیگ کے سپاہی بن گئے۔

بیروروں میں ایک ہے جو کارہائے 1946ء کے الیکشن میں آپ نے ضلع لاڑکا نہ میں مسلم لیگی اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے وہ آپ زرسے لکھنے سے کے قابل ہیں۔لاڑ کا نہ سے مسلم لیگی اُمیدواروں محمد ایوب کھوڑ و، نواب امیرعلی خان لوہاری اور نواب محمد خان چانڈیو کی کامیابی میں آپ کی کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ مخالف اُمیدواروں کو جوعبر تناک شکست ہوئی اس کی مثال ناپید ہے۔

پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ نے بحیثیت صدر المجمن سلامیہ لاڑکا نہ مہاجرین کی آباد کاری کیلئے شب وروز نہایت جانفشانی سے کام کیا۔ آپ کے معتقدین نے بھی اس سلسلہ میں بھر پورساتھ دیا۔ آپ جمعیت علاء پاکستان کے ضلعی وصوبائی صدر رہے۔ ایوبی دور میں کرا چی میں''مشائخ کانفرنس'' آپ جمعیت علاء پاکستان کے ضلعی وصوبائی صدر رہے۔ ایوبی دور میں کرا چی میں''مشائخ کانفرنس' کے انعقاد اور کامیابی کیلئے فعال کردار ادا کیا۔ 1965ء میں پاک بھارت جنگ کے دوران لاڑکا نہ میں ''آپ پارٹیز کانفرنس' آپ کی صدارت میں منعقد ہوئی،''جہاد کمیٹی'' قائم ہوئی اور لاکھوں رو پیے چندہ اکٹھا کرکے دفاعی فنڈ میں دیا۔ مجاہدین کوبھرتی کر کے عسکری تربیت دی۔

جون 1970ء کی ٹوبہ ٹیک سنگھ (دارلسلام)''آل پاکستان سنی کانفرنس' اور جولائی 1970ء کی'' آل سندھ علماء ومشائخ کانفرنس' سکھر میں قائدانہ کردارادا کیااور پورے سندھ کے طوفانی دورے کر کے سوشلزم کے دام فریب کو تار تارکیا۔ 1970ء کے عام امتخابات میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو (ف1979ء) کے مقابلہ میں لاڑ کا نہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر تھوڑے سے دوٹوں سے ہار گئے۔

آپ کی وفات کیم رمضان المبارک 1410 ھ مطابق 28 مارچ 1990ء بروز بدھ ہوئی اور درگاہ مشوری شریف ضلع لاڑ کا نہ میں آخری آ رام گاہ بنی۔

آپ کی رحلت پر جناب محمد حسن خال میرانی بهاولپوری اور حضرت صابر براری کراچوی نے مندرجہ ذیل قطعاتِ تاریخ وفات کے:

كرد حلت سُوئے ربّ ذُوالجلال " افتخار عابدال " گفتا وصال 1410ھ

ہو گئے دہر سے فردوس کی جانب عازم جب ملا آپ کو پیغام وصال منعم اہل سنت و جماعت کے معزز عالم " نیک گو خُلد میں ہیں پیرمحمد قاسم" چوں محمد قاسم عالی جناب ہاتنبِ غیبی حسن را از فلک

لاڑکانہ کے محدّث تھے فقیہہ ملّت ماہ رمضال مبارک کا تھا پہلا روزہ صوبہ سندھ کے وہ صدر جمعیت بھی رہے دین اسلام کی تبلیغ کے صدقے صابر

ماخذ:-

1- "اكابرتحريك پاكستان" جلداة ل ازمحم صادق قصوري ، تجرات 1976 ع 264 تا 264

2- "وفيات مشاهر پا كتان" از پروفيسر محمد اسلم، لا بور 1991 ع 86

3- «عظيم قائد عظيم تحريك" جلداة ل ازولى مظهرا يدُووكيث، ملتان 1983 ع 418

4- "يادرفتگال" جلددوم از صابر براري ، كراچي 1998 و 144

5- "قذيلِ تواريخ" ازمحر حسن خال ميراني ، بهاولپور 1991ء ص94

6- "انوارعلائے اہلسنت سندھ"از صاحبز ادہ سیدزین العابدین راشدی مطبوعه لا مور 2006ء صفحہ 794 تا 802

- Harried - Million Compression To the Survey of the

# سيدمحمه عباس كرماني شير كرهمي

سیّد محمد عباس ابن سیّد محمد حسین کر مانی کی ولادت باسعادت جنوری 1916ء میں سلسلهٔ قادر بید کی شهرهٔ آفاق خانقاه شیر گرُه ه ضلع او کاڑه (پنجاب) میں ہوئی۔سلسلهٔ نسب انیس پشت اوپر جا کر حضرت سیّد داؤد گر مانی قادری شیر گرُهی (1575ء) سے جاماتا ہے۔

سیّد محمد عباس ایجی سن کالج لا مور سے 1932ء میں ڈبلوما حاصل کرنے کے بعد تین چارسال گورنمنٹ کالج لا مور میں زیرتعلیم رہے مگر بی اے کی ڈگری حاصل نہ کی۔ دین تعلیم والدگرا می کی زیر نگرانی حاصل کی اور پھراکتو بر 1953ء میں اپنے والدگرا می کی رحلت کے بعد سجادہ نشین موئے اور مقدور بھر روحانی خدمات انجام دیں۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصولیا مسلم لیگ کے بلیٹ فارم سے آزادی وطن کے سائل رہے اور مسلم لیگ کے بلیٹ فارم سے آزادی وطن کے سائل نہ اجلاس دہلی 1943ء میں شریک ہوکر لسان الامّت قائد ملّت نواب بہادریار جنگ (1944-1905ء) سے متعارف ہوئے۔

وسیر 1945ء کے مرکزی آسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی مقبولیت سے بوکھلا کر انگریز حکومت نے ایک قانون جاری کیا جس کی روسے نذہب اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ووٹ مانگنا جرم قرار دے دیا گیا اور اس جرم کی سزا تین سال قیداور جرمانہ مقرر کی گئی۔ اس پر لا ہور کے ایک جیالے مسلم کی چو ہدری عبدالکریم (ف 1981ء) آف قلعہ گوجر سنگھ لا ہور (جن کے نام پر قلعہ گوجر سنگھ میں ایک سڑک عبدالکریم روڈ واقع ہے ) نے 10،40ء جنوری 1946ء کو اسلامیہ کالج لا ہور کی گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام پنجاب کی کانفرنس بلائی جس کی صدارت امیر ملت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی پوریؓ (1951-1841ء) نے فرمائی کانفرنس میں گورز کے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا گیا۔ چو ہدری عبدالکریم مائیک پر آئے اورعوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے نام پر مسلم لیگ کودوٹ دیں۔ اگر آپ نے مسلم لیگ کودوٹ دیں۔ اگر آپ

اس كانفرنس مين مخدوم سيّد محمد رضاشاه گيلاني ملتاني (1949-1896ء)، پيرمحمد امين الحسنات المعروف پير صاحب مانكي شريف (1960-1922ء)، مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادري لا موري

(1961-1966ء)، مولانا عبدالحامد بدایونی (1970-1898ء)، خواجه محمد قمرالدین سیالوی 1961-1906ء)، خواجه محمد قمرالدین سیالوی 1961-1906ء)، خواجه غلام محمی الدین گولژوی (1974-1891ء)، مولانا محمد عبدالغفور ہزاروی ثم وزیر آبادی (1970-1916ء)، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی (2001-1915ء)، مولانا جمال میال فرنگی محلی و دیگر علماء ومشائخ کے علاوہ پیرمحمد عباس شاہ کر مانی نے بھی شرکت کی جبکہ عوام کی بھاری تعداد نے شریک ہوکر کا نفرنس کو کا میاب بنایا۔

فروری 1946ء کے صوبائی انتخابات میں پیرسید محد عباس کر مانی نے مسلم کیگی اُمیدواروں کی کامیابی کیلئے بھر پور دورے کئے اور اپنی تمام تر مسائی بروئے کار لائے۔ اس سلسلہ میں شیر گڑھ میں آپ کی زیرصدارت مسلم لیگ کا ایک عظیم الثان جلسہ انعقاد پذیر بہواجس سے راجہ فضفر علی خاں (1963-1895ء)، میاں ممتاز محمد خاں دولتانہ (1995-1916ء) اور سر دار شوکت حیات خاں (1998-1912ء) نے خطاب کیا۔ اس جلسہ کے بعداس علاقہ میں مسلم لیگ کی دھاک بیٹھ گئی۔ انیکشن کا بازار گرم ہوا تو حلقہ 63 دیپالپورسے مسلم لیگ کے امیدوار پنجاب آسمبلی سیّدعاشق حسین کر مانی (ف-1957ء) 6882ووٹ کے کر کامیاب ہو گئے جبکہ یونیسٹ اُمیدوار خان بہا در نوراحمد 3180 دوٹ لے کر شکست دے دوچار ہوئے۔

سید محمد عباس کی وفات حسرتِ آیات مختصر علالت کے بعد 18 رمضان المبارک 1421 ھ برطابق 18 دسمبر 2000ء بروز پیر ہوئی۔ نماز جنازہ دارالعلوم حنفی فرید یہ بصیر پورضلع اوکاڑہ کے فارغ انتحصیل اور جامع مسجد شیر گڑھ کے سابق خطیب مولانا ضیاء الدین نوری نے پڑھائی۔ اپنے جدامجد حضرت داؤ دکر مانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلومیں آخری آرام گاہ بی۔

راقم الحروف كى درخواست پرحضرت صآبر برارى آف كراچى اورحضرت طارق سلطانپورى نے مندرجه ذیل قطعات ِتاریخ وفات کے:

(1) نادرِ ملک پیرڅمدعباس سجاده نشین شیر گڑھ .....2000ء.....

مخلص و نیک بشر پیر محمد عباس صاحب علم وہنر پیر محمد عباس تنصے یونہی گرمِ سفر پیر محمد عباس

ہو گئے ہم سے نہاں آہ وہ سجادہ نشیں عمر بھر دین کی تبلیغ میں مصروف رہے بالیقیں ملکِ خداد داد کے قومی رہبر - " تقے فروزانِ گر پیر محمد عباس" .....1421هـ....

سال غم اُن کا ہے صابرس جری میں یہی

(2)

ہو گئے دار فنا سے عازمِ باغِ ارم موت سے پچھاور برھتی ہے نہیں ہوتی ہے کم کام ہے اس ملک کی تشکیل میں اُن کا اہم ہیں تمام اہل عقیدت وقفِ اندوہ و الم اُن کا سالِ وصل'' زیبِ محفل باغِ ارم'' 1421ھ حضرتِ داؤد کرمانی کے سجادہ نشیں سے حقیقت ہے کہ مردانِ خدا کی زندگی اک مجاہد تھے وہ پاکستان کی تحریک کے حجیب گیا اک نیرِ تاباں شرقِ معرفت فکرِ سالِ وصل تھی طارق تو ہاتف نے کہا

#### اغذ:-

- 1- "تحريك ياكتان اورعلماء كرام" ازمجد صادق قصوري مطبوعه لا مور 1999 وص 479،478،45
  - 2- "تحريك ياكتان اورمشائخ عظام" ازمحم صادق قصوري مطبوعه لا بهور 2000 ع 79،78
  - 3- "حضرت امير ملّت اورتح يك ياكتان" ازمجمه صادق قصوري مطبوعه لا مور 1994 ع 57
    - 4- "وفيات مشاهيرياكتان" از پروفيسر محدالهم مطبوعه اسلام آباد 1990 ع 128
- 6- ''مقامات داؤدی''ازعبدالباقی بن جان محمد (اُردوتر جمه از دُاکٹر خواجه حمیدیز دانی ) مطبوعه ریناله خورد ضلع اوکاژه 1990ء متعدد صفحات
  - 7- ''الشیخ داوُ دھنی وال''ازسیدمحر حبیر، من طباعت وجائے طباعت ندارد، متعدد صفحات
    - 8- روزنامه "نوائے وقت" لا مور بابت 19 وسمبر 2000ء
- 9- مكاتيبٍ گرامى سيّد محمدن (حقيقى بھانجا پيرمحمدعباسٌ) مينجنگ ڈائر يکٹرمچلز فروٹ فارم ريناله خورد شلع اوكاڑه بنام محمد صادق قصورى محرره 7/18 جنورى، 3 فرورى 2001ء

## تاريخ اساس نيك پاکستان

ہوا قائم جو پاکتان آخر بھلی قسمت تھی ہندوستان کی واللہ سجھتے ہیں اسے وہ مردہ امن جو اسلام اور مسلم سے ہیں آگہ

یہ دنیا کو ہے آزادی کا پیغام شب تاریک میں ہے مشعلِ راہ، ماوات و اخوت کا علمبردار سکون و عافیت کا پیش خیمه ریاست کی مثال بے مثالی سیاست کا زمانے کو نمونہ ساؤں قادری قرآں سے تاریخ بتاؤں اس کی اک وجہ مُوجّہ

> مسلمانوں کا پاکتان حق تھا كرتفاارشاد كنتم خير امه

(ازمولا نايروفيسر حامد حسن قادر كي نقشبندي جماعتي " (1964-1887ء) كراچي )

یہ مرے اللہ کا کتناعظیم احسان ہے'' ''امن کا اِک معجزہ تخلیق پاکستان ہے''

اِک الگ خطہ پئے ترویج دین بخشا گیا امن کی تاریخ ہے تاریخ دینِ مصطفطً

...... 1947......

(از جناب خان شاہدا کبرآ بادی (ف1994ء) کراچی)

## "چراغِ بامِ مترت" 1947ء

مسلمانوں کی صدیوں تک حکومت الماره سو ستاون کی بزیت هوئی بزم طرب کی زیب و زینت جو تھے اولادِ اربابِ شجاعت ہوئے دلدادگان بزم عشرت مجھی تھی سخت کوشی جن کی فطرت ہوئی جب ختم اپنی مرکزیت ربی موجود جب ہم میں نہ وحدت زمیں ہوس ہو گیا ایوانِ عظمت جو آيا تھا يہاں بير تجارت چنی راه جهاد و استقامت سزا سے نے سکی اُن کی نہ ملت غلط کاروں سے جو کرتی ہے قدرت سبباس كا ب كيا صرف ايني غفلت جاری انتها ادباره و نکبت جاری انتها پستی و ذلت ہاری انتہا افسوس حسرت وہ ہے تاریخ کا اک باب عبرت ہوئی قائم نصاریٰ کی حکومت تو یاد آنے لگی گم گشتہ سطوت

ملسل بر کوچک پر رہی ہے ہوئی خاتم ہماری تمکنت کی جو رزم آرا بھی تھے اُن کی دکش أنهيں تظہرے سرود و رقص مرغوب جوتھے مردان میدان اُن کے اخلاف تن آسانی بنایا مقصد زیست بے ہم وشمنوں کا ترنوالہ ہوئی کثرت ہارے وشمنوں کی فقط اپنی ہی کوتا ہی تھی جس سے بنا ڈالا ہمیں محکوم اُس نے کھے اہل حق نے کی بھر پور کوشش مر جو اجتماعی غلطیاں تھیں ہوا ہم ہے وہی برتاؤ آخر ہوئے دوجار جس انجام سے ہم بهاری ابتدا جهد اوج و اقبال ہاری ابتدا تھی سر بلندی ہاری ابتدا تحسین شاباش مارے ساتھ دہلی میں جو بیتی بياطِ اقتدار ألى جب ايني غلامی کا شکنجہ جب ہوا سخت

جو تھی سوئی ہوئی جاگی وہ غیرت جب اہل فکر نے دیکھی یہ حالت ہوئی محسوس تنظیمی ضرورت بحال و مجتمع کی بکھری قوت مثالی جس کا تھا رنگ قیادت وسیسه کار مغرب کی سیاست وه تھا آگاہ مردِ پاک طنیت خردار اُن سے تھا وہ حق جبلت کہ ہے اہلِ جہاد کو اب بھی حمرت خدائے یاک نے بھی کی عنایت كرم فرما ہوئے سُلطانِ اُمت رے پیچے نہ پیرانِ طریقت گرای رہنمایانِ شریعت أنهول نے اس میں کی بھر پورشرکت علی اعلان کی اس کی حمایت گئے ملّت کے ایّام نحوست یه آزادی کا سورج در حقیقت خدا نے کی عطا ہم کو یہ نعمت کہ یہ خطہ ہو قرآنی ریاست اس ارضِ یاک کا یوم ولادت ادائے شکر سے برھتی ہے نعمت جہاں امروز تا روز قیامت کھلے پھولے یہ گازار اخوت بڑھا دنیا میں اس کی شان وشوکت

پير احساس زيان أبيرا دلون مين پریثاں ملّتِ اسلامیہ کی ہوئے مائل بہ جدوجہد و تح یک بنایا ایک نصب العین اینا پُنا تُح یک کا پھر ایک قائد سجهتا تها بخوبی وه نظر ور فریب وکر ابنائے وطن سے كئ اين بھى تھے باطل كے ہمدرد ہوئی یوں متحد اک منتشر قوم ہوئی جب توم ساعی صدق ول سے جب أمت نے كيا اظہارِ اخلاص مشائخ بھی ہوئے سرگرم و فعال مكرم صاحبان علم و تقوى تھے اس تح یک آزادی کے حامی خدا کے اولیاء و صوفیا نے غلامی کی شب تیرہ ہوئی ختم بڑی قربانیوں کے بعد نکال شب تنزیلِ قرآن تھی وہ جس میں یہ تھا اس بات کی جانب اشارہ خوشا اس سال ہے پنجاہ سالہ ادا كر شكر خدا طارق كري جم خدایا یہ رے تیرے کرم سے یه گهواره مو امن و عافیت کا وقار و اختشام اس کا فزول کر

رہ قائم ای پر یہ عمارت
کر ہے اقوامِ عالم کی امامت
یہ ہے ہنگامِ اظہارِ مسرت
جو کیف انگیز ہو اور خوبصورت
یہ ہے میرا شرف میری سعادت
ہے پیدائش کا سن '' ماہ فضیلت''

تیرا اسلام ہے بنیاد اس کی علّم قرآن و سنّت کا اُٹھا کر سروثِ غیب نے فرمایا مجھ سے کہو سالِ قیام اس کا کچھ ایبا عمل بیرا ہوا اس علم پر میں اس ارضِ خوشما و دلکشا کا

الضأ

مصطفع کی عطا و رحمت ہے خاص اس کی اساس و ہیئت ہے اس کی تقویم رازِ قدرت ہے اس کی قرآن اِک ضرورت ہے "لیلتہ القدر کی عنایت " ہے 1366 بخششِ کبریا ہے میرا وطن عام انداز کا نہیں یہ مُلک ہے کوئی حکمتِ خداوندی اس کا قرآن سے ہے رشعۂ خاص اس کا قرآن سے ہے رشعۂ خاص اس کا سالِ قیام اے طارق

(حضرت طارق سُلطان پوری،حسن ابدال ضلع ایک)

''عنايتِ خالق قيامِ پاڪستان'' 1947ء

فَصْلِ رَبِ ہے ہوا ہمیں حاصل ملکِ روثن بنامِ پاکتان ہو یہاں شرع دینِ حق کا نفاذ یوں ہیں کوشاں عوامِ پاکتان طوہ زا ہو یہ چار نُو یارب ہو فزوں فیضِ عامِ پاکتان اس کا سالِ قیام ہے صابر '' فحِ اعلا قیامِ پاکتان ''

(از جناب حفرت صابر براري (2006-1926ء) - كراچي)

#### ''ملک رفیع الشان پاکستان'' 1366ھ

رور وہ دیکھا تو ہوگا تو نے بھی چرخ قدیم نه نظر آتی کوئی منزل نه جمدم اور ندیم تها مسلمال کا کوئی جمدرد و یاور نه حکیم دریئے اہلِ صداقت تھے ہزاروں ہی غنیم بعض تھے بدبخت ایسے جن کے ایماں تھے سقیم كر گئي سيراب سب كو رحمت رب رحيم مردِ آئن ذي فراست صاحب قلب سليم تھا وہ یکتا اِک مجاہد اِک مدبر اک فہیم اُس کی کاوش سے چھٹی آخر گھٹائے پاس وہیم أس كو يانے كا بصداق دل كيا عزم صميم شه جماعت اور خواجه قمرالدين جيے زعيم ساتھ شامل ہو گئے سارے سلاسل متنقیم مھبرتا اس کے مقابل کیے پھر کوئی تھیم حیت گئے ظلمت کے بادل ہو گیالطف عمیم جن کی ٹھوکر سے ہوئی دشمن کی ہرسازش دو نیم ک گیا دور خزال چلنے گی باد سیم رہ گیا اپنا سا منہ لے کر ہر اِک وشمن شتیم ہے ہمارے واسطے یہ گلشن خُلد نعیم سخت مشکل میں گھرے تھے جب مسلمانان ہند پنجهٔ اغیار میں جکڑی ہوئی تھی ساری قوم تھا فرنگی سامنے تو پیچیے ہندو سامراج غير تو پھر غير تھے اپنے بھی دُشمُن ہو گئے دعویٰ اسلام کرتے ساتھ دیتے گفر کا پھر ہوئی ذاتِ خدا ہم پر یکا یک مہرباں قائداعظم ما رہبر کر دیا حق نے عطا اُسکی ہمت تھی قوی اُس کے ارادے تھے جواں ولولہ اِک تازہ بخشا اُس نے مردہ قوم کو خواب دیکھا تھا تبھی اقبالؓ نے جس وطن کا حامی اس تحریک کے تھے سب مشائخ اولیاء نقشبندي قادري چشتي نظامي صابري عاشقانِ مصطفعً کا تھا یہ لشکر جری گزر کر بے حدمصائب سے ہوئی منزل نصیب غازیانِ دین و ملّت کی عزیمت مرحبا آ گیا لے کر پیام جال فزا چودہ اگت یا لیا آزاد نظه ہم نے پاکتان کا اس سے ہی عزت ہے اپنی ہے اس سے آبرو

چاہیئے فیض الامین اس کااگر سالِ قیام بر ملا سے کہہ دو '' اکرامِ خداوندِ عظیم ''

( از جناب حضرت صاحبزاده پیرفیض الامین فاروقی مونیاں تھیکریاں ضلع گجرات)

# كتابيات

| س طباعت       | مقام طباعت       | معنف/مؤلف                   | برثار نام کتاب                        |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| £1982         | ט הפנ            | نوابزاده محمودعلى خال       | 1- عظيم قائد                          |
| £1930         | لكصنو            | مولا ناعنايت الله فرنج محلي | 2- تذكره علائے فرنگی کول              |
| <b>∞</b> 1391 | كانپور ( بھارت ) | شاه محمودا حمه قادري        | 3- تذكره علمائ الباست                 |
| £1943         | اعظم كره         | سيّد سليمان ندوي            | 4- حيات بلي                           |
| £1948         | لابور            | سيّدركيس احدجعفري           | 5- ديشنيد                             |
| £1995         | ע הפנ            | سردضاعلی                    | 6- انگالنامه                          |
| £1976         | لا بور           | چوېدري نذ رياحمه خال        | 7- داستان پاکستان                     |
| +1940         | بدايون           | سيدطفيل احدمنگلوري          | 8- مسلمانون كاروش مستقبل              |
| £1983         | ملتان            | ولىمظهرا يُدووكيث           | 9- عظيم قائد عظيم تحريك (جلداوّل)     |
| £1971         | کرا چی           | ستدرئيس احدجعفري            | 10- کاروانِ گمکشته                    |
| £1974         | کرا پی           | مولانا قارى احمد            | 11- تاریخ ہندویاک                     |
| £1977         | لاہور            | سيداصغرسين                  | 12- حيات شخ الهند                     |
| £1980         | 3.15             | مولا ناعبدالماجددريابادي    | 13- معاصرين                           |
| £1938         | لكحثؤ            | عبدالوحيدخال                | 14- مسلمانوں کا ایثاراور آزادی کی جنگ |
| ,1946         | بدايول           | سيدهفيل احدمن كلوري         | 15- روح روثن مستقبل                   |
| £1975         | لابور            | عبدارشيدارشد                | 16- بیں بڑے مسلمان                    |
| £1976         | עוזפנ            | جانباذمرذا                  | 17- دیات امیر شریعت                   |
| £1967         | کرا چی           | چو مدری خلیق الز مان        | 18- شاہراہ پاکشان                     |
| £1984         | עזפנ             | عكيم آفتاب احدقرشي          | 19- كاروانِ شوق                       |
| £1980         | اسلام آباد       | پروین روزینه                | 20- جمعیت علماو ہند (جلداوّل)         |

| تحريكِ بإكستان مين علماءومشائخ كاكروار |
|----------------------------------------|
| 21- تحريکِ خلافت                       |
| 22- مشامير جگب آزادي                   |
| 23- پاکتان ناگزیرها                    |
| 24- محمد علی ، ذاتی ڈائری کے چنداوراق  |
| (حصاوّل)                               |
| 25- میرےزمانے کی دتی                   |
| 26- دانا کراز                          |
| 27- خرنامهٔ بند                        |
| 28- قائداعظم اوراُن کے سیاس رفقاء      |
| 29- تحريك آزادى مين أردوكا حصه         |
| 30- اكابرتح يك پاكستان (جلداوّل)       |
| 31- يادِرفتگال                         |
| 32- تاريخ كانپور                       |
| 33عرف منرجناح                          |
| 34- تذكرة الواصلين                     |
| 35- تذكره طيب                          |
| 36- اقبال اورعلائے پاک وہند            |
| 37- تحريك پاكستان                      |
| ( نوائے وقت کے ادار یوں کی روثنی میں   |
| 38- كتابِزيت                           |
| 39- تاريخ باكتيان                      |

| -                | -       |                  |                             |                                        |    |    |
|------------------|---------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----|----|
| <sub>+</sub> 197 | 78      | وبلي             | قاضى محمد على عباسي         | تحريكِ خلافت                           | -2 | 1  |
| <sub>+</sub> 19  |         | کراچی            | مفتى انتظام الله شهابي      | مشامیر جنگ آزادی                       | -2 | 2  |
| ۶19t             |         | کرا چی           | سيّدحسن رياض                | پاکستان ناگز برتھا                     | -2 | 3  |
| ر<br>19:         |         | اعظم گڑھ         | مولا ناعبدالما جددريا بإدى  | محم علی ، ذاتی ڈائری کے چنداوراق       | -2 | 4  |
|                  |         | - 100            | The stand                   | (حصادّل)                               |    |    |
| ) دوم            | est des | کرا چی           | ملّا واحدى                  | میرے زمانے کی د تی                     | -2 | 5  |
| ,19              | 79      | لابور            | سيّدند رينيازي              | واناعراز                               | -2 | 6  |
| <sub>+</sub> 19  | 95      | للمور            | پروفيسر محداثكم             | سفرنامهٔ بهند                          | -2 | 27 |
| <sub>+</sub> 19  | 90      | کرا چی           | ا قبال احمه حمد لقي         | قائداعظم اورأن كےسياس رفقاء            | -2 | 28 |
| <sub>+</sub> 19  |         | کراچی            | ڈاکٹر معین الدین عقیل       | تحريك آزادي مين أردوكا حصه             | -2 | 29 |
| <sub>+</sub> 19  | 76      | مرات محرات       | محلاصا دق قصوري             | ا کابرتحریک پاکستان (جلداوّل)          | -3 | 30 |
| <sub>+</sub> 19  | 56      | کراچی            | سيّد سليمان ندوي            | يا دِر فتگال                           | -3 | 31 |
| ,19              |         | کراچی            | سيداشتياق اظهر              | تاريخ كانپور                           | -3 | 32 |
| <sub>+</sub> 19  | 95      | لايور            | سيدهم الحن                  | صرف مسئر جناح                          | -  | 33 |
| <sub>+</sub> 19  | 945     | بدايون           | مولوي ضياءالدين بدايوني     | تذكرة الواصلين                         | -: | 34 |
| ۵13              | 351     | بدايون           | مولا ناضياء القادري بدايوني | تذكره طبيبه                            | -  | 35 |
| £19              | 977     | لاتبور           | اعجازالحق قدوى              | ا قبال اورعلمائے پاک و ہند             | -  | 36 |
| 19               | 87      | لاہوز            | سرفراز حسين مرزا            | تحريك پاكستان                          | -  | 37 |
|                  |         |                  |                             | ( نوائے وقت کے ادار یوں کی روثنی میں ) |    |    |
| £19              | 982     | کرا چی           | الحاج محدز بير              | كتابِزيت                               | -  | 38 |
| £19              | 973     | ע זיפנ           | شخ محدر فیق                 | ناریخ پاکستان                          |    | 39 |
| رارو             | ان      | ע אפני           | كليم نشتر                   | مارے چرعلی جوہر                        |    |    |
|                  | 993     | کرا چی           | خان شآبدا كبرآ بادي         | بلوهٔ خورشید حرم                       |    |    |
| 19               | 977     | اعظم كره (انديا) | سيدصباح الدين عبدالرحمٰن    | ولا نامحد على كى ياديين                |    | 42 |
|                  |         |                  |                             |                                        |    |    |

| اليات<br>التابيات | and in            | 711                                                       | تحريكِ بإكستان مين علاء ومشائخ كاكروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sub>+</sub> 1974 | עזפנ              | پروفیسرا بو بکرغز نوی                                     | 43- سيدى واني (سواخ مولا ناداؤ دغزنوى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1975              | لا بور            | يروفيسراح سعيد                                            | 44- حصول پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1975              | و ہلی             | عزيز الرحمٰن جامنی لدهیانوی                               | علام الماري على الماري |
| £1963             | اله آياو (انثريا) | سيرمسعودهسن كهيم بورى                                     | عندلب تواريخ<br>46- عندلب تواريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £1975             | טמפנ              | عبدالرشيدارشد                                             | 45- مقدمات وبيانات اكابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1975              | کراچی             | ثناءالحق صديقي                                            | 44- مولانامحملی جو بر<br>48- مولانامحمعلی جو بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £1950             | کرا چی            | رئيس احمد جعفري                                           | 48- نولانا بدل وراز المنطبات محمعلی 49- خطبات محمعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,1978             | עזפנ              | سيّدآ زادمحهود                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -1941             | ע הפנ             | يروفيسر محدسرور                                           | 50- حیات جوہر<br>51- مولا نامجر علی کے یورپ کے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تن ندارد          | ע הפנ             |                                                           | 51- مولانا مران سے بورپ سے سر<br>52- مقدمهٔ کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £1978             | وبلى              | سيد محمد بادي                                             | 52- مقدمه را پی<br>53- علی برادران اوراُن کا زمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £1988             | کراچی             | و اکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری<br>ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £1963             | עהפנ              | رئيس احدجعفري                                             | 54- المجمن خدام كعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £1932             | وبلى              | رئيس احد جعفري                                            | 55- على برادران<br>م عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £1929             | ویلی              | حافظ احمالي خال شوق                                       | -56 سيرت محمعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £1987             | لا ہور            | فيروزسز                                                   | 57- تذكره كالملان رام يور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r1979             | עדפנ              | یردر سر<br>محمد صادق قصوری                                | 58- فيروزسنز أردوانسائيكلوپيڈيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۶1970             | لا بمور           |                                                           | 59- اکارتر کی پاکتان (جلددوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £1966             |                   | پیام شاہجہانپوری<br>تھے۔۔ جعف                             | 60- تاریخ نظریهٔ پاکتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | ט הפנ             | رئيس احد جعفري                                            | 61- قائداعظم اورائن كاعبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £1979             | لا بور            | محدسعيد                                                   | 62- آهنگ بازگشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <sub>+</sub> 1966 | עזפנ              | رئيس احمد جعفري                                           | 63- خطبات قائداعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طبع دوم           | کرا چی            | سيّدالطاف على بريلوي                                      | 64- طالب علم كى دُائرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1966              | لا بور            | ڈاکٹر عاشق حسین بٹالو ک                                   | 65- ماری قومی جدوجبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <sub>*</sub> 1971 |                   | نواب صديق على خال                                         | 66- بى تىنى يى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| تحريك بإكستان بيس علماءومشائخ كاكردار |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

|     |                                        |                              |               | -                 |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| -67 | شخضيات سرحد                            | پروفیسر محرشفع صآبر          | پشاور         | <sub>+</sub> 1990 |
| -68 | تاریخ سرحد                             | پروفيسر محمد شفيع صآبر       | پشاور         | ۶1986             |
| -69 | عظمت رفته                              | سيّدة ل احدرضوي              | ا يبث آباد    | <sub>1</sub> 1994 |
| -70 | چىنتان                                 | مولا ناظفرعلی خال            | لا بور        | 1944              |
| -71 | ساسي مكتوبات رئيس الاحرار              | ڈ اکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری  | کرا چی        | ,1978             |
| -72 | جامع أردوانسائيكلوپيژيا (جلداوّل)      | شيخ غلام على ايند سنز لا هور | لابور         | ۶1987             |
| -73 | جامع أردوانسائيكلوپيژيا (جلددوم)       | شخ غلام على ايند سنز لا ہور  | لاجور         | <sub>+</sub> 1988 |
| -74 | يادول كے چراغ                          | واحدندوي جام پوري            | ڈیرہ غازی خان | <sub>+</sub> 1967 |
| -75 | كاروان احرار (جلددوم)                  | جانبازمرزا                   | لاجور         | ۶1977             |
| -76 | سيرت إمير ملت "                        | سيّداخر حسين على يوري        | علی پورستیراں | ۶1975             |
|     | The Controller par Bill                | پروفیسرمحد طاہر فاروقی       |               |                   |
| -77 | مولا نااشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی | پروفیسرا حد سعید             | راولپنڈی      | ,1972             |
| -78 | فروغ صحافت ميں اہلسنت كا كردار         | شاه حسین گردیزی              | کراچی         | ,1983             |
| -79 | صحافت ہندو پاکتان میں                  | ڈاکٹرعبدالسلام خورشید        | لابور         | ۶1982             |
| -80 | وادی جمنا ہے وادی کہوہ تک              | سيدشهاب د بلوي               | بهاولپور      | <sub>+</sub> 1987 |
| -81 | پاکتان و ہند میں مسلم صحافت کی         | ڈاکٹرمسکین علی حجازی         | لابور         | 1989              |
|     | مختصرترين تاريخ                        |                              |               |                   |
| 82  | ثموذيح                                 | محكمة قوى تعمير نوحكومت      | لايور         | <sub>+</sub> 1970 |
|     |                                        | مغربی پاکتان                 |               |                   |
| 83  | شاہراہ پاکشان                          | چو ہدری خلیق الز مان         | کراچی         | <sub>+</sub> 1967 |
|     | ا قبال كا آخرى معركه                   | سيّدنور محمد قادري           | لاجور         | <i>₊</i> 1979     |
| 85  | قائداعظمٌ ميرى نظر ميں (شاہكارا يُديش) | مرز اابوالحن اصفهانی         | لابور         | ۶1976             |
| 86  | سياستِ ملّيه                           | محدامین زبیری                | لابور         | 1991              |
| 87  | مولا ناظفرعلی خاں                      | ڈاکٹرغلام حسین ذوالفقار      | لابور         | £1993             |
|     |                                        |                              |               |                   |

| يك پاكستان ميس علماءومشائخ كاكروار      | 713                                   | and Charge  | البات ا |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 جدوجبدآ زادي ميں بلوچتان كا كردار    | ڈاکٹرمحمدانعا مالحق کوژ               | لا بور      | <sub>+</sub> 1991                                                                                             |
| 89 حیات بهادریار جنگ                    | مولا ناغلام محمد                      | کراچی       | 1974                                                                                                          |
| 90 بهادریار جنگ مشاهیر کی نظرمیں        | بهاوریار جنگ اکادی                    | کرا چی      | £1976                                                                                                         |
| 91 نواب بهادريار جنگ                    | سيداحمد الله نصرت نوشابي              | لابور       | £1971                                                                                                         |
| 92 مكاتيب بهادريار جنگ                  | بهاور یار جنگ اکادی                   | کراچی       | £1967                                                                                                         |
| 93 تذكره شه جماعت                       | سيد حيدر حسين على يورى                | עזיפנ       | £1973                                                                                                         |
| 94 مشبور ليگي نظميس                     | ميال بشيراحمد                         | لايمور      | £1972                                                                                                         |
| 95 نواب بهادريار جنگ                    | پروفیسر محمضلیل الله                  | كرا چى      | £1983                                                                                                         |
| 96 بلوچتان میں فاری شاعری               | ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر            | كوشط        | £1968                                                                                                         |
| الا يو يوارث<br>19 يو يوارث             | ڈاکٹرمجرانعام الحق کوژ                | كوشت        | £1976                                                                                                         |
| 98 نبي كريم منالينيم كاذكر بلوچستان ميں | ڈاکٹرمحدانعام الحق کوژ                | لا بور      | £1983                                                                                                         |
| 99 پشتومیں سرت نگاری                    | پروفیسرصا جزاده حمیدالله              | كوئث        | £1987                                                                                                         |
| 100 سروركونين صلى الله عليه وسلم كي مهك | ڈاکٹر محمد انعام الحق کوژ             | كوئثة       | £1997                                                                                                         |
| بلوچستان میں                            |                                       |             |                                                                                                               |
| 101 تقويم بجرى وعيسوى                   | ابوالنصرخالدي مجمودا حمدخال           | کراچی       | 1974                                                                                                          |
| 102 بلوچشان آزادی کے بعد                | پروفیسرڈ اکٹر محمد انعام الحق کوژ     | كوئته       | £1997                                                                                                         |
| 103 انگريز کا ايجنث کون؟                | پروفیسرصا <i>جبز</i> اده محمد ظفرالحق | جو برآ باد  | طبع اوّل                                                                                                      |
| a Mar Arelan                            | بنديالوي                              |             |                                                                                                               |
| 104 حيات أستاذ العلماء                  | مۇلا ناغلام رسول سعيدى                | بنديال شريف | <b>∞</b> 1389                                                                                                 |
| - 100 Stille                            | to Uni                                | (سرگودها)   |                                                                                                               |
| 105 وفيات مشاهير پاکستان                | پروفیسر محداسلم                       | اسلام آباد  | £1990                                                                                                         |
| 106 تحريك پاكستان اورنيشنلسٺ علماء      | چو ہدری صبیب احمد                     | עזפנ        | ,1966                                                                                                         |
| 107 تحريك پاكتان مين صوبه سرحد كاحصه    | پروفیسرمحرشفیع صآبر                   | پشاور       | 1990                                                                                                          |
| 108 حيات صدرالا فاضل                    | حكيم غلام معين الدين نعيمي            | עזפנ        | طبع دوم                                                                                                       |

| **                |                 |                              |                                            |
|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| من ندارد          | لاجور           | پروفیسراشتیاق طالب           | 109 مولا ناسيّد محمد تعيم الدين مرادآ بادي |
| ,1994             | لابور           | محمر صادق قصوري              | 110 حفرت امير ملّت اورتحريك پاكتان         |
| <sub>+</sub> 1991 | لابور           | محمه صادق قصوري              | 111 اميرملت اورآل اندياسي كانفرنس          |
| £1992             | لابور           | محد صديق ہزاروي              | 112 تاريخ ساز شخصيات                       |
| <sub>+</sub> 1979 | لابور           | پروفيسر محر مسعودا حمد       | 113 تحريك آزادى منداورالسواداعظم           |
| <sub>+</sub> 1984 | کرا چی          | حفرت صابر براري              | 114 تاریخ رفتگال (جلداوّل)                 |
| <sub>+</sub> 1998 | کراچی           | حضرت صابر براري              | 115 تاریخ رفتگال (جلددوم)                  |
| <sub>+</sub> 1993 | لا ہور          | پروفیسر محداسلم              | 116 خفتگانِ خاكِ لا بهور                   |
| <sub>+</sub> 1989 | لابور           | قرتسكين                      | 117 قائداعظم،مهدے لحد تک                   |
| <sub>+</sub> 1977 | کراچی           | محماحمدخال                   | 118 اقبال كاسياى كارنامه                   |
| <sub>+</sub> 1981 | برج کلاں (قصور) | محمرصا وق قصوري              | 119 فدايانِ امير ملّت ً                    |
| <i>₊</i> 1997     | لايور           | منصورا حمد بث                | 120 تحريک پاکستان                          |
| <sub>+</sub> 1996 | لابور           | ڈ اکٹر غلام حسین ذوالفقار    | 121 جدوجهدآ زادي مين پنجاب كاكردار         |
| <sub>+</sub> 1991 | لابور           | پروفیسرمحداسلم               | 122 خفتگانِ کرا چی                         |
| <sub>+</sub> 1970 | لابور           | محمد يامين خال               | 123 نامة اعمال (جلداوّل)                   |
| ,1990             | پینه (بھارت)    | ۋاكىڑ عابدەسى <u>چ</u> الدىن | 124 ہندوستان کی جنگ آزادی میں              |
|                   |                 | Ub-10                        | مسلم خواتين كاحصه                          |
| ,1976             | کرا چی          | سيدشمس الحسن                 | 125 يلين مشرجناح                           |
| · 1995            | لا بور          | پروفیسر محمد اسلم            | 126 تحريکِ پاکتان                          |
| ,1993             | لابور           | فاروق ملك                    | 127 تخليق پاکستان                          |
| ,1978             | لا بور          | محد بشراجمه                  | 128 تاريخ پاکتان                           |
| £1979             | کراچی           | مر دارعبدالرب نشر            | 129 آزادى كى كہانى، ميرى زبانى             |
| THE PARTY         | Manager.        | (مرتبهآ غامسعودسين)          |                                            |
| <sub>2</sub> 971  | لا بور          | سیّدنذیر نیازی               | 130 اقبال کے حضور                          |
|                   |                 |                              |                                            |

| كتابيات           | March Land     | 715                       | ریک پاکستان میں علماء ومشائخ کا کروار           |
|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| £1997             | لاجور          | يروفيسر بارون الرشيدتبسم  | 131 پاکستان گولڈن کوئز                          |
| £1991             | اسلام آباد     | ڈا کٹرمحمدانعام الحق کوژ  | 132 بلوچتان میں بولی جانے والی زبانوں کا تقابلی |
|                   |                |                           | مطالعه                                          |
| 1990              | كونك           | ڈاکٹر محمد انعام الحق کوڑ | 133 قرارداد پاکستان صحافی محاذ پر               |
| £1976             | لابور          | وْاكْمْ عبدالسلام خورشيد  | 134 و صورتين اللي                               |
| ,1986             | لابور          | رائے گھر کمال             | 135 مقررينية                                    |
| £1967             | עזפנ           | عبدالمجيدسالك             | 136 يارانِ کهن                                  |
| ,1986             | کرا پی         | سيداثنتياق اظهر           | 137 قائداعظمٌ اورصحافت                          |
| £1986             | עזפנ           | رائے محد کمال             | 138 غازى علم الدين شهيد                         |
| £1967             | لا بور         | شورش كالثميري             | 139 نورتن                                       |
| <sub>+</sub> 1986 | لايور          | پروفیسراحد سعید           | 140 انجمن اسلاميدامرتسر                         |
| ,1996             | گجرات          | پروفیسرکلیم احسان بٹ      | 141 مجرات میں اُردوشاعری                        |
| ,1993             | اسلام آباد     | اليم جِ اعوان             | 142 تح يك آزادى ميں پنجاب كاكروار               |
| 1975              | كانپور (بھارت) | اسلم ہندی                 | 143 رازدانِ حیات (مولانا حرت مومانی)            |
| £1988             | کرا چی         | پروفیسر شفقت رضوی         | 144 مولاناحرت موبانی                            |
| ,1956             | جميني (بھارت)  | عبدالقوى دسنوي            | 145 حرت کی سامی دندگی                           |
| ,1971             | کرا چی         | سيّدرئيس احمد جعفري       | 146 کاروانِ گم گشة                              |
| ,1978             | بهاولپور       | سيداشتياق اظهر            | 147 سيّدالاحرار                                 |
| £1988             | کرا چی         | سيّداشتياق اظهر           | 148 سيّدالاحرار                                 |
| ۶1978             | فيصل آباد      | مولا ناحسرت مومانی        | 149 تيرفرنگ                                     |
| £1973             | د ہلی          | ڈاکٹر پوسف حسین خاں       | 150 حرت کی شاعری                                |
| <sub>+</sub> 1975 | لكيمنو         | ينبل عبدالشكور            | 151 حرت موبانی                                  |
| <sub>+</sub> 1990 | کرا چی         | نعمه بيكم                 | 152 حرت کی کہانی نعمہ کی زبانی                  |

153 گلهائے عقیدت

| تحريك بإكستان ميس علماءومشامخ كاكروار |
|---------------------------------------|
|                                       |

| 1 , |                                          |                              |                 | -                 |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 154 | مقالا تيرحرت                             | سيدا ثنتياق اظهر             | کرا چی          | ¢1985             |
| 155 | حالات ِحسرت                              | مولا ناعارف بسوى             | کرا چی          | £1993             |
| 156 | كليات حسرت موباني                        | مولا ناحسرت موباني           | لا بمور         | <sub>+</sub> 1976 |
| 157 | سيرت النبئ بعداز وصال النبئ              | محمدعبدالمجيد صديقي ايرووكيث | لابور           | <sub>+</sub> 1979 |
| 158 | تح یک پاکتان (شاہکارایڈیش)               | شيماحد                       | لا جور          | ۶1975             |
| 159 | صحا فنت اورجمهوريت                       | ڈوان بریڈ لے                 | کرا چی          | <sub>+</sub> 1968 |
| 160 | اولیائے چشت                              | محمد دين کليم                | لا ہور          | ۶1968             |
| 161 | چند محسن چندردوست                        | سيّدالطاف على بريلوي         | کرا چی          | £1969             |
| 162 | چندیادی چندتا ژات                        | ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی       | لاجور           | ₁1969             |
| 163 | كلام نيرنگ                               | میرغلام بھیک نیرنگ           | لاجور، كراچي    | <sub>1923</sub> ۽ |
|     |                                          |                              |                 | 1983ء             |
| 164 | حیاتِ اقبال کی چند گمشده کزیاں           | محمة عبدالله قريثي           | لايور           | ۶1982             |
| 165 | معاصرین، اقبال کی نظرمیں                 | محمه عبدالله قريثي           | 199.1           | <sub>+</sub> 1967 |
| 166 | ی پی میں کانگرس کاراج                    | عكيم امراراحدكريوي           | نا گپور (انڈیا) | ۶1941             |
| 167 | تحريك پاكستان ميں سندھى مسلمانوں كاكردار | ڈاکٹراکرام الحق پرویز        | سندھ يو نيورځي  | 1984              |
| 168 | جدوجبدآ زادي ميس سنده كاكردار            | ڈاکٹرعبدالجبارعابدلغاری      | لا بور          | <sub>+</sub> 1992 |
| 169 | تحريك پاكستان مين سنده كاحصه             | ڈاکٹر محمد لائق زرداری       | مورو(سنده)      | <sub>+</sub> 1984 |
| 170 | تذكره مشامير برار                        | المجمن بإدرفة كالامراؤتي     | امراؤتی (برار)  | r1987             |
|     |                                          | ( بھارت )                    |                 |                   |
| 171 | قائداعظم محمدعلی جناح اور پاکستان        | سيّدشريف الدين پيرزاده       | اسلام آباد      | <sub>+</sub> 1989 |
| 172 | آ زادی کےمجاہد                           | جنگ پبلشرز                   | لابور           | £1989             |
| 173 | ريزوليشنز آف دى آل انڈيامسلم ليگ         | سيرٹري آل انڈيا              | وبلى            | <sub>+</sub> 1938 |
|     | فرام اكتوبر 1937 ء تادىمبر 1938 ء        | مسلم ليگ                     |                 |                   |
| 174 | شاه عبدالعليم صديقي                      | خليل احدرانا                 | کرا چی          | <sub>+</sub> 1994 |
|     |                                          |                              |                 |                   |

| <b>ت</b> ابیات    | - Million | 717                     | ریک پاکستان میں علماءومشائخ کا کردار  |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| ,1992             | کراچی     | محمد صادق قصوري         | 175 تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت بریلوی    |
| £1945             | بیلی بھیت | مولا ناحشمت على خال     | 176 اجمل انواررضا                     |
| -1945             | پیلی بھیت | مولا ناحشمت على خال     | 177 سترسوالات دينيه اليمانيه          |
| ·1977             | گزاچی     | سيّداشتياق اظهر         | 178 مولا ناغلام یخی بزاروی            |
| £1985             | لايور     | خواجه افتخار            | 179 وس پھول ایک کا نثا                |
| £1960             | كلكته     | عبدالرزاق مليح آبادي    | 180 وَكِرْآ زَاهِ                     |
| £1982             | کراچی     | حكيم نثارا حمد علوي     | 181 شب چراغ                           |
| £1983             | ט זפנ     | چوېدري غلام نبي حيرت    | 182 اعجازُنُطُق                       |
|                   |           | جلا لپوري               | ANTEK IN THE                          |
| £1956             | עזפנ      | منشي عبدالرحمٰن خان     | 183 تغير پاڪتان اورعلمائے ربانی       |
| ,1989             | עזפנ      | ڈاکٹر نبی بخش بلوچ      | 184 مولانا آزاد سجانی                 |
| £1964             | لابور     | يروفيسر منظورالحق صديقي | 185 ماثرالاجداد                       |
| £1996             | لابور     | پروفیسرمحدسلیم چوہدری   | 186 شعرائے امرتسر کی نعتبہ شاعری      |
| <sub>+</sub> 1971 | עזפנ      | حكيم محدموي امرتسري     | 187 مولاناغلام محرترنم                |
| 1982              | עזפנ      | خواجهافتخار             | 188 جبامرتسرجل رباتها                 |
| £1992             | لا بور    | ابوالطا هرفداحسين فندا  | 189 معدن التواريخ                     |
| £1976             | ט הפנ     | حكيم محرحسين بدر        | 190 مات تارے                          |
| £1953             | لا بور    | بائی کورٹ لا ہور        | 191 ر يورث تحقيقاتي عدالت 1953ء       |
| £1966             | لا بور    | اشرفعطا                 | 192 کھ شکتہ داستانیں کھے پریشاں تذکرے |

مولا ناالله وسايا 193 تذكره مجامدين فتم نبوت 1990 ملتان تهينه شير درّاني ,1998 194 پاکتان کامطلب کیا؟ עיפנ ابومظهر چشتی £1993 Usel 195 هميم ولايت کرا چی محى الدين قادري -1977 196 تذكره صديد محرصد بق بزاروي 1979 197 تعارف علمائے اہلسنت 1991

| <sub>+</sub> 1984 | کراچی   | قارى فيوض الرحمٰن       | حاجی امدا دالله مهاجر می اوران کے خلفاء      | 198 |
|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------|-----|
| <sub>+</sub> 1976 | کرا چی  | حكيم سيّدعبدالحي لكصنوي | نزمية الخواطر (جلد مشتم)                     | 199 |
| <sub>+</sub> 1996 | کرا چی  | سيّد حامد جلالي         | علامها قبآل اورأن کی پہلی بیوی               | 200 |
| <sub>+</sub> 1960 | لابور   | پیرغلام دستگیرنا قی     | تاريخ جليله                                  | 201 |
| ۶1978             | لا بور  | سرفرازحسين مرزا         | دى پنجاب مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن               | 202 |
| ۶1996             | لا بور  | محمرصا وق قصوري         | مجابد ملّت (جلداوّل)                         | 203 |
| £1993             | لاہور   | ڈاکٹر گو ہرنوشاہی       | لاہور کے چشتی خاندان کی اُردوخد مات          | 204 |
| <i>₊</i> 1986     | لاجور   | بيدارملك                | يارانِ مكتب (جلداة ل)                        | 205 |
| <sub>1997</sub>   | كوئند   | ڈاکٹرمحمدانعام الحق کوژ | تحريك پاكستان اور صحافت                      | 206 |
| ₊1952             | کرا چی  | مولا نامحمحن شافعي      | مجدنبوي اورمآ ثرمباركه كے بقاو تحفظ كامطالبه | 207 |
| <sub>+</sub> 1990 | لايور   | مجمعلی چراغ             | ا کابر ین تحریک پاکستان                      | 208 |
| <sub>+</sub> 1987 | سيالكوث | خواجه محرطفيل           | تحريك پاكستان ميں سيالكوٹ كاكردار            | 209 |
| £1997             | لابور   | صفدرشابد                | تحريكِ پاكستان ميں خطه پوڻھو ہار كاكر دار    | 210 |
| <sub>+</sub> 1998 | كوئند   | ڈاکٹرمجمدانعام الحق کوژ | تحريك پاكستان كاايك الهم باب                 | 211 |
| £1971             | وزيآباد | را نامنظورا حمدخال      | حضرت شِنْخ القرآنُّ                          | 212 |
| ₊1996             | تجرات   | ڈاکٹر محمر منیراحمہ کی  | خفتگانِ خاکِ مجرات                           |     |
| ۶1953             | د ہلی   | خواجه حسن نظاى          | سفرنامه پاکستان                              | 214 |
| £1991             | لابور   | محكمها طلاعات           | تحريك پاكتان كولدُميدُ ل اعزازيافتگان        | 215 |
|                   |         | حكومت پنجاب             | تعارف خدمات                                  |     |
| <i>₊</i> 1976     | جھنگ    | بلال زبيري              | تاریخ جھنگ                                   | 216 |
| -1977             | ملتان   | شخ ریاض پرویز           | تلخ وشیریں یادیں                             | 217 |
| <sub>4</sub> 1997 | جھنگ    | نصرت على اثير جُيه      | ذكر ذاكر                                     | 218 |
| ,1981             | جھنگ    | شنخ محرسعيدا يثه ووكيث  | مشكلات لااله                                 | 219 |
| ۶1973             | جھنگ    | مولا نامحمر متين باشي   | تحريك جامع محمدى شريف                        | 220 |
|                   |         |                         |                                              |     |

| ت | یا | 5 |
|---|----|---|
|   | 60 |   |

719

تحريب بإكستان ميس علماءومشائخ كاكروار

| 221 افكارراولينڈى ۋائر يكثرى          | سيّدغلام مصطفىٰ خالد گيلانی   | راولپنڈی         | £1962             |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 222 اذ كار حبيب رضا                   | شاه عارف الله ميرمظى          | لابمور           | <sub>+</sub> 1976 |
| 223 انوارقطب مدينه                    | خليل احدرانا                  | لابور            | <sub>+</sub> 1987 |
| 224 تذكره علماءومشائخ سرحد (جلددوم)   | سيدمحمدا ميرشاه قادري         | لاجور            | +1972             |
| 225 اكرام الم م احدرضا                | مفتی محمد بربان الحق جبلپوری  | ט הפנ            | £1981             |
| 226 تذكره مشائخ قادر بيرضوبي          | مولا ناعبدالمجتبى رضوى        | بنارس (بھارت)    | ,1989             |
| 227 يُر بانِ ملّت                     | مولا نامحدشهاب الدين رضوي     | لا بور           | س ندارد           |
| 228 تحريك پاكستان كى اہم وستاويز      | مولا نامحر عبدالستارخان نيازي | ט זענ            | ,1986             |
| 229 معمار پاکتان                      | ڈاکٹرا قبال احداختر القادری   | حيدرآ باد (سنده) | -1996             |
| 230 مقالات ِسعيدي                     | مولا ناغلام رسول سعيدي        | لايور            | -1982             |
| 231 مقالات كاظمى (جلداوّل)            | سيّداحد سعيد كأظمى            | لاجور            | £1977             |
| 232 تاریخ ملتان (جلدووم)              | مولا نا نوراحمه خال فريدي     | ملتان            | £1973             |
| 233 آئينة ملتان                       | منشي عبدالرحمن خال            | ملتان            | £1972             |
| 234 قنديلِ تواريخ                     | محرحسن ميراني                 | بهاولپور         | -1991             |
| 235 شيدايانِ اميرملت ً                | محمر صادق قصوري               | برج كلال (قصور)  | -1997             |
| 236 تذكره شاه ولايت                   | محمدنوازشامد                  | محجرات           | £1980             |
| 237 حيات شاه ولايت                    | محمد يونس شاه كاظمى           | محجرات           | ø1392             |
| 238 نقشِ حيات                         | پروفیسروقارحسین طاہر          | مجرات            | £1978             |
| 239 ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں جارا  | ۋاكىزمىرالياس مىعود           | ט הפנ            | ,1963             |
| 240 اولیائے سیالکوٹ                   | رشيدنياز                      | سيالكوث          | ,1992             |
| 241 تحريك پاكستان اورسر كودهاكى يادير | ملك محمدا قبال ايثرووكيث      | سرگودها          | 1984              |
| 242 تاریخ بزاره                       | ۋاكىرشىر بېادرىنى             | ט הפנ            | ,1969             |
| 243 قائد اعظم اور لاکل پور            | ڈا کٹر سید معین الرحمٰن       | ע הפנ            | £1977             |
| 244 مسلم ليگ كادور حكومت              | ڈاکٹرصفدرمحمود                | لا بور           | 1974              |
|                                       |                               |                  |                   |

| كتابيات           |                 | 720                     | تحريكِ بإكستان شي علماءومشائخ كاكردار     |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ۶1994             | برج کلاں        | محمر صادق قصوري         | 245 مجابد ملّت اورقا كداعظمٌ              |
|                   | (قصور)          |                         | - 1                                       |
| <sub>+</sub> 1995 | لاجور           | محمرصا وق قصوري         | 246 مكاتيب مجاهرملت                       |
| <i>₊</i> 1997     | لاجور           | محمد صادق قصوري         | 247 نگارشات مجابدملت                      |
| <sub>+</sub> 1998 | لابور           | محمد صاوق قصوري         | 248 خطبات مجابد ملت                       |
| <sub>+</sub> 1990 | لا بور          | پروفیسر منظورالحق صدیقی | 249 حكايتِ صادق                           |
| <sub>+</sub> 1983 | اسلام آباد      | پروفیسرمنظورالحق صدیقی  | 250 قائداعظم اورراولپنڈی                  |
| ,1976             | لا بور          | شورش کاشمیری            | 251 تحريک ختم نبوت                        |
| <sub>+</sub> 1990 | ملتان           | مولا ناالله وسايا       | 252 قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد کی سر گزشت |
| <sub>+</sub> 1977 | لا بور          | رفیق ڈوگر               | 253 ع ليس چرك                             |
| <sub>+</sub> 1978 | لا بهور         | محمر صديق بزاروي        | 254 دونا مورمجابد                         |
| <sub>+</sub> 1979 | کراچی           | سيّدعالم                | 255 كل پاكستان تنى كانفرنس                |
| <sub>+</sub> 1986 | کرا چی          | خواجه رضی حیدر          | 256 قائداعظم خطوط کے آئیے میں             |
| <sub>+</sub> 1989 | لاجور           | ڈاکٹرمحمداجمل نیازی     | 257 بازگشت                                |
| ۶1992             | رياض (سعوديه)   | محمد حذيف شابد          | 258 تحريك پاكستان مين اسلاميد كاكردار     |
| <sub>+</sub> 1987 | لاجور           | ڈاکٹر سرفراز حسین مرزا  | 259 اشاريينوائےونت                        |
| £2001             | لاجور           | ڈاکٹرمحمد صالح طاہر     | 260 مرتضى احمدخال ميش كى اد بي خدمات      |
| 1999              | لاجور           | اسدسليم شنخ             | 261 انسائکلوپیڈیاتح یک پاکستان            |
| 1959              | لاہور           | حكيم نير واسطى          | 262 شعروحكمت                              |
| 1994              | لاجور           | ڈاکٹر وفاراشدی          | 263 أردوكى ترتى مين اوليائے سندھ كا حصه   |
| 1976              | لاہور           | محمر حنيف شابد          | 264 اسلام اورقا كداعظمٌ                   |
| £1966             | ע הפנ           | ڈ اکٹر عبدالغنی         | 265 امير حزب الله                         |
| ,1951             | עדפנ            | ڈاکٹر محمد شریف         | 266 المقبول                               |
| <sub>1979</sub>   | برج كلال (قصور) | محمرصا دق قصوري         | 267 انواراميرملّت                         |

|   |   | 0 | - |
|---|---|---|---|
| ت | 3 | w |   |

| 7 | 2 | 4 |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Z |   |  |

تحريب بإكستان بش علاء ومشامخ كاكروار

| 268 اوليائے بہاولپور           | شهاب د بلوی                   | بهاولپور      | <i>₊</i> 1976     |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 269 أوراق كم كشة               | رئيس احدجعفري                 | کرا پی        | <sub>+</sub> 1968 |
| 270 آئينة ولايت                | سيدعبدالمعبودا جميري          | עזפנ          | <i>∞</i> 1393     |
| 271 آئينة ملتان                | منشي عبدالرحمٰن خال           | ע הפנ         | £1972             |
| 272 ديوان روش<br>272 ميوان روش | پیرمحد اسملعیل روشن سر ہندی   | مير پورخاص    | ۶1961             |
|                                |                               | (oi)          |                   |
| 273 قافلية آزادي               | مفتی راشدعلوی                 | پشاور         | £1988             |
| 274 تذكره شعرائي تكور          | پروفیسرسیّدمجمداسدالنّدشاه    | کراچی         | <sub>+</sub> 1951 |
| 275 سندھی سای جدوجہد           | ۋاكىزمىدلائق زردارى           | مورو (سنده)   | £1984             |
| 276 مونس المخلصين              | شاه آغاسر مندي                | کرا چی        | <b>∞</b> 1366     |
| 277 تذكره مظهر سعود            | پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعودا حمد | کراچی         | £1969             |
| 278 تذكره اوليائے سندھ         | مولا نامحدا قبال حسين نعيمي   | کرا چی        | £1987             |
| 279 خيابان سر مندى             | پیرمحد حسین جان سر مندی       | کرا چی        | سن ندارو          |
| 280 غوثالاعظم                  | قاضى برخور دارملتاني          | ملتان         | £1915             |
| 281 حضور جي                    | حافظ افروغ احسن               | עיפנ          | £1991             |
| 282 تذكره شدجماعت              | فياض بلكو ژوي                 | ميسور (انڈيا) | ,1954             |
| 283 قائداعظم اورسرحد           | عزيزجاويد                     | ט הפנ         | 1978              |
| 284 انوارعر                    | پروفیسرغلام عابدخال           | עזפנ          | <sub>+</sub> 1998 |
| 285 قرارداد یا کتان            | لطيف احمد خال شرواني          | کرا چی        | <sub>+</sub> 1985 |
| 286 قائداعظمٌ پر قاتلانه حمله  | محد حنيف شابد                 | لا بور        | ,1976             |
| 287 قائداعظمٌ برقا تلانه حمله  | ایک بیرسٹر کے قلم سے          | ע הפנ         | <sub>+</sub> 1985 |
| 288 مشائخ ہوشیار پور           | ميان عطاء الله سأكروار ثي     | עזפנ          | 1991              |
| 289 مٹی کی محبت                | پیرزاده محمدانورعزیز چشی      | ט הפנ         | 1988              |
| 290 خطبات آل انڈیاسی کانفرنس   | محمر جلال الدين قادري         | ט זפנ         | 1978              |
|                                |                               |               |                   |

| + | 1959              | حيدرآ باد (سنده) | مرزاذ والفقارعلى بيك جماعتي  | فيضان اميرملت                            | 291 |
|---|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----|
|   | 1989              | بهاولپور         | عكيم محرصين بدر              | تذكره خواجگان چشت، سيكر شريف             | 292 |
|   | 1988              | لاجور            | محمدامين شرقيوري             | تذكره اوليائے نقشبند                     | 293 |
|   | 1967              | لاجور            | صاحبزاده محمد عمربيربلوي     | انقلاب الحقيقت                           |     |
| * | 1979              | فيصل آباد        | محمد يوسف نقشبندي            | جوا ہر نقشبند بیر مظاہر چورا ہیہ         |     |
| ý | 1990              | اسلام آباد       | پروفیسرسیّدوقارعلی شاه       | پیرصاحب مانکی شریف اوران کی سیاسی جدوجهد |     |
| , | 1975              | حيدرآباد (سنده)  | پیرغلام نبی سر مندی          | لذةالارواح                               |     |
| , | 1991              | کرا چی           | ڈاکٹرعبدالرشید               | تصوف،اولیائے مانکی شریف اور              |     |
|   |                   |                  |                              | تحريک پاکستان                            |     |
|   | 1987              | پښې (برمد)       | حاجی میراحمدخان صوفی         | غازى پير                                 |     |
|   | ,1966             | لابور            | اعجازالحق قدوى               | تذكره صوفيائ سرحد                        |     |
|   | 1975              | اسلام آباد       | پروفیسرخلیق احمد نظامی       | تاریخ مشائخ چشت (جلد چہارم)              |     |
|   | <sub>+</sub> 1985 | فيصل آباد        | پروفیسرافتخاراحمه چشتی       | تذكره خواجگان تونسوي (جلداوّل)           |     |
|   | <sub>+</sub> 1974 | ملتان            | اے ڈی تیسم قریثی             | ڈیرہ غازی خال کی شخصیات (جلد دوم)        | 303 |
|   | ۶1990             | کلا چی           | صاحبزاده عبدالحميد سروري     | حيات سروري                               | 304 |
|   |                   | (ۋى آئى خان)     | قادري                        |                                          |     |
|   | £1969             | لايمور           | سيدم غفورالقا دري            | عبإ دالرحمٰن                             | 305 |
|   | ,1994             | برج کلال (قصور)  | محمه صادق قصوري              | حضرت سراح المملت اوران كے خلفاء          |     |
|   | ,1988             | لابور            | محمداعظم نوراني              | محدث اعظم مند كجهوجهوى اورتح يك پاكتان   |     |
|   | ,1966             | ملتان            | پروفیسر کرم شاه قادری مجددی  | تذكره كريميه                             | 308 |
|   | £1990             | اکک              | ضلع كوسل ا ثك                | مشاہیرا ٹک                               |     |
|   | <sub>+</sub> 1976 | لا بور           | پروفیسرسیّدخورشید حسین بخاری | تذ کره شاه سکندر کینتهای                 | 310 |
|   | <sub>+</sub> 1970 | کرا چی           | پروفیسرڈا کٹرمجرمسعوداحمہ    | نآوی مظهری                               | 311 |
|   | £1975             | کراچی            | پروفیسرڈ اکٹر محمد سعودا حمد | حيات <u>ِ مظهر</u> ي                     | 312 |

| <u> تايات</u>           | 723                                 | ، پاکستان میں علماءومشائخ کا کردار                           |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| لا بور 1971ء            | بيرو فيسر ڈا كىڑمجەمسعوداحمە        |                                                              |
| گواژه شریف 1976ء        | مولا نافيض احمد فيض                 | 3 فاضل بریلوی اور ترکیموالات<br>مدر من                       |
| لائل پور 1976ء          | ڪيم څررمضان علي                     | 12 N 3                                                       |
| ز کوژی شریف 982ء        | بشيراحمه بيك نقشبندي                | 3 تاریخ و پاہیے<br>میں این کرد کارشریف                       |
| يالكوك 1983ء            | محمد صادق قصوري                     | 3 تذکرہ پیران زکوڑی شریف<br>31 حضرت امیر ملّت اوران کے خلفاء |
| فوثاب 1992ء             | صاحبزاده محمسعوداحم                 |                                                              |
| برج كلال (قصور) 1999ء   | محمر صادق قصوري                     | 31 مُوالحميد<br>31 تذكره اولياعلى پورسيّدان                  |
| كهاريان (مجرات) 1999ء   | محر جلال الدين قادري                | 31 مد کره اولیاءی پورسیدان<br>32 تاریخ آل انڈیاسٹی کانفرنس   |
| ایی 1999ء               | ڈا <i>کٹر سید محب</i> وب شاہ اشر فی |                                                              |
| را پی 1996ء<br>کاپی     | پر وفیسر عبدالنعیم قریثی            | 32 آ قابتازه                                                 |
| را <sub>ی</sub> ی 1997ء | عبدالعزيز عرقي                      | 322 تحريک پاکستان<br>323 قيام پاکستان کی غرض وغايت           |
| و المور 2000ء           | صاحبزاده بروفيسرعبدالرسوأ           | 323                                                          |
|                         | شعبه اردوسنده يونيورڅ               | 324 تاری مشال مسبدریه<br>325 مجلّه ("تحقیق"                  |
|                         | عبدالباقى بن جان محمد               |                                                              |
|                         | ترجمه واكثر خواجه حميد بيزوا        | 326 مقامات داؤدي                                             |
| - سندارد                | سِدُ مُحدِد                         | 327 الشيخ داوُر جھتنی وال                                    |
| وي لا بور 1986ء         | مولوی امام الدین کھوتک              | 327 آج داود کا وال<br>328 تذکره اعلیٰ حضرت کلهی              |
|                         | مولا نامشاق احمد چش                 |                                                              |
|                         | عمران حسين چو مدر                   | 329 ضيائے مہر                                                |
|                         | يروفيسر ڈاکٹرمحمدانعام الح          | 330 أجالول كاسفر<br>330 ةائد أعظم أوربلوجيتان                |

| £1999         | ( 0) 1/2        |                                      | -1 -2 01                                   |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | برج کلال(قصور)  | محمد صا دق قصوری                     | 31 تذكره اولياء على بورسيّدان              |
| £1999         | کهاریان (مجرات) | محمه جلال الدين قادري                | 320 تاريخ آل انڈياستي كانفرنس              |
| ,1999         | كرا چى          | ڈاکٹرسیڈمحبوب شاہ اشرفی              |                                            |
| £1996         | کراچی           | پروفیسرعبدالنعیم قریثی               | 32 آنآبتازه                                |
| £1997         | کرا چی          |                                      | 322 تحريک پاکشان                           |
|               |                 | عبدالعزيز عرتى                       | 323 قيام پاکتان کی غرض وغايت               |
| £2000         | ע הפנ           | صاحبزاده پروفيسرعبدالرسول            | 324 تارىخ مشائخ نقشىندىي                   |
| £1996-97 (    | حيرا باد (سنده) | شعبدار دوسنده بونيورشي               | 325 مجلّه ''تحقیق''                        |
| £1990         | ريناله خورد     | عبدالباتى بن جان محمه                |                                            |
|               | 2 1 1 2 2       | ر<br>ترجمه دُا کشرخواجه جمید یز دانی | 326 مقامات داؤري                           |
| س ندارد       |                 |                                      |                                            |
|               | 741             | سِدُمُ حيدر                          | 327 الشيخ داؤر جھتنی وال                   |
| £1986         |                 | مولوى امام الدين كھوتكو ك            | 328 تذكره اعلى حضرت للبي                   |
| £2000         | گولژه شریف      | مولا نامشاق احمه چشتی                | 329 ضائے مبر                               |
| £1998         |                 | عمران حسين چو مدري                   | 7, 2, 329                                  |
| +2001         |                 | پروفیسرڈاکٹر محمد انعام الحق         | 330 أجالول كاسفر                           |
| £2001         |                 |                                      | 331 قائداعظمُ اوربلوچتان                   |
|               | ) ور وت         | پروفیسرڈاکٹرمحدانعام الحق            | 332 قائداعظم بخريك پاكستان اور صحافتي محاذ |
| £2001         | ي كور كوئنه     | پروفیسرڈ اکٹڑمحمرانعام الحق          | 333 قائداعظم على كر هر كي اوربلوچسان       |
| شمير) سنندارد | مير پور (آزاد   | ابوالكام آ زاد                       | 334 خطبات آزاد                             |
| £2002         |                 | محد صادق قصور                        | 334 معبات الماد                            |
|               |                 |                                      | 335 مجامد مقلت مولاناعبد الستارخال نيازي   |
|               |                 |                                      |                                            |
|               |                 |                                      |                                            |

| كابيات            | METER  | 724                     | تحريك بإكستان ميس علماء ومشائخ كاكروار |
|-------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|
| ,1999             | ל זפנ  | ع) ڈاکٹراحدلاری         | 336 حرت موہائی (حیات اور کارنا۔        |
| £2002             | لاہور  | پروفیسرسیّشبرحسین زاہر  | 337 تجليات سيرت النبي                  |
| £2004             | لا بور | پروفیسرفیض الله منصور   | 338 مبرصفا                             |
| £2006             | لابور  | صاحبزاده سيّدزين        | 339 انوارعلمائے اہلسنت سندھ            |
|                   |        | العابدين راشدي          |                                        |
| <sub>+</sub> 2006 | لابور  | ڈاکٹر مجرمنیراحمد ہے    | 340 وفيات نامورانِ پا كتان             |
|                   |        | فروز ہے                 | 341 متعدد ماہناہے، پندرہ روزے ہفت      |
|                   |        |                         | اورروزنام                              |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        | Jan Santagara           |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        | and the second was      |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
| iter igher        |        |                         |                                        |
| HE TOTAL          |        | THE PROPERTY OF THE WAY |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
| 222 221           |        | wholes while with       |                                        |
|                   |        |                         |                                        |
|                   |        |                         |                                        |

# المُنْ الْحُرَافِيَ الْمُنْ الْحُرَافِيَ الْمُنْ الْحُرَافِيَ الْمُنْ الْحُرَافِيَ الْمُنْ الْحُرَافِيَةِ الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرافِينَا الْمُنْ الْحُرَافِينَا الْمُنْ الْحُرافِينَا الْمُنْالِقِينَا الْمُنْ الْحُرافِينَا الْمُنْ الْمُلِمِينَا الْمُنْ الْمُنْمِيلِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِيلِيلِيلِمِي الْمُنْ

### قطعهُ سال يحيل

کتاب مستطاب '' تحریک پاکتان میں علماء ومشائخ کاکردار' تالیف محمد صادق قصوری از حضرت صاحبزاده پیرفیض الامین فاروقی ایم اے ،مونیاں محمیریاں ضلع گجرات ''تالیفِ صادق ذی شعور' ' 2002ء

''زے جمع التواریخ'' 1423ھ

آپ ہیں آلیم قرطاس وقلم کے اِک رئیس دلنشیں تحریر ہے اس کی زبان اس کی سلیس یہ ہینے گل طالبانِ علم و دانش کی انیس دل سے تھے آزادی قوم و وطن پر جوحریص قائداعظم کے تھے وہ معتمد مخلص جلیس اُن کی خدمت میں کریں گے اہلِ حق دائم آسیس دشمنانِ دین وملّت کے پڑے گی دل میں ٹیس دشمنانِ دین وملّت کے پڑے گی دل میں ٹیس آپ ہیں تاریخ ملّی کے عظیم اصدق نویس

صاحب نہم و ذکاء صادق قصوری مرحبا
آپ کی تالیف ہے یہ خوب کیتا بہتریں
گم شدہ گوشے ہوئے سفر حریّت کے عیال
ذکر ہے یہ اُن نفوسِ قدسیہ کا بے مثال
اپنے مال و جان سے کیا قومِ انگاش سے جہاد
وہ جمعی خاطر میں لائے نہ کسی فرعون کو
شاد ہوں گے دکھے کراس کو محبانِ وطن
آپ کو ہو حق تعالی سے عطا عمرِ خضر
جبتہ فرخ بید مد

جبتجو فيض الامين كو تقى سنِ تدوين كى ہاتفِ غيبى ريكارا '' واہ تاريخِ نفيس'' 1423ھ

### محمعلی جنا ک<sup>ح</sup> (ازمیاں بشیراحمد، بیرسٹرایٹ لاء، لاہور)

ملّت ہے جسم ، جال ہے محمد علی جناح
اور میر کارواں ہے محمد علی جناح
ہے کون ؟ ہے گماں ہے محمد علی جناح
ہے کون ؟ ہے گماں ہے محمد علی جناح
کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح
پیری میں بھی جواں ہے محمد علی جناح
الیں کڑی کماں ہے محمد علی جناح
تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح
مظلوم کی نغاں ہے محمد علی جناح
مظلوم کی نغاں ہے محمد علی جناح
اسلام کا نشاں ہے محمد علی جناح

ملّت کا پاسبان ہے محمد علی جناح صد شکر کھر ہے گرم سفر اپنا کارواں بیدار مغز، ناظم اسلامیان ہند تصویر عزم ، جانِ وفا ، روحِ کُریّت رکھتا ہے دل میں تاب و تواں نو کروڑ کی رگتا ہے دل میں تاب و تواں نو کروڑ کی رگتا ہے گئی جا کے نشانے پہرس کا تیر ملّت ہوئی ہے زندہ کھرسے اُس کی پُکارے میروں کے دل بھی سینے کے اندر وہل گئے مدر کر غیروں کے دل بھی سینے کے اندر وہل گئے اور کر قوم! اپنے قائداعظم کی قدر کر ایکے عروراز یائے

عمر دراز پائے مسلمان کی ہے وُعا ملّت کا ترجمال ہے محمد علی جناح

آل انڈیامسلم لیگ کے ستائیسویں سالانہ اجلاس منعقدہ اقبال پارک لا ہور میں بتاریخ 22 مار پچ 1940 ء کو پڑھی گئی۔

(''مشهور لیگی نظمین'' المعروف به''نغماتِ آزادی'' از میاں بشیر احمد (بیرسٹرایٹ لاء) مطبوعہ لا ہور 1972 عضحہ 3)

## تحریکِ پاکستان ورکرزٹرسٹ (سوسائیٹررجٹریشن کیٹ1860-XXI) کتحت رجٹرڈ)

#### اغراض ومقاصد

- ہ کارکنانِ تحریکِ پاکستان کے مصدقہ کوائف مرتب کرنا اوراس کی بناء پر کارکنوں کو گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازنا۔
  - 🖈 ضرورت منداورنا دار کارکنوں کو مالی امدا دفرا ہم کرنا۔
- ہ قومی دنوں پرتقریبات کا انعاقد کرنا اور ان مواقع پرلوگوں اور خاص طور پر نوجوانوں کوحصولِ پاکتان کے مقاصد اور تحریکِ پاکتان کے دوران دی گئ قربانیوں ہے آگاہ کرنا۔
  - 🖈 تحریکِ پاکتان کے کارکنوں کے اعز از میں تقریب اورا تقبالیہ کا اہتمام کرنا۔
- ﷺ تخرک پاکستان اور کارکنوں کے بارے میں تحقیق وجنتجو کے بعد تمام مواد بشمول پمفلٹس ، بروشرز ، پوسٹرز اور کتب کواکٹھا کرنا اوران کاریکارڈ رکھنا۔
  - 🖈 مندرجه بالامقاصد كى تروج كيليِّ فنڈ قائم كرنا\_



تحريب پاکستان ورکرزٹرسٹ

ايوان كاركنان تحريك پاكستان مادرِ ملت پارك شاہراه قائداً ظلم ًلا ہور فون:9201216-9201216 فيكس:9203502